بسم الله الرحمان الرحيم

﴿فَاسِتُلُوا أَهِلَ اللَّهُ كَرِ إِنْ كَنْتُمِ لَا تَعَلَّمُونَ﴾

# فنأوى دارالعلوم زكريا

(جلدِ پنجم

" كتاب البيوع ،كتاب العارية و الأمانة ،كتاب الهبة ،كتاب الإجارة ،

كتاب الوكالة ، كتاب المضاربة ، كتاب الشركة ، كتاب الشفعة "

افادات

حضرت مفتى رضاءالحق صاحب مدظله

شيخ الحديث وصدر مفتى دارالعلوم زكريا، جنو بي افريقه

زبراهتمام

حضرت مولا ناشبيراحمه سالوجى صاحب مدخليه

مهتمم دارالعلوم زكريا، جنو بي افريقه

تهذيب وشحقيق

محمدالياس بن افضل شيخ ،گطلا ،سورت

معين دارالا فتاء دارالعلوم زكريا، جنو في افريقه

جمله حقوق تجق دارالا فتاء دارالعلوم زكريامحفوظ ہيں

نام کتاب:.... فماوی دارالعلوم زکریا جلد پنجم ـ

اشاعت اول: ....۲۰۱۲ وزمزم پبلشرز، کراچی پا کستان ـ

اشاعت ِدوم:....ها•۲ء مع اصلاحات ـ زمزم پبلشرز، کراچی یا کستان ـ

اشاعت سوم:.... ۲۱۰۲ء تمبنی۔

اشاعت چهارم:.....۸۱۰ مکتبهاشر فیه دیوبند

كتابت وكمپوزنگ:.....دارالافتاء، دارالعلوم زكريا\_

تعداد صفحات:....٠٠٨٠\_

Darul Iftaa Darul Uloom Zakariyya

Lenasia South Africa

Email:duziftaa@gmail.com

shaikhim99@gmail.com

Tel:0027118592694

0027839510492

| ۵۲          | «⅓.⅓.)»····· åÅ                                      |  |
|-------------|------------------------------------------------------|--|
|             | بیچ صیحے ، فاسد ، باطل اور بیچ مکروہ وغیر ہ کےا حکام |  |
| 44.4        | بابب                                                 |  |
|             | مرابحہاور بینک کےاحکام                               |  |
|             | فصل اول                                              |  |
|             | اسلامی بینک کے مرابحہ کے احکام:                      |  |
| <b>7</b> ∠7 | فصل دوم                                              |  |
|             | اسلامی بینک کا طریقه کار                             |  |
| <b>1</b> 41 | <b>♦</b> ⊘≽•↓                                        |  |
|             | بیجسلم اوراستصناع کےاحکام                            |  |
|             |                                                      |  |

|                | <i>&gt; 1</i>             |  |
|----------------|---------------------------|--|
| 1/19           | «ŋ»······ţ                |  |
|                | بيع كى مختلف قسمول كابيان |  |
| ٣٠٨            | «∀»                       |  |
|                | بيع الحقوق كابيان         |  |
| <b>rr</b> 0    | ﴿\ بِلِ                   |  |
|                | بيع صرف كابيان            |  |
| <b>717</b>     | اپی۱پ۱پ۱                  |  |
|                | ﴿)﴾پ                      |  |
|                | سود کے احکام کا بیان      |  |
| <b>79</b> 1    | فميل في البطاقات وإحكامها |  |
| <b>L.</b> + L. | بابِدوم                   |  |
|                | سودي مصارف كابيان         |  |
| ۴۳۸            | ﴿٧﴾ بِلِ                  |  |
|                | انشورنس کے احکام کا بیان  |  |
| r2 r           | € <u>₹</u> }              |  |
|                | جوااوررشوت کےاحکام        |  |
| ۵+9            | ﴿٥﴾····· بِالْ            |  |
|                | قرض اور دیون کے احکام     |  |
| aar            | كتاب العارية والامانة     |  |

كتاب الشركة

كتأب الشمثة

مصادرومراجع

**ΔΛΙ** 

111

17

## بسم الله الرحمٰن الرحيم فهرست عنوانات فناوى دار العلوم زكريا جلدٍ بنجم

| ٣٨         | ييت لفظ:                                          |  |
|------------|---------------------------------------------------|--|
| ٣٩         | مقدمه:                                            |  |
| ۲٦         | فآوی دارالعلوم زکریا پرتعارف وتبھرے:              |  |
| <b>Υ</b> Λ | دارالعلوم زكريا پرايك طائرانه نظر:                |  |
|            | كثاب البيوع                                       |  |
|            | جائز اورنا جائز خرید وفروخت کے احکام              |  |
|            | بابها۲،۲                                          |  |
|            | بیع صحیح، فاسد، باطل اور بیع مکروہ وغیرہ کے احکام |  |
| ۵۲         | عقد بیچ میں طےشدہ ثمن سے زیادہ مطالبہ کا حکم:     |  |
| ۵۳         | بائع کی جانب سے بیچ میں شرا ئط لگانے کا حکم:      |  |
| ۵۵         | عقد نیچ میں مفت سروں کی شرط لگانے کا حکم:         |  |
| ۵۷         | ہیج بالشرط کے جواز پراشکال اور جواب:              |  |
| ۵۸         | حشرات الارض كي تجارت كاحكم:                       |  |

| <u> </u>   |                                                     | ما وال والرا |
|------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| ۵۹         | يس ا فَكَندهُ شير كي تنجارت كاحكم :                 |              |
| 4+         | جا نورو <u>ں کوتول کرینچن</u> ے کا حکم:             |              |
| 41"        | غرراور مبیع کی جہالت کے مابین فرق:                  |              |
| 44         | جهالت پییره کاحکم:                                  |              |
| 4۷         | تین دن سے زا ئدخیار شرط کا حکم:                     |              |
| ۲۷         | ایک مشتری کوپیچ دکھا کر دوسرے کوفر وخت کرنے کا حکم: |              |
| ۸۲         | اصلی کہہ کر جعلی چیز دینے کا حکم:                   |              |
| 49         | عیب پوشیده ر کھ کر فروخت کرنے کا حکم:               |              |
| ۷۱         | تمام عیوب سے براءت کا حکم:                          |              |
| ۷۱         | خيارغِين كي تحقيق اوراس كاحكم:                      |              |
| ۷٣         | دهو کا ہونے کی صورت میں بیع فنخ کرنے کا حکم:        |              |
| ۷٣         | ثمن ادانه کرنے پرمبیع واپس لینے کا حکم:             |              |
| <b>44</b>  | تمن ادانه کرنے پر بائع کا یک طرفہ فنخ کرنے کا حکم:  |              |
| <b>44</b>  | اشكال وجواب:                                        |              |
| <b>∠</b> 9 | قبضہ سے پہلے ہیں کے ہلاک ہونے کا حکم:               |              |
| ΔI         | نابالغ كى زمين فروخت كرنے كاحكم:                    |              |
| ۸۳         | گریٹینکس کارڈ (greetings card) کی تجارت کا حکم:     |              |
| ۸۴         | ذی روح کی تصویروالے کپڑے کی تجارت کا حکم:           |              |
| ۸۷         | ا فيون كى تجارت كاحكم:                              |              |
| ۸۸         | بعض مبيع اپنے ليمخصوص كرنے كاتكم:                   |              |
| ۸٩         | مبيع كى قيمت برُه ه جانے پر فنخ كرنے كاحكم:         |              |
|            |                                                     | İ            |

|      | , , ,                                           |  |
|------|-------------------------------------------------|--|
| 911  | خودروگھاس فروخت کرنے کا حکم:                    |  |
| 91~  | خيار وصف كاحكم:                                 |  |
| 90   | شہد کی مکھی اور ریشم کے کیڑے کی تھے کا حکم:     |  |
| 97   | بائع کوسی چیز کے خریدنے پرمجبور کرنے کا حکم:    |  |
| 9∠   | شن مجہول ہونے پر بیع کا حکم:                    |  |
| 91   | بيع مؤجل ميں تغجيل ثمن پررعايت دينے كاحكم       |  |
| 99   | لے بائے (lay bay) کا حکم:                       |  |
| 1+1  | غرر فعلى كاحكم:                                 |  |
| 1+1  | غرر کی تحقیق اوراس کا تھم:                      |  |
| 1+1~ | غرر کی اقسام:                                   |  |
| 1+1~ | غُرر كاحكم:                                     |  |
| ۲+۱  | متعین وزن والی اشیاءکو بلاوزن فروخت کرنے کاحکم: |  |
| 1+9  | اشكال اور جواب:                                 |  |
| 111  | بيع بالتعاطي ميں اعاد ہُ وزن کا حکم :           |  |
| ۱۱۴  | بيع قبل القبض كاحكم:                            |  |
| 11∠  | غير مطعومات ميں بيع قبل القبض كى تحقيق:         |  |
| 119  | حکومت کے نیلام کردہ اموال خرید نے کا حکم:       |  |
| 171  | رى پوزيىڭ كےاموال خريدنے كاحكم:                 |  |
| 177  | T.V فروخت كرنے كاحكم:                           |  |
| 150  | مرتد کے ساتھ تجارت کا حکم:                      |  |
| Ira  | يع السرطان كاحكم:                               |  |
|      |                                                 |  |

| 114   | اشكال اور جواب:                                 |   |
|-------|-------------------------------------------------|---|
| 112   | بذر بعدا نٹرنیٹ تجارت کا حکم:                   |   |
| 119   | عقدِ RCS كاحكم:                                 |   |
| 1111  | سياه خضاب كي تجارت كاحكم:                       |   |
| ١٣٣   | عقدتام ہونے کے لیے سرکاری کاغذات کا حکم:        |   |
| ١٣٦   | سگریٹ فروخت کرنے کا حکم:                        |   |
| IM    | تا بوت (coffin) کی بیچ کا حکم:                  |   |
| 1149  | ٹائی فروخت کرنے کا حکم:                         |   |
| ۱۳۱   | گڙيون(dolls) کي تجارت کا حکم:                   |   |
| ۳۲    | غيرشرعى لباس كى تنجارت كاحكم:                   |   |
| الدلد | تمبا کو کی کاشت اوراس کی تجارت کا حکم:          |   |
| الهم  | بلیک مارکیٹ کرنے کا حکم:                        |   |
| 104   | پٹاخوں (fireworks) کی تجارت کا حکم:             |   |
| 10+   | چوری کا مال خرید نے کا تھم:                     |   |
| 1011  | بالوں کی تجارت کا حکم :                         |   |
| 100   | جانوروں کی خوراک کی تجارت کا حکم :              |   |
| 164   | تولیدی جو هر کی تجارت کا حکم:                   |   |
| 102   | اشكال اور جواب:                                 |   |
| 14+   | ما ده کو بذریجه انجکشن حامله بنانے کا حکم:      |   |
| 145   | ونهن خجس کی تجارت کا حکم :                      |   |
| ٦٢٢   | خزیر کی کھال سے بنے ہوئے جوتوں کی تجارت کا حکم: |   |
|       |                                                 | l |

|      | 1 7                                                   |  |
|------|-------------------------------------------------------|--|
| ۲۲۱  | بیع فاسد میں مشتری کا ثالث کوفر وخت کرنے کا حکم :     |  |
| AFI  | آلات پسحر کی تجارت کا حکم:                            |  |
| 179  | لوہے کے بت کی تجارت کا حکم :                          |  |
| 141  | مشتری سے مقدمہ کے اخراجات وصول کرنے کا حکم :          |  |
| 14   | اشكال اور جواب:                                       |  |
| 1214 | بشرطِ اقراض شيئرز کی تجارت کا حکم:                    |  |
| 120  | صیغهٔ استقبال سے بیع منعقد ہونے کا حکم:               |  |
| 124  | بند ڈ بوں میں مجہول مبیع کی تجارت کا حکم:             |  |
| 1∠9  | بية مطلق مين تاجيل ثمن كاحكم:                         |  |
| 1/4  | مبیع پر قبضہ کے بارے میں اختلاف کا حکم:               |  |
| IAT  | بشرط حمل گائے کی تجارت کا حکم:                        |  |
| IAT  | مبيع كم ہونے پرثمن كم كرانے كاحكم:                    |  |
| 111  | حپاول کے ڈھیر کی تجارت کا حکم:                        |  |
| ۱۸۴  | بیعانہ ضبط کرنے کی شرط کے ساتھ تجارت کا حکم:          |  |
| PAI  | اشكال اور جواب:                                       |  |
| IAA  | تالاب میں مجھلی کی تجارت کا حکم:                      |  |
| 19+  | مباح الاصل اشیاء کوجع کر کے فروخت کرنے کا حکم:        |  |
| 191  | مشرک کی عبادت گاہ کی اشیاءفروخت کرنے کا حکم :         |  |
| 198  | مال پہنچنے سے قبل ضائع ہونے پر تاوان کا حکم :         |  |
| 197  | بائع کامشتری ہے کم قیت پرخریدنے کا حکم:               |  |
| 19∠  | شراب کی تجارت والے کے ہاتھ سوداسلف فروخت کرنے کا حکم: |  |
|      |                                                       |  |

|             | 2 / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |  |
|-------------|-------------------------------------------------------|--|
| 199         | سچلول کی تجارت کا حکم :                               |  |
| <b>r+r</b>  | اشكال اور جواب:                                       |  |
| <b>r•r</b>  | قىطادانەكرنے پركل ثن معبِّل كرنے كاحكم:               |  |
| <b>r.</b> m | خون کی تجارت کا حکم:                                  |  |
| r+0         | مبيع كاوزن مع ظرف محسوب كرنے كاحكم                    |  |
| <b>۲</b> +4 | مزارات کے چڑھاوے مجاور سے خریدنے کا حکم :             |  |
| r+A         | گفتی کی خرید و فروخت کا حکم :                         |  |
| <b>11</b> + | فروخت شده زمین کی فصل کا حکم:                         |  |
| 711         | بلی کی تجارت کا حکم:                                  |  |
| 717         | مبیع کے ساتھ انعامی کو بن کا حکم:                     |  |
| 717         | حج میں تجارت کا حکم:                                  |  |
| 710         | زا کدہیج برآ مدہونے پرواپسی کاحکم :                   |  |
| 717         | بيع بالتقسيط ميں ثمن كے عوض مبيع كومحبوس كرنے كا حكم: |  |
| MA          | بيع ميں دھو کا دينے کا حکم:                           |  |
| <b>1</b> 19 | مبيع ميں نقص ہونے پر رجوع بالنقصان كاحكم:             |  |
| 17+         | نفع کی تعیین کا حکم:                                  |  |
| 777         | تمینی کی جانب سے انعام کا حکم:                        |  |
| 222         | مبيع ميں استحقاق كا حكم:                              |  |
| 770         | شيئرز کی خرید و فروخت کا حکم:                         |  |
| 770         | شیئرز کی خجارت میں چند ضروری با توں کی نشاند ہی:      |  |
| ۲۲۸         | شارٹ سیل کا حکم:                                      |  |
|             |                                                       |  |

| _            | 1 1                                                 |  |
|--------------|-----------------------------------------------------|--|
| 111          | میت کی طرف ہے کفالہ کا حکم:                         |  |
| ۲۳+          | اسرائیل کےمعاون غیرمسلم کےساتھ کاروبار کرنے کاحکم:  |  |
| 171          | كتاب وسنت سے دلائل:                                 |  |
| ۲۳۴          | ند بوح غیر مد بوغ کھالوں کی تجارت کا حکم:           |  |
| <b>۲</b> /*+ | سانپ کی کھال سے بنی ہوئی زین کی تجارت کا حکم:       |  |
| 441          | حرام كاروباروالے غيرمسلم كے ساتھ معاملات كاحكم:     |  |
| 277          | عیب کی وجہ سے مبیع کی واپسی کے خرچہ کا حکم:         |  |
| 202          | مشترى ثانى سے كل قيمت كے مطالبه كاتكم:              |  |
| 774          | غیرمسلم کے ساتھ شرط فاسدلگانے کی وجہ سے بیچ کا حکم: |  |
| ۲۳۳          | موٹر سائنکل اور عمر ہ دیلفیئر اسکیم کا حکم:         |  |
|              | باب                                                 |  |
|              | مرابحہاور بینک کےاحکام                              |  |
|              | فصل اول<br>                                         |  |
|              | اسلامی بینک کے مرابحہ کے احکام:                     |  |
| ra+          | اسلامی بینک کے عقدِ مرابحه پراشکال اور جواب:        |  |
| rar          | بینک کے عقدِ مرابحہ پر دوسراا شکال اور حیلہ کا حکم: |  |
| rar          | حيلوں كى اقسام اوران كاحكم :                        |  |
| raa          | مرابحه میں فی ماہ نفع کے قین کا حکم:                |  |
| <b>7</b> 02  | مروجها سلامی بینکاری پراشکال اور جواب:              |  |
|              |                                                     |  |

| <b>7</b> 0∠         | "صفقة في صفقة " كَي مُخْتَلَف تَعريفِين:       |  |
|---------------------|------------------------------------------------|--|
| 777                 | " صفقة في صفقة "كے جواز كى دوسرى صورت:         |  |
| 242                 | حديث شريف كاجواب:                              |  |
| 749                 | دوسرا جواب:                                    |  |
| 14                  | بینک کے توسط سے مکان خریدنے کا حکم:            |  |
|                     | فصل دوم                                        |  |
|                     | اسلامی بینک کا طریقه کار                       |  |
| <b>7</b> ∠ <b>7</b> | بینک کی تعریف:                                 |  |
| <b>1</b> 2 M        | اسلامی بینک کا طریقهٔ کار:                     |  |
| 12 m                | (۱) ذمه داري والاحصه:                          |  |
| <b>1</b> 27         | (۲) دوسراحصه، اثا څه جاتی حصه ہے:              |  |
| <b>1</b> 2 M        | (۱)مرابحه:                                     |  |
| <b>1</b> 21         | (الف) جامع معامده:                             |  |
| <b>7</b> 20         | (ب)مطلوبه سامان کی خریداری:                    |  |
| <b>7</b> 20         | (ج)خریدے گئے سامان پر قبضہ اور بدینک کو اطلاع: |  |
| <b>7</b> 20         | (د)مرابحه کاانعقاد:                            |  |
| <b>7</b> 20         | (۲) اجاره:                                     |  |
| <b>7</b> ∠0         | سودی اوراسلامی بینک کے اجارہ میں فرق:          |  |
| 124                 | (۳)مشار که متناقصه:                            |  |
| 144                 | طریقه کارمیں بنیادی طور پرتین کام:             |  |
|                     |                                                |  |

|              | <u> </u>                                                   |  |
|--------------|------------------------------------------------------------|--|
|              | بابب                                                       |  |
|              | بیع سلم اوراستصناع کے احکام                                |  |
| r <u>~</u> 9 | آم میں بیع سلم کا حکم:                                     |  |
| ۲۸+          | بيع سلم <b>مين مدت كا</b> حكم:                             |  |
| 1/1          | گوشت <b>می</b> ں بیع سلم کا حکم:                           |  |
| 7A M         | کپڑوں میں استصناع کا حکم:                                  |  |
| 110          | نمونہ کے مطابق نہ بنانے پروا پس کرنے کا حکم:               |  |
| ٢٨٦          | فلیٹ بنانے کا آرڈر لینے کے بعد نہ بنانے پرمثل دینے کا حکم: |  |
|              | باب﴿٢﴾                                                     |  |
|              | بيع كى مختلف قسموں كابيان                                  |  |
| <b>19</b> +  | بيع بالوفا كاطريقة اوراس كاحكم:                            |  |
| <b>79</b> 7  | بيع عينه كاطريقه اوراس كاحكم:                              |  |
| <b>199</b>   | بيع تلجيه كاطريقة اوراس كاحكم:                             |  |
| ۳++          | سيخ الاستجر اركاطريقه اوراس كاحكم:                         |  |
| m+ m         | ما ہنامہ کی خریداری میں پیشگی رقم ادا کرنے کا حکم :        |  |
| ٣+4          | قصانی کو پیشگی رقم دے کر گوشت لینے کا حکم :                |  |
| ٣٠٧          | بيع من يزيد كاحكم:<br>                                     |  |
|              | باب                                                        |  |
|              | بيع الحقوق كأبيان                                          |  |

|       | - /· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 2 2 0 2 0 |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------|
| r+9   | حق شرب كوفر وخت كرنے كا حكم :                       |           |
| ۳۱۱   | اشكال اور جواب:                                     |           |
| ۳۱۱   | گڈوِل اورٹریڈ مارک فروخت کرنے کا حکم:               |           |
| ۳۱۲   | حق سکنی ( پگڑی ) کی شرعی حیثیت :                    |           |
| ٣14   | چند شبہات اور ان کے جوابات:                         |           |
| ۳۲٠   | حق خیار کوفروخت کرنے کا حکم:                        |           |
| ٣٢٢   | حق تصنيف پرمعاوضه لينے كاحكم:                       |           |
| ٣٢٣   | ہرنٹی طباعت پر عوض لینے کا حکم:                     |           |
| 220   | تجارتی لائسنس اور پنشن کوفر وخت کرنے کا حکم :       |           |
| ٣٢٦   | حق متقر راورغیرمتقر رفقهاء کی نظر میں :             |           |
| ٣٣٠   | حق پیٹه دوامی کا شرعی ور ثاء میں منتقل ہونے کا حکم: |           |
|       | بابب                                                |           |
|       | بيع صرف كابيان                                      |           |
| ٣٣٦   | کی بیشی کے ساتھ مروجہ کرنسی کے تبادلہ کا حکم:       |           |
| ٣٣٨   | اس معاملہ کے جواز کا دوسرا پہلو:                    |           |
| ۴۴۰   | مسكه بالا پر چنداشكالات اور جوابات:                 |           |
| الهما | دوسرااشكال اور جواب:                                |           |
| mrm   | ہنڈی یابل آف ایکینچنچ پر کٹوتی لگانے کا حکم:        |           |
| ٣٨٨   | خلافِ جِنس کرنسی کے نتا دلہ کا حکم :                |           |
| ٣٣٤   | مکیلی کوموز ونی بنانے کا حکم:                       |           |
|       |                                                     |           |

|             | , , ,                                                        |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--|
| mr2         | فورو ڈائیجنی کونٹر کٹ کاحکم:                                 |  |
| ومس         | مختلف مما لک کی کرنسی کے تباولہ کا حکم :                     |  |
| ۳۵٠         | مروجه کرنسی کے عوض سونا چا ندی خریدنے کا حکم:                |  |
| rar         | فورىيس كاطريقة كاراوراس كاحكم:                               |  |
| rar         | اشكال(۱):                                                    |  |
| rar         | اشكال(۲):                                                    |  |
| rar         | اشكال (٣):                                                   |  |
| rar         | اشكال (م):                                                   |  |
| rar         | اشكال(۵):                                                    |  |
| raa         | جاِ ندی کی انگوشی گلینہ کے ساتھ فروخت کرنے کا حکم:           |  |
| ray         | حکومت کے مقرر کر دہ بھا ؤ کے خلا ف کرنسی فر وخت کرنے کا حکم: |  |
| <b>r</b> a2 | بیرونی ملک کی کرنسی کی تنجارت کا حکم:                        |  |
| <b>r</b> a2 | پانچ ریند کے سکوں کو کمی بیشی کے ساتھ فروخت کرنے کا حکم:     |  |
| <b>709</b>  | سونے کے تبادلہ میں کمی بیشی کا حکم:                          |  |
| ۳۲۱         | كريْدِث كاردْ كِ ذريعة سوناخريد نے كاحكم:                    |  |
|             | اپیاپالرپا                                                   |  |
|             | باببا                                                        |  |
|             | سود کے احکام کا بیان                                         |  |
| mym         | جنوبی افریقہ کے مسلم باشندے کے لیے سود لینے کا حکم :         |  |
| ۳۲۳         | دارالحرب ميں سود کا حکم :                                    |  |

|                        | - 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |  |
|------------------------|----------------------------------------------------|--|
| <b>740</b>             | دارالحرب كي تغريف:                                 |  |
| ۳۲۸                    | دارالحرب میں سود کے بارے میں قولِ راجج:            |  |
| ۳۲۸                    | عدم جواز والوں کے دلائل:                           |  |
| m2 +                   | مجوزین کے دلائل پرایک نظر:                         |  |
| <b>1</b> 12 <b>1</b> 7 | دارالاسلام ودارالحرب ودارالامن کے مابین فرق:       |  |
| m2 p                   | گندم کوآٹے کے عوض فروخت کرنے کا حکم :              |  |
| m2 p                   | سرسوں کواس کے تیل کے عوض فروخت کرنے کا حکم         |  |
| ۳۸.                    | بونڈ پر مکان خریدنے کا حکم                         |  |
| ٣٨٢                    | ضرورت وحاجت کے در جات                              |  |
| ۳۸۲                    | سودی رقم والے کے ساتھ معاملہ کرنے کا حکم :         |  |
| 710                    | سودی کمپنی کے ساتھ معاملہ کرنے کا حکم              |  |
| ٣٨٦                    | بینک کے ساتھ معاملات کرنے کا حکم :                 |  |
| <b>M</b> 1             | کمی بیشی کے ساتھ اسٹیل کے برتن کے نتا دلہ کا حکم : |  |
| ٣٨9                    | بینک میں پیسہ جمع رکھنے کا حکم :                   |  |
| ۳9٠                    | اموالِ ربوبيه مين تقابض في المجلس كاحكم:           |  |
| <b>m</b> 91            | معیارِ شرعی سے کم میں ربا کا تحقق:                 |  |
| ٣91                    | ایک سیب دوسیب کے وض فر وخت کرنے کا حکم :           |  |
| mgm                    | تمر کورطب کے عوض فروخت کرنے کا حکم:                |  |
| <b>79</b> 4            | حکومت سے بقد رظلم وصول کرنے کا حکم:                |  |
|                        | مختلف کارڈ کے احکام کا بیان                        |  |
| <b>79</b> 1            | بینک کارڈ کی اقسام اوران کا شرعی حکم:              |  |

| 291           | (۱) ۋىيىڭ كارۇ ـ Debit Card                                                |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| ٣99           | (۲) چارج کارڈ Charge Card :                                                |  |
| ٣99           | (٣) كريدْت كاردُ Credit Card :                                             |  |
| ٣99           | كرييْرٹ كارڈ كى اقسام:                                                     |  |
| ſ <b>*</b> ** | A T M سروس کا حکم: ً                                                       |  |
| ſ <b>*</b> ++ | بینک کی طرف سے انعام کا حکم:                                               |  |
| ۳۰۳           | ت<br>گراج کارڈاوراس کا حکم:                                                |  |
|               | بابِدوم                                                                    |  |
|               | سودي مصارف کابيان                                                          |  |
| r+a           | کا فرسے سودی مال حاصل کرنے کا حکم:                                         |  |
| <u>۸</u> +۲   | چنداشکالات اوران کے جوابات                                                 |  |
| <u>۸</u> +۲   | اشكال اور جواب(1):                                                         |  |
| ۲ <b>٠</b> ٨  | اشكال اور جواب(٢):                                                         |  |
| ۲ <b>٠</b> ٨  | اشكال اور جواب (۳):                                                        |  |
| <b>۴</b> ٠٩   | اشكال اور جواب (۴):                                                        |  |
| ٠١٠           | سود <b>می</b> ں سود کی ادائیگی کا حکم:                                     |  |
| ۲۱۲           | سودی رقم حکومت کے ٹیکس میں ادا کرنے کا حکم:                                |  |
| ۲۱۲           | سودی رقم رفاہ عام میں لگانے کا تھم:<br>سودی رقم رفاہ عام میں لگانے کا تھم: |  |
| ۲19           | سیاسی پارٹی میں تعاون کے لیے سودی رقم دینے کا حکم:                         |  |
| P*F*          | یه می قرض میں ادا کرنے کا حکم:                                             |  |
|               |                                                                            |  |

| 777         | سودى رقم اپنے پوتے كودينے كاحكم:             |  |
|-------------|----------------------------------------------|--|
| ۳۲۳         | سودى رقم غير مسلم كودينة كاحكم:              |  |
| ۳۲۳         | سودی رقم سے بیت الخلاء بنانے کا حکم:         |  |
| rra         | لقطه اورر با کامصرف تقریباً ایک ہے:          |  |
| 749         | مالِ حرام ہے کمائے ہوئے نفع کا حکم:          |  |
| ۴۳۰         | سودی رقم کے عوض دوسری رقم صدقه کرنے کا حکم:  |  |
| ۲۳۲         | سودی رقم تبدیل کرنے کا حکم:                  |  |
| 744         | ٹرا فک فائنس میں سودی رقم دینے کا حکم:       |  |
| אישיא       | سروں چارج میں سودی رقم ادا کرنے کا حکم:      |  |
| ۲۳۷         | سودی رقم رشوت میں دینے کا حکم:               |  |
|             | باب﴿٣﴾<br>انشورنس کےاحکام کا بیان            |  |
| 449         | میڈیکل ایڈ کا حکم:                           |  |
| \r\r\*      | اشكال اور جواب :                             |  |
| المهم       | دوسرا جواب:                                  |  |
| 444         | میڈ یکل ایڈ کا ایک اور پہلوتبرع مشروط:       |  |
| 444         | اشكال اور جواب:                              |  |
| 444         | میڈ یکل ایڈ کمپنی سے رقم وصول کرنے کا حکم:   |  |
| ~r∠         | میڈیکل ایڈ کمپنی سے فیس وصول کرنے کا حکم:    |  |
| <u>የ</u> ዮለ | میڈیکل ایڈ کمپنی کی باقی ماندہ ادو پیکا حکم: |  |
|             |                                              |  |

|             | ' <b>"</b>                             |  |
|-------------|----------------------------------------|--|
| ۲۲۸         | ميڈ يكل انشورنس كاحكم:                 |  |
| 4 مام       | میڈ یکل انشورنس اورامدا دِ با ہمی :    |  |
| ra+         | میڈ یکل ایڈ کمپنی کاممبر بننے کا حکم:  |  |
| ra1         | انشورنس كرانے كاتحكم:                  |  |
| ram         | كاراوراملاك كےانشورنس كاحكم:           |  |
| <b>r</b> aa | جبری انشورنس کا تکلم:                  |  |
| ral         | تقردٔ پارٹی انشورنس کا حکم:            |  |
| ra9         | غرر کی شخقیق اوراس کا حکم :            |  |
| 444         | .A.A تمپنی کا حکم:                     |  |
| 444         | کسی نمپنی کے ساتھ انشورنس کرنے کا حکم: |  |
| 22          | انشورنس كمپنى كاايجنٹ بننے كاحكم:      |  |
| ٢٢٦         | ڈاکٹر کے لیےانشورنس کرانے کا حکم:      |  |
| ٢٢٦         | پراویڈنٹ فنڈ کاحکم:                    |  |
| ۸۲۳         | اختیاری پراویڈنٹ فنڈ کاحکم:            |  |
| ٩٢٦         | پنشن فنڈ کا حکم:                       |  |
| <u>۴۷</u> + | رٹائزمنٹ پالیسی کا تھم:                |  |
| اکم         | نغلیمی پالیسی کاحکم:                   |  |
| اکم         | امدادی فنڈ کاحکم:                      |  |
|             | بابب                                   |  |
|             | جوااوررشوت کے احکام                    |  |
|             |                                        |  |

| ۳۷۵           | گھوڑ دوڑ میں بازی لگانے کا حکم:                           |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------|------|
| r22           | گھوڑ دوڑ کی بازی میں محلل کا حکم :                        |      |
| ۲۷۸           | محلل کی پہلی صورت:                                        |      |
| <i>r</i> ∠9   | محلل کی دوسری صورت:                                       |      |
| γ <b>/</b> •  | ثالث كى طرف سے انعام حاصل كرنے كاحكم:                     |      |
| ۴۸۱           | انعامی بانڈ ز کا حکم:                                     |      |
| 71 m          | اخباری معمه ل کرنے پرانعام کا حکم:                        |      |
| <b>የ</b> ለዮ   | فیس والامعمة حل کرنے پرانعام کا حکم:                      |      |
| ۲۸۹           | بینک میں بازی لگا کررقم جیتنے کا حکم:                     |      |
| ۴۸۸           | مچھلی پکڑنے پرانعام کاحکم:                                |      |
| <i>የ</i> ⁄\ 9 | ووڈ اکوم کمپنی کےمسابقہ میں حصہ لینے کاحکم:               |      |
| r91           | لائسنس حاصل کرنے کے لیےرشوت دینے کا حکم :                 |      |
| ٨٩٨           | لاٹری کا حکم :                                            |      |
| ۲۹۲           | سٹه بازی کاحکم:                                           |      |
| ~9∠           | تجارت کوفروغ دینے کے لیے قرعها ندازی کے ذریعہانعام کاحکم: |      |
| ۵۰۰           | اشكالات اور جوابات:                                       |      |
|               | بابه                                                      |      |
|               | قرض اور دیون کے احکام                                     |      |
| ۵۱۰           | ر کی ریریا ہے ۔<br>قرض دارکے ٹال مٹول کرنے کا حکم:        |      |
|               | ' .                                                       | E 23 |
| ۵۱۱           | ايك صاع گيهون قرض لينے كاحكم:                             |      |
|               |                                                           |      |

|     | ' "                                              | • |
|-----|--------------------------------------------------|---|
| ۵۱۳ | ريند كے قرض ميں ڈالر كى ادائيگى كاحكم:           |   |
| ۵۱۵ | قیت کم ہونے پرزیادہ وصول کرنے کا حکم:            |   |
| ۲۱۵ | قرض میں بشر طفجیل کمی کرنے کا حکم:               |   |
| ۵۱۸ | ہیں سال کے بعد قرض کی وصولی پرزیادہ لینے کا حکم: |   |
| ۵۱۹ | مقروض کے فلی صدقہ کا حکم:                        |   |
| ۵۲۰ | قرض کی ادائیگی میں زیادہ دینے کا حکم:            |   |
| ۵۲۱ | مریون کے انتقال پردین کے معجّل ہونے کا حکم :     |   |
| ٥٢٣ | حیلہ اور تدبیر سے اپنا قرض وصول کرنے کا حکم :    |   |
| ۵۲۲ | انشورنس کمپنی ہے اپنا قرض وصول کرنے کا حکم:      |   |
| ۵۲۵ | کا فرسے مالِ حرام قرض میں وصول کرنے کا حکم :     |   |
| ۵۳۰ | تعلیمی فیس ادا کرنے کے لیے سودی قرض لینے کا حکم: |   |
| ۵۳۱ | مسلمان سے مالِ حرام قرض میں وصول کرنے کا حکم:    |   |
| ٥٣٢ | نابالغ بچے كامال بطورِقرض لينے كاتھم:            |   |
| ۵۳۳ | قرض کی کاروائی کے اخراجات کا حکم:                |   |
| arr | انکم ٹیکس سے بیچنے کے لیے سودی قرض لینے کا حکم:  |   |
| محم | پنشن فنڈ سے میت کا قرض ادا کرنے کا حکم:          |   |
| محم | تاخير پر سودعا ئد ہونے والے قرض كاحكم:           |   |
| ۵۳۲ | نقیش کے لیے قرض <u>لینے</u> کا حکم:              |   |
| ۵۳۷ | گندم کے قرض کوریند سے بدلنے کا حکم:              |   |
| ۵۳۷ | قرض میں سونے کومعیار بنانے کا حکم:               |   |
| ۵00 | قرض میں کرنی کو قیت کے ساتھ مر بوط کرنے کا حکم : |   |
|     |                                                  |   |

|      | <i>- 1</i>                                        |  |
|------|---------------------------------------------------|--|
| ۵۳۳  | اشكال اور جواب(1):                                |  |
| ۵۳۳  | جواب(۲):                                          |  |
| ۵۳۲  | <i>چ</i> واب:(۳):                                 |  |
| ۵۲۵  | <i>چ</i> واب(۴م):                                 |  |
| ۵۲۵  | جواب(۵):                                          |  |
| 279  | جواب(Y):                                          |  |
| ۵۳۷  | جواب(۷):                                          |  |
| ۵۳۷  | قرض میں عمدہ چیز والیس کرنے کی شرط کا حکم:        |  |
| ۵۳۸  | قرض کی ادائیگی میں تاخیر پر مالی جر مانه کا حکم : |  |
| ۵۳۹  | مودَع المديون ہے قرض وصول كرنے كاتكم:             |  |
| ۵۵۰  | مد بون كا دائن كو ثالث كے حواله كرنے كا حكم :     |  |
|      | كتاب العاربة والامانة                             |  |
|      | عاریت اورامانت کے احکام                           |  |
| sar  | مرت سے بل شی مستعاروا پس لینے کا حکم:             |  |
| 207  | مستعارمكان واپس لينے كاحكم:                       |  |
| ۵۵۷  | قبل از مدت زمین مستعاروا پس لینے کا حکم:          |  |
| ۵۵۸  | مستغير پرِتاوان کاحکم:                            |  |
| ۵۵۹  | شئى مستعار كے نقصان كى تلافى كاحكم:               |  |
| الاه | مستعار مکان کواجرت پر دینے کا حکم:                |  |
| ٦٢۵  | مودَع بالاجريرِ تاوان كاحكم:                      |  |

| 246 | مالِ وديعت كونتجارت ميں لگانے كائتكم:         |     |
|-----|-----------------------------------------------|-----|
| ۵۲۵ | امانت کم ہونے پرتاوان کا حکم:                 |     |
| ۲۲۵ | خیراتی رقم ضبط ہونے پر تاوان کا حکم:          |     |
| AFG | حكومت كو پوراٹيكس ادانه كرنا:                 |     |
|     | گنِيا) پائے                                   |     |
|     | فصل اول                                       |     |
|     | تبرعِ مشروط کے احکام کا بیان                  |     |
| ۵∠٠ | A.T.M نصب کرنے کی مشروط اجازت دینا:           |     |
| 02r | ما ہنامہ کے خریداروں کے لیےانعام کا حکم:      |     |
| 02m | دعوت ِطعام کو چندہ کے ساتھ مشروط کرنے کا حکم: |     |
| ۵2° | وليمه مين مشروط مدايا كاحكم:                  |     |
| ۵۷۵ | تېرغ مشروط کاایک مسئله:                       |     |
|     | فصل دوم                                       |     |
|     | ہبہ کے احکام کا بیان                          |     |
| ۵۷۲ | هبة المشاع كاحكم:                             |     |
| ۵۷۸ | ولد صغير كو ہبه كرنے ميں قبضه كاحكم:          |     |
| ۵۸۰ | هبه کو <sup>معل</sup> ق بالشرط کرنے کا حکم:   |     |
| ۵۸۲ | گمشده چیز کے ہبہ کا حکم:                      |     |
| ۵۸۲ | ہوائی جہاز کی شال <u>لینے</u> کا حکم:         |     |
|     | 1                                             | I . |

|     | , , ,                                                |  |
|-----|------------------------------------------------------|--|
| ۵۸۳ | غيرمسلم كوفر آن مديد ميں دينے كاحكم:                 |  |
| ۵۸۴ | غیرمسلم کوخنز بر کی کھال کے جبکٹ کا ہبہ کرنے کا حکم: |  |
| ۲۸۵ | بغير قبضه كے صدقه و بهبه كاحكم:                      |  |
| ۵۸۷ | كاغذات پر قبضه سے ہبد کی تحمیل کا حکم:               |  |
| ۵۸۸ | هبة المشاع من الشريك كاحكم:                          |  |
| ۵۸۸ | نا بالغ بچوں کی اشیائے کہنہ کے مدید کا حکم:          |  |
| ۵۹۰ | معمولی چیز بیچ کی طرف سے مدید دینے کا حکم:           |  |
| ۵۹۱ | دودھ کے ڈبے کو ہدیہ کرنے کا حکم:                     |  |
| ۵۹۲ | بچے کی رقم اس کے اخراجات میں لگانے کا حکم :          |  |
| ۵۹۳ | نابالغ بچ کامدیه قبول کرنے کا حکم:                   |  |
| ۵۹۳ | والد کا بیٹے کود کان ہبہ کرنے کا حکم :               |  |
| ۵۹۵ | بغير قبضه كے صرف زبانی بهبه كاحكم:                   |  |
| ۲۹۵ | بروزِ عاشوراء مدید بیخ کاحکم :                       |  |
| ۵۹۷ | عاشوراء کے دن اہل خاندان کا جمع ہونا:                |  |
| ۵۹۸ | عاشوراء کے دن مبارک با دی دینا:                      |  |
| ۵۹۹ | غيراسلامي تقريبات پر مدايا كاحكم:                    |  |
| 4++ | بیٹے کے نام بینک میں رقم رکھنے سے ہبہ کا حکم:        |  |
| ۱۰۲ | مال کا بیٹے کوم کان ہبہ کرنے کا حکم :                |  |
| ۱۰۲ | دائن کااپنادین غیر مدیون کو ہبہ کرنے کا حکم :        |  |
| 400 | ا پنی حیات میں مال نقسیم کرنے کا حکم :               |  |
| ۵۰۲ | لنقسیم کے وقت مساوات کا حکم:                         |  |
| I   |                                                      |  |

|     | 1 ' "                                             |  |
|-----|---------------------------------------------------|--|
| ٧٠٨ | بغیر فبضہ کے ہبہ کا حکم:                          |  |
| 4+9 | میراث پر قبضه کرنے سے پہلے ہبد کا حکم:            |  |
| 41+ | حقوق ہبہ کرنے کا حکم:                             |  |
| ווצ | عشق ومحبت کے ہدایا کا حکم:                        |  |
| 711 | عشق ومحبت كامدريه استنعال كرنے كاحكم:             |  |
| 411 | بغرض نکاح ہدیہ پیش کرنے کا حکم:                   |  |
| 411 | ہبد میں قبضه عرفی کافی ہے:                        |  |
| alk | مالِ حرام سے مدیہ قبول کرنے کا حکم:               |  |
| 717 | ہبة المشغول کے جواز کی مذہبیر:                    |  |
|     | كتاب الاجارات                                     |  |
|     | کرایدداری کے مسائل کا بیان                        |  |
| 719 | ا جاره کی تعریف اور مدت کی جہالت کا حکم :         |  |
| 719 | اجاره کی تعریف:                                   |  |
| 719 | (۲) ا جاره میں مدت کا حکم:                        |  |
| 471 | (۳) کا فر کے ساتھ عقدِا جارہ کا حکم:              |  |
| 471 | سوسال کے لیے کرایہ پر لینے کا حکم:                |  |
| 477 | کتابوں کوکرایہ پردینے کا حکم:                     |  |
| 456 | عاقدین میں ہے کئی کے مرنے سے اجارہ کا حکم:        |  |
| 474 | كرابيكے مكان كى مرمت كاحكم:                       |  |
| 471 | مسلمان انجینیئر کے لیے شراب خانے کی تعمیر کا حکم: |  |
| L   |                                                   |  |

| •           |                                               |  |
|-------------|-----------------------------------------------|--|
| 479         | غير مسلموں كے عبادت خانے كى تعمير كاحكم:      |  |
| 444         | مسلمان نائی کاغیر شرعی بال کاٹنے کا حکم:      |  |
| 427         | تقريراوروعظ كهنج پراجرت لينځ كاحكم:           |  |
| 444         | مفتی اور قاضی کے لیے اجرت لینے کا حکم:        |  |
| 424         | بینک کوز مین کرایه پردینے کا حکم:             |  |
| YMA         | شراب اورسنیما کے لیے مکان کرایہ پردینے کاحکم: |  |
| 44.4        | مول میں شراب اور سنیما کے کرایہ کا حکم:       |  |
| 404         | ا جاره ميں صفقة في صفقة كاحكم:                |  |
| 400         | شادی کا ہال غیرمسلم کو کرایہ پر دینے کا حکم:  |  |
| 400         | اجاره منسوخ كرنے پر قم ضبط كر لينے كا حكم:    |  |
| 466         | متاجر پرمرمت کی شرط لگانے کا حکم:             |  |
| 464         | اجاره مین عمل کی ذ مه داری پراجرت کا حکم:     |  |
| 464         | مقدارِ اجرت میں جہالت کا حکم:                 |  |
| YM          | اجیرخاص کی تعدی پرتاوان کا حکم:               |  |
| 414         | اشكال اور جواب:                               |  |
| 414         | اجير مشترك پرتاوان كاحكم:                     |  |
| 101         | مدرس کے دس منٹ دیر سے آنے کا حکم:             |  |
| 405         | اجرت كومعلق بالشرط كرنے كاحكم:                |  |
| 400         | اسلامی بینک کےاجارہ پراشکال اور جواب:         |  |
| <b>70</b> 2 | كرابيداركا دوسر بے كوكرا بير پر دينے كاحكم:   |  |
| 409         | ٹی وی کی مرمت کی اجرت کا حکم:                 |  |
|             |                                               |  |

|             | 1 2                                             |  |
|-------------|-------------------------------------------------|--|
| 44+         | جزوم كواجرت بنانے كاحكم: (كميشن ايجنٹ كاحكم):   |  |
| arr         | حديث شريف ' قفيز الطحان'' كاجواب:               |  |
| 772         | اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے سروس فیس وصول کرنے کا حکم:   |  |
| 772         | ويل بالبيع كالميثن پر فروخت كرنے كاحكم:         |  |
| APP         | جانبین سے دلالی کی اجرت کا حکم:                 |  |
| <b>4</b> ∠+ | جمعہ کے دن دکان کھو لنے کی شرط کا حکم:          |  |
| 421         | پیشگی اجرت وصول کرنے کاحکم:                     |  |
| 426         | لفٹ کی مرمت متا جر کے ذمہ لگانے کا حکم:         |  |
| 420         | شئى مستعار كوا جاره پر دينے كاحكم:              |  |
| 724         | شعبان میں مستعفی ہونے پر رمضان کی تخواہ کا حکم: |  |
| <b>4</b> ∠9 | اجاره میں وقت کی تعیین کا حکم:                  |  |
| 4A+         | ضرر کی وجہ سے کرایہ دار کوفارغ کرنے کا حکم:     |  |
| IAF         | تلاوتِ مجرده پراجرت لینے کا حکم:                |  |
| YAF         | بعض حضرات جواز کے قائل ہیں:                     |  |
| MAG         | 🖈 در مختار کی عبارت کا جواب:                    |  |
| MAG         | 🖈 علامه سيدا حمر طحطا وي كى عبارت كاجواب:       |  |
| MAG         | 🖈 علامها بن تجیم مصری کی عبارت کا جواب:         |  |
| YAY         | قائلین عدم جواز کی چند عبارات:                  |  |
| AVA         | حكم الإجارة المضافة إلى المستقبل:               |  |
| AAF         | بینک کی ملازمت کاحکم:                           |  |
| 791         | بينك كي ننخواه كاحكم:                           |  |
| 1           |                                                 |  |

| 797          | حرام وناجا ئزاشياءوالى دكان پرملازمت كاحكم:  |  |
|--------------|----------------------------------------------|--|
| 496          | فٹ بال کے کھلاڑی کی اجرت کا حکم:             |  |
| 490          | فیشن ما ڈل کی اجرت کا حکم:                   |  |
| 797          | دلالي كي اجرت كاحكم:                         |  |
| <b>49</b> ∠  | اجیرخاص کومدت ِطویلہ کے لیےرکھنے کا حکم:     |  |
| 491          | دولہن سنوار نے کی اجرت کا حکم:               |  |
| ۷**          | ایجنٹ کے کام نہ کرنے پر قم واپس کرنے کا حکم: |  |
| ۷+۱          | د کان چیوڑنے سے قبل اطلاع کی شرط کا حکم:     |  |
| ۷+۱          | کرایه کی زمین کی مال گزاری کاحکم:            |  |
| ۷+۲          | مضبوط آ دمی کومعلوم کام کے لیے اجرت پر لینا: |  |
| ۷+۲          | كرايددارىية رِياز ب لين كاحكم:               |  |
| 2+m          | اسٹاک ایکیچینج میں بروکری کاحکم:             |  |
| Z+p          | علوم ِشرعيها ورطاعات پراجرت لينے كاحكم:      |  |
| ∠•∧          | عدم جواز کے دلائل کا جائزہ:                  |  |
| <u> ۱۲</u>   | عین متا جره مشتر که کے کرایہ کا حکم:         |  |
| ۷۱۳          | بلاعقد كرا بيطلب كرنے كاحكم:                 |  |
| ∠1۵          | بینک کا گفیل بننے پراجرت طلب کرنے کا حکم:    |  |
| ∠1۵          | تاوان کی شرط کے ساتھ کرایہ پردینے کا حکم:    |  |
| <u> ۲۱</u> ۷ | شئی مستاجر کے چوری ہونے پر تا وان کا حکم :   |  |
| ∠1 <b>∧</b>  | اجیرخاص پرشرط عائد کرنے کا حکم:              |  |
| <b>∠19</b>   | مثین خراب ہونے پر دوبارہ ٹھیک کرانے کا حکم:  |  |
|              |                                              |  |

|              | 1 3 4 1                                       |  |
|--------------|-----------------------------------------------|--|
| <b>4</b> 7+  | درختوں کو کرایہ پردینے کا حکم:                |  |
| ∠ <b>۲</b> ٣ | گناپ انو کانگ                                 |  |
|              | وکالت کے احکام کا بیان                        |  |
|              |                                               |  |
| ∠12          | جانبین ہے و کالہ کا حکم:                      |  |
| <b>4</b> 74  | وکیل کاخودا پنے لیے خریدنے کا حکم:            |  |
| <b>∠</b> ۲4  | متعینه قیمت سے زائد پرفروخت کرنے کاحکم:       |  |
| ∠٢٨          | خلاف ِشرع کام کی وکالت کاحکم:                 |  |
| ۷۳۰          | وكيل بالشراءكوكو ئي چيزمفت ملنے كاحكم :       |  |
| ۳۱ ک         | وکیل اور دلال کے مابین فرق:                   |  |
| ۷۳۲          | موکل کاوکیل کود و بار ہ فروخت کرنے کا حکم :   |  |
| 2 M M        | وكالت ِعامهاورخاصه كاحكم :                    |  |
| 2 mm         | وکیل کاموکل کی رقم اپنے خرج میں لانے کا حکم : |  |
| ۷۳۵          | ويل كوثمن كا ضامن بنانے كاحكم:                |  |
| 224          | وكالت كےمعامدہ پرفیس لینے كاحكم:              |  |
| 242          | و کیل پر پا ہندی لگانے کا حکم:                |  |
| 2 m          | ويل بالبيع كاسامان بطورِر، تن ركھنے كاحكم:    |  |
| ∠~+          | غیر مسلم کووکیل بالبیع بنانے کا حکم:          |  |
| ۷۳۲          | گباپ المضاربة                                 |  |
|              | مضاربت کے احکام کابیان                        |  |

| •            | 2 **                                            | • |
|--------------|-------------------------------------------------|---|
| ۷۳۳          | مضاربت میں ملازم کی تنخواہ کا حکم:              |   |
| <u> ۲</u> ۳۵ | مضاربت میں دفتری کاروائی کےمصارف کاحکم:         |   |
| ۲۳۲          | رب المال يومل كى شرط لگانے كاتھم:               |   |
| 2 M          | ما لك كا بلاشرط عمل كرني كاحكم:                 |   |
| 2 mg         | ما لك كااجير بن كرمل كرنے كاحكم:                |   |
| ∠ rq         | عقد مضار بت میں نفع متعین کرنے کا حکم :         |   |
| ۷۵۱          | اخراجات راس المال سے لینے کی شرط کا حکم:        |   |
| 20m          | ما لک کے لیے ماہانہ تعین رقم طے کرنے کا حکم:    |   |
| ۷۵°          | مضاربت میں منافع کی جہالت کا حکم:               |   |
| ۷۵۵          | مضاربتِ فاسده كاحكم:                            |   |
| Z0Z          | مضارب کااپنی کمپنی سے عقد کرنے کا حکم:          |   |
| <b>۷۵۸</b>   | مضارب کے لیےعقد تولیہ کا حکم:                   |   |
| <b>∠</b> 09  | رب المال کے لیےا پنے مکان کا کرایہ لینے کا حکم: |   |
| ۷۲۰          | محدود ذمه داري کاحکم:                           |   |
| 245          | اشكال اور جواب:                                 |   |
| 24m          | عامل کے لیے کچھزیادہ متعین کرنے کا حکم:         |   |
| <b>410</b>   | تکمپنی کوبطو رِمضاربت مال دینے کا حکم :         |   |
| <b>∠</b> 44  | مضاربت فنخ کرنے کا حکم:                         |   |
| 242          | مضارب کے لیے نخواہ مقرر کرنے کا حکم:            |   |
| <b>44</b>    | تجارت میں نفع نہ ہوتو فننح کرنے کا حکم:         |   |
| 228          | مضارب پرنقصان کے تاوان کا حکم:                  |   |
|              |                                                 |   |

| 22m          | اسلامی اصول پرنفع حاصل کرنے کا طریقہ:                 |  |
|--------------|-------------------------------------------------------|--|
| 22 M         | اشكال اور جواب:                                       |  |
| 228          | مضاربت کووقت کے ساتھ مقید کرنے کا حکم :               |  |
| 224          | مضاربت ہے متعلق چندمسائل:                             |  |
| <b>44</b>    | ٹیلیفون کمپنی کے ساتھ مضاربت کا حکم:                  |  |
| <b>∠∠</b> 9  | ربالمال كااپنے بیٹے كوعقدمضار بت میں شامل كرنے كاحكم: |  |
| ۷۸۱          | كثاب الشركة                                           |  |
| <u> ۲</u> ۸۲ | بلاعمل اجرت میں نثریک ہونے کا حکم:                    |  |
| ۷۸۳          | اشكال اور جواب:                                       |  |
| ۷۸۵          | تر كه ميں ايك وارث كى تجارت كاحكم:                    |  |
| ۷۸٦          | اشكال اور جواب:                                       |  |
| ۷۸۸          | ا پنا حصه فروخت کرنے کا حکم:                          |  |
| ۷۸۹          | غير شرع شيئر ز کې بيع پر نفع کاحکم:                   |  |
| ∠9+          | سمپنی کے شیئرز کی تجارت کا حکم:                       |  |
| ∠91          | شركت ِموقة كاحكم:                                     |  |
| ∠9r          | ایک مشترک کمپنی کے مز دوروں کا حکم:                   |  |
| ∠9m          | سمپنی کے مخلوط کاروبار میں حصہ لینے کا حکم:           |  |
| ∠9Y          | اسلامی طریقه پرشرکت کے بنیادی اصول:                   |  |
| ∠9∠          | منافع تقسیم کرنے کے بنیادی اصول:                      |  |
| ∠99          | شرکت میں نقصان کا تاوان:                              |  |

| ∠99 | نفع دوباره تجارت میں لگانے کا حکم:                                                                             |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ۸** | ا ثاثة كے تصفیہ، تقسیم كرنے كاطريقة :                                                                          |  |
| A+1 | ا مینٹیں بنانے میں شرکت کا حکم:                                                                                |  |
| ۸٠٣ | شركت مفاوضه كي شرئط اورحكم:                                                                                    |  |
| ۲٠۸ | سامان میں شرکت کا حکم:                                                                                         |  |
| ۲٠٨ | زوجين کی شرکت کاحکم:                                                                                           |  |
| ۸•۸ | ايك شريك پرتاوان دُّ النّے كاحكم:                                                                              |  |
| ۸+9 | ایک شریک کا ضرورت کی اشیاءمهیا کرنے کا حکم:                                                                    |  |
| A1+ | بلاعقد بیوی کا شو ہر کی معاونت کرنے کا حکم:                                                                    |  |
| AIT | مشترك چيز كي قيمت لگانے كي مؤنت كاحكم:                                                                         |  |
| ۸۱۳ | ہوٹل چلانے کی سمپنی میں حصہ لینے کا حکم:                                                                       |  |
| ۸۱۴ | سرکہ بنانے میں مسلمان کی شرکت کا حکم:                                                                          |  |
| ۸۱۵ | شركت سے متعلق چندمسائل:                                                                                        |  |
| ۸۲۲ | كَيْمَالُ الشَّادِينَ السُّمُونَ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّ |  |
|     | حق شفعہ کے احکام کا بیان                                                                                       |  |
| ۸۲۳ | ا يك زمين ميں تين شريك ہوں تو شفعه كاحكم:                                                                      |  |
| ۸۲۳ | وقف کی زمین میں شفعہ کا حکم:                                                                                   |  |
| ٨٢۵ | ایک مکان کے دو پڑوتی ہوتو شفعہ کا حکم :                                                                        |  |
| ٨٢٦ | مصادر ومراجع :                                                                                                 |  |
|     |                                                                                                                |  |
|     |                                                                                                                |  |

## بيش لفظ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الْحمد للله وكفي وسَلام على عباده الذين اصطفى أما بعد :

بحداللہ تعالیٰ فناویٰ دارالعلوم زکریا جنوبی افریقہ کی پانچویں جلد ناظرین کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے پیجلد کافی تاخیر سے ہدیۂ ناظرین کی جارہی ہے، پچھتو ہماری مصروفیات موجبِ تاخیر بنیں اور پچھ معاملات کے جومسائل ہمارے یاس پڑے تصان میں وقتاً فو فتاً تبدیلیاں ہوتی رہیں۔

جام می توبہ شکن توبہ مری جام شکن ﴿ ہرطرف ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیانوں کے چونکہ معاملات کے مسائل کچھ تو پیچیدہ ہیں اور کچھ ان میں برصغیر خصوصاً پاکستان میں علماء کے بہت اختلافات رونما ہوئے بہاں تک کہ بھی بھی میں سوچتا کہ اس جلد کوماتوی کرنا چاہئے پھر کافی غور وخوض کے بعد ذہن نے فیصلہ کیا بیجلد بھی قارئین و ناظرین کے سامنے آنی چاہئے۔

اگربعض مسائل میں محترم ناظرین اور مفتی حضرات کواختلاف ہوتو ہمارے فیاوی کومسائل کا ایک رخ سمجھ کر پڑھنا چاہئے۔ان مسائل میں اردوفیاوی میں جس مفتی کے جواب سے ہمیں اتفاق تھااپنی تائید میں اس مفتی کا فقوی لیا گیا ہے۔اور حوالہ بھی دیا گیا۔

بعض مسائل میں عبارات کی تطویل سے ناظرین کؤہیں گھبرانا چاہئے ،اس لیے کہ بعض معرکۃ الآراء مسائل میں ایسا کرنانا گزیرتھا،اس جلداور دیگر جلدوں کی تیاری میں حوالوں کی فراہمی کے سلسلہ میں ہمارے دار الافتاء کے طلبہ نے جومحنت کی اس کااعتراف نہ کرنانا سپاسی ہوگی،اللہ تعالی ان سب کوملم ومل کی راہ نور دی کے لیے قبول فرمائے اور تازیست ان کوخدمت دین میں لگنے کی توفیق وسعادت عطافر مائے، آمین،ان شاءاللہ تعالی

بیمخت ان کے لیے سنگ میل کا درجد رکھتی ہے۔

مولا نامفتی محمد الیاس شخ صاحب بھی قابل صدمبارک باد ہیں کہ وہ بڑی عرق ریزی سے سب حوالوں کو جانچتے ہیں اور بھی بھی مزید حوالوں کی نشاند ہی فرماتے ہیں، کتاب کی ترتیب و کتابت بھی انہی کی مرہونِ منت ہے۔اللّٰہ تعالٰی ان کو بھی اپنی ذاتِ عالی کے شایانِ شان اس خدمت کا اجرعطا فرمائے۔ آمین۔

ہم دارالعلوم زکریا کے مہتم مولا ناشبیراحمد سالوجی صاحب حفظہ اللہ کے بھی ممنون ومشکور ہیں کہ وہ دار الافتاء کے لیے ہرطرح کی سہولتوں کومہیا فرماتے ہیں۔

نوٹ: معاملات میں بندہ کی حقیر رائے ہے ہے کہ حدود میں رہتے ہوئے سہولت والے پہلوکوا ختیار کیا جائے تا کہ اِس پُر ازفتن دور میں عوام وخواص سب کے لیے آسانی ہواور خصوصاً عوام الناس شریعت سے قریب تر ہوجائیں ، کیونکہ شدت و تنی کاروبیا ختیار کرنے سے بھی بھی لوگ دین وشریعت سے متنفر ہوجاتے ہیں۔والعلم عنداللہ۔

(حضرت مفتی)رضاءالحق (صاحب)عفاالله عنه دارالافتاء، دارالعلوم زکریا جنو بی افریقه ۴/شعبان المعظم ۱۳۳۳ ه

### بسم الله الرحمٰن الرحيم مقدمه

الحمد لله جاعل العلماء أنجماً للاهتداء زاهرةً ، وإعلاماً للاقتداء ظاهرةً ، وحجةً على الحق قاطعةً ، ومحجةً إلى الصدق شارعةً ، وصدوراً للفضائل جامعةً ، وبدوراً في سماء الشريعة طالعةً ، حمداً يدوم دوام جوده الفياض، ويبقى بقاء الجواهر لا الأعراض .

و الصلاة والسلام على صاحب الملة الطاهرة ، المؤيد من عند الله بالمعجزة الظاهرة ، محمد خاتم الرسل وناسخ الملل ، والرضوان على آله أئمة الهدى، وصحبه مصابيح الدجى ، والرحمة على من تبعهم بإحسان ، وعلى علماء الأمة في كل زمان ومكان. أما بعد:

اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے فتاویٰ دارالعلوم زکریا کی پانچویں جلد آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں، فتاویٰ کی بی جلد دین کے اہم شعبہ 'معاملات' سے متعلق ہے۔

ہرمسلمان کوجاننا جا ہے کہ اللہ تعالی کا دین صرف عبادات تک محدود نہیں ہے، کہ انسان عبادات، نماز، روزہ، زکوۃ ،اور حج وغیرہ پڑمل کر کے سیجھ لے کہ دین اسلام پڑمل کرنے کاحق ادا کردیا، بلکہ کممل دین پڑمل پیرا ہونا عنداللہ مامور ومطلوب ہے۔اور دین اسلام کے مختلف شعبیں ہیں:۔

(۱)اعتقادات ۲)عبادات ۷سامعاشرات، دمنا کات ۷ساملات ۵)واخلا قیات ۷ (۲)وعقوبات وغیره ۷

ان تمام شعبوں کواپنی زندگی میں لا نااور بحثیت اپنے آپ کومؤمن ومسلم کا قلادہ پہنانے کے اس پرکمل عمل کر نالازم اور ضروری ہے، جس طرح مساجد میں ام العبادات انجام دی جاتی ہے، اسی طرح بازاروں ، محاکموں، دفاتر وغیرہ میں خریدوفروخت اور لین دین کے معاملات انجام پاتے ہیں، اوران تمام کوا حکام شریعت کے موافق

بنا کرسعادت دارین حاصل کی جاتی ہے۔

امام محرُّ ہے سوال کیا گیا کہ جس طرح آپ نے فقہ کو مدون فر مایا اوراس پر کتابیں لکھیں تو کیا زمدوتصوف ہے۔ ہے متعلق کچھ تصنیف نہیں فر مایا؟ توامام حُمُّ نے ارشا دفر مایا کہ میں نے اس موضوع پر کتاب البیوع ککھ دی ہے۔ حضرت امام حُمُرُکا اس جواب سے مقصد بیتھا کہ معاملات ، حلال وحرام کے وقت انسان کی دینداری کا پہتہ چلتا ہے، کہ کس قدر تمیز کرتا ہے، اوراموال وفلوس کے سامنے ہونے کے وقت انسان کے زمدوتقو کی اور لا لیج وظمع کے مابین امتیاز ہوتا ہے۔

2۲

صرف پھٹے پرانے کپڑے پہننے اور سوکھی روٹی کھانے اور شبیح ہاتھ میں لینے ہی کا نام زہدوتقو کا نہیں ہے، تقو کی کی اصل عظیم حرام خوری سے اجتناب کرنااور رزقِ حلال حاصل کرنا ہے۔

لباسِ پارسائی سے بزرگی آنہیں سکتی 🦟 شرافت نفس میں ہوگی توانساں پارسا ہوگا حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ہے۔

"اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس". (رواه

الترمذي: ٦/٢ ٥، ابواب الزهد).

لیعن محارم، حرام اشیاء سے پر ہیز کرو، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے عبادت گزاروں میں شار ہوجاؤگے، اور جواللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں رزق لکھدیا ہے اس پر راضی اور خوش رہو، لوگوں میں سب سے زیادہ دل کے غنی بن جاؤگے۔

حاصل بینکلا کدرزقِ حلال کی تلاش اور حرام سے اجتناب بھی بالواسطہ عبادت ہے۔

حضرت عبرالله بن مسعود في فرمات بين: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة". (كنزالعمال).

حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کاار شادِ گرامی ہے کہ رزقِ حلال کوطلب کرنا دین کے اولین فرائض کے بعد دوسر نے نمبر کا فریضہ ہے۔ حدیث اگر چہ سنداً ضعیف ہے الیکن امت نے قبول کیا ہے، یعنی تلقی بالقبول کی وجہ سے لائق ججت وقابلِ استدلال ہے۔

اس حدیث پاک سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ طلب رز قِ حلال کی کاروائی چاہے وہ تجارت ہویا زراعت، صناعت ہویا کاشت کاری، ملازمت ہویا مز دوری،سب دین میں شامل ہیں،اور دین کا حصہ ہے، نہ صرف جائز اورمباح بلکہ فرائض کے بعد فریضہ ہے،اگرانسان ستی اور کا ہلی کے سبب گھر میں بیٹھار ہے اور نہا پینے خور دونوش کا نتظام کرے اور نہ اہل خانہ کا تو وہ شخص گنہ گار اور سخت سزا کا مستحق ہے۔

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بنفس نفیس میکام انجام دیے ہیں، مکہ مکر مہ کے پہاڑوں پر چند قیراط کے عوض آپ نے بکریاں چرائیں، تجارت کے سلسلہ میں آپ نے ملک شام کے دوسفر فرمائے، مدینہ طیبہ سے پچھ فاصلہ پر آپ نے زراعت کا کام انجام دیا، بلکہ ہرنبی اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنا گزارہ فرماتے تھے، اسی لیے رزقِ حلال کی تلاش میں مؤمن کی دنیا بھی ہے اور دین بھی، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء". (رواه الترمذي).

لينى فردا بروزِ قيامت سيحامانت دارتا جركاحشر انبياء صديقين اور شهداء كے ساتھ ہوگا۔

بصورت دیگر جولوگ شریعت اسلامیه کی باگ ہاتھ سے نکالکراپنی خواہشات کے مطابق تجارت کرتے ہیں اورخوف خدانہیں لیتے سچائی کا دامن گینہیں ہوتے ،ان کے بارے میں رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

"إن التجار يبعثون يوم القيمة فجاراً إلا من اتقوى وبر وصدق". (رواه الترمذي).

لینی قیامت کے دن تاجروں کوفا جروں کی حیثیت سے اٹھایا جائیگا ،مگر جوتا جرتقو کی ، نیکی اور سچائی کواختیار کرے ، لیعنی وہ ذلتی اور رسوائی سے محفوظ ہوگا۔

جس تاجر کامقصد محض نفع خوری ہو،حلال حرام میں بالکل تمیز نہ کرتا ہو، تجارت کے سلسلہ میں شریعت مطہرہ کے کسی حکم کی پابندی نہ کرتا ہواور صرف خرید و فروخت میں مگن رہتا ہو، اس کے بارے میں آپ نے ''فاج'' فرمایا، نیز فرمایا: بڑا ظالم ہے وہ تا جرجوا پنے سامان تجارت کو چلانے اور رواج دینے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا تا ہے، اور دنیا کے معمولی نفع کی خاطر اللہ تعالی کے محترم وبابر کت نام کی بے حرمتی اور تو بین کرتا ہے، ایسا تا جردین و دنیا دونوں کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ ایسا تا جردین و دنیا دونوں کو تباہ و برباد کرتا ہے۔

ترسم نہ رس بکعبہ اے اعرابی 🦟 کیں راہ کہ تو می روی بترکستان است بہرحال معاملات کوشریعت ِمطہرہ کےاصول وقواعد کےمطابق انجام نہ دیناعذابِ الٰہی کودعوت دینے کےمترادف ہے۔

خلاف پیمبرکے راہ گزید 🖈 کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید

مپندارسعدی که راهِ صفا ☆ توان رفت جز بر پئے مصطفیٰ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے ہیں سنت کے راستے تاہم اللہ تعالی نے انسان کو جہاں شریعت مطہرہ کا پابنداور مکلّف بنایا و ہیں پرانسان کے ضعف کو بھی تسلیم کیا اور ہرجگہ یسروسہولت اور آسانی کو کموظِ نظرر کھااور حرج و تنگی اور دفت ومشقت کو دفع کیا، چنانچے نصوص کثیرہ اس پرشاہد ہیں:

قال الله تعالىٰ: ﴿ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ﴾ (سورة المائدة،الآية: ٦).

وقال تعالى: ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾. (سورة البقرة الآية: ١٨٥).

وقال تعالى: ﴿ يريد اللُّه أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً ﴾. (سورة النساء،

وقال تعالىٰ: ﴿ هو اجتباكم و ما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾. (سورة الحج الآية: ٧٨). سروركا ئنات شفيج المذنبين رحمة للعلمين صلى الله عليه وسلم في ارشا دفر مايا:

" يسروا و لاتعسروا بشروا و لاتنفروا". (رواه البخاري).

وقال عليه الصلاة والسلام: "إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ". (رواه ابوداود، والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأحمد).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت بالحنيفية السمحة السهلة". (رواه الطبراني بسند فيه ضعف).

#### محدثِ كِبير حضرت سفيان تُوريُّ نے فر مايا:

" إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة ، أما التشديد فيحسنه كل أحد". (ادب المفتى والمستفتى، ورواه ابن عبد البر في حامع بيان العم وفضله، والمحموع شرح المهذب).

ابوالفضل بن طاہر عمر بن اسحاق تابعی سے قل کرتے ہیں وہ فر ماتے ہیں:

كان من أدركت من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من مائتين، لم أر قوماً أهون سيرة ، ولا أقل تشديداً منهم. (رواه البيهقي في شعب الإيمان).

وهكذا كان علماء السلف: إذا شددوا فعلى أنفسهم، أما على الناس فييسرون و حففون .

عمر بن عثان مکنّ امام مز فی کے بارے میں فرماتے ہیں:

كان أشد الناس تضييقاً على نفسه في الورع، وأوسعه في ذلك على الناس. (سيراعلام النبلاء، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكيّ).

وكذا وصفوا محمد بن سيرين: قال تلميذه عون: كان محمد أرجى الناس لهذه الأمة، وأشدهم إزراء على نفسه . (رواه البيهقي في شعب الإيمان).

امام ابوالحن كرخيٌّ معاملات مين آساني كاروبيا ختيار كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

الأصل: أن أمور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى يظهر غيره.

الأصل: أن المتعاقدين إذا صرحا بجهة الصحة صح العقد وإذا صرحا بجهة الفساد فسد وإذا أبهما صرف إلى الصحة .

الاحتياط في حقوق الله تعالى ، لا في حقوق العباد . (رسالة أصول الكرخي).

ان نصوصِ مٰدکورہ بالا کی بنایرفقہاءِامت نے مسائل شریعت کودوخانوں میں تقسیم فرمایا:۔

(۱)وہ مسائل جوبھی تغیر پذیر نہیں ہوتے ،نہ باعتبارِ زمان نہ باعتبارِ مکان ،اور نہاجتہادورائے ،نہ عرف

وعادت کی وجہ سے، بیدوا جبات ومحر مات ِمنصوصہ اور جرائم پر حدودمقررہ من جانب الشرع وغیرہ ہیں۔

(۲)وہ مسائل جوز مان ومکان مصلحت اوراحوال کے اعتبار سے متغیر ہوتے ہیں۔

اول الذكر مسائل كاتعلق زياده ترعبادات سے ہے، كيونكه عبادات ميں احتياط كا پہلومدِ نظر ہوتا ہے، جبيبا كه فقهاء

ك بال قاعره معروف ومشهور ب:" الصلاة إذا دارت بين الصحة والفساد تعاد احتياطاً "\_

اور ثانی الذکرزیادہ تر معاملات سے متعلق ہیں ،فقہاء نے ان مسائل میں توسع ،نرمی اور سہولت سے کام لیا ہے۔

علامہ شامی گنے شرح عقو درسم المفتی میں قفیز الطحان کے مسئلہ کے تحت فرمایا ہے کہ عرف کی وجہ سے دلائلِ شرعیہ کی تخصیص جائز ہے لینی قیاس کوچھوڑ اجاسکتا ہے۔اسی وجہ سے علاء نے کمیشن ایجنٹ کے جواز کا فتو کی دیا ہے۔

امام ابویوسف ؓ کے نز دیک جسنص کامدار عرف پر ہوا ورعرف بدل جائے تو موافق عرف فتو کی دیا جائےگا۔

جیسے خطہ کا کیلی ہونانص سے معلوم ہوالیکن فی زمانناوزنی ہے،اوراسی پرفتوی دیا گیا ہے۔ملاحظہ ہو: (ردالحتار، فتح القدیروحاشیہ شرح القواعد الفقہیہ از مصطفی زرقا).

سیح مع شرط ناجائز ہے، کیکن شرطِ متعارف جائز ہے۔ جہالت اورغررمفسدِ عقد ہے کیکن جہالت ِلسیرہ اور غررِ مفسدِ عقد ہے کیکن جہالت ِلسیرہ اور غررِ مفسی الی النزاع نہ ہوتو فقہاء کے ہاں اس کی گنجائش ہے۔ ملاحظہ ہو: (جمہر ۃ القواعد الفقہمۃ لعلی احمد الندوی).
حقوقِ مجردہ کی بیع وشراء متقد مین کے ہاں ناجائز تھی ، کیکن متاخرین نے جواز کا فتو کی دیا ہے۔ ملاحظہ ہو:
د تر ہے کی ہے نہ ہے۔

متاخرین کے ہاں عرف عام کی وجہ سے ترک قیاس اور عرف عام یا خاص کی وجہ سے ترک ِ ظاہر الروایہ بھی جائز ہے۔ ملاحظہ ہو: (العرف والعادۃ فی رأی الفقہاء، وشرح عقو درسم المفتی).

نیز جس حیلہ کی وجہ سے حرام سے خلاصی حاصل ہوتی ہووہ جائز بلکہ ستحس ہے۔ ہندیہ میں ہے:

كل ما يتخلص به عن الحرام ويتوسل به إلى الحلال من الحيل فهو حسن. (الفتاوى 8:3/٣٩٣).

خودآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات میں آ سانی کا پہلوا ختیار فر ماتے ہوئے بھے التمر کے بارے میں حیلہ اور تدبیر بتلائی ، جواحادیث پڑھنے پڑھانے والوں پرخفی نہیں ہے۔

امام ابوحنیفهٔ عبادات کے سلسلہ میں غایت ورع وتقویٰ کی وجہ سے بہت محتاط تھے الیکن معاملات میں عوام الناس پرانتہائی نرمی اور آسانی کا پہلوا ختیار فر مایا جس کا اندازہ کتبِ فقہیہ کے ابواب الدیوع اور ابواب الا جارات کے مطالعہ سے کیا جاسکتا ہے۔

بطور ''مشتے نمونہ از خروارے'' چندمثالیں حسب ذیل ملاحظ فرمائیں:

دکان ومکان کا کرایہ دارا گرکوئی ناجائز کام کرے تو کرایہ حرام اور ناجائز نہیں فرمایا ،اور جہاں کہیں فاعل مختار کا فعل حائل ہووہاں پرحرام کاحکم لگانے میں بہت احتیاط برتا ہے۔

مالِ مخلوط جس میں غالب حلال ہواس سے اجرت لینا جائز ہے۔اور مدیہ قبول کرنا بھی جائز ہے،اسی طرح دعوت کا کھانا بھی جائز ہے۔

کسی بھی چیز کا جائز انتفاع ممکن ہوتواس کی بیچے وشراء حرام نہیں ہے۔وغیرہ۔

اسی سلسلۃ الذہب کی کڑی ہمارے اکا بڑے، کہ عبادات میں بہت مختاط ایکن معاملات میں عوام الناس کے لیے

توسع اورآ سانی کولمحوظ نظرر کھا، یہ بات اکابڑگی کتب، شروحاتِ احادیث اوران کے قیادی کا مطالعہ کرنے والے مخفیٰ نہیں ہے۔

لطور مشتے نمونہ ازخروارے، چندمثالیں ملاحظہ فر مائیں:۔

حضرت تھانویؓ ہے متعلق ایک تحریر بعنوان [معاملات سے متعلق فتوے میں توسع ] ماہنامہ 'الفرقان' میں شائع ہوئی ہے، ملاحظہ فرمائیں:

حكيم الامت حضرت تهانويٌ كي ايك بصيرت افروز فقهي تحقيق:

''بلکہاس باب میں میری رائے تو یہ ہے کہا گرمعاملات میں کسی وقت اپنے مذہب میں تنگی ہواور دوسر ہے انکمہ مجتہدین کے اقوال میں گنجائش ہوتو عوام کوتنگی میں نہ ڈالا جائے ، بلکہ دوسر ہے انکمہ کے قول پرفتو کی دیدیا جائے ...میں حضرت مولا نا گنگوہی ؓ سے اس رائے کی صرح تائید حاصل کر چکا ہوں''۔(وعظ آ داب المصاب، سلسلہ تبلیغ میں حضرت مولا نا گنگوہی ؓ سے اس رائے کی صرح تائید حاصل کر چکا ہوں''۔(وعظ آ داب المصاب، سلسلہ تبلیغ میں دھنرت

اس دور کے بہت سے اصحابِ فتو کی کے مزاج میں شدت پیندی دیکھی جاتی ہے، بلا شبہرسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کی تعلیم وہدایت اور دین کا مزاج وہی ہے جو حضرت حکیم الامت کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے۔ محدز کریا ندوی خادم تدریس دارالعلوم ندوۃ العلماء بکھنؤ۔ (ماہنامہ' الفرقان' ککھنؤ، سسسس، اکتوبر ۱۹۸۱ء).

حضرت شاہ صاحبؓ نے جہالت ِغیر مفضیہ الی المناز عہ کودیانۂ قابل خمل بتلایا۔اور ہبۃ المشاع کے جواز کی طرف میلان ظاہر فر مایا۔اور غرر کی اقسام اور اس میں قضاءودیانۂ فرق کی تحریرتو فیض الباری میں چشم کشاہے۔ محدث ِعصر حضرت علامہ سیدیوسف بنور گئے نیچ قبل القبض کے جواز کافتو کی بہ مذہب ِغیرصا در فر مایا۔

(بینات)۔

حضرت حکیم الامت نے بیع سلم ہے متعلق امام شافعیؓ کے مذہب پرفتو کی صا درفر مایا۔ (امدادالفتاویٰ:۳۱/۳،

\_(I+Y

سابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی ولی حسن صاحب ؓ بیچ سلم کے بارے میں امام شافعیؓ کے مذہب پر

فتو کا تحریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: موجودہ دور کی مشکلات کے پیش نظر فقہاء نے کہا کہ اگران مسائل میں امام شافعیؓ کے قول پرفتو کا دیاجائے تو گنجائش ہے تا کہ لوگوں کے اموال کو حرمت سے بچایا جاسکے۔

فائدہ: دنیامیں ایک عبادات اور دوسرے معاملات کا نظام ہے، عبادات کے لیے نصوص ہونے جاہئیں اور معاملات میں ہرامام آسانی کرتا ہے۔ (درس الہدایہ، ۳۲۹، شروط السلم ط: مکتبدا قر اُ)۔

حضرت حکیم الامت نے شرکت فی العروض کے جواز کا فتو کی امام ما لک ؒ کے مذہب کے مطابق تحریر فر مایا۔ (امدادالفتاوی:۴۹۵،وامدادالا حکام)۔

امدادالفتاوی میں حضرت نے ایک جگہ قواعدِا حناف کے خلاف فتوی صا در فر مایا۔ ملاحظہ ہو حضرت مسکلہ '' رفع بقرہ برنصف نماء'' کے تحت فرماتے ہیں:

الجواب: كتب إلى بعض الأصحاب من فتاوى ابن تيمية كتاب الاختيارات مانصه: ولو دفع دابته أو نخله إلى من يقوم له وله جزء من نمائه صح وهورواية عن أحمد في الرجاسه ١٠)، ليل حنفيك قواعد برتوبينا جائز هي ، كمانقل في السوال عن عالمگيريديكن بنابرنقل بعض اصحابِ امام احمد كنز ديك اس ميس جوازكي تنجائش هي ، ليس تحرز احوط هي ، اور جهال ابتلاء شديد بوتوسع كيا جاسكتا هي (امدادالفتاوي:٣٨٣٣/٣٠) تاب الرجاره).

حضرت علامه فتح محمد صاحب للمصنوئ في عطر مدايه مين سوسال سے زيادہ تک کا اجارہ موت احدالعاقدين منفسخ نه ہونے کا فتو کی تحریر فر مایا۔ (حلال وحرام کے احکام المعروف بعطر ہدایہ، ص٣٢٣۔ وتکمله عمدة الرعابي حاشيه علی شرح وقابیة سے استار ۱۳۱۱ ، باب فنخ الا جارہ، رقم الحاشيه علی).

اس قتم کے بینکٹر ول نہیں بلکہ ہزاروں مسائل ہیں جن میں ہمارے فقہاءاورا کابرؓ نے عرف وعادت کی وجہ سے مذہب غیریا ظاہرالروایہ کے خلاف فتو سے صادر فرمائے۔

اسی سلسلۃ الذہب سے منسلک ہمارادارالافیاء ہے۔اورانہیں اکابڑسے منسلک ہمارے حضرت مفتی رضاءالحق صاحب "حفظہ الله تعالیٰ ورعاہ" ہیں،جوبیک وقت مدرسہ ہذاک شخ الحدیث بھی ہے اورصدرمفتی ہمی ہے، جوعرصۂ دراز جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن میں مفتی رہے،معتدل المزاج،اعرف باہل الزمان، عوام الناس کے لیے توسع اور زمی کا پہلوا ختیار کرنے والے،اوفق بالحدیث رائے رکھنے والے،لوگوں کوحرام سے بچانے اور شریعت سے قریب کرنے والے ہیں،محض کتابوں پرجودان کے ہاں نہیں پایا،عرف اور مصلحت کونظر

انداز کرناان کے حاشیہ خیال میں نہیں ہے۔ بایں وجہ قارئین وناظرین اس معاملات والی جلد میں بہت سے مقامات بران اوصاف کا کھلا نظارہ فرمائیں گے۔

7

بلکہ بہت ساری جگہوں پرہم نے دونوں جانب کے اقوال نقل کیے ہیں ، تا کہ احتیاط پڑمل کرنے والے کے لیے راستہ کھلار ہے اور حرام سے بچنے والے کے لیے بھی جواز کا دائر ہ وسیع رہے۔

تا ہم خواص کے طبقہ سے ہماری درخواست ہے کہ حتی الا مکان احتیاط اور عزیمت کی باگ تھا ہے رہیں، اور دائر ہُ جواز اور زخصتیں عوام الناس کے لیے چھوڑ دیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اس کتاب میں مذکورہ اقوال کوتعارض نہ سمجھا جائے بلکہ مقصدِ بالاکومرِ نظرر کھتے ہوئے اس کتاب سے استفادہ کیا جائے۔

وكم من عائب قولاً صحيحاً ﴾ وآفته من الفهم السقيم فالمسئول من كل واحد من إخواني والأعزة البررة أن ينظروا فيه بعين الرضاء دون التعصب والمراء، وإن وجدوا فيها سقماً عالجوا بالدواء كالرحماء من الأطباء، ولله در من قال:

وإن تحد عيباً تسد خللا ﴿ فجل من لا عيب فيه وعلا إذا رئيت أثيماً كن ساتراً وحليماً ﴿ يا من يقبح أمرى لم لاتمر كريماً متاب ال پارساروى از گنهار ﴿ بخشايندگى دروك نظركن اگرمن ناجوانمردم بكردار ﴿ توبرمن چول جوانمردى گزركن تاجم انسان نسيان كاپتلا ہے اور غلطيول سے براءت كادعوىٰ كسى كے بس كى بات نہيں ہے، لہذا ناظرين سے التماس ہے كہ جوا غلا طنظر آئيں تو بندہ ناكارہ كى طرف منسوب كرتے ہوئے اطلاع دینے كى زحمت فرمالے، بندہ صميم قلب سے ممنون ومشكور ہوگا۔

بندہ عاجزا پنی بے بضاعتی کے ساتھ ساتھ علم عمل میں تہی دست ہے، ہزرگوں اور بڑوں نے حسن طن کی وجہ سے بیظیم المرتبت کا م سپر دکیا ہے۔

کہاں میں اورکہاں یہ گلہت گل اللہ اسیم صبح یہ سب تیری مہربانی این سعادت بزور بازونیست اللہ تانہ بخشد خدائے بخشدہ

شکرخدائے کن کہ موفق شدی بخیر ☆ زانعام وفضل او نہ معطل گزاشتت منت منہ کہ خدمت ِ سلطاں ہمی کئی ☆ منت شناس ازوکہ بخدمت بداشتت اور بیسب حضرت ہی کے سامیے عاطفت کاثمرہ ہے ورنہ اس نا کارہ کووہاں تک پرواز نہیں، بلکہ علم وعمل میں تہی رست۔

آل تهی مغزراچه علم وخبر الله که بروهیزوم است یادفتر گرفترف.

بڑی سخت ناسپاسی ہوگی اگر میں اپنے استاذ مکرم وہتم محتر م حضرت مولا ناشبیرا حمد صاحب سالوجی مدخلہ مہتم محتر م مشمر مدرسہ ہذا ،اور حافظ بشیرا حمد صاحب مدخلہ ، ناظم مدرسہ ہذا کا ذکر نہ کروں ، جن کی شب وروز کی شفقتیں میرے لیے پہتی ہوئی دھوپ میں محشدی چھاؤں کی مانند ہے۔اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطافر مائے اور شب و روز کی خدمتوں کو شرف قبولیت عطافر مائے ، آمین۔

اس كتاب كي تشجيح مين تخصص كے جن طلبانے بنده كى معاونت كى ہے، الله تعالى ان كے علم عمل ميں ترقى عطافر مائے، اورا پنے دين كى خدمت كے ليے دوراور ديرتك كے ليے قبول فرمائے، آمين سيارب العلمين. اللّهم و فقنا لما تحب و ترضى.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين . وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه محمد و آله وصحبه أجمعين .

راقم الحروف بندهٔ عاجز: محمدالیاس بن افضل شخ ، گطلا، سورت عفی عنه معین دارالافتاء، دارالعلوم زکریا، جنو بی افریقه مؤرخه: ۱۳۰، ذوالحجه، ۲۳۲۲ اه مطابق ۹، نومبر ال ۲۰

### ﴿ فَمَا وَىٰ دَارَالْعَلُومِ زَكَرِ يَا بِرِتْعَارِفَ وَتَبْصِرِ ہِے ﴾

تبصره از ماهنامه 'الحق' وارالعلوم حقانيها كوره وختك:

فتویٰ اورا فتاء کا تاریخی سلسلہ بہت ہی قدیم ہے۔حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیکر آج تک علماء صالحین اس عظیم منصب پر فائز ہوتے چلے آ رہے ہیں۔اورا کثریت کےصادر کردہ فتاویٰ کا مجموعہ کتا بیشکل میں اس وقت دنیا بھر کی لائبر ریوں میں موجود ہے۔جن سے اربابِ علم و کمال استفادہ کرتے ہیں اور اہل فتو کی ،فتو کی نویسی میں رہنمائی لیتے ہیں۔ فتاوی دارالعلوم زکریا بھی اسی سلسلے کی ایک اورکڑی ہے، جوحضرت مفتی رضاء الحق شاہ منصوری مدخلہ کے جاری کر دہ فتا ویٰ کا مجموعہ ہے ،حضرت مفتی صاحب ایک با کمال ، جامع صفات عِلمی شخصیت ہیں اور آپ مدخللہ کا تعلق ضلع صوابی صوبہ سرحد کے ایک مشہور ومعروف گا وَں شاہ منصور کے زید وتقویٰ ،علم وفضل کے پیکر خاندان سے ہے،اور جامعہ دارالعلوم حقانیہا کوڑہ خٹک کےان فرزندان میں سے ہیں جن پر جامعہ فخر کرتی ہے۔اللّٰہ یاک جزاء دےمولا ناعبدالباری صاحب اورمولا نامجدالیاس شخ صاحب کوجنہوں نے حضرت مفتی صاحب کےان گرانقدرعلمی اور تحقیقی فتاوی کو جمع کر ہے بہترین انداز میں مرتب کیا اور زمزم پبلشرز کراچی نے دیدہ زیب ٹائٹل ،عمدہ کتابت اور شاندار طباعت کے ساتھ علماء اور طلباء بلکہ ہر خاص اور عام پراحسان کر تے ہوئے اس گنجینہ علم کی پہلی جلد کوشائع کیا۔ فتاویٰ کی بیرپہلی جلد کتاب الایمان والعقا کد، کتاب النفسير والتجويد، كتاب الحديث والإثار، كتاب السلوك والطريقة اوركتاب الطهارة يمشتمل ہے۔ فتاوی میں استفتاء کا ہر جواب ا نہائی تدقیق اور تحقیق کے ساتھ دیا گیا،جس کے لئے ہر مذہب کے علماء،محدثین اور فقہاء کی کتابوں کی طرف مراجعت کی گئی ہے اور ہر کتاب کامکمل حوالہ مع عبارت کے درج ہے،بعض ایسے جوابات بھی ہیں جو دوسرے فتاویٰ میں نہیں ہےاورا گرہے بھی تو اجمالی ہے،اس لئے بیرفناویٰ ہرخاص وعام کی علمی پیاس بجھانے کے لئے ا نتہائی مفید ہےاور ہرلا بسریری کی زیب ہے، کتاب کا مطالعہ کر کے دل سے بید عا نگلتی ہے کہ خدا کرے کہ پیٹلیم فقہی انسائیکلو پیڈیا یائے بھیل تک پہنچ کرشائع ہوجائے۔(ماہنامہ''الحق'' دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک)۔

تبصره از ماهنامه 'البينات' جامعه علوم اسلاميه علامه بنوري ٹاؤن:

ایک دورتھا جب افریقہ، امریکہ، کنیڈ ااور دوسرے یورپی ممالک میں دینی مدارس کا خاطرخواہ نظام نہیں تھا اور دہاں کے متلاشیانِ علم وہنر ہندویا کارخ کرتے تھے اوریہاں کے اربابِ فضل و کمال اور اصحابِ علم وحقیق کی خدمت میں زانو ئے تلمذ طے کر کے علم ومعرفت کے جام لنڈھاتے تھے۔

یہاں سے اکتسابِ فیض کے بعد مختلف مما لک کے خلصین نے جب ضرورت محسوس کی تو انہوں نے اپنے الینے علاقوں اور مما لک میں دینی مدارس کا جال بچھا نا شروع کر دیا، چنا نچہ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے نامور فاضل تلامذہ میں سے حضرت مولا ناشہیر احمہ سالوجی مد ظلہ اور ان کے رفقاء نے جنوبی افریقہ کے شہر جو ہانسبرگ میں دارالعلوم زکریا کے نام سے ادارہ قائم کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ترقیات کے مدارج طے کے تو انہون نے اپنی سریستی اور اپنے دینی ادارے کی ترقی کے لئے اپنی مادر علمی سے ایک بڑے استاذو و مفتی اور شخ الحدیث کی درخواست کی ، اس پر ارباب جامعہ علوم اسلامیہ نے اپنے ایک لائق ، فائق ، فائق ، فظی مرس اور مفتی حضرت مولا نا رضاء الحق صاحب کو جنوبی افریقہ ہے کر ایثار وقر بانی کا ثبوت دیا۔ حضرت مولا نا مفتی رضاء الحق دامت بر کا تہم کی فیض رسال شخصیت نے افریقہ کو تعلیم و تدریس ، علم و تحقیق اور فقہ وفتو کی کے اعتبار سے بجا طور پر مستغنی کر دیا۔

پیش نظر فتاویٰ دارالعلوم زکریا کی جلداول انھیں کی علمی تحقیقات کا منہ بولتا ثبوت ہے،جس میں نہایت خوبصورت انداز میں کتاب الایمان، کتاب النفیر، کتاب الحدیث والآثار، کتاب السلوک والطریقة اور کتاب الطہارة کومرتب اور مدون کرکے کتابی شکل دی گئی ہے۔

بلاشبہ فقاویٰ میں درج مسائل واحکام اہل حق اسلاف اورا کابر دیو بند کی تحقیق کی ترجمانی کے علاوہ ان کے ذوق ومزاج کا آئینہ ہیں۔

اللہ تعالی اس فناوی کے مرتبین مولا نامفتی عبدالباری اور مولا نامفتی محمدالیاس شخ کو جزائے خیر عطافر ما کے ، جنہوں نے اس اہم خدمت کوسرانجام دیا۔امید ہے کے اہل ذوق اس کی قدر دانی میں بخل سے کا منہیں لیس گے ، جنہوں نے اس اہم خدمت کوسرانجام دیا۔امید ہے کے اہل ذوق اس کی قدر دانی میں بخل سے کا منہیں لیس گے ، خدا کرے کہ فناوی جلداز جلد مکمل ہوکر متلاشیانِ علم و تحقیق کی پیاس کو بچھائے ، آمین ۔ (ماہنامہ' بیّنات' رجب المرجب ۲۰۰۱ھ ماگستہ ۲۰۰۷ء)۔

## ﴿ دارالعلوم زكريا پرايك طائران نظر ﴾

﴿ ١٩٩١ء میں حضرت برکۃ العصر شخ الحدیث مولانا محمد زکریاصا حب نورالله مرقدہ نے جنوبی افریقہ تشریف لاکر دعا فرمائی تشریف لاکر دعا فرمائی تشکی الله تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت ہی کے نام پردارالعلوم زکریا کی بنیا در کھی گئی تھی۔

ا المهاء دسمبر میں حضرت قاری عبدالحمید صاحب اور مولا ناشبیرا حمصاحب اور ان کے رفقاء کی سریتی میں مدرسہ کا با قاعدہ افتتاح ہوا،اور ۱۹۸۵ء تک مہتم قاری عبدالحمید صاحب رہے۔

قاری عبدالحمید صاحب کے ہندوستان تشریف لے جانے کے بعد مولا ناشبیراحم سالوجی صاحب مہتم اور حافظ بشیر صاحب ناظم مدرسه مقرر ہوئے ،اور تا ہنوز خدمت انجام دے رہے ہیں ،اور انھیں کی توجھات وشباندروز محنت سے دارالعلوم ترقی کی راہ پرگامزن ہے۔فہزاھم الله تعالیٰ أحسن الحزاء.

# ﴿ دارالعلوم زكريا كِ مختلف شعبه ﴾

شعبهٔ تحفیظ القرآن: اکابرین کی توجه اور دعا کی برکت اور اساتذهٔ کرام کی محنت سے ماشاء الله خوب رو بهتر قی ہے۔ اساتذهٔ درجاتِ حفظ کی تعداد: ۱۳ ، اور طلبائے عزیز کی تعداد: ۲۱۷، اور درسگاموں کی تعداد: ۱۰ ہے۔

کرام علومِ عالیہ وآلیہ سے شکی کی آگ بجھارے ہیں۔اساتذہ کرام کی تعداد اللہ سے ۲۲ ہے۔اورطلبائے کرام کی تعداد ۲۲ میں سے ۳۲ فیصد اور دیگرے۵ممالک کے ۱۸ فیصد طلباء تحصیلِ علم میں مشغول ہیں۔

🕸 شعبهٔ افتاء واستفتاء: کے ۱۹۸۷ء سے حضرت مفتی رضاء الحق صاحب کی نگرانی میں رواں دواں ہے

ابتدامیں حضرت بذاتِ خودتح ریفر ماتے تھے پھر ۱۹۹۲ء میں مستقل دارالا فتاء کا نظام شروع ہوا۔

🕸 شعبهٔ قراءت وتجوید: ۱۹۸۸ء میں قراءت وتجوید کامستقل شعبه نمر وع ہوا۔

شعبة "النادى العربي": طلبائے عزیز كاعربي ادب سے ذوق وشوق بره هااور تقریراً وتحریراً اس میں حصد لیااور مستقل شعبه "النادی العربی" کے نام سے شروع ہوا۔

ارالعلوم زکریا کی شاخ: برائے حفظ منتظمین حضرات نے مدرسہ مذاسے تقریباً ۱۰ کلومیٹر کے فاصلہ پر مندم میں جناب عبدالرحمٰن میاں صاحب کی درخواست پران کی والدہ کی خواہش پر انھیں کی زمین پرایک چھوٹا سامدرسہ قائم کیا ہے جس میں تقریباً ۱۰ اطلباءاور ۵، اساتذہ کرام ہیں، اور ۵ درسگا ہیں ہیں۔

الله تعالی تمام اساتذهٔ کرام و منتظمین اور کار کنانِ مدرسه بذا کو جزاء خیرعطافر مائیں۔ نیز دارالعلوم کواور دیگرعلمی اداروں کودن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے نواز ہے اور ہرتیم کے فتنوں سے محفوظ فر ماکراپنی رحمتِ خاصہ نازل فرمائیں۔ آمین۔

سيدرابع صاحب حضرت مولانا سليم الله خان صاحب حضرت مولانا سلمان صاحب حضرت حكيم اختر صاحب حضرت محكيم اختر صاحب وخرت مفتی سعيد احمد صاحب پالنپوری حضرت مفتی فاروق صاحب ميرهی حضرت مولانا يونس صاحب بوناً وحضرت مولانا ابرا بيم صاحب ديولا - شخ الحديث مولانا يونس صاحب حضرت مولانا بديج الزمان صاحب بوناً وحضرت مولانا بالم صاحب وحضرت مولانا انظر شاه تشميری وحضرت بهائی طلحه بن حضرت شخ الحديث و صاحب مولانا را به عضرت مولانا الفرشاه تشميری صاحب و حضرت مولانا ابوالقاسم بنارس والشيخ محموامه و تحبله الشيخ الدكتور محل الدين حفظهما الله تعالى ورعا بها و

بندهٔ عاجز محمدالیاس بن افضل شیخ عفی عنه معین دارالا فتاء دارالعلوم زکریا لبنیشیا، جنو بی افریقه مؤرخه: ۱۲/ شعبان المعظم سست اهرمطابق: ۲/ جولا کی ۲۰۲۶ء بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى:

﴿ يَا ايِّكَا الْذِينَ آمنُوا لَاتَّاكِلُوا أُمُوالِكُم بِينْكُم بَالْبَاطُلُ إِلَّا أَنْ تَكُونُ تَجَارِةُ عَنْ تَراضُ مَنْكُم ﴾

(سورة النساء، الآية : ٢٩).

عن المقداد بن معدیکر ب قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أكل أحدظماماً قط خيراً من أن يآكل من عمل يديه وأن نبى الله داؤده كان يآكل من عمل يديه".

(رواه البخاري).

کنٹاب آئی ہے ج پائن اور ناجائز خرید و فروخت کے احکام

عن النعمان بن بشير فال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الحلال بين والحرام بين وبينهمامشتبهات لايعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام...(منن عله)

# باب .....﴿۲،۱﴾ بیچ صحیح، فاسد، باطل اور بیچ مکروہ وغیرہ کے احکام

عقد بيع ميں طے شدہ ثمن سے زيادہ مطالبہ كاحكم:

سوال: ایک شخص نے گاڑی خرید نے کے متعلق فون پر عقد کیا، دورودراز کا سفر کر کے جب گاڑی لینے کے لیے تو ایک ان اس طرح کرنا کے لیے گیا تو بائع نے طے شدہ قیمت سے دس ہزار ریندزیادہ طلب کئے ،اب کیا تھم ہے؟ کیااس طرح کرنا درست ہے یانہیں؟اور مشتری کی رضا مندی مفقو دہونے پر نیچ کا کیا تھم ہے؟

الجواب: عقد ممل ہوجانے کے بعد مشتری اس گاڑی کا مالک بن گیا، اب بائع مشتری سے طے شدہ قیمت ہیں وصول کرنے کا شرعاً حقد ارہے، اس سے زیادہ کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہے، ہاں مشتری اپنی رضا مندی سے زیادہ دیدے توٹھیک ہے۔ نیز بیچ میں طرفین کی رضا مندی ضروری ہے۔

ملاحظه فرمائيں علامه ابن جيم مصري (٩٢٦هه ٩٤٠هه) فرماتے ہيں:

إذا كان الإيجاب من المشتري فقبل البائع بأنقص من الثمن أوكان من البائع فقبل المشتري بأزيد انعقد، فإن قبل البائع الزيادة في المجلس جازت كما في التاتار خانية ... وأما شرائط اللزوم بعد الانعقاد والنفاذ فخلوه من الخيارات الأربعة المشهورة ويزاد خيار الكمية وخيار الغبن إذا كان فيه غرور .... (البحرالرائق: ٥٨/ ٢٦١، ٢٥٨) البيوع ، كوئته).

ہدایہ میں ہے:

وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع والاخيار لواحد منهما إلا من عيب أوعدم رؤية. (الهداية:٣٠/٠٠).

ماں اگر عقد مکمل نہیں ہواتھا ابھی تک عاقدین آپس میں طے کررہے تھے اور بائع زیادہ ثمن کا مطالبہ کرتا ہے تو مشتری کوخریدنے اور نہ خریدنے کا اختیار ہے اس لیے کہ بیچ میں رضامندی ضروری ہے اور یہاں مشتری راضی نہیں ہے۔

الله تعالی کاارشادہے:

﴿ يَا أَيُهِ اللَّذِينَ آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾. (سورة النساء الآية: ٢٩).

كنزالدقائق ميں ہے:

(البيع) هومبادلة المال بالمال بالتراضي ويلزم بإيجاب وقبول. (كنزالدقائق: ٢٢٧،

امدادیه).

کسی شخص کودهو کا دینا آنحضور صلی الله علیه وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے اس سے اجتناب لازم اور ضروری ہے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جوشخص دھو کا دےوہ ہم میں سے نہیں ہے۔

تر مذی شریف میں ہے:

عن أبي هريرة الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرعلى صبرة من طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: يا صاحب الطعام ماهذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله! قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، ثم قال: "من غش فليس منا". قال المحشي: أي ليس من أخلاقنا و لاعلى سنتنا، قال أبوعيسيٰ: والعمل على هذا عند أهل العلم وقالوا: الغش حرام . (ترمذي شريف مع الحاشية: ١/٥ ٢٤، باب ماجاء في كراهية الغش في البيوع). والله المعلم على هذا عند أهل العلم وقالوا:

بالع كى جانب سے بيع ميں شرا كط لگانے كا حكم: سوال: كيابائع كے ليے مندرجہ ذيل شرائط لگانا جائز ہے يانہيں؟

(۱) کپڑا کاٹ لینے کے بعد کوئی دعویٰ قابل قبول نہ ہوگا۔

(۲) اگرواپس کرنا ہوتو انوائس نمبر ذکر کرناضروری ہوگا۔

(۳) کپڑ اخرید نے کے بعد صرف سات دن تک واپسی کا اختیار ہوگا۔

(۷) سامان بالع ہی کی ملکیت میں رہے گاجب تک مشتری پورانمن ادانہ کردے۔

الجواب: (۱) شرطِ اول صحیح ہے اور اس کا مطلب سے ہے کہ کیڑا کاٹ لینے کے بعد ہرعیب سے بری الذمہ ہے۔اور ہرعیب سے براءت کی شرط لگا ناصحح اور درست ہے۔

ملاحظة فرمائين مداييمين ہے:

و من باع عبداً و شرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسم العيوب بعددها. (الهداية ، كتاب البيوع ، باب حيارالعيب، ٤٨/٣، وكذا في المبسوط للامام السرخسيّ

شرح المجله میں ہے:

إذا باع ماله بشرط براءة ذمته من دعوى كل عيب فلا يكون للمشتري خيارعيب.

(شرح المجلة لمحمد خالد الاتاسي، البيوع ، الفصل السادس في خيارالعيب،٢٠ ٥/٢، رشيدية).

(۲) آج کل زمانہ روبہ ترقی ہے ہرچیز کواس کے خاص نمبر کے ساتھ قیمت لگا کر کمپیوٹر میں محفوظ کرلیاجا تا ہے،جس کو باکوڈ کہتے ہیں، جب مشتری خریدتا ہے تو قیمت اداکرتے وقت وہ خاص نمبر کی رسید (بل، انوائس) اس کودی جاتی ہے ،اس کو محفوظ رکھنا ضروری ہے ، کیونکہ سامان واپس کرنے کے لیے اس رسید کا ہونا ضروری ہے،اور پیون میں رائج ہےآ سانی کی خاطراس طرح کرتے ہیں،لہذا پیچیج اور درست ہےعدم جواز کی کوئی وجہہ

ملاحظة فرمائيس علامه ابن تجيم مصريٌّ " الاشباه " ميں فرماتے ہيں:

العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط قال في إجارة الظهيرية : والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. انتهي الاشباه والنظائر: القاعدة السادسة ،العادة محكمة ،١/٢٧٨).

(۳) تیسری شرط بعینہ شرط اول کی طرح ہے کہ سات دن کے بعد بائع ہرتشم کے عیب سے بری الذمہ ہوگا ،اور پیچے اور درست ہے، کمامرآ نفأ۔

(۴) عقد مکمل ہونے پرمشتری مبیع کا مالک بن جاتا ہے،لہذا بائع کی ملکیت کی شرط بیچ بالقسیط میں صحیح

نہیں ہے، ہاں عقد معجّل میں اس طرح شرط لگا سکتے ہیں کہ جب تک مشتری پورائٹن ادانہیں کرے گاو ہاں تک مبیع بائع کے قبضہ میں رہے گا۔

شرح مجلّه میں محمد خالدا تاسی لکھتے ہیں:

لو باع بشرط أن يحبس المبيع إلى أن يقبض الثمن فهذا الشرط لايضر بالبيع بل هو بيان لمقتضى البيع ، فإن للبائع حبس المبيع إلى أن يقبض الثمن ولولم يشترط ذلك في العقد. (شرح المحلة للأتاسى، البيوع، الباب الاول في بيان المسائل المتعلقة بعقدالبيع، الفصل الرابع في حق البيع بشرط :٢١/٢، رشيدية) . والله المسائل المتعلقة بعقدالبيع، والله المسائل المتعلقة بعقدالبيع، الفصل الرابع في حق البيع بشرط :٢١/٢، رشيدية) . والله المسائل المتعلقة بعقدالبيع، والله المسائل المتعلقة بعقدالبيع، الفصل الرابع في حق البيع بشرط :٢٠/٢، رشيدية المسائل المتعلقة بعقدالبيع، الفصل الرابع في حق البيع بشرط :١٠٥٠ رشيدية المسائل المتعلقة بعقدالبيع، الفصل الرابع في حق البيع بشرط :١١/٢٠ رشيدية المسائل المتعلقة بعقدالبيع المسائل المتعلقة بعقدالبيع، الفصل الرابع في حق البيع بشرط :١١/٢٠ رشيدية المسائل المتعلقة بعقدالبيع المسائل 
# عقد بيع ميں مفت سروس كى شرط لگانے كا حكم:

سوال: بہت می مرتبہ ممپنی والے بتلاتے ہیں کہ ہم مفت سروس کرتے ہیں الیکن بعد میں سروس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ضرورت ہوتی ہے تاہیں؟ ضرورت ہوتی ہے تاہیں؟

الجواب: اکابرگی عبارات ہے معلوم ہوتا ہے کہ مفت سروس کی شرط الیں ہے جیسے کسی دوکا ندار سے چرا خرید نااس شرط پر کہ بائع اس سے جوتا بنادیگا ،اور یہ با تفاقِ فقہاء جائز اور درست ہے، لہذا اس پر عمل ہونا چاہئے ہاں اگر مشتری اس مشین کے کسی پرزے کوتوڑ دیتو بائع یا کمپنی اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ شرح مجلّہ میں ہے:

وحاصل ما ذكره الفقهاء في البيع مع الشرط أن الشرط الذي يقترن به البيع إما أن يقتضيه العقد ولا يلايمه لكن يقتضيه العقد، وإما أن لايقتضيه العقد ولا يلايمه لكن قد جرى العرف باشتراطه، وإما أن لا يقتضيه العقد ولا يلايمه ولا جرى العرف باشتراطه، وإما أن لا يقتضيه العقد ولا يلايمه ولا جرى العرف باشتراطه، لكن لامنفعة فيه لأحد، فالبيع في هذه الوجوه الأربعة صحيح والشرط معتبر في الوجوه الثلاثة الأولى منها، و يلغو في الوجه الرابع. (شرح المحلة لمحمد حالد الاتاسي، ٩/٢ ٥ الفصل الرابع في

مفتی تقی عثانی صاحب تکمله میں فرماتے ہیں:

وخلاصة مذهب الحنفية في ذلك أنه إن كان شرطاً يقتضيه العقد، أو يلائم العقد أو

شرطاً جرى به التعامل بين الناس، فهو جائز ولايفسد به البيع...ومثال الشرط الذي جرى به التعامل ما إذا اشترى نعلاً على أن يحذوه البائع أو جراباً على أن يخرزه له خفاً، قال السرخسي في المبسوط: وإن كان شرطاً لايقتضيه العقد، وفيه عرف ظاهر فذلك جائز أيضاً، كما لو اشترى نعلاً وشراكاً بشرط أن يحذوه البائع، لأن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي، ولأن في النزع عن العادة الظاهرة حرجاً بيناً، وقال الكاساني: في "البدائع:٥/١٧٣" والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر ، وجه القياس أن هذا شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد العاقدين ، وإنه مفسد...ولنا أن الناس تعاملوا هذا الشرط في البيع ، كما تعاملوا الاستصناع فسقط القياس بتعامل الناس، كما سقط في الاستصناع. (تكملة فتح الملهم: ٢٩/١، ٢٢٩/١)

مدا بیرمیں ہے:

ومن اشترى نعلاً على أن يحذوه البائع أويشركه فالبيع فاسد... وفي الاستحسان يجوز للتعامل فيه. (الهداية:٦١/٣).

جديدفقهي مسائل ميں ہے:

اپنی مصنوعات کوفر وغ دینے اور گا کہوں کی ترغیب کے لیے آج کل میصورت مروج ہے کہ خریدار کوایک مدت تک سامان کی اصلاح اور مرمت کا تیقن دیا جا تا ہے، یہ مسئلہ اس لیے اہم ہے کہ شریعت نے خرید وفر وخت میں کسی ایسی اضافی شرط کو جائز قرار نہیں دیا ہے ، اسی بناپر فقہاء نے ایسی شرطوں کی وجہ سے خرید وفر وخت کے معاطع کو فاسد قرار دیا ہے، اس کا تقاضا ہے ہے کہ اس قتم کی گیارٹی کی وجہ سے میہ معاملہ نا جائز قرار پائے لیکن فقہاء کے نز دیک شریعت کی اس ممانعت کا منشا امکانی نزاع کا دروازہ بند کرنا ہے اور جو شرطیں معروف ومروج ہوجاتی ہیں وہ نزاع کا دروازہ بند کرنا ہے اور جو شرطیں معروف ومروج ہوجاتی ہیں وہ نزاع کا باعث ذیر اردیا گیا ہے۔

صاحبِ ہدایدالیی شرطوں کو مشتیٰ قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

" إلا أن يكون متعارفاً ". (الهداية : ٩/٣٥، باب البيع الفاسد).

(ماخوذ از جدیدفقهی مسائل: ا/ ۲۸۵، وکذافی تقریرالتر مذی: ۱۰۹).

خلاصہ بیہ ہے کہ ہرشر طمفسد عقد نہیں بلکہ جومفضی الی النزاع ہووہ شرط مفسدِ عقد ہے، ورنہ جومقتضائے عقد کے

موافق ہواور شرطِ ملائم ہوتواس کی گنجائش ہے،اورآج اکثر شرا بَطاعرف میں رائج ہیں اور مقتضائے عقد کے موافق بھی ہیں،لہذا فسادِ عقد کا حکم نہیں لگایا جائیگا۔

ملاحظہ ہو ہدایہ میں ہے:

ثم جملة المذهب فيه أن يقال كل شرط يقتضيه العقد كشرط الملك للمشتري لا يفسد العقد لثبوته بدون الشرط، وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق يفسده كشرط أن لا يبيع المشترى العبد المبيع لأن فيه زيادة عارية عن العوض فيؤدى إلى الربا أو لأنه يقع بسببه المنازعة فيعرى العقد عن مقصوده إلا أن يكون متعارفاً لأن العرف قاضٍ على القياس...(الهداية: ٩/٣، ١٠) البيع الفاسد).

و كذا كل شرط لايقتضيه العقد إلا أنه يلائم البيع أى يؤكد موجبه كالبيع بشرط أن يعطى المشترى بالشمن رهناً أو كفيلاً وهو معلوم بالإشارة أو التسمية لايفسد العقد أيضاً...(الكفاية على هامش فتح القدير: ٧٧/٦) كتاب البيوع، مكتبه رشيديه).

مبسوط میں ہے:

وإن كان شرطاً لا يقتضيه العقد ، وفيه عرف ظاهر ، فذلك جائز أيضاً ، ... لأن الشابت بالعرف ثابت بدليل شرعي ، ولأن في النزع عن العادة الظاهرة حرجاً بيناً. (المبسوط للامام السرخسيَّ: ٤١/١٣).

وللاستزادة انظر: (الدرالمختار مع ردالمحتار: ۸۸،۸۷/۵مطلب في البيع بشرط في البيع بشرط في البيع بشرط في البيدة: ۱۲/۵ مطلب البيوع، سعيد، والفتاوى الهندية: ۱۳۳/۳، كتاب البيوع، وحاشية الطحطاوى على الدرالمختار: ۱۳۳/۳، كتاب البيوع، كوئته). بيع بالشرطك جوازيرا شكال:

ا شکال: بیج بالشرط کے جواز پرایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں نبی پاک سلی اللہ علیہ وسلم نے بیج بالشرط سے منع فرمایا ہے پھر کیسے آپ نے جائز کہا؟ حدیث ملاحظہ ہو: "نھی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و سلم عن بیع و شرط" اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ایساعقد ناجائز ہونا چاہئے؟

الجواب: اس كاجواب يه به كه بيره ديث معلول بعلت به اليخي جهال نزاع اور جهار كا انديشه هو و بال عقد فاسد مه و جائياً الكين الرنزاع كا احتمال نه موتوعقد فاسد نه موكا، كوياحديث كا مطلب بيه موا: "نهى عن بيع و شرط إذا أدى إلى النزاع".

ملاحظه ہودر مختار میں ہے:

فإن قلت: نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، فيلزم أن يكون العرف قاضياً على الحديث، قلت: ليس بقاضٍ عليه، بل على القياس، لأن الحديث معلول بوقوع النزاع المخرج للعقد عن المقصود به، وهو قطع المنازعة، والعرف ينفى النزاع فكان موافقاً لمعنى الحديث، فلم يبق من الموانع إلا القياس والعرف قاضٍ عليه...قلت: وتدل عبارة البزازية والخانية، وكذا مسألة القبقاب على اعتبار العرف الحادث، ومقتضى هذا أنه لوحدث عرف في شرط غير الشرط في النعل والثوب والقبقاب أن يكون معتبراً إذا لم يؤد إلى المنازعة. (الدرالمختارمع ردالمحتار:٥٨٨/ كتاب البيوع، سعيد).

(وكذا في العناية على الهداية على هامش فتح القدير: ٢/٢٣٢، دار الفكر. والفقه الحنفي في ثوبه الجديد: ٢/٢/٢، الاصل الجامع في بيان الشرط الفاسد).

مر بيرملاحظه بو: (نشرالعرف في بناء بعض الاحكام على العرف ،وعمدة القارى: ٣- • ٥ ، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، ط: ملتان).

تکمله فتح الملهم میں ہے:

وقد كثرت في عهدنا أنواع الشروط في البيوع والإجارات وغيرها فكل ما جرى به التعامل العام كان جائزاً ، مثل ما تعورف في العالم كله أن مشترى الثلاجات ، والدافئات، والماكينات الأخرى يشترط على البائع القيام بتصليحها كلما عرضها فساد في حدود مدة معلومة، كالسنة أو السنتين مثلاً ، فإن هذا الشرط جائز لشيوع التعامل بها. (تكملة فتح الملهم: ١/٥٣٥، مسئلة الشرط في البيع). والله الملهم: الملهم: ١/٥٣٥، مسئلة الشرط في البيع). والله الملهم: الملهم

# حشرات الارض كي تجارت كاحكم:

سوال: کیڑے،سانب وغیرہ کی خرید و فروخت جائز ہے یانہیں؟

**الجواب**: شریعت ِمطهره کااصول بیہ کہ قابل انتفاع شکی کی خرید وفروخت جائز ہے،لہذا کیڑے، سانپ وغیرہ کے چمڑے یاجسم کے دیگرا جزاء سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے توان کی خرید وفرخت بھی جائز ہے۔ ملاحظه فرمائين درمختار ميں ہے:

ويباع دود القز وبيضه والنحل المحرز وهودود العسل... بخلاف غيرهما من الهـوام إلاالسـمك ومـاجـاز الانتفاع بجلده أوعظمه ...والحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع. وفي الشامية: في الحاوى الزاهدي: يجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بها للأدوية وماجاز الانتفاع بجلده أوعظمه أي من حيوانات البحر أوغيرها. (الدرالمختارمع فتاوي الشامى: ٥/٨٨،مطلب في بيع دودة القرمز).

شرح عنایہ میں ہے:

قوله ولايجوز بيع دود القز وبيضه...وجاز عند محمد لكونه منتفعاً به لمكان **النصرورة في بيعه قيل: وعليه الفتوى**. (شرح العناية: ٦/ ٢٠٠٠ وكذا في البحرالرائق: ٦/ ٧٨، باب البيع

فتاوی ہند ہیں ہے:

وفي النوازل ويجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بها في الأدوية وإن كان لاينتفع بها لايحوز والصحيح أنه يجوز بيع كل شيء ينتفع به كذا في التتارخانية. (الفتاوي الهندية:٣١١٠، فصل في بيع الحيوانات) . واللَّدَيُّغِلِكَ أَعْلَم ـ

يس ا فكندهُ شير كي تجارت كاحكم:

سوال: بعض ملکوں میں بلیوں کو دفع کرنے کے لیے گھروں کے سامنے شیر کا پاخانہ ڈالتے ہیں اس یا خانہ کو بازار سے خرید ناپڑتا ہے، تو کیااس کا خرید ناجائز ہے یانہیں؟

**الجواب**: بصورتِ مسئولہ شیر کا یا خانہ اگرمٹی یا دوائی وغیرہ سے مخلوط ہوتواس کی خرید وفروخت جائز ہے اورایک قول کے مطابق بغیر ملاوٹ کے بھی درست ہے۔

#### ملاحظة فرمائيس درمختار ميس ہے:

لايكره بل يصح بيع السرقين أى الزبل وصح بيعها مخلوطة بتراب أو رماد غلب عليها فى الصحيح كما صح الانتفاع بمخلوطها...وفى الشامية: قوله الزبل وفى الشرنبلالية هو رجيع ماسوى الإنسان، قوله غلب عليهاكذا قيده في موضع من المحيط والكافي والظهيرية، وأطلقه فى الهداية والاختيار والمحيط فإما أن يحمل المطلق على المقيد أو يحمل على الروايتين، أوعلى الرخصة والاستحسان. (الدرالمحتارمع فتاوى الشامى: ٢/ مصل في البيع).

و في تقريرات الرافعي: قوله أو على الرخصة والاستحسان أى المطلق على الرخصة والمقيد على الاستحسان . (تقريرات الرافعي :٣٠٨/٦).

فآوی عالمگیری میں ہے:

ويجوز بيع السرقين والبعر والانتفاع بهما. (الفتاوى الهندية: ١١٦/٣، فصل في بيع المحرمات).

وفى البحر الرائق: كره بيع العذرة لا السرقين لأن المسلمين يتمولون السرقين وانتفعوا به في سائر البلاد والأمصار من غير نكير. (البحرالرائق:٩٩/٨ و١٠ كوئته).

مزيدملا حظه بمو: (احسن الفتاوى:١/٦١٦).

کتاب الفتاوی میں ہے:

الیں چیزیں جونا پاک ہوں ،لیکن ان سے نفع اٹھایا جاسکتا ہو، انہیں خرید نا اور بیچپا درست ہے، اس لیے فقہاء نے خالص گو براورلید فروخت کرنے کو بھی جائز قرار دیا ہے، اس لیے کہ جانور کا فضلہ ہے آمیز ہوتب بھی ان سے نفع اٹھایا جاسکتا ہے۔ (کتاب الفتادی: ۲۷/۵) ہجارت ہے متعلق). واللہ ﷺ اعلم۔

# جانوروں کوتول کر بیچنے کا حکم:

سوال: جانوروں کوتوں کر بیچنا جائز ہے یانہیں؟ اس لیے کہ بھی اپنے آپ کوتیل اور بھی خفیف کرتے ہیں جس سے مکمل وزن دریافت کرنامشکل ہے جب کہ عرف عام میں مروج ہے، لہذا تھم شرعی سے مطلع فر ماکر

اجرعظیم کے ستحق ہو۔

الحجواب: حیوانات کوتول کرفروخت کرنے کے سلسلہ میں صاحب بدایہ کی ایک عبارت سے عدم جواز معلوم ہوتا ہے: قال فی الهدایة: لأن الحیوان لایوزن عادة و لایمكن معرفة ثقله بالوزن لأنه یخفف نفسه مرة ویثقل أخرى . (الهدایة: ۸۳/۳،باب الربوا).

یعنی عرف عام میں حیوانات کوتول کر فروخت نہیں کرتے ،اورتو لنے سے جانور کی ضخامت بھی معلوم نہیں ہوسکتی ، کیونکہ جانور بھی اپنے آپ کو ہلکا کر لیتا ہے اور بھی بوجھل بنادیتا ہے۔

لیکن عصر حاضر میں جانوروں کو تول کر فروخت کرنے کاعام عرف ہے،اور سیح ضخامت کامعلوم نہ ہونا جہالت یسیرہ ہےاور تجارت میں جہالت یسیرہ جو "مف ضیة إلى النزاع"نہ ہوقا بل تحل ہے،مفسد عقد نہیں ہے۔جیسا کہ شاہ صاحب کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہوہ جہالت جو"مفصیة إلى النزاع"نہ ہومفسد عقد نہیں ہے۔

شاه صاحب (۱۳۵۲ه) کی عبارت ملاحظه فرمائین:

قلت: إن الناس يعاملون في أشياء تكون جائزة فيما بينهم على طريق المروءة والإغماض، فإذا رفعت إلى القضاء يحكم عليها بعدم الجواز وذلك لأن العقود على نوعين: نحو: يكون معصية في نفسه، وذا لا يجوز مطلقاً، ونحو آخر: لا يكون معصية وإنما يحكم عليه بعدم الجواز لافضاء ه إلى المنازعة فإذا لم تقع فيه منازعة جاز. (فيض البارى: ٨٩/٣) كتاب الوكالة).

علامہ اکمل الدین بابرتی (۸۲س) فرماتے ہیں کہ اموالِ ربویہ میں مقدار کی جہالت مفسد ہے احتمال ربا کی بنابر، غیراموالِ ربویہ میں مفسد نہیں ہے۔

قال فى العناية: وهذا إنما يستقيم إذا لم تكن الأعراض ربوية ، أما إذا كانت ربوية فجهالة المقدار تمنع الصحة لاحتمال الربا. (شرح العناية على هامش فتح القدير:٢٦٠/٦٠، دارالفكر). جديد معاملات كشرى احكام يس به:

اگرخریداراور فروخت کنندہ جانورکووزن کر کے خرید وفروخت پرراضی ہوں تو جانورکووزن کر کے نقذر قم یاغیر جنس کے ذریعہ خرید نااور فروخت کرنا دونوں جائز ہیں، بشرطیکہ جانور کافی کلوحساب سے نرخ طے کرلیا گیا ہو، نیز جانور کاوزن کرنے کے بعداس کی قیمت بھی متعین کرلی گئی ہو، جس کی صورت یوں ہوگی کہ خریدار کو مثلاً: ایک بکر ان خریدار کو مثلاً: ایک بکر ان خریدار کو مثلاً: ایک بکر ان خریدار کے خریدار کے بات ہے اور تا جراس کو بتا دیتا ہے کہ مثلاً: بیبیس کہ اس بکرے کا فرخ بیدار کے سامنے وزن کر کے بتا دیتا ہے کہ مثلاً: بیبیس کلو ہے اور اس بکر کے فریدار سامنے وزن کر کے بتا دیتا ہے کہ مثلاً: بیبیس کلو ہے اب اگر خریدار اس کو قبول کر لے تو تیج منعقد ہوجائے گی اور اس طرح کی گئی خرید و فروخت شرعاً جائز ہے۔ (جدید معاملات کے شرع احکام: ۱/ ۱۱۸ ان مفتی احسان اللہ صاحب).

سابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی ولی حسن صاحب ٹونگی (۱۴۱۵ھ) فر ماتے ہیں:

موجودہ دور میں امام محمد گی رائے زیادہ بہتر ہے کیونکہ آج کل حیوانات بھی موزونی ہوگئے ہیں مرغیوں وغیرہ کی بچے وزن سے ہوتی ہے، کیونکہ اصل وزن کا مقصدیہ ہوتا ہے کہ مجھول چیز کی بیچ نہ ہواور بیچ کے وقت وزن معلوم ہوجائے۔(درس الہدایہ:۲۸۳).

مفتى نظام الدين صاحب فرماتے ہيں:

اگرمرغیوں کواس طرح بیچنے میں (تو لکر) بیچنا ہٹرید نامرغیوں کامقصود ہولیعنی مبیع مرغیاں قرار دی جائیں محض ان کا گوشت ہی مبیع قرار نہ ہوتو چونکہ اصل مبیع (مرغیاں) معلوم متعین اور شاہد ہوں گی اس لیے یہ بیج جائزرہے گی۔ (نتخبات نظام الفتادی: / ۲۲۵).

مفتی رشیدصا حب لدهیانوی (۱۳۲۱ه ) فرماتے ہیں:

مرغی کے سانس کی وجہ سے اس کے وزن میں کوئی معتد بہفر قنہیں آتا،لہذا ہے جہالت یسیرہ ہے جومفضیہ الی المناز عنہیں ،مرغی کی اس طرح نیچ کے عرف عام ہوجانے کی وجہ سے اس میں نزاع کا احمال نہیں ،اس لیے سے نیچ جائز ہے۔ (احسن الفتادی:۷۱/۲۹۲).

ایضاح المسائل میں ہے:

تحجیلی ،مرغ ، بکرے، بھینس وغیرہ کوزندہ حالت میں تول کررو پیہ پیسہ کے عوض میں خرید وفروخت کرنا جائز اور درست ہے۔مستفاد از اوجز المسالک:۵/۵+۱، (ایفناح المسائل،ص۱۵۸).

حاصل کلام یہ ہے کہ جانوروں کوتول کریجنے کے سلسلہ میں تین اشکالات وار دہوتے ہیں:

اشكال(۱):حيوانات موزوني نهيس بلكه عددي ہيں۔

الجواب: (١) سلف كے زمانه ميں موزوني نہيں تھے في زماننا موزوني بن گئے ہيں، جبيبا كه ذركوره بالا فياوي

کی عبارات سے واضح ہوا۔

اشكال (٢): كبهى اپنے آپ كوخفيف اور بهى فقيل بناليتے ہيں؟

الجواب(۲):اس کا جواب ہیہ ہے کہ بیہ جہالت پسیرہ ہے جو "مفضیۃ المی النزاع" نہیں ہے، ہاں اموال ربویہ میں ایسی جہالت مضربے،اوریہال بیچ انجنس بالجنس نہیں ہے۔

اشکال (۳):وزن مجہول ہے؟

الجواب: (۳) عاقدین کی مجلس میں وزن کرنے سے یہ جہالت ختم ہوجاتی ہے اوراس سے نزاع رفع ماتا ہے۔

مزیر تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: (فاوئ عثانی مع الحاشیہ:۹۸/۳۔۱۰۱)۔واللہ ﷺ اعلم۔

## غرراورمبیع کی جہالت کے مابین فرق:

سوال: فقہاء نے بعض ہیوع اور معاملات کوغرر کی وجہ سے ناجائز فر مایا ہے، آپ بتلا دیں کہ غرر اور مبیع کی جہالت میں کیا فرق ہے؟

الجواب: بظاہرانیامعلوم ہوتا ہے کہ غرر میں مبیع کا وجود ہی مشکوک ہوتا ہے کہ مبیع موجود ہے یا نہیں ، ہاتھ میں آئے گی یا نہیں ، اور جہالت میں مبیع تو موجود ہے لیکن اس کی کسی صفت میں جہالت ہے یا تعیین میں جہالت ہے ، مثلاً بیع السمک فی الماء میں غرر ہے کہ معلوم نہیں ہمک پردسترس حاصل ہوگی یا نہیں اور بیع واحد من عبدین میں جہالت ہے۔

ملاحظ فرمائیں درمختار مع فقاوی شامی میں ہے:

وبيع الحمل أى الجنين ... لنهيه صلى الله عليه وسلم عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة ولما فيه من الغرر ... وهو الشك في وجوده ... ولؤلؤ في صدف للغرر لأنه لا يعلم وجوده . (الدرالمختارمع فتاوى الشامى: ٥/٢٠، باب البيع الفاسد، سعيد).

وفى الدرالمختار: وبيع ثوب من ثوبين أوعبد من عبدين لجهالة المبيع. (الدرالمحتار: ٥٦٦،سعيد).

شرح العنابيمين ہے:

ولايجوز بيع الحبل ... لأن فيه غرراً وهوما طوى عنك علمه ، قال المغرب: في الحديث: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر" وهو الخطر الذي لايدرى أيكون أم لا كبيع السمك في الماء والطيرفي الهواء. (شرح العناية: ١١/٦ ٤) دارالفكر).

بدائع الصنائع میں ہے:

الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود و العدم بمنزلة الشك . (بدائع الصنائع: ٥/٦٣) سعيد).

جمهرة القواعدالفقيه ميں ہے:

كل بيع كان المقصود منه مجهولاً غيرمعلوم ، ومعجوزاً عنه غيرمقدور عليه فهو غير، وذلك مثل أن يبيعه سمكاً في الماء ، أوطيراً في الهواء ، أولؤلؤاً في البحر ، أوعبداً آبقاً ، أو جملاً شارداً ، أوثوباً في جراب لم يره ولم ينشره ، أوطعاماً في بيت لم يفتحه ، أو لد بهيمة لم يولد ، أوثمر شجرة لم تثمر في نحوها من الأمور التي لاتعلم ، ولايدري هل تكون أم لا، فإن البيع مفسوخ فيها . (جمهرة القواعد الفقهية: ٩/١).

مفتی ولی حسن صاحبؒ فرماتے ہیں:

جانور کے تفنول میں جودودھ ہے اسے نکا لئے سے پہلے ہیں بھے سکتا، اس میں غررہے کیونکہ بعض دفعہ ہوا مجری ہوتی ہے اور دودھ نکا لئے پر بائع اور مشتری کا نزاع ہوسکتا ہے، جوئے کی وجہرمت بھی یہی ہے کہ اس میں غرر ہوتا ہے جس کوخطر کہتے ہیں کہ جس کے وجود یا عدم کا تعین نہ ہو۔ (درس الهدایه: ١٦٩، باب البیع الفاسد). واللہ اللہ اللہ علم۔

## جهالت يبيره كاحكم:

سوال: اگرمبيع مجهول به وياكام مجهول بوليكن جهالت غير مفضية الى النزاع بهوتو معامله جائز بهوگايانهين؟

الجواب: تجارت مين وه جهالت مفسد عقد به جو «مفضية إلى المنازعة "بو، كيكن جو" مفضية إلى المنازعة "نه بهواور عرف عام مين مروج بهووه قا بل خمل بهاور مفسد عقد نهين بها مين مروج بهووه قا بل خمل بهاور مفسد عقد نهين بها مين مرات بين:
صاحب بدائي (۵۹۳ه مين فرمات بين:

والأثمان المطلقة لاتصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة لأن التسليم والتسلم والتسلم والتسلم والتسلم والجب بالعقد وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة فيمنع التسليم والتسلم، وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجوازهذا هوالأصل. (الهداية: ٢٠/٣).

صاحب ہدایہ کی عبارت سے بخو بی واضح ہوتا ہے کہ ہر جہالت مفسدِ عقد نہیں ہے، بلکہ وہ جہالت جونزاع پیدا کردے وہی خاص طور پرمفسدِ عقد ہے۔

شرح المجليه ميں ہے:

وفى الهندية (٢٢/٣): جهالة المبيع أوالشمن مانعة لجواز البيع إذاكان يتعذر معها التسليم وإن كان لايتعذر لايفسد العقدكما لوباع صبرة معينة ولم يعرف قدر كيلها أوباع أثواباً معينة ولم يعرف عددها، وإنما يفسد البيع بالجهالة الفاحشة إذاكان محتاجاً إلى تسليم المبيع وإلا فلا يفسد. (شرح المحلة، لسليم رستم باز، ٢/١، دارالكتب العلمية).

حاشية الطحطاوي ميں ہے:

قوله معرفة قدر هو فى المصنف منون يشمل قدر المبيع والثمن قال فى البحر: وأشار بالمعرفة إلى أن الشرط العلم بهمادون ذكرهماكما فى الإيضاح فلوكان المبيع مجهولاً جهالة فاحشة ولم يجربها العرف لايصح البيع. (حاشية الطحطاوى على الدرالمحتار: ١٢/٣، كوئته). فآوى عالمكيرى مين به:

فإن كان مجهولاً جهالة مفضية إلى المنازعة يمنع صحة العقد، وإلا ، فلا. (الفتاوى الهندية: ٤/١١) كتاب الاحارة).

#### فآوی شامی میں ہے:

قوله وشرط صحته معرفة قدرمبيع وثمن ككرحنطة وخمسة دراهم أو أكرار حنطة فخرج مالوكان قدرالمبيع مجهولاً أى جهالة فاحشة ، فإنه لايصح وقيدنا بالفاحشة لما قالوه لوباعه جميع ما في هذه القرية أوهذه الدار والمشتري لايعلم ما فيها لايصح لفحش الحهالة ، أما لوباعه جميع ما في هذا البيت أو الصندوق أو الجوالق فإنه يصح لأن الجهالة يسيرة . (فتاوى الشامي: ٢٩/٤، كتاب البيوع، سعيد).

علامه عینی (۲۲۷\_۸۵۵ه) فرماتے ہیں:

وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز أى جواز العقد هذا أى كون الجهالة المفضية الى المنازعة مانعة هو الأصل أى في كتاب البيوع بالإجماع لأن شرعية المعاملات لقطع المنازعات المفضية إلى الفساد. (البناية في شرح الهداية: ٣/٥٠١).

شاه صاحب (۱۳۵۲ه) فيض الباري مين فرماتي بين:

قلت: إن الناس يعاملون في أشياء تكون جائزة فيما بينهم على طريق المروءة والإغماض، فإذا رفعت إلى القضاء يحكم عليها بعدم الجواز وذلك لأن العقود على نحوين: نحو: يكون معصية في نفسه، وذا لا يجوز مطلقاً، ونحو آخر: لا يكون معصية وإنما يحكم عليه بعدم الجواز لافضائه إلى المنازعة فإذا لم تقع فيه منازعة جاز. (فيض البارى: ٨٩/٣) كتاب الوكالة).

على احمد الندوى' جمهرة القواعد الفقهية'' مين فرماتے ہيں:

الجهالة ليست بمانعة لذاتها، بل لكونها مفضية إلى النزاع، وهذا أصل مهم ينبغى التعويل عليه في الأحكام، فإن به حل كثير من المشكلات، وليعلم أن أحكام المعاملات الشرعية مبنية على أصلين عادلين:

الأول: منع كل ما فيه ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل.

الشاني: منع ما يؤدي إلى الاختلاف والنزاع بسبب الجهالة ، فإذا انتفى ما يؤدي إلى الظلم والنزاع بسبب الجهالة ، صح التعامل ، والعرف أصل عظيم يرجع إليه في ذلك بعد الشرع. (حمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية: ١٩/١ ، تحت القاعدة: الجهالة انما توجب الفساد اذا كانت مفضية الى النزاع المشكل).

حضرت مفتی ولی حسن صاحبٌ فرماتے ہیں:

قاعده کلیه بیه ہے کہ جو جہالت نزاع کاسب ہووہ منع ہے اور جو جہالت نزاع کاسب نہیں بنتی وہ منع نہیں ہے۔ (درس الهدایه: الحزء الثالث، ص ۲۹) . والله ﷺ اعلم -

تين دن سےزائد خيار شرط کاحلم:

سوال: اگربائع نے ایجاب فیکس (Fax) کے ذریعہ ارسال کیا اور لکھا کہ فیکس بھیجنے کے وقت سے پانچ دن تک میرے لیے خیارر ہے گا،اگر مشتری نے پڑھاتو کیا پانچ دن تک اختیاررہے گایا صرف مشتری تک پہنچنے کی مجلس تک؟ بینوا تو جروا۔

**الجواب**: بصورتِ مسئوله بائع نے مشتری کوفیکس بھیجااورا پنے لیے خیار شرط رکھا تو مشتری کو جب وصول ہوجائے اورمشتری قبول کر لے توبائع کواینے خیار شرط کی بناپر تین دن تک عقد فنخ کرنے کا ختیار رہےگا، ہاں اگر ضرورت کی وجہ ہے ۵ دن کا خیار ر کھلے تو عام کتابوں میں تین دن سے زائد خیار شرط کو فاسد قرار دیا ہے، البته شرح نقابیه میں ملاعلی قارکؓ (۹۳۰ هے۔۱۰۱۳ هے) نے ان اشیاء میں تین دن سے زائد کو جائز قرار دیا ہے جن کی صفات کاعلم تین دن میں نہیں ہوسکتا۔

ملاحظ فرمائيس شرح نقايه ميس ہے:

وإن كان فيه صفة لايمكن الوقوف عليها في ثلاثة أيام يجوز أن يشترط فيه أكثرمن ثلاثة أيام لأنه شرع للحاجة إلى التأمل وهي تندفع بذلك. (شرح النقاية:٢/٢، كتاب البيوع). مجلة الاحكام العدليه سے بھی معلوم ہوتا ہے كہ تین دن سے زائد بھی خیار ركھ سكتے ہیں۔

ملاحظ فرمائیں مجلّہ اور شرح مجلّہ میں ہے:

المادة : • • ٣٠ : يجوز أن يشترط الخيار بفسخ البيع أو إجازته مدة معلومة لكل من البائع والمشتري...قوله مدة معلومة أعم من أن تكون مدة الخيارثلاثه أيام أو أكثر وهذا اختيار من المجلة لقول الإمامين، وبه قال أحمدٌ، لأنه شرع نظراً للمتعاقدين للاحتراز عن الغبن وقد لايحصل ذلك في الثلاث فيكون مفوضاً إليهما. (عيني على الكنز:١١/٢). (شرح المجلة لمحمد خالد الاتاسى، ٢٣٤/٢). واللري الله المام

# ایک مشتری کومبیع دکھا کر دوسرے کوفر وخت کرنے کا حکم:

**سوال**: اگر کسی نے خریدار کوایک فریز رفر وخت کیاوہ فریز ربطورِنمونه رکھا ہوا تھا چونکہ مشتری نے قیت ادانہیں کی اس لیے فریز رنہیں لے گیا، بائع نے وہ فریز ردوسر شخص کوفر وخت کر دیا یہ سوچ کر کہ جب مشتری آ جائيگا تواس كوگودام سے دوسرافريز رديدوں گا، كيااسطرح كرنا جائز ہے يانہيں؟

**الجواب**: اگرمشتری نے یہ کہاتھا کہ مجھے یہی فریز ریسند ہے دوسرانہیں لوں گاتو پھر بائع اس کونہیں بھج سکتا، مگرمشتری کے آنے سے مایوس ہوجائے تو یک طرفہ عقد فنخ کر کے اس کی قیمت وصول کر لے،اورا گربائع نے صرف نمونہ دکھایا تھااصل مبیع کونہیں دکھایا تھا تو یہ بھی نہیں وعد ہ بیع ہے،اورا گرعقد بھی کرلیا تھا تو جب مشتری آ جائے تواس کود وسرا فریز ردیدے، ہاں غیر مرئی چیز کی تھے کی وجہ سے مشتری کو خیارِ رؤیت حاصل ہوگا ،اور بطورِ نمونہ دکھائے جانے والے فریز رکی بیچ نہیں ہوگی۔

ملاحظہ فرمائیں ہدایہ میں ہے:

قال ومن اشترى عبداً فغاب والعبد في يد البائع وأقام البائع البينة أنه باعه إياه فإن كانت غيبته معروفة لم يبع في دين البائع لأنه يمكن إيصال البائع إلى حقه بدون البيع وفيه إبطال حق المشتري وإن لم يدر أين هو بيع العبد وأوفى الثمن لأن ملك المشتري ظهر بإقراره فيظهر على الوجه الذي أقر به مشغولاً بحقه وإذا تعذر استيفاؤه من المشتري يبيعه القاضي فيه كالراهن إذا مات والمشتري إذا مات مفلساً والمبيع لم يقبض. (الهداية:٣/٣٠٠).

وفي الهندية: من اشترى شيئاً لم يره فله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه بجميع ثمنه وإن شاء رده سواء رآه على الصفة التي وصفت له أوعلى خلافهاكذا في فتح القدير وهو خيار يثبت حكماً لا بالشرط كذا في الجوهرة النيرة. (الفتاوى الهندية:٣/٥٨،٥٧/٠).

تنبیہ: کیک طرفہ طور پرفتخ کرنے کی مزید تفصیل آ گے آرہی ہے۔واللہ ﷺ اعلم۔

اصلی کہ کرجعلی چیز دینے کا حکم:

سوال: ایک عورت نے سیل فون کی بیٹری خریدی اس نے بائع سے کہا کہ اسکواصلی حاہے ( لیعنی جو زیادہ موٹی نہ ہوییاعلیٰقتم کی ہوتی ہے ) بائع نے اس کوایک ( نقلی ) بیٹری دیدی اوراعلیٰ کی قیمت وصول کر لی ، چھ ماہ بعدعورت نے دوسرے دوکا ندار سے معلوم کیا تو پہۃ چلا کہوہ اصلی نہیں تھی بلکنفتی تھی ،اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ عورت بائع سے کچھ وصول کر سکتی ہے یا نہیں؟

**الجواب**: بصورتِ مسئولہ بائع نے اصلی اور جید بیٹری کی قیمت وصول کر کے نقتی اور جعلی بیٹری دیدی

لہذا عورت کاحق اصلی بیٹری میں ہےاب قاعدہ کےمطابق نفتی واپس کر دےاوراصلی وصول کر لے ہمکن اگر نفتی بیٹری قریب الاختیام ہواوراس کی طاقت ختم ہونے والی ہویا بہت استعال ہو چکی ہوتو پھریے ورت اصلی اور نقلی کے درمیان جوفرق ہےاس کووصول کرلے۔

ملاحظہ ہو ہدایہ میں ہے:

ومن لـه على آخر عشرة دراهم جياد فقضاه زيوفاً وهو لايعلم فأنفقها أو هلكت فهو قصاء عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبويوسف يرد مثل زيوفه ويرجع بدراهمه. (الهداية:٣/٣).

وفي فتح القدير: وذكر فخر الإسلام وغيره أن قولهما قياس وقول أبي يوسفٌ هو الاستحسان. (فتح القدير: ١٣٠/٧).

در مختار میں ہے:

ولو قبض زيفاً بدل جيدكان له على آخر جاهلاً به ...فلو قائماً رده اتفاقاً. (الدرالمختار:٥/٢٣٣، سعيد).

وفي الهداية: وإذا حدث عند المشتري عيب واطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بالنقصان ولايرد المبيع لأن في الرد إضراراً بالبائع لأنه خرج عن ملكه سالماً ويعود معيباً فامتنع و لابد من دفع الضررعنه فتعين الرجوع بالنقصان. (الهداية: ١/٣٤، ١٠ عبارالعيب). والله وينظله اعلم \_

# عیب پوشیده رکه کرفروخت کرنے کاحکم:

سوال: سعیدموٹرسائکل خریدنا چاہتا ہے آحد کے پاس ایک موٹرسائکل ہے اوروہ بہت کم قیت کی ہے، سعیدنے یو چھا کہاس میں کوئی خرابی ہے؟ احمد نے بتایا کوئی خرابی نہیں ہےاوراس کی خوبیان بیان کی سعید نے احمد پراعتاد کرکے کم قیمت میں خرید لی پھراس میں خرابی پائی ، نیز سعید نے میکینک سے دریافت کیااس نے بتایا کے احمد کومعلوم تھا ،ٹھیک کرانے کی کوشش بھی کی لیکن نہ ہو تکی ، اب سوال میر ہے کہ یو چھنے کے باوجود مبیع کے عیب کونہ بتانا درست ہے یانہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فر مایا؟

**الجواب: مبیع کے عیب کو چھپانا نا جائز ہے ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں** فر مایا جوہم کودھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں ،لہذا احمد کے لیے ایسا کرنا ناجائز ہے،اب سعید کواختیار ہے اگر راضی نہیں ہے تو واپس کر دے، ہاں اگر سعید نے عیب پر رضا مندی ظاہر کی ہے تو اب واپس نہیں کرسکتا۔ تر مذی شریف میں ہے:

عن أبي هريرة رها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرعلي صبرة من طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: يا صاحب الطعام ماهذا ؟ قال: أصابته السماء يا رسول اللُّه! قال: أفلاجعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، ثم قال: "من غش فليس منا". قال المحشي: أي ليس من أخلاقنا والاعلى سنتنا، قال أبوعيسي : والعمل على هذا عند أهل **العلم كرهوا الغش وقالوا: الغش حرام** . (ترمذي شريف مع الحاشية: ١/٥٠ ،باب ماجاء في كراهية الغش

وفي الدرالمختار: لايحل كتمان العيب في مبيع أوثمن لأن الغش حرام. (الدرالمختار:٥/٧٤،سعيد).

وقال في المبسوط: قال: اشتره فإنه لاعيب به ثم وجد به عيباً كان له أن يخاصم فيه **بائعه.** (المبسوط للامام السرخسي: ٩٢/١٣ ،باب العيوب في البيوع، ادارة القرآن).

ہداریہ میں ہے:

وإذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده . (الهداية: ٣/٠٤، باب حيار العيب).

جدیدمعاملات کے شرعی احکام میں ہے:

د کان میں کوئی عیب دار چیز ہوتو گا مک کوعیب پر مطلع کیے بغیر فروخت کرنا سخت گناہ ہے۔

لقوله عليه السلام: من باع معيباً لم ينبه لم يزل في لعنت الله ويلعنه الملائكة .

یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: که جس نے گا مهک کو بتائے بغیرعیب دارچیز فروخت کر دی وہ ہمیشہ اللّٰدتعالیٰ کےغضب اورفرشتوں کی لعنت میں گرفتارر ہیگا،اییا شخص فاسق ہوجا تاہے بعد میں عیب پرمطلع ہونے کی صورت میں خریدار کو مال واپس کرنے کاحق ہوگا۔ (جدیدمعاملات کے شرعی احکام: ا/ ۸۷۔وکذا فی عطرالہدایہ صورت).

احسن الفتاوی میں ہے:

مبيع كاعيب جصپاناحرام ب- (احسن الفتاوى:٢٩٣/١) . والله على العلم

تمام عيوب سے براءت كاحكم:

سوال: اگربائع بیکهدے کماس چیز کوواپس نہیں کر سکتے جوعیب اس میں ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں تو کیا بیجا کڑنے یا نہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ بائع کامبیع کے جملہ عیوب سے براءت کرناضیح اور درست ہے، اورا گریہ کہا کہ عیب کامیں ذمہ دار ہوں لیکن بغیر عیب کے واپس نہیں لوں گا، توبیا قالہ سے انکار ہے اس کی بھی گنجائش ہے اگر چہ خلاف اولی ہے۔

ملاحظ فرمائيں مداييميں ہے:

و من باع عبداً و شرط البراء ة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسم العيوب بعددها. (الهداية ، كتاب البيوع ، باب خيارالعيب، ٤٨/٣، وكذا في المبسوط للامام السرخسيّ ٢٠/١٢).

شرح المجله میں ہے:

إذا باع ماله بشرط براء ة ذمته من دعوى كل عيب فلا يكون للمشتري خيارعيب. (شرح المحلة لمحمد خالد الاتاسى، البيوع، الفصل السادس في خيارالعيب، ٢٠٥/٢، رشيدية). والله المله العلم

خيار غين كي شخفيق اوراس كاحكم:

سوال: خیار غین کے کہتے ہیں اوراس کا کیا حکم ہے؟ کیا واپس کرنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: غبن کے معنی دھوکہ کے ہیں، فقہاء کے یہاں کسی چیزی مناسب قیمت سے زیادہ قیمت کو ''غبن'' کہتے ہیں ،غبن کی دوشمیں ہیں: (۱) غبن لیسراس سے مرادالیں قیمت ہے جو قیمت لگانے والوں کے اندازہ کے دائرہ میں آسکے، جیسے کوئی شکی دس روپے میں خرید کی گئی اور اس کی قیمت کوئی آٹھ کوئی نوکوئی دس روپے لگا تا ہے تو یغین لیسر ہوگا۔

(۲) غنبن فاحش وہ ہے جو قیمت لگانے والوں کے اندازہ سے باہر ہو، جیسے کوئی چیز دس رویے میں خرید کی گئی الیکن اس کی قیمت سات آٹھ رویے لگائی جاتی ہے،سات آٹھ رویے سے زیادہ کوئی نہیں لگا تا،تو پیغین فاحش۔ بعض حضرات نے عددی تحدیداس طرح کی ہے: کہ منقول اشیاء میں مناسب قیمت سے یا نچ فیصد زیادتی ، جانوروں میں دس فیصداورز مین وم کا نات وغیر ہ میں بیس فیصدغبن فاحش اوراس ہے کم غین یسیر۔ اب اگرکسی کوئیج میں دھوکہ ہوا تو واپس کرنے کاحق ہوگا یانہیں ،توضیح اورمفتیٰ بہ قول کے مطابق اگرغین میں دھوکہ پایا گیا تو واپس کرنا میچے اور درست ہے اور اگر دھو کنہیں ہوا تو واپس نہیں کرنا جا ہے علامہ شامی ؓ نے اسی کوچیج قراردیاہے۔ شرح مجلّہ میں ہے:

الغبن الفاحش هومالايدخل تحت تقويم المقومين هوالصحيح كما في البحر و ذلك كما لو وقع البيع بعشرة مثلاً ثم أن بعض المقومين يقول إنه يساوي خمسة وبعضهم ستة وبعضهم سبعة ، فهذا غبن فاحش لأنه لم يدخل تحت تقويم أحد بخلاف ما إذا قال بعضهم ثمانية وبعضهم تسعة وبعضهم عشرة ، فهذا غبن يسير.

إذا وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد تغرير فليس للمغبون أن يفسخ البيع ...إذا غر أحد المتبايعين وتحقق أن في البيع غبناً فاحشاً فللمغبون أن يفسخ البيع حينئذٍ. (شرح المجلة لمحمدخالدالاتاسي،٢٣٣٧،٣٣٥/الفصل السابع في الغبن والتغرير).

وفي الفقه الحنفي في ثوبه الجديد: قال: ثم حدد المتأخرون من الفقهاء الغبن الفاحش للتيسير في الفتوي والقضاء والتطبيق أنه ما بلغ خمس القيمة في العقار وعشرها في الحيوان ونصف العشر في العروض وسائر المنقولات. (الفقه الحنفي في ثوبه الجديد: ٤/٩٣ ، حيار التغرير).

قال في رد المحتار: قوله لارد بغبن فاحش...وبه أفتى بعضهم مطلقاً، أي سواء كان الغبن بسبب التغرير أو بدونه لكن هذا الإطلاق لم يذكره في القنية وإنما حكى في القنية الأقوال الثلاثة ، فيفهم منه أن هذا غيرمقيد بالتغرير أو بدونه ، ولكن نقل في الفتح أن الإمام علاء المدين السمرقندي ذكر في تحفة الفقهاء أن أصحابنا يقولون في المغبون أنه لايرد لكن هذا في مغبون لم يغر أما في مغبون غريكون له حق الرد استدلالاً بمسئلة المرابحة... قلت: ويؤيده أيضاً عدم التصريح بالإطلاق في القولين الأولين ، وحيث كان ظاهر الرواية محمولاً على هذا القول المفصل ، يكون هو ظاهر الرواية إذ لم يذكروا أن ظاهر الرواية عدم الرد مطلقاً، حتى ينافى التفصيل فلذا جزم في التحفة بحمله على التفصيل وحينئذ لم يبق لنا إلا قول واحد هو المصرح بإنه ظاهر الرواية ، وبأنه المذهب وبأنه المفتى به وبأنه الصحيح فمن أفتى في زماننا بالرد مطلقاً فقد أخطأ خطأً فاحشاً لماعلمت من أن التفصيل هو المصحح المفتى به ولاسيما بعد التوفيق المذكور ، وقد أوضحت ذلك بمالا مزيد عليه في رسالة سميتها "تحبير التحرير في إبطال القضاء بالغبن الفاحش بلا تغرير". (فتاوى الشامى: ٥/١٤ مطلب في الكلام على الرد بالغبن الفاحش، سعيد) . والشري المام

# دهو کا ہونے کی صورت میں بیع فنٹخ کرنے کا حکم:

سوال: اگرزید نے عمر کے ہاتھ ایک چیز فروخت کی کیکن اس میں دھو کہ دیا،اعلیٰ کی بجائے ادنیٰ چیز دیدی یا قیمت میں دھو کہ دیا کہ اس کی قیمت بازار میں ایک ہزار ریند ہے آپ نوسومیں لے لو، حالانکہ بازار میں اس کی قیمت فقط سات سوریند ہے تو ان دونوں صور توں میں مشتری کوعقد فنخ کرنے کا اختیار ہے یانہیں؟

الحجواب: بصورتِ مسئولہ اعلیٰ کی بجائے ادنیٰ دینے کی وجہ سے مشتر کی کودھوکہ ہوا اور چونکہ اعلیٰ اور ادنیٰ مینیج کا وصف ہے اور وصف کے مقابلہ میں شمن نہیں ہوتالہذا قیمت کم کرانے کا اختیار نہیں البتہ وصف مرغوب فوت ہونے کی وجہ سے مشتر کی کو اختیار ہے اگر چاہے تو پورے شن میں رکھلے ورنہ واپس کردے۔ دوسری صورت میں بھی مشتر کی کودھوکا ہوا کہ زیادہ قیمت وصول کرلی میر جھوٹ اور دھوکا ہے ، لہذا مشتر کی کو اختیار ہے چاہے تو رکھلے یا واپس کردے لیکن قیمت کم کرانے کا اختیار نہیں ہے۔

### ملاحظہ فر مائیں ہدایہ میں ہے:

ومن اشترى ثوباً على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم، أو أرضاً على أنها مائة ذراع بمائة درهم فوجدها أقل فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بجملة الثمن وإن شاء ترك لأن اللذراع وصف في الثوب ألا ترى أنه عبارة عن الطول والعرض والوصف لايقابله شيء من

الشمن كأطراف الحيوان، فلهذا يأخذه بكل الثمن...إلا أنه يتخير لفوات الوصف المذكور لتغير المعقود عليه فيختل الرضا. (الهداية: ٢٣/٣).

### نیز مذکورہے:

فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة آن شاء أخذه بجميع الشمن وإن شاء تركه ...والتولية والمرابحة ترويج وترغيب فيكون وصفاً مرغوباً فيه كوصف السلامة فيتخير بفواته . (الهداية: ٧٢،٧١/٣).

وفي شرح العناية: قال لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة أى سلامة المعقود عليه عن العيب لماروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من عداء بن خالدبن هوذة عبداً و كتب في عهدته "هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد بن هوذة عبداً لا داء ولا خائلة ولا خبثة ، بيع المسلم من المسلم "...وفي هذا تنصيص على أن البيع يقتضي سلامة المبيع عن العيب، ووصف السلامة يفوت لوجود العيب، فعند فواته يتخير لأن الرضا داخل في حقيقة البيع ، وعند فواته ينفى الرضا فيتضرر بلزوم ما لا يرضى به. (شرح العناية على هامش فتح القدير: ٢/٤٥٣،دارالفكر).

### فیض الباری میں ہے:

في فتح القدير في باب الإقالة أن الغرر، إما قولي أو فعلي، فإن كان الغرر قولياً، فالإقالة واجبة بحكم القاضي، وإن كان الثاني تجب عليه الإقالة ديانة، ولايدخل في القضاء كيف! وأن الخدعات أشياء مستورة، ليس إلى علمها سبيل، فلا يمكن أن تدخل تحت القضاء. (فيض البارى: ٢٣١/٣٠) كتاب البيوع). والله الملم -

# تمن ادانه كرنے يرميع واپس لينے كا حكم:

سوال: زید نے عمر سے قسطوں پرایک مشین خریدی کہ ماہانہ ۵سور بنداداکر یگا کچھ مدت تک قسطیں ادا کرتار ہا پھر بعد میں اداکرنا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے بائع نے مشین واپس لے لی، اب کیا مشتری سے وصول کی ہوئی قیمت واپس کریگایا نہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ اولاً مشتری اس مشین کا مالک ہے لہذا اس سے مشین لینا جائز اور درست نہیں تھا، اس کے باوجودا گربائع نے مشین مشتری کی مرضی سے واپس لے کی توبیا قالہ کے حکم میں ہے اور اقالہ میں جع ہونالازم میں مبیع واپس کرنالازم اور ضروری ہے، ورنہ بدلین کا ایک شخص کی ملک میں جمع ہونالازم

آئيگا جو كه شرعی قانون كے خلاف ہے۔

ملاحظ فرمائيں شرح المجله میں ہے:

البيع مع تأجيل الشمن وتقسيطه صحيح .أى والتأجيل لازم ، فليس للبائع حبس المبيع حتى يقبضه ولا المطالبة به قبل حلول الأجل . (شرح المحلة لمحمد خالد الاتاسى، ١٦٦/٢).

معلوم ہوا کہ بیچ بالتقسط میں مشتری مبیچ کا مالک ہے، لہذا بائع اس پر قبضہ نہیں کرسکتا الیکن اگر واپس لے لی توا قالہ کے حکم میں ہوگا اور مشتری کا ادا کیا ہوائمن واپس کرنالازم ہوگا۔

ملاحظة فرمائيس مداييميس ہے:

الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول...فإن شرطا أكثر منه أو أقل فالشرط باطل ويرد مثل الثمن الأول. (الهداية:٩/٣).

فآوی محمود بیمیں ہے:

نقداورادھارکی قیمت میں فرق ہونامنع نہیں ، مگر قسطیں متعین ہوجا ئیں ، اور پھریہ نہ ہو کہ کسی قسط کے وقت ِ متعین پروصول نہ ہونے سے مزیداضا فہ قیمت میں کیا جائے ، یا وصول شدہ رقوم ہی ضبط ہوجائے اور موٹر سائیکل بھی ہاتھ سے چلی جائے ، ایسی صورت ہوتو شرعاً یہ معاملہ درست نہیں ، بلکہ اس میں سوداور جوا ہوگا ، ان دونوں کی ممانعت نصوص میں مذکور ہے۔ (فادی مجمودیہ: ۲۱/۱۲)، مبوب ومرتب).

آپ کے مسائل میں مذکورہے:

یہ شرط کہ اگر کسی وجہ سے وہ تین ماہ کی قسطیں ادانہ کر سکا توبائع گاڑی اپنے قبضہ میں لے لے گا اور اس کی اداشدہ قسطیں سوختہ ہوجا ئیں گی ، یہ شرعاً غلط ہے، بائع کو بہت ہے کہ اپنی قسطیں قانونی ذرائع سے وصول کرلے، لیکن وہ گاڑی کو اپنے قبضہ میں لینے کا مجاز نہیں اور نہا داشدہ قسطوں کو ہضم کرنے کا مجاز ہے۔ (آپ کے مسائل اور ان کا عالیہ ۱۵۳/۸).

احسن الفتاوی میں ہے:

ادھار کی وجہ سے قیمت لینا جائز ہے، مگرتمام اقساط ادانہ کرنے کی صورت میں مبیع کی واپسی اورادا کردہ اقساط صبط کرنے کی شرط فاسد ہے،اس لیے بیمعاملہ جائز نہیں۔(احسن الفتادی:۱۹/۲) .

ہاں بعض علماء کا قول ہے کہ جب مشتری ثمن ادانہ کر ہے توبائع کی طرفہ عقد فنخ کر کے مبیع کوواپس لے سکتا ہے موجودہ زمانہ میں بیآسان قول ہے اس پرفتو کی دینازیادہ مناسب ہے۔

ملاحظہ ہو ہدایہ میں ہے:

ومن قال لآخر اشتريت مني هذه الجارية فأنكرالآخر إن أجمع البائع على ترك الخصومة وسعه أن يطأها لأن المشتري لما جحدكان فسخاً من جهته إذا الفسخ يثبت به كما إذا تجاحدا فإذا عزم البائع على ترك الخصومة تم الفسخ وبمجرد العزم وإن كان لايثبت الفسخ فقد اقترن بالفعل وهو إمساك الجارية ونقلها وما يضاهيه ولأنه لما تعذر استيفاء الثمن من المشتري فات رضاء البائع فيستبد بفسخه. (الهداية،٣/٣٤) ١٠باب التحكيم).

کیکن ہداید کی دوسری عبارت اس کے خلاف معلوم ہوتی ہے، ملاحظہ ہو:

قال: ومن اشترى عبداً فغاب والعبد في يد البائع وأقام البائع البينة أنه باعه إياه فإن كانت غيبته معروفة لم يبع في دين البائع لأنه يمكن إيصال البائع إلى حقه بدون البيع.

(الهداية:٣/٣،١، مسائل منثورة).

لیعنی مشتری مثمن ادا کرنے سے پہلے غائب ہو گیااوراس کا ٹھکانہ معلوم ہے تو مبیع نیچ کر ثمن وصول کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ بائع (قاضی کی معرفت)ا پناحق وصول کرسکتا ہے۔

لیکن اس کا جواب میہ ہے کہ یہاں پرخمن وصول کرناممکن ہے کیونکہ قاضی کے پاس مقدمہ دائر کر کے خمن وصول کرنا آسان ہے۔ جب کہ موجودہ دور میں میصورت ممکن نہیں ہے اگر مقدمہ دائر کریں گے تو کئی سال انتظار کرنا پڑیگا پھراس کی وجہ سے مقدمہ کے اخراجات وغیرہ عائد ہوں گے۔اس لیے بہتر صورت میہ ہے کہ پہلی عبارت کی بنایر یک طرفہ عقد فنخ کر کے میجے واپس لے لے۔

حضرت مفتی ولی حسن صاحب بھی اسی پرفتو کی دیتے تھے۔

اس مسئلہ کی مزید تفصیل آنے والے مسئلہ تحت بھی دیکھی جاسکتی ہے۔واللہ ﷺ اعلم۔

تمن ادانه کرنے پر بائع کا بیک طرفہ سنخ کرنے کا حکم:

سوال: ایک شخص نے اپنی قیمتی زمین کسی مشتری کو تعین ثمن پر فروخت کردی مشتری نے چھ ماہ بعدر قم ادا کرنے کا وعدہ کیااورثمن کا کچھ حصہ بطور ڈیازٹ ادا کر دیا، چھ ماہ بعداس سے کئی مرتبہ ثمن کا مطالبہ ہوالیکن وہ نہیں دے رہاہے اورا قالہ بھی نہیں کررہاہے ، کافی مدت کے بعد بائع نے عقد فٹنخ کر کے کسی اور کے ہاتھ اس ز مین کوفروخت کردی کیا بیمعاملہ جائز ہے یانہیں؟

**الجواب**: ہمارے حضرت مفتی ولی حسن صاحبؓ اور مفتی رشیدا حمد لد هیانو کُ اس قتم کے واقعہ میں یک طرفہ طور پر بیج فنخ کرنے کافتویٰ دیا کرتے تھے جب مشتری اقالہ بھی نہیں کر تااور ثمن بھی نہیں دیتا توبائع یک طرفہ طور پر بیج کو فنخ کرسکتا ہے،ایک مرتبہ بنوری ٹاؤن کے دارالا فتاء میں حضرت حکیم اختر صاحب دام مجدہ کی وساطت سے ایک استفتاء آیا جس میں سوال مذکور میں جوصورت ہے اس سے ملتی جلتی صورت تھی ، ستفتی کا نام كنايات ميں لكھا تھا حضرت مفتى ولى حسن صاحبٌ نے مختصر جواب بغير حواله كے لكھا كه يك طرفه طورير بائع فنخ كرسكتا ہے،ايك دودن كے بعد پھرسوال آيا كه چونكه زيدخود مفتى ہے اس ليے اس كوحواله دركار ہے۔حضرت مفتى ولى حسن صاحبٌ نے مدایہ ثالث كی درج ذيل عبارت تحرير فرما كی: \_

ولأنه لما تعذر استيفاء الثمن من المشتري فات رضاالبائع فيستبد بفسخه. (الهدايه:

٧/٣ ١ ، كتاب ادب القاضى، مسائل شتى من كتاب القضاء).

اس کے بعد کوئی سوال نہیں آیا، بیسوال حضرت مفتی رشیدصا حبّ کی طرف سے تھااور انہوں نے اس جواب سے اتفاق فرما کریہی مسکلہ احسن الفتاوی: ١/٦٠٥، میں تحریر فرمایا۔

اس عبارت کوا گرچہ صاحبِ مدایہ نے ایک خاص مسکہ کے ذیل میں نقل کیا ہے کیکن یہ ایک اصول کا درجہ ر کھتی ہے۔

# اشكال اور جواب:

اشکال: کیکن اس پرایک اشکال وار دہوتا ہے کہ جس مسئلہ میں یک طرفہ طور پر فنخ کا ذکر ہے،اس میں مشتری بیج سے منکر ہے اس لیے بائع کی طرفہ فننح کرسکتاہے، کیونکہ مشتری کی طرف سے تو بیج ختم ہوگئی۔جب كمصاحب بدايد في الصفح برتح برفر مايا: لأن أحد المتعاقدين الايتفرد بالفسخ. (الهداية: ٢٧/٣،مسائل شتي من كتاب القضاء). اسی طرح شرح مجلّہ للا تاس میں:۲/۲۵۸ پر لکھا ہے جہاں دوسرافریق عقد کا اقراری ہولیکن ثمن ادانہیں کرتا ہے تو فریق آخر فنخ نہیں کرسکتا ہے۔

نیز بدائع الصنائع میں مرقوم ہے:

ونوع لايرتفع إلا بالإقالة وهوحكم كل بيع لازم وهو البيع الصحيح الخالي عن الخيار. (بدائع الصنائع: ٣٠٦/٥،سعيد).

محترم حضرت مولا نامفتی محرتی صاحب نے بھی اس کے موافق تحریر فر مایا ہے ، یعنی یک طرفہ فنخ نہیں ہوسکتا۔ (فاویٰ عثانی: ۱۲۲/۳).

الجواب: لیکن اگر ہدایہ کی عبارت پرغور کیا جائے اور محشی حضرات کے کلام کی روشنی میں اس کوملاحظہ کیا جائے تو یہ بات روزِ روشن کی طرح واضح ہوجا ئیگی کہ اصل مدار ثمن کی وصول یا بی پرہے جب ثمن کی وصول یا بی ممکن نہ ہویا انتہائی درجہ مشکل ہوتو کی طرفہ فنخ کی اجازت ہوگی۔

عنابیمیں ہے:

لما تعذر استيفاء الثمن يستبد وههنا لما أقر المشتري في مكانه بالشراء لم يتعذر الاستيفاء فلا يستبد بالفسخ. (العناية على هامش فتح القدير:٣٣٤/٧ ، دارالفكر).

لعنی مشتری ثمن کا قرار کرتا ہے تو تمن کی وصولی ممکن ہے اس لیے بیچ کو یک طرفہ طور پر فننخ نہیں کر سکتے ہیں ، چونکہ پرانے زمانہ میں اسلامی قضا کا نظام موجود تھا اور مظلوم کی دادر تی بآسانی ہوسکتی تھی تو ثمن وصول ہوسکتا تھا لیکن موجودہ دور میں ٹال مٹول کرنے کی وجہ ہے ثمن کی وصول یا بی ناممکن کی طرح ہے اور عدالت میں جانا ندامت کے سوا کچھ نہیں ، اور سالہا سال اپنے آپ کو پریثان کرنے کے مترادف ہے۔

نیز بدائع کی عبارت میں جو بھے لازم میں فنخ کی صورت صرف اقالہ کھی ہے یہ عام حالات میں تو قابل عمل ہے لیکن جہال ثمن یا مبیع کی وصولی ممکن نہ ہو وہاں کی طرفہ فنخ ہوسکتا ہے، اگر بچے میں غلام مشتری کے قبضہ سے پہلے بھاگ جائے تو عقد مکمل ہونے کے باوجود قاضی عقد کو فنخ کرسکتا ہے۔ کما فی الدرمع الرد: (۲۹۲/۴، سعید).

حضرت مفتی محمرتقی صاحب دام فضلہ نے اس مذکورہ بالامسکلہ میں یک طرفہ طور پر فننخ کودرست نہیں سمجھا لیکن حضرت کی دوسری کتاب میں گنجائش معلوم ہوتی ہے۔

ملاحظه ہو تکملہ فتح الملہم میں ہے:

فإن الخادع يجب عليه ديانة أن يفسخ البيع أو يقيل المخدوع إذا طلب منه الإقالة وقد صرح به في الدرالمختار والشامي. (تكملة فتح الملهم: ٣٣٣/١).

حضرت نے تقریرتر ندی میں فرمایا ہے: کیکن متاخرین حنفیہ مالکیہ کے قول پرفتو کا دیتے ہیں اس لیے آج کل دھو کہ فریب عام ہے ...لہذا دھو کا دیکر کوئی شخص اگر کم دام میں خرید لے یازیادہ دام میں فروخت کرلے توجس شخص نے دھو کا کھایا ہے اس کو خیار فنخ ملنا چاہئے جیسا کہ امام مالک گاند جب ہے چنانچہ آج کل فتو کی اسی پر ہے لہذا دھو کا کھانے والے کو خیار مغبون حاصل ہوگا۔ (تقریرتر ندی: ۱۲۹/۱).

فیض الباری میں علامہ انور شاہ تشمیری فرماتے ہیں:

إن الغرر إما قولي أو فعلي فإن كان الغررقولياً فالإقالة واجبة بحكم القاضي وإن كان الشاني تجب عليه الإقالة ديانة،... وهكذا أقول فيما إذا اشترى سلعة، فلم يؤد ثمنها حتى أفلس، أنه يكون فيه أسوة للغرماء عندنا قضاءً، ويجب عليه أن يرد المبيع إلى البائع خفيةً ديانةً، فإنه أحق به، لكنه حكم الديانة دون القضاء. (فيض البارى:٢/٢٣). والله المله الم

قبضہ سے پہلے بیتا کے ہلاک ہونے کا حکم:

سوال: ایک شخص نے کوئی چیزخریدی پہنچنے سے قبل راستہ ہی میں ہلاک ہوگئ تو تاوان کس پرآئیگا؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ جب تک مشتری کوعرفاً قبضہ حاصل نہ ہوجائے بائع ہی کی ملکیت قرار دی جائیگی اور ہلاک ہونے قرار کی سورت میں بائع پرتاوان لازم ہوگا، ہاں اگر عرفاً قبضہ حاصل ہوگیا تھا پھر ہلاک ہوئی تو مشتری اس کا ذمہ دار ہوگا۔

علامه شامی فرماتے ہیں:

تفید الملک بالقبض أی یثبت بالبیع أو بالشراء . (فتاوی الشامی: ١٣٠/٦، كتاب الا كراه). لعنی قبضہ سے ملكيت مكمل ہوتی ہے، بغیر قبضہ کے ہلاک ہوجائے تو بائع كی ملک میں ہلاک ہوگی۔ شرح مجلّه میں ہے:

المبيع إذا هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري يكون من مال البائع و لاشيء على على المشتري و لاشيء على

البائع. (شرح المجلة لمحمد خالدالاتاسي،٢ ٢٥،٢٢٣/٢).

جدیدفقهی مباحث میں ہے:

قرآن وسنت میں قبضہ کی کوئی خاص حقیقت نہیں بتائی گئی ہے، بلکہ احادیث میں قبضہ کی مختلف کیفیات کا ذکر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک روایت میں مقام خریداری سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ تجار خرید کردہ مال کو اپنے کجاوے میں منتقل کرلیں ، حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ناپ تول کو قبضہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے فقہاء کا اتفاق ہے کہ اس بابت لوگوں کا عرف ہی معیارہے، جس چیز کے بارے میں جس درجہ کے ممل دخل کولوگوں کے عرف میں قبضہ تصور کیا جائے وہی اس کے حق میں شرعاً بھی قبضہ مانا جائیگا۔

علامه کاسانی فرماتے ہیں:

و لايشترط القبض بالبراجم ، لأن معنى القبض هو التمكين و التخلي و ارتفاع المو انع عرفاً وعادة حقيقة . (بدائع الصنائع: ٥/٨٤ ١، سعيد الفتاوى الهندية: ٣/٦ ١ \_ (حديد فقهى مباحث: ٥ ١ ٢/١). فقهى مقالات مين ب:

اسلامی شریعت کاحکم یہ ہے کہ صرف بیچ ہوجانے اور ملکیت منتقل ہونے سے رسک (ضان ،خطرہ) منتقل مہونے ہوجاتے اسلام اور ملکیت منتقل ہونے سے رسک (ضان ،خطرہ) منتقل نہیں ہوتا ، جب تک اس پرخریدار کا قبضہ نہ ہوجائے ،لہذا جب مبیع پر مشتری یااس کا وکیل یا نمائندہ قبضہ نہ کرلے چاہے وہ قبضہ حقیقی ہویا عرفی ہواس وقت تک اس کا ضان مشتری کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ (فقہی مقالات ،۳/۳۷). اسلام اور جدید معاشی مسائل میں ہے:

ہوگیا،امام بخاریؓ نے یہاں امام ابوصنیفہ گامسلک اختیار کیا ہے اور حضرت جابر ﷺ کا واقعہ موصولاً روایت کیا ہے که حضرت جابر ﷺ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خریدااور پھر حضرت جابر ﷺ نے اسی اونٹ پر مدینه منور ہ تک سفر کیا،حضرت جابر ﷺ سے نہیں اتر لے لیکن تخلیم حقق ہو گیا تھا،امام بخار کی بیہ کہتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ تخلیہ سے قبضه بوگیا۔ (اسلام اورمعاشی مسائل،۹۸/۲،۱۰۰).

مزیر تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: عطر ہدایہ ص۸۸،۹۱ وجدید معاملات کے شرقی احکام،۱/۴۰،۴۰ وقاموں

خلاصہ یہ ہے کہ بیع پر قبضہ کرنے کے بعد مشتری کے ضمان میں داخل ہونے کی وجہ سے مشتری ذمہ دار ہوگا، اور قبضہ سے پہلے بائع ذمہ دار ہے، اور قبضہ کی حقیقت عرف پربنی ہے، نیز اشیاء کے اعتبار سے بھی فرق ہوگا۔واللہ ﷺ اعلم۔

# نابالغ كى زمين فروخت كرنے كاحكم:

سوال: اگرولی نے نابالغ کی زمین کسی وجہ سے فروخت کردی توبیہ جائز ہے یانہیں؟

**الجواب**: اگرولی کی شفقت نابالغ پر معروف و مشہور ہو یا مستورالحال ہواور فروخت کرنے میں مصلحت پیش نظر ہوتو فروخت کرنا جائز ہے۔

### در مختار میں ہے:

ولو البائع أباً فإن محموداً عند الناس أومستورالحال يجوز، ابن كمال ، وقال في الشامية : قوله يجوز فليس للصغير نقضه بعد بلوغه إذ للأب شفقة كاملة ولم يعارض هذا المعنى معنى آخر فكان هذا البيع نظراً للصغير وإن كان الأب فاسداً لم يجز بيعه العقار فله نقضه بعد بلوغه هو المختار إلا إذا باعه بضعف القيمة إذ عارض ذلك المعنى معنى آخر، تنبيه: ظاهر كلامهم هنا أنه لايفتقر بيع الأب عقار ولده إلى المسوغات المذكورة في الوصي ونقل الحموي في حواشي الأشباه من الوصايا أن الأب كالوصي لايجوز له بيع العقار إلا في المسائل المذكورة كما أفتى به الحانوتي. ثم رأيت في مجموعة شيخ مشايخنا منلا على التركماني قد نقل عبارة الحموى المذكورة ثم قال مانصه: وهومخالف لإطلاق ما في الفصول وغيره ولم يستند الحانوتي في ذلك إلى نقل صحيح ولكن إذا صارت المسوغات في بيع الأب أيضاً كما في الوصي صار حسناً مفيداً أيضاً لأن الأخذ بالاتفاق أوفق هكذا أفادنيه شيخنا الشيخ محمد مراد السقاميني رحمه الله تعالى . (فتاوى الشامي: ١/٦ ٧١/١٠٠٠).

#### ہدایہ میں ہے:

ولا يجوز بيع الوصي ولاشراؤه إلا بما يتغابن الناس في مثله لأنه لا نظر في الغبن الفاحش بخلاف اليسير لأنه لايمكن التحرز عنه ففي اعتباره انسداد بابه. (الهداية: ٩٨/٤، ١٠٠٠ الوصي ومايملكه).

وفى الشامي: قوله ولو مصلحاً إنما ذكره لأنهم صرحوا بأن شرط بيع الأب عقار الصغير بمثل القيمة كونه محموداً أومستوراً فلوكان مفسداً لا يجوز إلا بضعف القيمة . (فتاوى الشامي: ٢٦/٥) سعيد).

وفيه أيضاً: قوله وعلى قول المتأخرين أى في وصي اليتيم أنه ليس له بيع العقار إلا في المسائل السبع الآتية وهو المفتى به وعند المتقدمين له البيع مطلقاً، واختاره الاسبيجابي وصاحب المجمع وكثيركما في التحفة المرضية قوله سبع مسائل ونصه وجاز بيعه عقار صغير من أجنبي لا من نفسه بضعف قيمته أو لنفقة الصغير أو دين الميت أو وصية مرسلة لا إنفاذ لها إلا منه أو تكون غلته لاتزيد على مؤنته أو خوف خرابه أو نقصانه أو كونه في يد متغلب. (فتاوى الشامى: ١٨٣/٤) باب العشروالحراج، سعيد).

وللاستزادة انظر: الفتاوي الخانية على هامش الهندية: ١٧/٣٥\_ وشرح العناية :١٠/٨٨٥ ).

حضرت حکیم الامت شامی کی عبارت نقل کرنے کے بعد فر ماتے ہیں:

اس روایت سے ثابت ہوا کہ مال کا بیچ کرناجا کدادِ صغیر کوفی نفسہ جائز نہیں ، بلکہ حاجت کے وقت حاکم مسلم کی طرف رجوع کیاجاوے اور حاکم مسلم کے نہ ہونے کے وقت کے متعلق جزئی نظر سے نہیں گزری لیکن چونکہ حاجت متحقق ہے اور حرج مدفوع ہے لہذا بضر ورت جائز معلوم ہوتا ہے۔ (امدادالفتادی: ۲۵/۳). واللہ اللہ المام۔

# گریٹینکس کارڈ (greetings card) کی تجارت کاحکم:

سوال: عیدکارڈ کی طرح سال گیرہ اور مادھرس ڈے وغیرہ میں عیسائی لوگ کارڈ استعمال کرتے ہیں جس کو گریٹینکس کارڈ سے موسوم کرتے ہیں ، کیا مسلمان اس کی تجارت کرسکتے ہیں یانہیں؟ جب کہ اس کارڈ میں چھوٹی تصویریں بھی ہوتی ہیں۔ بینواتو جروا۔

**الجواب:** بصورتِ مسئولہ اس قتم کے کارڈ کی تجارت جائز اور درست ہے، کیونکہ اس میں تصویر مقصود نہیں ہوتی بلکہ تابع ہوتی ہے جبیہا کہ موجودہ دور میں اکثر اشیاء کے لیبل پرتصویریں ہوتی ہیں، فقہاء نے اس قتم کی تجارت کو بلا کراہت جائز قرار دیا ہے،البنۃ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ دکان یامکان میں تصویر والی اشیاء کو چھیا کر رکھیں تا کہ ظاہر حدیث کی خلاف ورزی ہے سبک دوش ہوجا کیں۔

قال في ردالمختار: لكن في الخزانة إن كانت الصورة مقدارطير يكره وإن كانت أصغر فلا. (ردالمحتار:١/٨٤٨، سعيد).

فقهاء كم بال قاعره مشهور ب: " الأمور بمقاصدها ". (الاشباه والنظائر: ١٠٢/١).

اس قاعدے کے پیش نظر چونکہ کارڈ کی تجارت مقصود ہے نہ کہ تصویر کی لہذا نا جائز نہیں ہے۔

اسی طرح فقہاءنے سے العصر کے بارے میں فرمایا:

وذكر قاضيخان في " فتاواه " أن بيع العصيرممن يتخذ خمراً إن قصد به التجارة فلايحرم وإن قصد به لأجل التخمير حرم. (الاشباه والنظائر: ١٠٢/١).

کفایت انمفتی میں ہے:

تصویروں کاخرید نا بیچنا ناجائز ہے خواہ وہ چھوٹی ہوں یابڑی اور بچوں کے کھیلنے کی ہوں یاکسی اورغرض کے لیے البتہ ایسی اشیاء جن میں تصویر کا بیچنا خرید نامقصود نہ ہوجیسے دیاسلائی کے بکس کہ ان پرتصویر بنی ہوتی ہے گرتصوریی بیج وشراء مقصود نہیں ہوتی توالیم چیزوں کاخرید نا بیچنا مباح ہوسکتا ہے۔ ( کفایت المفتی: ۲۳۵/۹).

سوال: کپڑے کے تھان کہ جس پرکارخانہ کے رجسڑ و چھاپ کالیبل چسپا ہوتا ہے جو جاندار کی تصویر ہو یا بکس کہ جس پرتصوبر جاندار ہواوراس میں اشیائے فروخت بند ہوتی ہیں اس کا دوکان میں رکھنا تصوبر رکھنے کے حكم ميں ہوگا يانہيں؟ الجواب:اس میں چونکہ تصویر کی ہیچ وشراء مقصود نہیں ہوتی اس لیے ضرورۃً گنجائش ہے۔( کفایت المفتی:۲۳۱/۹). عطر مدابیہ میں ہے:

...اگرالیی تصویرین کسی کتاب یابرتن وغیرہ پر ہیں اوران کی وجہ سے قیمت یارغبت میں اضافہ ہوتو مکروہ ہے۔ اگران کی وجہ سے قیمت یارغبت میں اضافہ ہوتو مکروہ ہے۔ اگران کی وجہ سے رغبت نہ بھی ہوتب بھی کراہت سے خالی نہیں ہے، ہاں البنة ان سے بچنامشکل ہوجیسے رو پید، کاغذ، ٹکٹ، کارڈوغیرہ جن پرتصویریں چھپی ہوتی ہیں۔ تو چھا پنے والے تو گنہگار ہوں گے عام لوگوں کو گناہ نہیں ہوگا۔ (عطر ہدایے ۱۵۴٬۱۵۳، تصاویر کے احکام).

آپ کے مسائل میں ہے:

سوال: تصویرون والے اخبارات کو گھروں میں کس طرح لا ناچاہے؟

الجواب: بعض اکابرکامعمول توبیرتھا کہ اخبار پڑھنے سے پہلے تصویریں مٹادیا کرتے تھے، بعض تصویروں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، ہم جیسے لوگوں کے لیے بیر بھی غنیمت ہے کہ اخبار پڑھ کرتصویریں بند کر کے رکھ دیں۔ (آپ کے مسائل اوران کاحل: کا ۱۸۸).

کتاب الفتاوی میں ہے:

# ذی روح کی تصویر والے کپڑے کی تجارت کا حکم:

سوال: ذی روح کی تصویر والے کپڑے غیر مسلموں کے ہاتھ فروخت کرسکتے ہیں یانہیں؟

الجواب: شریعت ِ مطہرہ نے تصویر و مجسمہ سازی اوران کی خرید و فروخت کو ممنوع قرار دیا ہے لہذا مجسموں کی خرید و فروخت بھی ناجائز ہے اس طرح تصویر جو مقصود ہواس کی خرید و فروخت بھی ناجائز ہے ،البتہ کپڑے اوراشیاء کے لیبل وغیرہ پر جو تصویریں ہوتی ہوتیں ،اصلاً کپڑایاوہ شکی مقصود ہوتی ہے اوراشیاء کے لیبل وغیرہ پر جو تصویریں ہوتی ہیں عام طور پر وہ تصور نہیں ہوتیں ،اصلاً کپڑایاوہ شکی مقصود ہوتی ہے

لہذااس کاروبارکوناجائز نہیں کہیں گے،مزید بران غیر مسلموں کے ہاتھ فروخت کرنے میں اورزیادہ خفت پیدا ہوگی ، کیونکہ غیر مسلم مخاطب بالفروع نہیں ہے، ہاں بڑی تصویروں والے کپڑے جوبطورِفیشن تصویر کو مقصود بنا کر پیچاور پہنے جاتے ہیں ان کی خرید وفروخت سے احتر از کرنا چاہئے۔

عن جابر الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهي أن يصنع ذلك، حديث جابر الله عديث حسن صحيح . (رواه الترمذي في باب ماجاء في الصورة: ٥/١٥).

عطرمدایه میں ہے:

کسی بھی جاندار کی تصویر بنانے والے پر حدیث میں لعنت وار دہوئی ہے اور جناب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جس گھر میں کتے اور تصویریں ہوں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ (مشلوۃ) اور ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالی نے خودار شاد فر مایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو تخلیق میں میری مشابہت اختیار کرے وہ ایک ذرہ (چیونٹی) تو پیدا کرے ایک دانہ جو کا پیدا کر کے دکھلا کیں۔ (مشکوۃ بحوالہ بخاری و سلم). اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں کہ جناب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کوئی تصویر والی چیز نہیں چھوڑتے تھے۔ (بخاری و سلم).

مسکلہ: نصور بنانا، بنوانا، خریدنا،فروخت کرنا،قلمی ہویاعکسی مجسم ہویامنقش صرف چہرہ ہویاپوری ، بیہ بڑا گناہ کا کام ہے حرام ہے۔...

اگرائیں تصویریں کی کتاب یابرتن وغیرہ پر ہیں اوران کی وجہ سے قیمت یارغبت میں اضافہ ہوتو مکروہ ہے۔ اگران کی وجہ سے قیمت یارغبت میں اضافہ ہوتو مکروہ ہے۔ اگران کی وجہ سے رغبت نہ بھی ہوتب بھی کراہت سے خالی نہیں ہے، ہاں البتة ان سے بچنامشکل ہوجیسے رو پید، کاغذ، ٹکٹ، کارڈوغیرہ جن پرتصویریں چھپی ہوتی ہیں۔ تو چھا پنے والے تو گنہگار ہوں گے عام لوگوں کو گناہ نہیں ہوگا۔ (عطر ہدایہ ۱۵۴٬۱۵۳).

بعض حضرات نے تر مذی شریف کی درج ذیل روایت سے استدلال کیا ہے:

وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري الله يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف الله قال: فدعا أبو طلحة الله عنده سهل بن حنيف الله قال: فدعا أبو طلحة الله عليه وسلم ما قد علمت، قال لم تنزعه، قال: لأن فيها تصاويروقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علمت، قال

سهل الله على الله ماكان رقماً في ثوب قال: بلى ولكنه أطيب لنفسي ، هذا حديث حسن صحيح . (رواه الترمذي: ٣٠٥/١).

قال ابن بطال: اختلف العلماء في الصور فكره ابن شهاب مانصب منها وما بسط كان رقماً أولم يكن، على حديث نافع عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وقال طائفة: إنما يكره من التصاوير ماكان في حيطان البيوت، وأما ماكان رقماً في ثوب فهو جائز على حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة في ، وسواء كان الثوب منصوباً أومبسوطاً وبه قال القاسم. (شرح صحيح البخاري لابن بطال: ١٧٩/٩) كتاب اللباس ، باب من كره القعود على الصور).

فآوی محمود بیمیں ہے:

جن رسالوں کوذی روح کی تصویر کی وجہ سے خریدا جاتا ہے ان کاخرید ناجائز نہیں" لأن الأمسسور به مقاصدها" اگر مقصود مضامین صححه کاپڑھنا ہے تو خرید نا درست ہے، تصاویر تابع ہیں ان کو کو کر دیا جائے۔ (فقاوی محودیہ:۵/ ۱۰۰۷، غیرمبوب)

تصور کے شرعی احکام میں ہے:

ي وشراء مين اگرتصاوير خود مقصود نه بهول بلكه دوسرى چيزول كتابع بهوكرا آجائين جيسے اكثر كيڑول مين مورتين كلى بهوتى بين باير تنول اور دوسرى مصنوعات جديده مين اس كارواج عام ہے، تواس كى خريد وفروخت بيعاً جائز ہے، كما يستفاد من بلوغ القصد والمرام معزياً للهيشمي (بلوغ المرام: ص ١٨) ولما هو من القواعد المسلمة من فقه الأحناف أن كثيراً من الأفعال لا يجوز قصداً و يجوز تبعاً كما صرحوا في جواز بيع الحقوق تبعاً للدار ولا إصالة و قصداً

لیکن جب کہ خود تصاویر ہی کی بیچ وشراء مقصود ہوتو خرید نااور فروخت کرنا دونوں ناجائز ہیں، اورا گرتصویر مٹی کی بنی ہوتو شرعاً اس کی پچھ قیمت کسی کے ذمہ واجب نہیں ہوتی، البتۃ اگر کسی دھات یالکڑی وغیرہ کی ہوتواتی قیمت واجب ہوتی ہے۔ (تصویر سے قطع نظر کر کے ہوسکتی ہے۔ (تصویر کے شرع ملاکہ ادمفتی محمد شفیع صاحب ).

مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (کتاب الفتاویٰ:۲۲۵/۵)، وامدادالا حکام:۳۸۴/۳، وجواہر الفتاویٰ:۲۱۰/۳۰، ازمفتی محمد عبدالسلام صاحب چاٹگائی، وتصویر کے شرعی احکام، رسالہ ازمفتی محمد شفیع صاحبؓ)۔ واللد ﷺ اعلم ۔

# ا فيون كى تجارت كاحكم:

سوال: افیون کی تجارت جائز ہے یانہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ افیون کی تجارت جائز ودرست ہے یہ بعینہ شراب کے علم میں نہیں ہے اور اس میں منافع ہیں کہ دواوغیرہ میں استعال ہوتی ہے، اور قاعدہ ہے کہ جس چیز کا جائز استعال ممکن ہواس کی تجارت جائز اور درست ہے۔ ہاں جس شخص کے بارے میں غالب گمان ہوکہ وہ نا جائز طور پر استعال کریگا تواس کے ہاتھ بیجنا مکروہ ہے۔

ملاحظہ فرمائیں درمختار میں ہے:

وصح بيع غير الخمر ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون. وفي الشامية: قوله وصح بيع غير الخمر أي عنده خلافاً لهما في البيع والضمان ، لكن الفتوى على قوله في البيع . (الدرالمختارمع فتاوى الشامي: ٢/٤٥٤، كتاب الاشربة، سعيد).

وفي حاشية الطحطاوي على الدر: ويجوز بيعها ويضمن متلفها قيمتها عنده وقالا: لا يجوز البيع ولا يضمن المتلف وعن أبي يوسف يجوز بيعها إذا طبخ فذهب أكثر من النصف وأقل من الثلثين والفتوى على قوله في البيع. (حاشية الطحطاوى على الدرالمحتار:٢٢٥/٤،

کفایت المفتی میں ہے:

افیون کی خرید وفر وخت شرعاً جائز ہے گوقانون وقت اس کولائسنس کے ساتھ جائز رکھتا ہے مگر شرع میں یہ قیرنہیں ہےاس کی قیمت کے پیسے جائز اور حلال ہیں۔(کفایت المفتی:۱۲۴/۹، کتاب الحظر والاباحة).

احسن الفتاوی میں ہے:

زمان سابق میں افیون تداوی میں بکثرت استعال نہیں ہوتی تھی بلکہ عموماً تلہی کے طور پر استعال کی جاتی تھی ، اس لیے بعض فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس کی بیع کو مکروہ تحریفر مایا ہے، مگر آج کل افیون دواء کے طور پر کثرت سے استعال ہونے لگی ہے اور علاج میں بڑی اہمیت اور شہرت حاصل کر چکی ہے، بلکہ ضرورتِ شدیدہ کی حد تک پہنچ گئی ہے، لہذا اس کی بیع بلاکراہت جائز ہے، البتہ جس شخص کے بارے میں طن غالب ہو کہ وہ تاہی کے حد تک پہنچ گئی ہے، لہذا اس کی بیع بلاکراہت جائز ہے، البتہ جس شخص کے بارے میں طن غالب ہو کہ وہ تاہی کے

طور پراستعال کریگااس کے ہاتھ بیچنا مکرو وقحر کمی ہے۔ (احس الفتاوی:۲/۹۹۴).

مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں:

بیچ کے بارے میں بیاصول ہے کہ جس شکی کا کوئی جائز استعمال ممکن ہواس کی بیچ جائز ہے جاہےوہ چیز عام طور سے ناجائز کام میں استعمال ہوتی ہو۔ یعنی اب بیمشتری کا کام ہے کہ اس کوجائز مقصد کے لیے استعمال کرے۔ (اسلام اور جدیدمعاثی مسائل:۴/ ۱۷).

دوسری جگهرقمطراز ہے:

افیون نشد آور ہے اور عام حالات میں اس کا استعال جائز نہیں ہے ، کیکن اس کی بیچ جائز ہے وجہ اس کی بید ہے کہ افیون کا جائز استعال میں ، لیپ وغیرہ ہے کہ افیون کا جائز استعال میں ، لیپ وغیرہ کرنے کے الیہ استعال میں ، لیپ وغیرہ کرنے کے لیے اس کا استعال ممکن ہے ، لہذا اس کی بیچ جائز ہے۔ (اسلام اور جدید معاشی مسائل:۱۳/۳).

مزید ملاحظہ ہو: (فناوی محمودیہ:۱۲س/۱۲)، مبوب ومرتب )۔ واللہ اللہ اعلم۔

بعض مبيع اينے ليمخصوص كرنے كاتكم:

سوال: اگرکوئی شخص دوسرے سے شاپنگ مول (shopping complex)خریدے، اور بائع بوتت عقد بیشر طلگا دے کہ اس مول میں مجھے ایک دکان بغیر کرا ہیے کے ملے گی، کیا ایسی شرط لگا ناجائز ہے یانہیں؟

الجواب: مقضائے عقد کے خلاف شرط لگا نامفسد عقد ہے، لہذا فہ کورہ بالاعقد سے خہیں ہوا۔ ہاں جواز کی صورت ہے کہ پورے کمپلیس کی بچ میں ایک مخصوص دکان کو مشٹی قرار دے وہ دکان بائع کی ہوگی اور باقی دکا نیں مشتری کی ہول گی، پھروہ دکان بائع آپنی ملکیت کے طور پر استعال کرتار ہے، اس کا کرا ہے بھی نہیں ہوگا۔ جیسے پھلوں کا ڈھیر بیچنے وقت ان میں سے دس کلوا پنے لیے مشتی کردے تو بی جائز ہے۔

ملاحظه ہو ہدایہ میں ہے:

ولا يجوز أن يبيع شمرة و يستثنى منها أرطالاً معلومة خلافاً لمالك لأن الباقي بعد الاستثناء مجهول بخلاف ما إذا باع واستثنى نخلاً معيناً لأن الباقي معلوم بالمشاهدة قال: قالوا: هذه رواية الحسن وهوقول الطحاوي، أما على ظاهر الرواية ينبغي أن يجوز لأن الأصل أن ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناؤه من العقد وبيع قفيز من صبرة

جائزة فكذا استثناؤه. (الهداية:٣٧/٣، كتاب البيوع).

وللاستزادة: انظر فتاوي الشامي:٤/٥٥٨/٥٥،سعيد\_ والقول الراجح: ١٠:٢).

جواز کی ایک اور صورت علامه شامی یے جامع الفصولین نے قال فرمائی ہے وہ یہ ہے:

عقد کممل ہوجانے کے بعد بائع مشتری سے وعدہ کرلے کہتم مجھے ایک دکان بلا کرایہ دو گے،اگرمشتری منظور کرلے گاتو پھر دکان دینااس پرلازم ہوجائزگا،اس لیے کہا بیاوعدہ واجب الوفا ہوتا ہے۔

وقال فى شرح المجلة: فلو ألحق الشرط الفاسد بالعقد، قيل: يلتحق عند الإمام وقيل: لا، وهو الصحيح ... نقل (ابن عابدين )عن جامع الفصولين أيضاً أنه لو ذكر البيع بلا شرط، ثم ذكر الشرط على وجه العدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد، إذ المواعيد قد تكون لازمة ، فيجعل لازماً لحاجة الناس، ويظهر لي أنه متى وقع الشرط بعد العقد لايكون إلا على وجه العدة، وحكمه أنه يجب الوفاء به. (شرح المحلة لمحمد حالد الاتاسى، فصل فى حق البيع بشرط: ٢٠/٢). والله المناهم والمناه المناه المن

# مبيع كى قيمت براه جانے پر فسخ كرنے كا حكم:

سوال: ایک شخص نے بوت عاجت شدیدہ اپناایک مکان اپنی بہن اور بہنوئی کودوسرے تین بھائیوں اور اپنی بیوی کی موجودگی میں دولا کھ بیس ہزار مجل قیمت پر بیچا، پھرالبر کہ بینک کے پاس معاملہ پہنچا بینک نے کاغذات طلب کیے لیکن مکان کے کاغذات نہ ہونے کی وجہ سے پوری رقم ادانہ ہوسکی اور البر کہ بینک نے معاملہ اپنچا ہتی میں معاملہ طے کرلیا اور شتری نے ۵۰ ہزار اپنچ ہاتھ میں لینے سے انکار کر دیا، تو بائع اور شتری دونوں نے آپس میں معاملہ طے کرلیا اور شتری نے ۵۰ ہزار ریند نقذا داکر دیے اور باقی فتطوں پر کر دیے گئے ہر ماہ کی قسط شعین نہ تھی بلکہ شتری کی صوابدید پر موقوف تھی ، اب بائع نے اپریل کو بینک کے واسطہ سے اب بائع نے اپریل کہ ۲۰۰۸ میں قیمت لینے سے منع کیالیکن بعد میں مشتری نے ۲۵ اپریل کو بینک کے واسطہ سے چیک بھیجا تو بائع نے وصول کرلیا اور اس کا کہنا ہے کہ قیمت بہت کم ہے مکان کی ویلیوزیا دہ ہے لہذا میں اس قیمت پر راضی نہیں ہوں۔ جب کہ شتری یا نچ فسطیں اداکر چکا ہے اور صرف ۴۴ ہزار باقی رہ گئے ہیں۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ شریعت کی نگاہ میں اس مکان کاما لک کون ہے؟ کیابائع کو بیع فٹنخ کرنے کا ختیار ہے یانہیں؟ الحجواب: صورتِ مسئولہ میں جانبین سے رضا مندی کے ساتھ ایجاب وقبول ہوگیا، لہذائیج تام ہوگئ اور مشتری مکان کا مالک بن گیااب بائع کو فنخ کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور جو قیمت معجّل تھی وہ بائع نے خوداپی رضا مندی سے قسطوں پر کردی کیونکہ البر کہ بینک نے مکان کے کاغذات طلب کیے اور بائع کے پاس موجود نہ تھے لہذا ایوری قیمت وصول نہ ہوسکی۔

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ جائداد مثلاً مکانات، زمین، دیگراشیاء اور ضرورت کی چیزیں بلکہ اشیائے خوردنی میں بھی روز بروز ترقی ہوتی ہے اور کافی مہینگی ہور ہی ہیں تواس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیمت کے بڑھنے کی وجہ سے فروخت شدہ مکان واپس طلب کرے بلکہ جو قیمت طے ہوئی ہے آئی پرعقد برقر ارر ہیگا یہاں تک کہ یوری قیمت اداکر دی جائے۔

(۳) نیزخرید وفروخت میں عاقدین کے عقد کے وقت بازاری قیمت کا عتبار ہوتا ہے عقد ہوجانے کے بعد قیمت بڑھ جائے یا کم ہوجائے اس سے عقد پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ عاقدین آپس میں جو بھی ثمن طے کرلیں اس کا اعتبار ہوگا اگر چہ بازاری قیمت اس سے کم ہویازیادہ، قسطیں بھی طے شدہ ثمن کے مطابق ہی اداکر دی جائیں گی اس میں تبدیلی نہیں ہوگی مگر مشتری اپنی طرف سے بچھزیادہ دیدے تو اس کا احسان ہے اور یہ جائز ہے ورنہ بائع کو طے شدہ ثمن سے زیادہ وصول کرنے کاحق نہیں ہے۔

(۴) جب بائع نے قسطوں کو مشتری کی صوابدید پر چیور دیا کوئی وقت متعین نہیں کیا تب بھی عقد سے اور درست ہے اور مشتری کو اختیار رہیا کہ وہ ماہانہ جتنا ادا کرنا چاہے ادا کردے، لیکن کچھ نہ کچھ ادا کرنا ضروری ہوگا، ہاں پوری قیمت عقد کے وقت متعین ہونا ضروری ہے تا کہ بعد میں جھگڑا نہ ہوجسیا کہ صورت ِ مسئولہ میں کل قیمت دولا کھ ۲۰ ہزار متعین ہے قریب عقد بالکل صحیح ہے۔

(۵) پانچ قسطیں وصول کرنے کے بعد صرف ۴۴ ہزاررہ گئے اب بیکہنا کہ میں راضی نہیں ہوں جیجے نہیں ہے اور اس سے عقد برکوئی اثر مرتب نہیں ہوگا۔ ہے اور اس سے عقد برکوئی اثر مرتب نہیں ہوگا۔ دلائل ملا حظہ فر مائیں، قر آن کریم میں ہے:

إيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم . (سورة النساء الآية : ٢٩).

بخاری شریف میں ہے:

حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار مالم يتفرقا أويقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال: أويكون بيع خيار. (صحيح البخارى: ٢٨٣/١،باب من لم يوقت الخيارهل يحوزالبيع ، كتاب البيوع).

#### عمدة القارى ميس ہے:

أى بخيار البيعين مالم يتفرقا، قال عبدالله بن عمر بن الخطاب في وقد مضى أن ابن عمر في كان اذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه ، وروى الترمذي من طريق ابن فضيل عن يحيى بن سعيد: وكان ابن عمر في إذا ابتاع بيعاً وهو قاعد قام ليجب له ، وقد ذكرنا عن مسلم نحوه. (عمدة القارى: ٨/٥٨، كتاب البيوع، دارالحديث، ملتان).

### تر مذی شریف میں ہے:

ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيارمعناه أن يخير البائع المشتري بعد إيجاب البيع فإذا خيره فاختار البيع فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع وإن لم يتفرقا هكذا فسره الشافعي وغيره. (ترمذى شريف: ١/٠٥، ١، باب ماجاء البيعان بالخيارمالم يتفرقا).

مذکورہ بالا روایت اوراس کی شرح سے معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں رضامندی سے عقد کر لینے کے بعد کسی کوفنخ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔

#### صاحبِ مداية فرماتے ہيں:

وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع والاخيار لواحد منهما إلا من عيب أوعدم رؤية . (الهداية: ٣/٠٠ ، كتاب البيوع).

#### ہداریمیں ہے:

ولا يجوز البيع إلى قدوم الحاج وكذلك إلى الحصاد والدياس...إلى قوله بخلاف ما إذا باع مطلقاً ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات حيث جازلأن هذا تأجيل في الدين وهذه الجهالة فيه متحملة. (الهداية:٣/١٦،باب البيع الفاسد).

### شرح مجلّه میں ہے:

وفي جامع الفصولين: الرواية المحفوظة أنه لوباع مطلقاً ثم أجل الثمن إلى حصاد ودياس لايفسد ويصح الأجل ، ووجهوه بأن التأخير بعد البيع تبرع فيقبل التأجيل إلى الوقت المجهول. (شرح المحلة لمحمد خالد الاتاسى، ١٦٨/٢ ، الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل، كوئته).

فقہی مقالات میں ہے:

قسطوں پر بیع کا مطلب وہ بیع ہے جس میں بیچنے والا اپناسا مان خریدار کواسی وقت دیدے کیکن خریداراس چیز کی قیمت فی الحال ادانہ کرے، بلکہ وہ طے شدہ قسطوں کے مطابق اس کی قیمت ادا کرے،لہذا جس بیع میں مذکورہ بالاصورت پائی جائے اس کو' بیع بالتقسط'' کہیں گے، چاہے اس چیز کی طے شدہ قیمت اس کی بازاری قیمت کے برابر ہویا کم یازیادہ۔(فقہی مقالات، ۸۲/۱،میمن اسلا مک پباشرز).

جدیدفقهی مسائل میں ہے:

ادھار قیمت قسطوار بھی ہوسکتی ہے اورایک مشت بھی ،صرف اس قدر ضروری ہے کہ اجل (مدتِ ادائیگی)
اور ثمن (قیمت) اس درجہ متعین ہوجائے کہ نزاع کا اندیشہ نہ رہے ، آج کل بالا قساط خرید وفر وخت کا رواج جس درجہ بڑھ گیا ہے ، غالبًا گزشتہ ادوار میں اتنازیادہ اس کا رواج نہیں تھا، پھر بھی فقہاء کے یہاں قسطوں میں قیمت کی ادائیگی کا ذکر ملتا ہے ، شامی نے ایسے ہی ایک معاملہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے:

" و من باع سلعة بثمن ...على أن تعطيني كل يوم درهماً وكل يوم درهمين". (منحة الخالق،٥/٠٠٠).

شامی نے اس طرح کے بعض اور معاملات کا بھی ذکر کیا ہے:

خودامام شافعيُّ (۱۵۰ یم ۲۰ هه)رقم طرازین:

" و من كانت عليه دنانير منجمة أو دراهم فأراد أن يقبضها جملة فذلك له. (كتاب الام ٣٣/٣).

غرض قسط وارقیت میں خرید وفروخت شریعت کے عام اصول وقواعد کی روشنی میں بلاشبہ جائز ہے اور بظاہراس میں فقہاء کا اختلاف بھی نظر نہیں آتا۔ (جدید فقہی مسائل:۲۵۶/۴) . واللہ ﷺ اعلم۔

# خودروگھاس فروخت کرنے کا حکم:

سوال: ایک شخص کی زمین یافارم ہے اس میں گھاس خود بخو داگتی ہے، دوسر شخص کواس کی ضرورت ہےوہ اس کوخرید ناچا ہتا ہے، کیاز مین کے اندر ہوتے ہوئے خودروگھاس کی بیچ جائز ہے یانہیں؟

**الجواب:** بصورتِ مسئولہ خو دروگھاس کی بیج جائز نہیں ہے، نبی ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فر مان کی وجہ سے "الناس شركاء في ثلث في الماء والكلا والنار" تمام لوگ تين چيزوں سے فاكره المحانے بين شريك بين پانی،گھاس اورآ گ،کیکن اگر فارم کو پانی دیتار ہتا ہے یاوہ فارم گھاس ہی کے لیے مہیا کیا تھاتو پھراس کی بیچ جائز

### ملاحظ فرمائيں بلوغ المرام میں ہے:

وعن رجل من الصحابة، قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث: في الكلأ والماء والنار". رواه أحمد وأبو داو د ورجاله ثقات. (بلوغ المرام، ص٢٧٢، باب احياء الموات).

### مجمع الانهرميں ہے:

ولا يجوز بيع المراعي...المراد بالمرعى الكلا النابت في أرض غير مملوكة أو في أرض البائع بدون تسبب منه، قيدنا به لأنه لو تسبب في ذلك بأن سقى الأرض أوهيأها للإنبات جاز له بيع كلئها لأنه ملكه . (محمع الانهر:٢/٥٥).

#### ہداریہ میں ہے:

ولايجوز بيع المراعي ولا إجارتها، والمراد الكلأ أما البيع فلأنه ورد على ما لايملكه لاشتراك الناس فيه بالحديث. (الهداية:٣/٥٥).

مدایه کے حاشیہ میں علامہ عبدالحی لکھنوکی (۱۲۶۴ یہ ۱۳۰ه) فرماتے ہیں:

أما الحشيش الذي أنبته صاحب الأرض بأن سقى أرضه وكربها فأنبت الحشيش فيها لدوابه فهو أحق بذلك وليس لأحد أن ينتفع به إلا برضاه لأنه حصل بكسبه والكسب للمكتسب. (حاشية الهداية: ٤٨٥/٤، رقم الحاشية: ٥).

و لـلاستـزادة انظر: الفتاوي الهندية: ٣٠٩/٣ و المحيط البرهاني: ٧/١٩١ وتبيين الحقائق:

٤/ ٣٧١ والبحرالرائق: ٢ / ٢٧ ١ ، رشيديه و فتح القدير: ٦ / ٦ ٥ ، دارالفكر).

حضرت مفتى محمد شفيع صاحب (١٣١٨-١٣٩١ه) فرمات بين:

جوگھاس آسانی پانی سے خود بخو د پیدا ہوتی ہے وہ کاٹنے سے پہلے ما لک زمین کی ملک نہیں اوراس کو جائز نہیں کہ لوگوں کواس کے کاٹنے سے منع کرے یا کسی نوکر کے ذریعہ اس کی حفاظت کرائے اور کاٹنے سے رو کے اور جب اس کی ملک نہیں تو بیع بھی جائز نہیں ، البتہ کاٹنے کے بعد بیع کرسکتا ہے اور بیصورت بھی کرسکتا ہے کہ زمین ہی کوخیمہ لگانے یا اور کسی کام کے لیے اجارہ پر دیدے اور جس قدر قیمت گھاس کی بید لینا چا ہتا ہے اسی قدر ابطور اجرت زمین کے وصول کرے ، قال فی اللہ والمسخت اور جس قدر قیمت گھاس کی بید لینا چا ہتا ہے اسی قدر ابطور اجرت زمین کے وصول کرے ، قال فی اللہ والمسخت اور جس قدر قیمت کھاسدة ... ثم قال و حیلته أن یستأجر الأرض لضرب قسطاطه أو لإیقاف دوابه أو لمنفعة أخرى . (امداد المفتین: جلددوم ، ۱۹۰).

فآوی محمود بیمیں ہے:

جوگھاس خودروہواس کوبغیر کاٹے ہوئے فروخت کرنا مثلاً اس طرح کہ گائے وغیرہ کووہاں چھوڑ دیا جائے وہ خود ہی چرلیں اوراس کا معاوضہ لے لیا جائے ، بیمعاملہ شرعاً درست نہیں۔(فنادی محودیہ:۱۱/۱۰۷،مبوب دمرتب). واللہ ﷺ اعلم۔

خيارِ وصف كاحكم:

سوال: اگرکسی نے طوطاخریدااس شرط پر کہ یہ باتیں کرتاہے اور وہ ایسانہیں تھاتو کیامشتری اس کو واپس کرسکتا ہے یانہیں؟ اورا گرمشتری قیمت کم کرانا چاہے تو درست ہے یانہیں؟

**الجواب:** مبیع میں وصف ِمرغوب فوت ہونے پرمشتری کواختیار ہے جاہے تو پوری قیمت میں مبیع رکھلے ورنہ واپس کردے، کیکن قیمت کم کرانے کااختیار نہیں، کیونکہ وصف کے مقابلہ میں ثمن نہیں ہوتا۔

ملاحظة فرمائين صاحب مداية فرمات بين:

و من باع عبداً على أنه خباز أو كاتب وكان بخلافه فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه بحميع الشمن وإن شاء ترك لأن هذا وصف مرغوب فيه فيستحق في العقد بالشرط ثم فواته يوجب التخيير ... وإذا أخذه أخذه بجميع الثمن لأن الأوصاف لايقابلها شيء من الثمن. (الهداية: ٣٥/٣).

شرح مجلّہ میں ہے:

إذا باع مالا بوصف مرغوب فيه فظهر المبيع خالياً عن ذلك الوصف كان المشتري مخيراً إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بجميع الثمن المسمى ويسمى هذا الخيار خيار الموصف، مثلاً: لوباع بقرة على أنها حلوب فظهرت غير حلوب يكون المشتري مخيراً وكذا لو باع فصاً ليلاً على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر يخير المشتري. (شرح المجلة لمحمد خالد الاتاسى، في بيان خيار الوصف، ٢/٣٥٢).

و لـالاستـزادة انظر : (الدرالمختار مع رد المحتار : ٥٨٧/٤ ، سعيد \_ و شرح العناية على هامش فتح القدير :٥٨٧/٥).

#### عطرمداییمیں ہے:

خیارِ وصف کامعنی ہے ہے کہ بائع نے مال کے جواوصاف بیان کئے تھے وہ غلط نگلیں تو خریدار کواختیار ہوگا چاہے تو پوری قیت اداکر کے خرید لے جاہے تو واپس کردے۔ (عطر ہدایہ:۱۰۱). واللہ ﷺ اعلم۔

> شہر کی مکھی اور ریشم کے کیڑے کی بیچ کا حکم: سوال: شہد کی کھی اور ریشم کے کیڑوں کی بیچ جائز ہے یانہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ شہد کی کھی اور رکیٹم کے کیڑوں کی بیچ بلا کراہت جائز اور درست ہے۔

ملاحظه فرمائيس علامه شاميٌ فرماتے ہيں:

ويباع دود القز أى الإبريسم وبيضه أى بزره وهو بزر الفيلق الذي فيه الدود والنحل المحرز وهو دود العسل، وهذا عند محمد وبه قالت الثلاثة، وبه يفتى عينى وابن ملك وخلاصة وغيرها، قوله المحرز قال في البحر: وهو معنى ما في الذخيرة إذا كان مجموعاً لأنه حيوان منتفع به حقيقة وشرعاً فيجوز بيعه، وإن كان لايؤكل كالبغل والحمار. (الدرالمختار مع رد المحتار:٥/٨٥، مطلب في بيع القرمز، سعيد).

### فتاوی عالمگیری میں ہے:

بيع النحل يجوز عند محمد وعليه الفتوى ، كذا في الغياثية... وبيع دود القز وهو دود الفيانية... وبيع دود القز وهو دود الفيلق يجوز عند محمد أيضاً وعليه الفتوى كذا في الواقعات. (الفتاوى

الهندية: ١١٤/٣ ، الفصل الرابع في بيع الحيوانات). والله ﷺ أعلم -

# بالع كوسى چيز ك خريد نے يرمجبوركرنے كاحكم:

سوال: ہم ایک کمپنی سے روشنائی خریدتے ہیں، اور ہمارے یہاں بنی ہوئی بالٹیوں پر کھنے کے لیے ہم وہ روشنائی استعال کرتے ہیں، ہم نے ان کو کہا کہ ہم آپ سے روشنائی خریدتے ہیں، لہذا آپ ہم سے بالٹیاں خریدیں گے، انہوں نے منظور کرلیا اور خرید نے کا وعدہ بھی کرلیا لیکن پھر بھی نہیں خریدیں، ہم نے ان کو خط لکھا کہ اگر آپ ہم سے بالٹیاں نہیں خریدیں گے تو ہم آپ سے روشنائی خرید ناموقوف کردیں گے، اب دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا اس طرح ان کو خرید نے پر مجبور کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور کیا ہے جائز ہے کہ ہم ان سے روشنائی خرید ناصرف اس وجہ سے موقوف کردیں کہ انہوں نے ہماری بالٹیاں نہیں خریدیں؟

الجواب: شریعت مطهره نے تجارت میں عاقدین کی رضامندی کوبڑی اہمیت دی ہے، لہذا بلارضا مندی کے تجارت ومعاملات کو تھے اور درست قرار نہیں دیا، بایں وجہ کسی کوخرید نے پر مجبور نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

ويا أيها الذين آمنوا الاتأكلوآ أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم . (سورة النساء الآية: ٢٩).

اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پرمت کھاؤلیکن مباح طور پر مثلاً کوئی شخارت ہوجو باہمی رضامندی سے واقع ہوتو مضا کقہ نہیں۔(معارف القرآن:۲/۲۷۷).

اگر تجارت یعنی مبادله اموال تو ہولیکن اس میں فریقین کی رضامندی نه ہووہ بھی بیج فاسداور ناجا ئز ہے۔ (معارف القرآن:۳۸۰/۲).

لہذا آپ کسی کواپنی بالٹیاں خریدنے پرمجبور نہیں کر سکتے ہیں۔اور بیشرط لگانا کہ اگرآپ بالٹیاں نہیں خریدیں گے تو ہم آپ سے روشنائی بھی نہیں خریدیں گے بیدرست نہیں ہے۔

حدیث میں ہے:

عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. (المعجم الاوسط للطبراني:٣٣٥/٤)القاهرة).

# شرح مجلّه میں ہے:

وأما أن لايقتضيه العقد ولايلايمه ولاجرى العرف باشتراطه وفيه نفع لأحد العاقدين أولغيرهما من أهل الاستحقاق، فالبيع في هذه الصورة فاسد، قال في النهر: وإنما فسد البيع بهذا الشرط لأنهما إذا قصدا المقابلة بين المبيع والثمن فقدخلا الشرط عن العوض وقد وجب البيع بالشرط فكان الشرط زيادة مستحقة بعقد المعاوضة خالية عن العوض فيكون ربا، وكل عقد بشرط الربا يكون فاسداً. (شرح المحلة لمحمد خالد الاتاسي، فصل في حق البيع بشرط: 7.۰۲ وكذافي الهدايه: 9/۳).

ہاں اگرانہوں نے وعدہ کیا ہواور پھرکسی وجہ سے پورانہ کرسکیں توان پرکوئی گناہ نہیں ہوگا۔اور جہاں تک روشنائی خرید نے کامسکہ ہے تو آپ جس سے خرید ناچا ہیں خرید سکتے ہیں آپ پرکوئی پابندی نہیں۔واللہ ﷺ اعلم.

# تمن مجهول ہونے پر بیع کا حکم:

سوال: آج کل ایک طریقہ جاری ہے کہ اگر کسی کے پاس زمین ہے گراس کے پاس پینے نہیں ہے کہ اس پنتے نہیں ہے کہ اس پنتے ہوں کے ہاک پر مثلاً ایک بلڈنگ اس پنتے ہوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے کہ اس زمین پر مثلاً ایک بلڈنگ بنادی جس میں چند دکا نیں ہیں ،ان میں سے ایک دکان ما لک زمین کوبطور ثمن ویدیتا ہے اور باقی دکانیں اپنے قبضہ میں رکھ لیتا ہے ،کیا یہ معاملہ جائز ہے یانہیں ؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ بیہ معاملہ تھے اور درست نہیں ہے، اس لیے کہ ٹن یعنی دکان ابھی معدوم ہے اور اس میں جہالتِ فاحشہ ہے جومفضیہ الی المنازعہ ہے، کیونکہ دکان کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد مالک زمین کو پسند آئی یانہیں، پورے اہتمام سے تعمیر ہوگی یانہیں وغیرہ وغیرہ بیسب باتیں جھگڑ اپیدا کرنے والی ہیں، اگر چہ نقشہ کے ذریعہ معلوم ہوسکتا ہے کین پوری تفصیل کا معلوم ہونا مشکل ہے۔

### ملاحظہ فرمائیں شرح مجلّہ میں ہے:

يلزم أن يكون الشمن معلوماً ، أى بالإشارة إليه أو ببيان مقداره ووصفه لأن التسلم والتسليم وكل والتسليم والتسليم وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز. (شرح المحلة لمحمد خالدالاتاسي، الباب الثالث، ١٥٨/٢ وكذا في شرح

المجلة لسليم رستم باز، ١٢٢/١).

وفي حاشية الطحطاوي: وكذا لايصح البيع إذاكان الثمن مجهو لا كما إذا باع شيئاً بقيمته. (حاشية الطحطاوي على الدرالمختار: ١٣/٣، كوئته).

وفي فتاوى الشامي: وخرج أيضاً ما لوكان الثمن مجهولاً كالبيع بقيمته أوبرأس ماله أوبما اشتراه أو بمثل ما اشتراه فلان، فإن علم المشتري بالقدر في المجلس جازو منه أيضاً مالو باعه بمثل مايبيع الناس إلا أن يكون شيئاً لايتفاوت ، نهر .قوله ووصف ثمن لأنه إذا كان مجهول الوصف تتحقق المنازعة فالمشتري يريد دفع الأدون والبائع يطلب الأرفع فلا يحصل مقصود شرعية العقد، نهر . (فتاوى الشامي: ٢٩/٤ ه،سعيد).

ہاں اس معاملہ کے جواز کی آسان صورت یہ ہوسکتی ہے کہ ثمن مؤجل کردے اور ثمن کے لیے پیسے مقرر کرلے، پھر جب دکانیں تیار ہوجائیں توپیسے کے بدلے ایک دکان بھی دے سکتا ہے۔ واللہ ﷺ اعلم۔

# بيع مؤجل ميں تعجيل ثمن پررعايت دينے كاحكم:

سوال: ایک دکان میں کپڑے کا کاروبار ہوتا ہے جس میں کپڑوں کومؤجل فروخت کرتے ہیں لیکن اجل کی تصریح نہیں ہوتی ،مشتری کوایک رسید دی جاتی ہے جس میں مرقوم ہوتا ہے کہ اگرآپ ایک ماہ میں اداکردیں گے تواتی رعایت ہوگی، یہ معاملہ شرعاً درست ہے مائیں ؟

**الجواب:** (۱) اس معاملہ میں ثمن کے ساتھ آخری تاریخ لکھنا ضروری ہے یعنی پیٹمن ہے اور مثلاً تین ماہ تک ادا کردے۔

# شرح مجلّه میں ہے:

يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط ، لأن جهالته تفضي إلى النزاع فالبائع يطالب في مدة قريبة، والمشتري يأباها، فيفسد البيع (بحر). (شرح المحلة لمحمد خالدالاتاسي، ١٦٧/٢).

(۲) درمیان میں ادائیگی کے لیے جورعایتیں دی گئی ہیں وہ بطورِ وعدہ ہوں کہ ہم ان شاءاللہ تعالیٰ وعدہ

کرتے ہیں کہایک ماہ کی ادائیگی پراتنی رعایت اور دوماہ کی ادائیگی پراتنی رعایت دیں گے،اور چونکہ رسید پر مشتری کے دستخط نہیں ہوتے ، لہذا بیا یک جانب سے وعدہ ہے کہ نہیں ہے۔ صلح کی تعریف بیہے:

" عقد يرفع النزاع ". (الدرالمختار:١٦/٨) ٢١،سعيد).

یہاں عقدنہیں پایا گیااس لیے کہ مشتری نے کچھنیں کہااور نہ کھا بلکہ ایک جانب سے وعدہ ہے۔

(۳)اگراس کوسلح قراردیں تومؤجل سے معبّل کے ساتھ صلح کرنااوردین میں کمی کرنے کوشرح کافی للاسبيجاني ميں جائز لکھاہے۔

وذكرفي شرح الكافي للاسبيجابي: جواز هذا الصلح مطلقاً على قياس قول أبي يوسفُّ لأنه إحسان من المديون في القضاء بالتعجيل وإحسان من صاحب الدين في الاقتضاء بحط بعض حقه. (تكملة ردالمحتار المحمدعلاء الدين الشامي، ٢٥٣/٨ وضل في دعوي الدين).

یعنی شرح الکافی میں اس صلح کوامام ابو یوسف ؓ کے قول کے مطابق جائز کہاہے کیونکہ مدیون نے جلدی دینے کا احسان کیا اور دائن نے وصولی میں اپنا بعض حق معاف کر کے احسان کیا۔

شرح عقو درسم المفتی میں مذکورہے کہ قضاوا لےمعاملات میں امام ابو یوسف ؓ کے قول پر فتو کی ہونا جا ہئے ، کیونکہ قاضی القصاۃ کے منصب پر فائز ہونے کی وجہ سے معاملات کا تجربدر کھتے تھے۔ (شرح عقو درسم المفتی م ٢٩).

نیز دین ادا کرتے اور وصول کرتے وقت احسان کرنے کی فضیلت حدیث شریف میں وارد ہوئی ہے، ملاحظ مهوم مشكوة شريف مي ي:...قال: وخياركم من إذا كان عليه الدين أحسن القضاء وإن كان له أجمل في الطلب. (مشكواة شريف:٣٧/٢،باب الامربالمعروف). والله على العلم العلم المالم

# کے بائے (lay buy) کا حکم:

سوال: موجوده دور میں مروجہ بیوعات میں سے ایک مشہور بع '' لے بائے'' ہے اس کاطریقہ یہ ہے کہ مثلاً مشتری کوئی چیزخرید ناچا ہتا ہے جس کی قیت ۵۰۰ ریند ہے لیکن فی الحال مشتری کے پاس۵۰۰ رینزہیں ہیں،تومشتری صرف ۱۰۰ اریندادا کرتاہے اور ۱۰۰۰ ریند قسطوار طے ہوتے ہیں ،یاجب اس کے پاس ۲۰۰۰ ریند ہوں تو ادا کر کے اپنی چیز وصول کر لے ، فی الحال مبیع بائع کے قبضہ میں رہیگی ،اب دریافت طلب امریہ ہے کہ ایسا

عقد جائز ہے یانہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ ثمن کی وصولیا بی کے لیے بیچے رو کنا بیچے بالتقسیط میں جائز نہیں ہے،اس لیے کہ بیچ بالتقسیط بیچ مؤجل ہے اور بائع کوثمن کے استیفاء کے لیے جس مبیع کاحق صرف نقد بیچ میں حاصل ہوتا ہے، ادھار میں بیت بائع کونہیں ملتا۔

ملاحظه موشرح مجلّه میں ہے:

البيع مع تأجيل الشمن وتقسيطه صحيح .أى والتأجيل لازم ، فليس للبائع حبس المبيع حتى يقبضه ولا المطالبة به قبل حلول الأجل ...وفيه (البحر) عن المحيط: وإذا رضي البائع بالتأجيل فقد أسقط حقه في حبس المبيع فلوحل الأجل قبل قبضه فللمشتري قبضه قبل نقد الثمن . (شرح المحلة لمحمد حالد الاتاسى، ٢٦/٢١).

فآوی ہندیہ میں ہے:

قال أصحابناً للبائع حق يحبس المبيع لاستيفاء الثمن إذا كان حالاً، كذا في المحيط، وإن كان مؤجلاً فليس للبائع أن يحبس المبيع قبل حلول الأجل ولا بعده كذا في المبسوط، ولو كان بعض الثمن حالاً وبعضه مؤجلاً فله حبسه حتى يستوفى الحال ولوبقي من الثمن شيء قليل (في البيع المعجل) كان له حبس جميع المبيع كذا في الذخيرة. (الفتاوى الهندية: ٣/٥ ١، الباب الرابع، كتاب البيوع).

ہاں ثمن کے عوض میں مبیع کورو کنے کی ایک صورت بہ ہوسکتی ہے کہ مشتری پہلے مبیع پر قبضہ کرلے پھر بطور رہن بالکع کے پاس رکھدے،اکثر فقہاء کے نز دیک بیصورت جائز ہے، چنانچیا مام محکر اُلجامع الصغیر میں فرماتے ہیں:

ومن اشترى ثوباً بدرهم ، فقال للبائع: أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن فالثوب رهن. (الجامع الصغير، كتاب الرهن، ص ٤٨٨ ـ و كذافي الفتاوى البزازية على هامش الهندية: ٦/٥٥).

كفايةشرح الهداية ميس ہے:

قال: لأن الثوب لما اشتراه وقبضه كان هو وسائر الأعيان المملوكة سواء في صحة الرهن. (الكفاية على هامش فتح القدير:٩٩/٩،رشيدية).

در مختار میں ہے:

ولوكان ذلك الشيء الذي قال له المشتري: أمسك هو المبيع الذي اشتراه بعينه لو بعد قبضه ، لأنه حينئلاً يصلح أن يكون رهناً بثمنه ولوقبله لايكون رهناً ، لأنه محبوس بالشمن، وقال في رد المحتار: قوله لأنه حينئلاً يصلح ، أى لتعين ملكه فيه حتى لوهلك يهلك على المشتري و لاينفسخ العقد. (الدرالمختارمع ردالمحتار:٩٧/٦) كتاب الرهن).

مزید نفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: (جدید نقهی مسائل:۲۲۵/۲۲۵\_وفقهی مقالات: ۸۸/۱۰\_۹۰). واللہ ﷺ اعلم \_

غرر فعلى كاحكم:

سوال: اگرکسی نے بکری چی دی پھرمشتری نے کہا کہتم نے اس کے تفنوں میں دودھ روکا تھاجس سے مجھے دھوکہ ہوا، بائع نے اقرار کیا کہ میں نے ایسا کیا تھا تو قاضی اس کووا پس کرے گایا نہیں؟ نیز غرر کی کیا تحقیق ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اگر معاملات میں غرریا یا جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ تصریب غرر فعلی ہے اور غرر فعلی میں صرف دیانۂ واپس کرسکتا ہے، قضاءً واپس نہیں کرسکتا اگرچہ بائع نے اقر ارکیا ہوت بھی قاضی واپس نہیں کریگا، بلکہ مفتی فتویٰ کی روسے دیانۂ واپس کرسکتا ہے، ہاں اگر زبانی کہا ہوکہ دولٹر دودھ دیتی ہے، حالانکہ دھوکہ تھا تو پھر قضاءً بھی واپس ہوگی۔

ملاحظہ فرمائیں شامی میں ہے:

والحاصل كما في الحقائق أنه إذا اشتراها فحلبها فوجدها قليلة اللبن ليس له أن يردها عندنا. (ردالمحتار:٥/٤٤/مطلب في مسألة المصراة، سعيد).

مبسوط میں ہے:

وأما إذا اشتراها بغير شرط خيار فليس له أن يردها بسبب التحفيل عندنا... والتصرية ليست بعيب عندنا. (المبسوط للامام السرخسيّ:٣٨/١٣، باب الخيار في البيع).

تكملة فتح الملهم مي ب:

وخالفهم أبوحنيفة ومحمد فقالا: التصرية ليست بعيب عندنا حتى يجوز الرد، وإنما يجوز للمشتري أن يرجع بنقصان قيمة المبيع، والاخيار له في الرد. (تكملة فتح

الملهم: ١/٠٤٣).

فیض الباری میں ہے:

والجواب عندي أن الحديث محمول على الديانة دون القضاء لما في فتح القدير - في باب الإقالة أن الغرر، إما قولي أوفعلي، فإن كان الغرر قولياً، فالإقالة واجبة بحكم القاضي، وإن كان الثاني تجب عليه الإقالة ديانة، ولايدخل في القضاء كيف! وأن الخدعات أشياء مستورة، ليس إلى علمها سبيل، فلا يمكن أن تدخل تحت القضاء فالتصرية أيضاً خديعة، ويجب فيها على البايع أن يقيل المشتري ديانة وإن لم يجب قضاء وحينئذ فالحديث متأت على مسائلنا أيضاً ولم أر أحداً منهم كتب أنه مو افق لنا، وادعيت من عند نفسي أن الحديث لا يخالف مسائلنا أصلاً، لأن التصرية غرر فعلي وفيه الرد ديانة على نص فتح القدير. (فيض البارى: ٢٣١/٣٠) كتاب البيوع).

فالحاصل: أنه لوباع المصراة ولم يرض بها المشترى يردها ويرد معها صاعاً من تمر عندالائمة الثلاثة خلافاً للاحناف والاحناف يقولون ان شاء المشترى ردهامع صاع من تمر فلوردها يجب على البائع قبولها ديانةً وإن لم يجب قضاءً لأن هذا لا يدخل في دائرة القضاء غالباً إذ للبائع ان يقول كانت عندي كثيرة اللبن وصارت عندك قليلة اللبن لأجل تبدل المكان أو لأجل ترك المراقبة نعم يجب عليه أن يقبلها فيمابينه وبين الله تعالى وإن شاء المشترى أخذ النقصان.

غرر کی شخفیق اوراس کا حکم:

علاء نغرر کی مختلف تعریفات بیان کی ہے۔ جن میں سے چنر حسبِ فیل ملاحظ فرمائیں: علامہ سرحسی فرماتے ہیں: الغور ما یکون مستور العاقبة. (المبسوط:۱۹٤/۱۲ادارة القرآن). علامہ مینی عمدة القاری میں فرماتے ہیں:

الغرر وهو في الأصل الخطر، والخطرهو الذي لايدرى أيكون أم لا، وقال ابن عرفة: الغرر هو ما كان ظاهرة يغر وباطنه مجهول، قال والغرور ما رأيت له ظاهراً تحبه وباطنه مكروه أومجهول، وقال الأزهري: بيع الغرر ما يكون على غير عهدة ولاثقة، وقال صاحب

المشارق: بيع الغرر بيع المخاطرة، وهو الجهل بالثمن أو المثمن أو سلامته أو أجله. (عمدة القارى: ٨/٥٥) ،ملتان).

وقال في إكمال المعلم: فأما الغرر فما تردد بين السلامة والعطب أوما في معنى ذلك، وذلك أنه يلحق بمعنى إضاعة المال ، لأنه قد لا يحصل المبيع ويكون بذل ماله باطلاً. (اكمال المعلم: ١٣٣/٥، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه الغرر).

وقال ابن العربي في القبس: فأما الغرر فهو كل أمر خفيت علانيته وانطوى أمره. (القبس: ٢/٢).

وقال ملك العلماء: الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود و العدم بمنزلة الشك. (بدائع الصنائع: ١٦٣/٥).

علامہ کا سافیؓ فرماتے ہیں کہ غررالیمی غیریقینی حالت کا نام ہے جس میں وجود وعدم برابر ہوں ، شک کے نہ میں ہو۔

غرر کی ممانعت میں بکثرت نصوص وار دہوئی ہیں:

قال العلامة العيني: وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الغرر: منها: رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر، وأخرجه الأربعة أيضاً، ومنها: حديث ابن عمر الواه البيهقى من حديث نافع عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الغرر. ومنها حديث ابن عباس الحالي الله صلى الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الغرر، ومنها حديث ابن ماجة من حديث عطاء عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ومنها حديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجة أيضاً من حديث شهربن عليه وسلم عن بيع الغرر، ومنها حديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجة أيضاً من حديث شهربن تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة القانص. ومنها حديث على أخرجه أبوداود وفيه: قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر... ومنها:

لاتشتروا السمك في الماء فإنه غرر ومنها: حديث عمران بن الحصين و أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب البيوع: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب وعن بيع الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء وعن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وعن بيع الغرر. (عمدة القارى: ٤٣٦/٨، باب بيع الغرر).

تمام نصوص بالا كاخلاصه اور ماحصل بيه به كه رسول الشملى الشعليه وسلم نے خريد وفروخت كے ايسے معاملات سے منع فرمايا ہے جس ميں غرر ہو، اسلام سے پہلے بہت سے معاملات مروج تھے جن كوآپ سلى الشعليه وسلم نے غرر ہى كى بنا پر منع فرمايا تھا، جيسے: "بيع حبل الحبله، بيع المضامين، بيع الملاقيح، بيع السملامسه، بيع الحساف، بيع عسب الفحل، بيع الشمر قبل بدو صلاحه، بيع السمك فى الماء الكثير، بيع الطير فى الهواء، بيع اللبن فى الضرع، بيع ضربة الغائص وغيرها من البياعات التي تتضمن الغرر الفاحش المؤدي إلى النزاع المشكل بين العاقدين.

عام طور پرغرروجہالت بیدا ہونے کے چنداسباب ہیں۔

(۱) مبيع كاوجود ہى يقينى نہ ہو۔جيسے بھا گا ہواغلام۔

(٢) مبيع كاوجود معلوم هوليكن حصول غيريقيني هو، جيسے فضاء ميں پرندہ ليمچھلي پاني ميں۔

(۳)مبيع کي جنس ہي معلوم نہ ہو۔

(۴) جنس تو معلوم ہے کیکن سامان کی نوع معلوم نہیں ہے۔

(۵)مقدار معلوم ومتعین نه هو۔

(۲) بقاء قینی نه ہو، جیسے ظاہر ہونے سے پہلے پھل کی ہیے۔

(۷) اجل مجهول هو\_

غرر کی اقسام:

غرر کی دوشمیں ہیں(۱)غررِ کثیر، فاحش(۲)غررِ یسیر قلیل، حقیر۔

غرر كاحكم:

فقہاءاورمحدثین کی عبارات کا جائزہ لینے کے بعدیہ نتیجہ برآ مدہوتا ہے کہ ہرغررمفسد ومبطل بیے نہیں ہے، بلکہ غررکثیرممنوع اورمفسد ہے،اورغر ریسیرمعاف ہے۔

## ملاحظه فرمائیں حضرت شیخ او جزالمسالک میں نقل فرماتے ہیں:

وقال الباجي: هو ماكثر فيه الغرر، وغلب عليه حتى صار البيع يوصف ببيع الغرر، فهذا الذي لاخلاف في المنع منه، وأما يسير الغرر، فإنه لايؤثر في فساد عقد بيع فإنه لايكاد يخلو عقد منه. (اوحزالمسالك، باب بيع الغرر، ١٨/١٨م، دمشق).

#### علامه مینی فرماتے ہیں:

وروى الطبري عن ابن سيرين بإسناد صحيح ، قال: لا أعلم ببيع الغرر بأساً، وقال ابن بطال: لعله لم يبلغه النهي، وإلا فكل مايمكن أن يوجد وأن لايوجد لم يصح وكذلك إذا كان لايصح غالباً، فإن كان يصح غالباً كالثمرة في أول بدو صلاحها أوكان يسيراً تبعاً كالحمل مع الحامل جاز لقلة الغرر، ولعل هذا هو الذي أراد ابن سيرين . (عمدة القارى، باب بيع الغرو حبل الحبلة: ٤٣٨/٨) ملتان).

### جمهرة القواعدالفقهية ميں ہے:

وهذا النهى الوارد منصب على الغرر الكثير الفاحش إذ اليسير منه معفو عنه باتفاق العلماء، إذ هو من قبيل مالايستطاع الاحتراز منه في المعاملات، فهناك نصوص فقهية كثيرة تطرقت إلى هذا المفهوم. (جمهرة القواعدالفقهية: ٩/١).

#### زادالمعادميں ہے:

... ليس كل غور سبباً للتحريم ، والغور إذاكان يسيراً أولايمكن الاحتراز منه لم يكن مانعاً من صحة العقد. (زادالمعاد: ٥/٠٢٠، بيع المغيبات).

# الموفقات ميں امام شاطبی فرماتے ہیں:

أصل البيع ضروري ، ومنع الغرر والجهالة مكمل، فلواشترط نفي الغرر جملة الانحسم باب البيع. (الموفقات: ٧/٢، كتاب المقاصد، المسألة الثالثة، دارالفكر).

وقال الإمام النووي في شرح مسلم: أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير. (شرح مسلم: ٢/٢، كتاب البيوع)

تكمله فتح الملهم ميں ہے:

فأما الغرر بمعنى جهالة المبيع فربما يحتمل إذا كان يسيراً دعت الحاجة إليه، ولم يكن مفضياً إلى المنازعة في العرف،...قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويخرج على هذا كثير من المسائل في عصرنا، فقد جرت العادة في بعض الفنادق الكبيرة أنهم يضعون أنواعاً من الأطعمة في قدور كبيرة، ويخيرون المشتري في أكل ماشاء بقدر ماشاء، ويأخذون ثمناً واحداً معيناً من كل أحد، فالقياس أن لا يجوز البيع لجهالة الأطعمة المبيعة وقدرها، ولكنه يجوز لأن الجهالة يسيرة غير مفضية إلى النزاع، وقد جرى بها العرف والتعامل...(تكملة فتح الملهم: ١/ ٢٠٠وكذا في جمهرة القواعد الفقهية: ١/ ٣٢٠).

#### اكمال المعلم ميں ہے:

ولما رأيناهم أجمعوا على جواز المسائل التي عددناها، قلنا: ليس ذلك إلا لأن الغرر فيها نزر يسيرغير مقصود، وتدعو الضرورة إلى العفو عنه. (اكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضى عياض، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر،٥/١٣٤،دارالوفاء).

### جدیدفقهی مسائل میں ہے:

غرر کا دائرہ نہایت وسیع ہے، اس لیے فقہاء نے غرر کے بھی درجات مقرر کیے ہیں،غرر کشر معاملہ کے درست ہونے میں مانع ہے اور پسیرغرر مانع نہیں ہے۔ (جدید فقہی مسائل:۲۰۹/۴)۔

مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ فر مائیں: مالی معاملات پرغرر کے اثرات از ڈاکٹر مولانااعجاز احمد صدانی صاحب،ط:ادارۃ المعارف کراچی۔وغرر کی صورتیں،منہ۔ واللہ ﷺ اعلم۔

# متعین وزن والی اشیاء کو بلاوزن فروخت کرنے کا حکم:

سوال: اگرمشتری نانی مشتری اول ہے ۱۰ اکلوچا ول خرید کے تو فقہاء کے قول کی روشی میں دومر تبہ اس کوتو لنا ضروری ہے، مشتری اول اس کواپنے لیے تولے پھر جب مشتری نانی کے ہاتھ فروخت کرے تو مشتری نانی دوبارہ تولے، ہاں اگر مشتری اول نے مشتری نانی کوفروخت کرنے کے بعد مشتری نانی کی موجودگی میں اپنے لیے تولا ہے توبیا یک تول کافی ہے، سوال سے ہے کہ ہم دکا نوں سے وزنی اشیاء کے بندڈ بے یا پیکٹ خریدتے ہیں ،ان کونہ مشتری اول (دکاندار) تولتا ہے اور نہ مشتری نانی تولتا ہے تو کیالاکھوں آ دمیوں کی خرید وفروخت

ناجائز ہوگی؟ بینواتو جروا۔

**الجواب:** بصورتِ مسئولہ متعین وزن والی اشیاء جن کا وزن متعین ومعلوم ہےان میں دوبارہ وزن کی ضرورت نہیں ہے، بلاوزن فروخت کرنا جائز اور درست ہے۔ کیونکہ ہر ظرف اصطلاحی وزن کا آلہ ہے۔

نیز متعین وزن والی اشیاء عددِ متقاربہ کے درجہ میں آگئی ہیں،اوروزن کے بارے میں دھو کہ کاامکان بہت کم ہے،اس کی وجہ بیہ ہے کہ فی زمانہ ناپ تول مشینی آلات کے ذریعہ فیکٹریوں میں ہوتا ہے اس میں کی بیشی کی گنجائش نہیں ہوتی ،اورموجودہ دور میں مشینی آلات پرلوگوں کااعتاد بھی بہت زیادہ ہے،لہذا کسی وجہ سے بھی معاملہ مشکوک نہیں ہوتا۔

اصل اس مسله کی بنیا دابن ماجه کی ایک حدیث ہے۔ملاحظ فر مائیں:

عن جابر الله عن بيع الطعام حتى يجري فيه الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري. (رواه ابن ماحة: ١٦١/١).

صاحبِ ہدایہ نے حدیث شریف میں ممانعت کی علت یہ بیان فر مائی ہے کہ زیادتی کا احتمال ہے اور زیادتی بائع کی ہے اور غیر کے مال میں تصرف کرناحرام ہے۔

قال في الهداية: ولأنه يحتمل أن يزيد على المشروط وذلك للبائع والتصرف في مال الغير حرام فيجب التحرز عنه. (الهداية:٣/٥٧،باب المرابحة والتولية).

جسیا کہ یہ قی سنن کبری کی روایت میں مذکورہے:

" فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان" . (السنن الكبرى :٣١٦/٥، دارالمعرفة، بيروت).

لیکن فی زمانہ بیاحتمال مشکل ہے اس لیے کہ عام طور پر لکھے ہوئے وزن سے کم یازیادہ نہیں ہوتا ، بعض شراح نے فرمایا کہ کیل ووزن کے اعادہ کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ جع مجھول ندر ہے۔

قال في الكفاية: وإنما شرط ذلك لأن المبيع يتناول مايحويه الكيل أو الوزن وهو مجهول فربما يزيد وينقص فما لم يكل لنفسه أولم يزن لايمتاز المبيع عن غيره فكان المبيع مجهولاً. (الكفاية شرح الهداية على هامش فتح القدير:٢/٦، ١٤١/رشيدية).

وفي شرح العناية: ومعناه أن المانع من التصرف هو احتمال الزيادة...وأنه معلول باحتمال الزيادة على المشروط وذلك بما يتصورإذا بيع مكايلة فلم يتناول ماعداه...وفيه

ذكر جريان الصاعين وليس ذلك إلا لتعيين المقدار وتعيين المقدار إنمايحتاج إليه عند توهم زيادة أو نقصان فكان في النص مايدل على أنه معلول بذلك. (شرح العناية على هامش فتح القدير: ١٦/٦ ٥١٧،٥١ ، دارالفكر).

وفي فتح القدير:قال عامتهم كفاه ذلك حتى يحل للمشترى التصرف فيه قبل كيله ووزنه إذا قبضه، وعندالبعض لابد من الكيل أوالوزن مرتين احتجاجاً بظاهر الحديث، والصحيح قول العامة لأن الغرض من الكيل والوزن صيرورة المبيع معلوماً وقدحصل بذلك الكيل واتصل به القبض، ومحمل ظاهر الحديث إذا وجد عقدان بشرط الكيل بأن يشترى المسلم إليه من رجل كراً لأجل رب السلم وأمررب السلم بقبضه اقتضاء عن سلمه فإن في ذلك يشترط صاعان: صاع للمسلم إليه، وصاع لرب السلم فيكيله للمسلم إليه، وشاع لرب السلم فيكيله للمسلم إليه، ثم يكيله لنفسه. (فتح القدير: ١٧/١٥) ومدارالفكر).

### اعلاءالسنن میں ہے:

نقول إن البائع إذا كال الطعام بعد البيع بحضرة المشتري يكون ذلك الصاع هو صاع المشتري... فعندنا قوله "حتى يجري فيه الصاعان"أعم من أن يكون جريان الصاعين حقيقة أوحكماً ويرشد إليه قوله: ... "فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان" لأنه يدل أن العلة في النهي... إنما هوامتيازحق البائع عن حق المشتري. (اعلاء السنن: ١٤/١٣٩).

مذکورہ بالاتمام عباراتِ فقہیہ سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں اصل ممانعت کی علت مبیع کا مجھول ہونا اور غیر کے حق کے ساتھ مختلط ہونا ہے، جب کہ موجودہ زمانہ میں متعین وزن مبیع کے اوپرلکھ دیا جاتا ہے جو کہ بعدوالوں کے لیے حکمی وزن کا درجہ رکھتا ہے جس کی وجہ سے جہالت ببیع کا کوئی شبہ ہیں، اور حدیث کا منشاؤ مقصود حاصل ہوجاتا ہے۔

حضرت مولا نامفتی ولی حسن صاحبٌ فرماتے ہیں:

باقی رہا ظاہر حدیث پڑمل کرنے والوں کے لیے جواب وہ یہ ہے کہ اصل بیج میں یہ ہے کہ مبیع مجہول نہ ہولیکن مشتری کی موجود گی میں کیل بائع سے جہالت رفع ہوگئ اوراس کوعلم ہوگیا، باقی حدیث کامحمل کتاب السلم میں آئے گا۔ (درس الہدایة:۲۵۲).

#### تبيين الحقائق كحاشيه مين ہے:

قال الاتقاني: وصورة المسئلة في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة قال إذا اشتريت شيئاً مما يكال أويوزن أويعد فاشتريت مايكال كيلاً أومايوزن وزناً أومايعدعداً فلاتبعه حتى تكيله أوتزنه أوتعده فإن بعته قبل أن تفعل وقد قبضته فالبيع فاسد... وإن كاله أووزنه بعد العقد بحضرة المشتري مرة فيه اختلاف المشايخ قال عامتهم كفاه ذلك حتى يحل للمشترى التصرف فيه قبل الكيل والوزن ثانياً... والصحيح قول العامة لأن الغرض من الكيل أوالوزن إعلام المبيع وإفرازه وذلك يحصل بالواحد فلاحاجة إلى الإعادة قالوا: الحديث ورد فيما إذا وجد عقدان بشرط الكيل. (حاشية الشيخ الشلبي على تبيين الحقائق: ٤/١٨، امدادية ملتان).

#### علامه رافعی فرماتے ہیں:

ثم لماكانت الدراهم والدنانير لازيادة فيها عن مقدارها المعلوم بين الناس جوزوا التصرف في التصرف في التصرف في غيرها. (تقريرات الرافعي على هامش الفتاوي الشامي:٥/٥٥، سعيد).

معلوم ہوا کہ لوگوں کے عرف میں وزن معلوم و متعین ہوتو پھروزن کیے بغیراس میں تصرف کرنے کی سخوائش ہے جیسے درا ہم و دنا نیراس زمانہ میں لوگوں کے درمیان معروف و متعین مقداروالے تھاس لیے وزن کی شرط نہیں لگائی۔ فی زمانہ کمپنی کی پیکینگ لوگوں کے درمیان معروف و مشہور ہے اس وجہ سے وزن کی شرط کوترک کردیا گیا۔

#### اشكال اور جواب:

اشکال: بعض فقہاء نے فر مایا کہ اعادہ وزن وکیل تمام قبضہ میں سے ہے اس لیے ضروری ہے۔ملاحظہ ہو،اعلاءالسنن میں ہے:

والدليل على أن الكيل والوزن ... من تمام القبض أن القدر في المكيل والموزون معقود عليه... والايعرف القدر فيهما إلا بالكيل أوالوزن . (اعلاء السنن : ٢٤٣/١).

الجواب: اس کا جواب یہ ہے کہ لکھے ہوئے وزن سے مقدار معلوم ہوجاتی ہے جس سے تمام قبضہ حاصل

(فيض البارى:٣/٣٠).

ہوجا تاہے۔اور بیجمہورکا مذہب ہے۔

البتة حضرت شاہ صاحبؓ کے بارے میں تکملہ فتح الملہم میں مذکور ہے کہ حضرت شاہ صاحبؓ نے ابن ماجہ کی روایت کواستخباب برمجمول کیا ہے۔ ( تکملہ فتے الملہم ://٣٥٩).

چنانچه حضرت شاه صاحبؓ کے نز دیک نه ایک صفقه میں تعدد کیل ضروری ہے اور نه دوصفقوں میں۔ملاحظه ہوفیض الباری میں فرماتے ہیں:

لواعتبرنا مثل هذه الاحتمالات لزم أن لا يجوز التصرف فيما إذا كان بحضرته أيضاً فإن الاحتمال لا ينقطع... فالذي تبين أن المشتري إن اعتمد على كيل البائع جازله أكله بدون إعادة الكيل سواء كان بحضرته أو بغيبته... إذا كان هناك ثالث يشاهد الكيل (يعنى كيل البائع الأول) فاشتراه كفاه عن إعادة الكيل عندي لأن المطلوب كون المبيع معلوماً وقد حصل نعم إن كاله يستحب له ذلك فلاحاجة إلى تعدد الكيل في الصفقتين أيضاً.

پس حضرت شاہ صاحب کا قول لیا جائے تب تو بظاہر ہمارے زمانے کے معاملات میں کوئی خلجان ہی باقی نہیں رہتا کیونکہ کمپنی کے وزن پر تمام لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے، اور حضرت شاہ صاحب کے نزدیک مشتری کاوزن کے وقت حاضر ہونا بھی ضروری نہیں ہے نیز حضرت کے نزدیک تعدد صفقہ میں بھی جب مبیع معلوم ہووزن وکیل ضروری نہیں، اوراس قول کی تائید صاحب عنا بیعلامہ اکمل الدین بابرتی کی درج ذیل عبارت سے ہوتی ہے:

قال: وإذا نظرنا إلى التعليل وهو قوله ولأنه يحتمل أن يزيد على المشروط وذلك للبائع يقتضي أن يكتفى بالكيل الواحد في أول المسألة أيضاً كما ذكرنا ولوثبت أن وجوب الكيلين عزيمة والاكتفاء بالكيل الواحدر خصة أوقياس أواستحسان لكان ذلك مدفعاً جارياً على القوانين لكن لم أظفر بذلك . (شرح العناية: ١٨/١٥).

اور حضرت عطاء بن ربال کے کا بھی یہی قول تھا کہ اعاد ہ کیل کی مطلق ضرورت نہیں ہے۔اعلاءاسنن میں ہے:

وقال عطاء يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقاً. (اعلاء السنن: ٢٣٨/١، ادارة القرآن).

نیزان تمام تشریحات کامداراس پرہے کہ جب ہم بیشلیم کرلیں کہ موجودہ دور میں معاملات وزن وکیل کی شرط کے ساتھ وقوع پذیر ہوتے ہیں،حالا نکہ یہ بات مشاہدہ کے خلاف ہے۔ وفسر إمام الحرمين البيع مكايلة بأن يقول بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم... ومنها أن يقول بعتك عشرة آصع. (اعلاء السنن: ٤ /٥٠).

لیکن آج کل مقدار کی شرط کے ساتھ معاملات وقوع پذیر نہیں ہوتے، بلکہ جوہیع پر لکھا ہواوزن ہے وہ صفت کا درجہ رکھتا ہے " کا لذرع فی الشوب". وقال فی الهدایة: وبخلاف ما إذا باع مزارعة لأن الزيادة له إذ الزرع وصف فی الثوب. (الهدایة: ٥/٣).

قال فى العناية: ولواشترى المعدود عداً فهو كالمذروع فيما يروى عن أبي يوسفٌ ومحمد وهو رواية عن أبي حنيفة لأنه ليس بمال الربا، ولهذا جاز بيع الواحد بالاثنين فكان كالمذروع، وحكمه أنه لا يحتاج إلى إعادة الذرع إذا باع مذارعة. (شرح العناية: ١٨/٦٥).

الغرض فی زمانهٔ موم بلوی اورضرورت کی بناپراس روایت پرفتوی دیا جاسکتا ہے۔

احسن الفتاوی میں ہے:

بائع ومشتری دونوں کا مقصدوہ خاص ڈبداورلفا فیہ ہوتا ہے اس پر لکھا ہواوز ن بیچ میں مشر و طنہیں ہوتا ،اس لیے بدون وزن کیے اس میں تصرف جائز ہے۔ (احسن الفتاویٰ:۴۹۹/۱).

مولا نافتح محمرصا حب لكھنوئ نے عطر ہدا یہ میں لکھاہے:

ایسے برتن یا بوریاں (ڈیے) جن کاوزن متعین اور معلوم ہے ان میں دوبارہ وزن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر ظرف (برتن)اصطلاحی کیل ہے۔

لینی ہزارمن گندم کودولا کھروپے میں خریدااور فی بوری دومن گندم ہے توپانچ سوبوریاں گن لینا کافی ہے یوں سمجھا جائیگا کہ فی بوری کی قیمت • ۴۰ روپے ہے۔ (عطر ہدایہ:۱۷۹).

نیز فی زماندا کنزخریدوفروخت بالتعاطی ہوتی ہے،ایجاب وقبول کا نام ونشان ہیں ہوتا۔

در مختار میں ہے:

(غير الدراهم والدنانير) لجواز التصرف فيهما بعد القبض قبل الوزن كبيع التعاطى فإنه لا يحتاج في الموزونات إلى وزن المشتري ثانياً لأنه صار بيعاً بالقبض بعد الوزن، قنية. وقال ابن عابدين عارة البحر وهذا كله في غير بيع التعاطى... وظاهر قوله وهذا كله أنه

لايتقيد بالموزونات بل التعاطى في المكيلات والمعدودات كذلك. (الدرالمحتارمع ردالمحتاره ٥٠/٥).

احسن الفتاوي میں ہے:

سوال: ایک دودھ والے سے ہمیشہ دودھ متعین مقدار میں لیاجا تا ہے ...گر ہمارے رو برووزن نہیں کرتا بلکہ وزن کرکے لاتا ہے اور ہمارے برتن میں ڈال جاتا ہے ہمیں اس کے وزن پراعتماد ہے ...دوسراسوال: آج کل شہری لوگوں نے بیوطیرہ اختیار کیا ہے کہ دکا ندار کوفون پر کہدیا کہ فلاں فلاں اشیاء اتنی اتنی مقدار میں تول کررکھو پھرکسی ذریعہ سے وہ تلی ہوئی اشیاء منگواتے ہیں ...؟

الجواب: ان دونوں صورتوں میں بیع بالتعاطی ہے اس لیے خریدار پردوبارہ وزن کرنا ضروری نہیں... (احسن الفتاویٰ:۴/۸۹۱).

خلاصہ پیہے کہ تعین وزن والی اشیاءکو بلاوزن فروخت کرنا درج ذیل وجو ہات کی بناپر جائز اور درست ہے: ﷺ کامکان بہت کم ہے۔

🖈 موجودہ دور میں اکثر معاملات بلاشرطِ وزن وقوع پذیر یہوتے ہیں۔

🖈 بیع تعاطی کی وجہ سے گنجائش ہے۔

🛠 حضرت شاہ صاحبؓ کے نز دیک اعادہ وزن فقط مشحب ہے۔

🖈 ہر پیکٹ وظرف اصطلاحی وزن کا آلہ ہے۔

🖈 متعین وزن والی اشیاء تقریباً عددِ متقارب کے درجہ میں آگئی ہیں۔ واللہ ﷺ اعلم۔

# بيج بالتعاطى ميں اعاد هُ وزن كاحكم:

سوال: ایک خف نے ایک دکان نے تین کیلوآٹا دوسورو پے میں خریدا، دکا ندار سے کہاتم تول کر گھر بھیج دواس نے بھیج دیامشتری یااس کے وکیل کے سامنے نہیں تولا تو بظاہر فقہاء کے ہاں بینا جائز ہے، لیکن اس کا عام رواج ہے شرعاً اس کا کیا تھم ہے؟

صاحب برايفرمات بين: ومن اشترى مكيلاً مكايلة أوموزوناً موازنة فاكتاله أواتزنه ثم باعه مكايلة أوموازنة لم يجز للمشترى منه أن يبيعه ولا أن يأكله حتى يعيد الكيل والوزن.

(الهداية:٣/٥٧).

الجواب: بصورتِ مسئولہ تع بالتعاطی ہونے کی وجہ سے جائز اور درست ہے،اعاد ہُ وزن کی ضرورت نہیں ہے، نیز محقق ابن ہمامؓ نے فتح القدیر میں فر مایا کہ عام فقہاء کے نزدیک بائع کاوزن کافی ہے مشتری کے لیے اعاد ہُ وزن کی ضرورت نہیں ہے۔

فتح القدير ميں ہے:

قال عامتهم كفاه ذلك حتى يحل للمشترى التصرف فيه قبل كيله ووزنه إذا قبضه ... والصحيح قول العامة لأن الغرض من الكيل والوزن صيرورة المبيع معلوماً وقد حصل بذلك الكيل واتصل به القبض. (فتح القدير:١٧/٦٥مدارالفكر).

فیض الباری میں ہے:

فالذي يتبين أن المشتري إن اعتمد على كيل البائع جاز له أكله بدون إعادة الكيل سواء كان بحضرته أوبغيبته . (فيض الباري:٣٠٠/٣).

شرح عنابیمیں ہے:

قال: وإذا نظرنا إلى التعليل وهوقوله ولأنه يحتمل أن يزيد على المشروط وذلك للبائع يقتضي أن يكتفى بالكيل الواحد في أول المسئلة أيضاً كما ذكرنا ولوثبت أن وجوب الكيلين عزيمة والاكتفاء بالكيل الواحد رخصة أوقياس أو استحسان لكان ذلك مدفعاً جارياً على القوانين لكن لم أظفر بذلك. (شرح العنايةعلى هامش فتح القدير: ١٨/٦٥ ٥، دارالفكر).

احسن الفتاوی میں ہے:

سوال: آج کل شهری لوگوں نے بیدوطیرہ اختیار کیا ہے کہ دکا ندار کوفون پر کہدیا کہ فلاں اشیاء اتنی اتنی مقدار میں تول کررکھو پھرکسی ذریعہ سے تلی ہوئی اشیاء منگواتے ہیں، یاد کا ندارخود پہنچادیتا ہے اور مشتری دوبارہ وزن کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا ہے طریقہ شرعاً درست ہے؟

الجواب: اس صورت میں بیج بالتعاطی ہے اس لیے خریدار پر دوبارہ وزن کرنا ضروری نہیں۔(احس الفتادی:۲/۲۸). واللہ ﷺ اعلم ۔

### بيع قبل القبض كاحكم:

سوال: بعض تاجرسامان باہر سے منگواتے ہیں، باہر والوں کے ساتھ جب معاملہ طے ہوجا تا ہے تو وہ تا جرسامان کے آنے سے پہلے ہی دکا نداروں کے پاس جاتے ہیں اور آرڈرلیکر پیسہ بھی وصول کرتے ہیں حالانکہ ابھی تک سامان ان کے قبضے میں نہیں آیا، اور بعض مرتبہ صرف آرڈر لیتے ہیں پیسہ وصول نہیں کرتے ، تو اس طرح کرنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ یہ معاملہ بیع قبل القبض کے قبیل سے ہے شریعتِ مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی ۔ بیع قبل القبض میں احتمال غرر، رنح مالم یضمن ، احتمال رباالنسیئہ ہے ان بنیادی وجو ہات کی بناپر اس قتم کے معاملات سے احتراز لازم اور ضروری ہے۔

البیة اس قتم کے معاملہ کے جواز کی چندصور تیں مفتی رشیدا حمدلد صیانو کی نے احسن الفتاوی میں تحریر فرمائی

ملاحظه ہواحس الفتاوی میں ہے:

مال پر قبضہ کرنے سے فبل اس کی بیج جائز نہیں ،لہذا یہ منافع بھی حلال نہیں اس کی تھیجے کی دوصور تیں ہیں: (۱) جہاں مال خریدا ہے وہاں کسی کو یا مال بردار کمپنی کو وکیل بالقبض بنادے ،اس کے قبضہ کے بعد بیج زہے۔

(۲) مال پہنچنے سے قبل بھے نہ کرے بلکہ وعدہ کھے کرے، بھے مال پہنچنے کے بعد کرے، اس صورت میں جانبین میں سے کوئی انکار کردے تو صرف وعدہ خلافی کا گناہ ہوگا، تھے پراسے مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ (ہاں اگر ہلاک ہوجائے تو مشتری کا مال ہلاک نہیں ہوگا بلکہ بائع کا مال ہلاک ہوگا)۔

اگر مال پہنچانے کا کرایہ خریدارادا کرتا ہے تواس کے اذن سے بائع کا کسی بھی مال بردار کمپنی کی تحویل میں مال دیدینامشتری کا قبضہ شار ہوگا،اگر چہ مشتری نے کسی خاص کمپنی کی تعیین نہ کی ہو کمپنی کی تحویل میں آ جانے کے بعد بچے جائز ہے۔(اگر ہلاک ہوگا تو مشتری کا مال ہلاک ہوگا).(احس الفتادی:۵۲۵/۱).

ملاحظه ہوحدیث شریف میں ہے:

عن ابن عباس الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاماً فلايبعه حتى يستوفيه قال ابن عباس الله وأحسب كل شيء مثله. (رواه مسلم: ٢/٥، باب بطلان بيع المبيع قبل

القبض)

#### ایک دوسری روایت میں ہے:

عن ابن عمر الله عليه وسلم نبتاع الطعام في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. (رواه مسلم: ٢/٥، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض).

احناف کے نزدیک ان احادیث میں ممانعت کی علت غررِ انفساخِ عقدہے، علامہ ابن الہمام ﴿ (١٢٨م ) فَحَ القدرِ مِیں فرماتے ہیں:

ومن اشترى شيئاً مما ينقل ويحول لم يجزله بيعه حتى يقبضه، لأنه عليه السلام نهى عن بيع مالم يقبض ولأن فيه غررانفساخ العقد على اعتبارالهلاك... ثم علل الحديث (لأن فيه غررانفساخ العقد) على اعتبارهلاك المبيع قبل القبض فيتبين حينئذ أنه باع ملك فيه غررانفساخ العقد) على اعتبارهلاك المبيع قبل القبض فيتبين حينئذ أنه باع ملك الغير بغير إذنه وذلك مفسد للعقد، وفي الصحاح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. (فتح القدير:٢/١٥١٥، دارالفكر).

#### تكمله فتح الملهم ميں ہے:

إن العلة فى النهي عن بيع المبيع قبل القبض هي أنه يستلزم ربح مالم يضمن وإنما يضمن الإنسان مايخاف فيه الهلاك وأما العقار فلا يخشى فيه ذلك إلا نادراً حتى لوكان العقار على شط البحرأوكان المبيع علواً لا يجوز بيعه قبل القبض. (تكملة فتح الملهم: ٣٥٣/١). جدير فقهي مباحث مين ہے:

بیع قبل القبض کی ممانعت متعددا حادیث میں وار دہوئی ہے، ائمہ مجتهدین نے ان احادیث کو معلول بالعلة قرار دیا ہے، اگر علت پائی جائیگی تو ممانعت کا حکم باقی رہیگا، ورنہ ہیں، ائمہ مجتهدین کے کلام میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قبل القبض ہیچ کی ممانعت کی تین علتیں ہیں: (۱) اختال غرر۔ (۲) رنح مالم یضمن ۔ (۳) اختال ربالنہ ۔ (جدید فقہی مباحث:۱۳۱/۱۵).

الهم فقهی فیصلے میں مذکورہے:

دورِ حاضر میں خرید وفروخت کی بہت ہی الیی صورتیں مروج ہیں جن میں فروخت شدہ شکی پر فبضہ کے بغیر

خریداردوسروں کے ہاتھ فروخت کرتا ہے۔رسول اللہ علیہ وسلم نے بیع قبل القبض سے منع فر مایا ہے،اسی پس منظر میں ایسے مروجہ معاملات کی بابت اسلامک فقدا کیڈمی کے نویں سمینار منعقدہ جامعۃ الہدایہ جے پور میں درج ذیل باتیں طے یائیں:

اصولی طور پر قبضہ سے پہلے کسی چیز کوفروخت کرنا جائز نہیں ہے، تا ہم اگر قبضہ سے پہلے بیچ کردی جائے تو پہنچ فاسد ہوگی نہ کہ باطل اور قبضہ کے بعد مفید ملک ہوگی ۔ (اہم فقہی نصلے ہس ۱۰۰).

نے مسائل اور علمائے ہند کے فیصلے میں مذکور ہے:

ہیع قبل القبض کی ممانعت''غررِ انفساخ'' کی علت پر بنی ہے، یعنی جب تک مبیع خریدارِ اول کے ہاتھ نہ آجائے اس بات کا اندیشہ موجود ہے کہ مبیع اس کے قبضہ میں آہی نہ پائے اور وہ خریدارِ دوم کو مبیع کی حوالگی پر قادر نہ رہے۔ (نے مسائل اور علائے ہند کے فیصلے ص ۱۰۱).

فقہی مقالات میں ہے:

شرع احکام کے لحاظ سے میضروری ہے کہ جس چیز کوآپ فروخت کررہے ہیں وہ وجود میں آچکی ہو،اوروہ چیز آپ کی ملکیت میں ہو،اورآپ کے قبضہ میں بھی ہو،البتہ چاہے اس پر حقیقی قبضہ ہو یا حکمی وعرفی قبضہ ہو،اب مسلم مسلم میہ کہ اگرایک چیز ہمارے پاس موجو ذہیں ہے،اوراس چیز کا آرڈر ہمارے پاس آیا ہے،تواس صورت میں ہم اس آرڈرد سینے والے کے ساتھ بیج کامعاملہ نہیں کریں گے، بلکہ وعدہ بیج کامعاملہ کریں گے۔(فقہی مقالات:۲۸/۳).

#### جدیدفقهی مسائل میں ہے:

بیج فاسد کے سلسلہ میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہئے کہ اگر بیج میں فساد حق شرع کی بناپر پیدا ہوا ہو اوروہ کسی کارگناہ پر ششمل ہوتو یہ بہر حال باعثِ گناہ ہے، اگر نزاع کے اندیشہ سے ہوا ہوا واور عملاً نزاع نہ پیدا ہوتو گوفضاء ہی فاسد ہوگی ،لین دیانہ ورست وصحح ہوجا کیگی،اس سلسلہ میں مولا ناانور شاہ صاحبؓ کی میتح برچشم کشاہے:

إن من البيوع الفاسدة ما لوأتى بها أحد جازت ديانة وإن كانت فاسدة قضاءً وذلك لأن الفساد قد يكون لحق الشرع بأن اشتمل العقد على مآثم فلايجوز بحال وقد يكون الفساد لمخالفة التنازع ولايكون فيه شيء آخر يوجب الإثم فذلك إن لم يقع فيه التنازع جاز عندي ديانة وإن بقي فاسداً قضاءً لارتفاع علة الفساد وهي المنازعة ويدل عليه مسائلهم في باب المضاربة والشركة فإنها ربما تكون فاسدة مع أن الربح يكون طيباً وراجع "الهداية" ونبه الحافظ ابن تيمية (٢٦٥م) في رسالته على أن من البيوع مالايقع فيه النزاع فتكون تلك جائزة فإذا أدخلتها في الفقه وجدتها محظورة لأن أكثر أحكام الفقه تكون من باب القضاء والديانات فيها قليلة وإنما يصار إلى القضاء بعد النزاع فإذا لم يقع النزاع ولم يرفع الأمرإلى القاضي نزل حكم الديانة لامحالة فيبقى الجواز. (فيض الباري:٣/٨٥٢).

اس کیے راقم الحروف کا خیال ہے کہ''بیع قبل القبض'' کی ممانعت حق عبد کی بناپر ہے نہ کہ حق شرع کی بناپر اللہ جاتا بناپر اور اس کا فساد قضاءً ہے نہ کہ دیانۂ ۔ (جدید فقہی مسائل:۲۱۳/۳). واللہ ﷺ اعلم ۔

# غيرمطعومات ميں بيع قبل القبض كي تحقيق:

سوال: بعض مرتبہ تا جرحضرات بعض چیزیں باہر سے منگواتے ہیں اور پہنچنے سے پہلے ان کوفر وخت کردیتے ہیں، کیااس طرح کرنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: امام ابوصنیفہ کے نزدیک منقولی چیزوں کی بیج قبضہ سے پہلے ناجائزہ، ہاں اگر مشتری کے ساتھ وعدہ کرلیا جائے اور پہنچنے کے بعد فروخت کر لے تو درست ہے یا مال منگوانے والا دوسرے ملک میں کسی کو وکیل بالقبض بناد بے تو وکیل کے قبضہ کے بعداس کوآ گے فروخت کرسکتا ہے ، کین مشتری کے لیے خیار رؤیت ہوگا۔

البتہ امام مالکؓ وامام احمدؓ کے نز دیک غیر مطعومات میں بیع قبل القبض جائز اور درست ہے،اگرا بتلائے عام ہوتو اس قول پرفتو کی دینے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔

محدث العصر حضرت مولانا سيدمجر يوسف بنوري تتحريفر ماتے ہيں:

ہمارے عصر حاضر کے اکابرؓ نے فتنخ نکاح کی مشکلات کواسی طرح حل کیا ہے اور متاخرین حفیہ نے مسکلہ مفقو دالخبر میں بھی ایساہی کیا ہے البتہ تلفیق سے احتر از کرنا ضروری ہوگا اور تتبع رخص کو مقصد نہ بنایا جائیگا مثلاً مسائل معاملات میں بیع قبل القبض ہے کہ آج کل تمام تا جرطبقہ اس میں ببتلا ہے اب اس کی صورت حال پرغور

کرکے پوری طرح جائزہ لیاجائے کہ بیابتلاء اگرواقعی ہے اور موجودہ معاشرہ مضطرہے اور بغیراس کے جارہ کار نہیں تو فدہب مالکید پرفتو کی دیاجائیگا، کہ عدم جواز بیع قبل القبض مطعومات کے ساتھ مخصوص ہے اس مسئلہ میں فدہب جنبی بھی فدہب مالکی جیسا ہے اور حدیث میں صراحة طعام ہی کا ذکر ہے" نہی دسول الله صلی الله علیه فدہب بنبی بھی فدہب مالکی جیسا ہے اور حدیث میں صراحة طعام ہی کا ذکر ہے" نہی دسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیع السطعام قبل أن يستوفيه ". (سنن) امام ابوحنیفہ وامام ثنافعی نے طعام پر بقیہ چیزوں کو قیاس کر کے منع کر دیا۔ (بینات، ربیجا الله میں ۱۳۸۳ ھے اس بینوان فکرونظر، میں ۵۰،۵۔ بحوالہ غیر سودی بینکاری از حضرت مفتی تی عثانی صاحب، میں ۱۲۹).

جدیدفقهی مسائل میں ہے:

بیج فاسد کے سلسلہ میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہئے کہ اگر بیج میں فساد حق شرع کی بناپر پیدا ہوا ہو اوروہ کسی کارگناہ پر ششمل ہوتو یہ بہر حال باعث گناہ ہے، اگر نزاع کے اندیشہ سے ہوا ہواور عملاً نزاع نہ پیدا ہوتو گوفضاء بیج فاسد ہوگی ،کین دیانہ وصحیح ہوجا کیگی ،اس سلسلہ میں مولا ناانور شاہ صاحب کی میتحریم پیشم کشاہے:

إن من البيوع الفاسدة ما لوأتى بها أحد جازت ديانة وإن كانت فاسدة قضاءً وذلك لأن الفساد قد يكون لحق الشرع بأن اشتمل العقد على مآثم فلا يجوز بحال وقد يكون الفساد لمخالفة التنازع ولا يكون فيه شيء آخر يوجب الإثم فذلك إن لم يقع فيه التنازع جازعندي ديانة وإن بقي فاسداً قضاءً لارتفاع علة الفساد وهي المنازعة ويدل عليه مسائلهم في باب المضاربة والشركة فإنها ربما تكون فاسدة مع أن الربح يكون طيباً وراجع "الهداية" ونبه الحافظ ابن تيمية في رسالته على أن من البيوع ما لا يقع فيه النزاع فتكون تلك جائزة فإذا أدخلتها في الفقه وجدتها محظورة لأن أكثر أحكام الفقه تكون من باب القضاء والديانات فيها قليلة وإنما يصار إلى القضاء بعد النزاع فإذا لم يقع النزاع ولم يرفع الأمرإلى القاضي نزل حكم الديانة لا محالة فيبقى الجواز. (فيض البارى: ٣٥٨/٣).

 حکومت کے نیلام کردہ اموال خریدنے کا حکم:

**سوال**: اگر حکومت ِ وقت نے مدیون کے اموال کو نیلام کر کے فروخت کرنے کا حکم دیا جب کہ مدیون ناراض ہے تو کیاان اموال کوخرید ناجائز ہے یانہیں؟

**الجواب**: بصورتِ مسئولہ صاحبینؓ کے نزد یک دین کی ادائیگی کے لیے مدیون کے مال کو بیخا جائز اور درست ہے،لہذااس کاخرید نابھی جائز اور درست ہوگا۔

ملاحظه فرمائیں علامہ شامی فرماتے ہیں:

ولوله عقار يحبسه أي ليبيعه ويقضى الدين الذي عليه ولوبثمن قليل بزازية،...قال المصنفُ والشارحُ هناك والقاضي يحبس الحرالمديون ليبيع ماله لدينه وقضى دراهم دينه من دراهمه يعني بالا أمره وكذا لوكانا دنانيروباع دنانيره بدراهم دينه وبالعكس استحساناً لاتحادهما في الثمنية لايبيع القاضي عرضه ولاعقاره للدين خلافاً لهما وبه أي بقولهما يبيعهما للدين يفتيٰ (اختيار) وصححه في تصحيح القدوري ويبيع كل مالايحتاجه للحال. وحاصله أنه إذا امتنع عن البيع يبيع عليه القاضي عرضه وعقاره وغيرهماوفي البزازية وفرع على صحة الحجر أنه يترك له دست من الثياب ويباع الباقي وتباع الحسنة ويشتري لـه الكفاية ويباع كانون الحديد ويشتري له من طين ويباع في الصيف مايحتاجه للشتاء وعكسه. (الدرالمختارمع فتاوى الشامي: ٣٨٧/٥،فصل في الحبس).

وفي التصحيح والترجيح: ووقع في الاختيار ولايبيع يعني القاضي العروض ولا العقار لأنه حجر عليه، وهذا تجارة لاعن تراض، وقالا: يبيع، وعليه الفتوى. وقال أبويوسفُّ ومحمداً: إذا طلب غرماء المفلس الحجرعليه حجرالقاضي عليه، وبيع ماله إن امتنع الـمـديـون من بيعه. وقال القاضي: (اي قاضيخان)ولايبيع مال المديون في قول أبي حنيفةٌ، وفي قول صاحبيله يبيع منقوله ولايبيع عقاره عندهما...وفي رواية يبيع كمايبيع المنقول وهو الصحيح. (التصحيح والترجيح العلامة قاسم بن قطلو بغا،ص ٢٤٤ وكذا في الاختيار لتعليل المختار:٢/٢، ٢، كتاب الحجر، بيروت).

امدادالاحكام ميں ہے:

سوال: اگرزیدنے رو پیدادانه کیااس کی جائیداد (بیل وغیرہ یازری زمین)عدالت سے پیادہ آکرعلانیہ نیلام کر کےاس کی قیمت سے زید کا قرض ادا کر دیتا ہے،عدالت کو بیتن ہے یانہیں؟عدالت زید کی جو چیز فروخت کرے عمراس کوخرید سکتا ہے یانہیں؟

الجواب: قال في البدائع في دليل مسئلة الاستيلاء ولنا أنهم استولوا على مال مباح غير مملوك ومن استولى على الحطب والحشيش والصيد و دلالة أن هذا الاستيلاء على مال مباح غير مملوك ان ملك المالك يزول بعد الإحراز بدار الحرب فتزول العصمة ضرورة بزوال الملك والدليل على زوال الملك أن الملك هو الاختصاص بالمحل في حق التصرف أوشرع للتمكن من التصرف في المحل وقد زال ذلك بالإحراز بالدارلأن المالك لا يمكنه الانتفاع به إلا بعد الدخول (بدار الحرب) و لا يمكنه الدخول بنفسه لمافيه من مخاطرة الروح وغيرها وقد لا يوافقه غيره ولو وافقه فقد لا يظفر به ولو ظفر به قلما يمكنهم الاسترداد فإذا زال معنى الملك أوماشرع له الملك يزول الملك ضرورة، الخ. (بدائع الصنائع: ١٢٨/٧).

قلت: وإذا أمر المالك الحربي أونائبه ببيع مال أحد من المسلمين بيع من يزيد لايقدر المالك على الامتناع منه لمافيه من مقابلة السلطان وفيه مخاطرة بالروح وإذا كان كذلك فقد زال ملكه وثبت الاستيلاء عليه لقوة السلطان .

صورت مسئوله میں بظاہر استیلاء کا تحقق ہے اس لیے نیلام کاخرید ناجائز ہے۔

ولا يعارضه ما في شرح السير الكبير في غصب مسلم مال مسلم في دار الحرب وترافعهما إلى ملك تلك الديار وتمليك الغاصب حيث قال لا يحل للغاصب وإذا ظهرنا عليهم أخذه المغصوب منه بلاقيمة فإن هذا الحكم مخصوص بالغصب وغصب المسلم مسلماً ليس من الاستيلاء وتمكين الملك لم يكن إلا تأييداً لغصبه بظهوريده عليه وماكان حراماً ابتداءً لا ينقلب حلالاً بخلاف ماإذا كان الاستيلاء ابتداءً فإنه يزيل ملك المالك عنه (امدادالا حكام ، جلرسوم ٣٨٣،٣٨٢).

مريد ملا خطر بهو: (البحر الرائق: ٨٣/٨، كتاب الحجر، وفتاوى قاضيخان: ٣٤/٣، كتاب الحجر،

### رى بوزيسك كاموال خريدني كاحكم:

سوال: اگرکسی شخص نے غیر مسلم بینک سے گاڑی خرید نے کے لیے رقم حاصل کی، بینک نے بیشرط لگائی کہ اتن مدت تک ادانہیں کرو گے تو گاڑی ضبط کر لی جائے گی، پھر شرطِ مذکور کی بنا پر بینک نے گاڑی ضبط کر لی اب وہ گاڑی بینک سے خرید نا جائز ہے یانہیں؟ جس کوعرف میں ری پوزیسٹ (Repossessed) کہا جاتا ہے۔ بینوا تو جروا۔

الجواب: اگرغیر مسلم بینک نے مشتری کے ساتھ بیہ معاہدہ کیا ہوکہ اتنے اقساط ادانہ کرنے کی صورت میں ہم گاڑی ضبط کریں گے، تو یہ تعزیر بالمال کی طرح ہے اوراس کی گنجائش بعض علماء کے نزدیک موجود ہے، اوراس صورت میں بینک یا کوئی ادارہ اس گاڑی کا مالک بن گیااس سے خرید نادرست ہوگا، حضرت مولا ناظفر احمد عثائی نے حکومت کے استیلاء کو سببِ ملک قرار دیا ہے، جس کی تفصیل دوسری جگہ گزر چکی ہے، نیز تعزیر بالمال کا مسلم بھی فتاوی دار العلوم زکریا کی جلد چہارم میں گزر چکا ہے۔

لیکن اگر بینک کسی قرض کے ناد ہندہ پر پچھ ماہ قسط ادانہ کرنے کی وجہ سے جرمانہ لا گوکرے تو یہ ناجائز اور سود ہے،اس لیے کہ جاہلیت میں قرض ناد ہندہ پر قرض کی تاخیر کی وجہ سے جرمانہ لگاتے تھے اوراسی کور باقر آنی کہتے ہیں یعنی " زیادہ القرض لزیادہ الأجل۔

ندکورہ بالاسوال میں ایک شکل ہے ہے کہ بینک یا کوئی دوسرا ادارہ گاڑی کوواپس لے کراصل ثمن واپس کردے، بعض مشائخ کے قول سے اس کے جواز پر بھی روشنی پڑتی ہے حضرت مفتی رشیدا حمرصا حب ؓ رقمطرا زہیں:
مشتری ثمن ادانہ کرے اور نہ ہی اقالہ کر بے قوبائع کوفنخ بیچ کا اختیار ہے، مشتری کی طرف سے عدم ادائمن کوعدم رضا اور فنخ سمجھا جائے گا،لہذا فنخ بائع سے جانبین کی طرف سے فنخ متحقق ہوجائیگا۔ (احس الفتاوی):
کوعدم رضا اور فنخ سمجھا جائے گا،لہذا فنخ بائع سے جانبین کی طرف سے فنخ متحقق ہوجائیگا۔ (احس الفتاوی):

البحرالرائق ومدايه ميں ہے:

لما تعذر استيفاء الشمن من المشتري فات رضا البائع فيستقل بفسخه. (البحر

الرائق:٧/٣، كوئته وكذا في الهداية:١٤٧/٣). والله يَجْكُ اللهم -

### Television فروخت کرنے کا حکم:

سوال: ذاتی ٹی وی بیچناجائز ہے یا نہیں؟ اوراس سے حاصل ہونے والی رقم حلال ہے یا نہیں؟

الجواب: شریعت مطہرہ نے آلات ِلہوولعب، گانا بجانا، اور آلاتِ موسیقی وغیرہ کے استعال کو باعث ِ
گناہ قرار دیا ہے اور ٹی وی کا غالب استعال اسی میں ہوتا ہے، لہذا ٹی وی کا گھر میں رکھنا درست نہیں، لیکن اس کی
بیجے سے حاصل ہونے والی رقم حلال ہوگی ، نیز اس کی مرمت سے حاصل شدہ رقم بھی حلال ہے، لیکن اگر ٹی وی
بیجی ہوتو کسی غیر مسلم کو بیچنا چا ہئے ، کیونکہ بعض علماء نے ٹی وی کی فروخت کونا جائز قرار دیا ہے۔

ملاحظ فرمائيس مولانا مجيب الله ندوى فرماتے ہيں:

جوآلات ابتداءً لہوولعب کے لیے یا گانے بجانے کے لیے ہی بنائے گئے ہوں، مثلاً طبلہ ستار، ہارمونیم وغیرہ بیتو ناجائز ہیں، اوران کی خرید وفروخت بھی ناجائز ہے، البتہ ٹیپ ریکارڈ، ریڈیوسے کام گانے بجانے کالیا جاتا ہے، مگر فی نفسہ وہ اس کے لیے نہیں ، البتہ ٹی وی اورویڈیو کی ساخت اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ تقریر کرنے والے کویا گانے والے لیکھیانے والوں کی تصویریں بھی دیکھی اوردکھائی جاتی ہوسکتا چاہے وہ کتنا عام کیوں نہ و کیسی اوردکھائی جاتی ہیں، اس لیے اس کارکھنا خرید نا اور بیچنا کسی طرح جائز نہیں ہوسکتا چاہے وہ کتنا عام کیوں نہ ہوجاوے۔ ولو المسک فی بیته شیسًا من المعازف والملاهی کرہ ویا ٹیم وان کان لایستعملھا۔ (اسلامی فقہ:۲۸۸/۲).

مفتی رشیداحدلدهیانوی احسن الفتاوی میں فرماتے ہیں:

پس ان کی پوری مشابہت جاریہ مغنیہ سے ہے بلکہ یہ ہیں ہی جواری مغنیہ، لہذا ویڈیواورٹیلیویژن کی بھے اور مرمت قولِ راجح کے مطابق مکر ووتح کمی ہے اورا گر کراہت ِ تنزیہ یہ کا مرجوح قول بھی لیا جائے تو بھی یہ پیشہ اختیار کرنا مکر ووتح کمی ہے۔ (احس الفتاوی:۸۳۳/۱).

دوسر ہے بعض علماءفر ماتے ہیں کہ ٹی وی فروخت کرنا جائز ہے اوراس کی آمدنی بھی حلال ہے ، البتہ اس کا پیشہ اختیار کرنا اچھانہیں ہے۔ اوران حضرات کا قول راجح معلوم ہوتا ہے۔ ملاحظہ فر مائیں شامی میں ہے: قوله معزياً للنهرقال فيه من باب البُغاةِ وعلم من هذا أنه لايكره بيع مالم تقم المعصية به كبيع الحجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب ممن يتخذ منه المعازف وأما في بيوع الخانية من أنه يكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به مشكل. (فتاوى الشامي: ٣٩١/٦) فصل في البيع، سعيد).

حضرت مولا نامفتی تقی صاحب فرماتے ہیں:

سیائیر پورٹ پر جو گئے ہوتے ہیں وہ ٹی وی ہی ہوتے ہیں کین وہ مانیٹر (Monitor) یا کلوز سرکٹ کے اس کے طور پراستعال ہوتے ہیں ، تو بیاس کا جائز استعال ہے ، اس لیے فی نفسہ ٹی وی کی بج حرام نہیں ہے ، کیک کسی کواس کی بج کا مشورہ نہیں دیا جاسکتا کہ آپ اس کی بج کریں ، جیسے آپ نے کسب الحجام کے بارے میں پڑھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فر مایا کہ "کسب المحجام خبیث "کین ناجائز نہیں کہا ، یہ شرعاً جائز ہے ، ساتھ یہ فر مایا کہ یہ پیشہ اچھا نہیں ہے۔ چونکہ ٹی وی کا زیادہ تر استعال ناجائز کا موں میں ہور ہا ہے اس واسطے اس کی بچ کا پیشہ اختیار کرنا اچھا نہیں ہے۔ اور کسی مسلمان کواس کا مشورہ نہیں دینا چاہئے ، لیکن بالکل حرام کہنا کہ اس کے نتیج میں آمدنی حرام ہوگئ ہے یہ کہنا تھے نہیں ہے۔ (اسلام اورجہ یہ معاثی مائل ۱۲۰/۳).

#### فقہ المعاملات میں ہے:

اس بارے میں شرع تھم ہے ہے کہ ٹی وی کا غالب استعال چونکہ ناجائز طریقوں سے ہور ہاہے اور وہ اس وقت بے شارد بنی اور دنیاوی خرابیوں اور مفاسد پر شمنل ہے اس لیے اصل تھم تو بہی ہے کہ ٹی وی نہ گھر میں رکھنا جائز ہے اور نہ اس کی خرید وفر وخت جائز ہے۔ تاہم موجودہ دور میں اس کا جائز استعال بھی ممکن ہے، مثلاً یہ کہ اس کو غیر جاندار اشیاء جیسے عمارتوں ، مقامات ، پارکوں ، سمندروں وغیرہ کی نقل وحرکت یا طلوع وغروب وغیرہ کے مناظر اور تصاویر دیکھنے کے لیے استعال کیا جائے یا سمامان وغیرہ کی چینگ اور ہوائی جہاز وغیرہ کے نظام کے مناظر اور تصاویر دیکھنے کے لیے استعال کیا جائے یا دیگر سیکورٹی وغیرہ کے انتظامات میں استعال کیا جائے اور گرش کو فیرہ کے انتظامات میں استعال کیا جائے اور اگر می کوئی وی فروخت کیا جائے تو تیج جائز ہے اور اس کی الہذا اگر مذکورہ بالا جائز مقاصد کے لیے خرید نے والے شخص کوئی وی فروخت کیا جائے جس کے متعلق غالب گمان یہ ہو کہ قیمت بلاشبہ طلال ہے البتہ ٹی وی اگر ایسے شخص کے ہاتھ فروخت کیا جائے جس کے متعلق غالب گمان یہ ہو کہ خرید نے والا اسے ناجائز کاموں میں استعال کر یگا، تو اس کو ہاتھ بیجنا جائز نہیں گناہ ہے کیونکہ اس میں

گناه کے کاموں میں اعانت ہے اور اس صورت میں فروخت شدہ قیمت کرا بہت کے ساتھ حلال ہے۔" فیسے خلاصة الفتاوی (۳/۰۰۰): وبیع الغلام الأمر د ممن یعلم أنه ممن یعصی الله یکرہ لأنه إعانة علی معصیة " نیز ئی وی فروخت کرنے کی ایک جائز صورت بی بھی ہے کہ اس کے تمام پرزے الگ کر لیے جائیں اور ان پرزوں کوفروخت کردیا جائے تو پیطریقہ بھی درست ہے۔ (فقالمعاملات: ۱/۲۷).

مزید ملاحظه فرما کیں: ( جدید فقهی مسائل:۱/ ۲۳۷\_فقاوی محمودیہ:۲۹/۱۲۹،مبوب ومرتب تقریرتر ندی، جلداول، ۲۲۳). والله ﷺ اعلم \_

### مرتد كے ساتھ تجارت كا حكم:

سوال: کیامرند کے ساتھ خُرید وفروخت کا معاملہ کرنا جائز ہے یانہیں؟ اور جو شخص کفریے کلمات کہتا ہو اوراییۓ آپ کومسلمان بھی ظاہر کرتا ہواس کے ساتھ بیچ کا کیا تھم ہے؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ صاحبین ؓ کے نزدیک بیٹے نافذہ وجائیگی، اوراسی پرفتوی ہے۔ اور جو تخص کفرید کلمات کہتا ہووہ بھی مرتد کے تھم میں ہے اگر چہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے۔ ملاحظ فرمائیں فتاوی شامی میں ہے:

وبيع المرتد فإنه موقوف عند الإمام على الإسلام ولايوقف عندهما. (فتاوى الشامى: ١١٥) ١ ، فصل في الفضولي، سعيد وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار: ٩٧/٣، كوئته).

وفى الشامية: (اعلم أن تصرفات المرتد على أربعة أقسام)... (ويتوقف منه عند الإمام) بناء على زوام الملك (وينفذعندهماكل ماكان مبادلة مال بمال أوعقد تبرع) إلا أنه عند أبي يوسف تصح كماتصح من الصحيح لأن الظاهر عوده إلى الإسلام وعند محمد كما تصح من المريض لأنها تفضى إلى القتل ظاهراً، طعن البحر. (الدر المحتار مع فتاوى الشامى:٤/٤ ٢٥٠،٢٤٩.

#### البحرالرائق میں ہے:

وأما البيع الجائز الذي لانهي فيه فثلاثة: نافذ لازم ونافذ ليس بلازم وموقوف...وبيع المرتد عند الإمام أى موقوف. (البحرالرائق:٩/٦،باب البيع الفاسد).

#### فآوی شامی میں ہے:

ثم قال في البحر والحاصل: أن من تكلم بكلمة الكفرهاز لا أو لاعبا كفرعند الكل و لا اعتبار باعتقاده كما صرح به في الخانية ومن تكلم بها مخطئاً أو مكرها لا يكفر عند الكل ومن تكلم بهاعامداً عالماً كفر عند الكل. (فتاوى الشامى: ٢٢٤/٤، مطلب مايشك في انه ردة لا يحكم بها، سعيد).

#### امدادالاحكام ميں ہے:

... شراء و بیج ان کے ساتھ جائز ہے البتدان کی دعوت وضیافت نہ قبول کی جائے نہ ان کے ساتھ مدارات و ملاطقت کی جائے ،مگریہ کہ تالیف قلب سے بیامبید ہو کہ اسلام کی طرف عود کرآئے گا۔ واللّٰداعلم۔ (امدادالا حکام: ۳۹۳/۸ بعنوان مرتد سے معاملاتِ تجارت رکھنے کا تھم).

#### احسن الفتاوی میں ہے:

البتصاحبين من كه بها عدم جوازك با وجود عقد نا فذه وجائيًا ، بوقت ابتلاء عام وضر ورت شديده اس قول يرعمل كرنى كن المجائش هوازك با وجود عقد نا فذه وجائيًا ، بوقت ابتلاء عام وضر ورت شديده اس قول عند يرعمل كرنى كن المجائش هور العلامة السيد محمد أبو السعود المصرى الحنفى أن وقوله هذا عند أبي حنيفة أن اعلم أن تصرفات المرتديتوقف في الكسبين جميعاً وهو الصحيح وقال بعض المشايخ إن تصرفه في كسب الردة نافذ في ظاهر الرواية وموقوف في رواية الحسن والأول أصح وهذا كله عند الإمام وأما عندهما فتصرفاته نافذة في الكسبين قهستاني . (فتح المعين ٢/٤٦٤). (منح المعين المحمد المعين المحمد المحمد التحديد المحمد ال

### بيع السرطان كاحكم:

سوال: علامہ شامی نے فقاوی شامی میں بیج فاسد کے باب میں فرمایا ہے کہ تمام حیوانات کی بیج جائز ہے سوائے خزیز کے،اس سے معلوم ہوا کہ سرطان (کیگڑے) کی بیج بھی احناف کے نزدیک جائز ہے، پس اگر جائز ہے تو بیا حناف کے اصول کے خلاف ہے کیونکہ کیڑا غیر ماکول ہے تو مالِ متقوم کیسے بنا کہ اس کی بیج جائز قراردی؟ بینوا تو جروا۔

**الجواب**: مذہبِاحناف میں خرید وفروخت کے جواز وعدم جواز کامدار ما کول اللحم ہونے پرنہیں ہے،

بلکہ اصل علت قابل انتفاع ہونا ہے ،اگروہ شکی قابل انتفاع ہے اورنجس العین بھی نہیں ہے تواس کی بیچ جائز ہے اگرچہوہ غیر ماکولات میں سے ہے،اورفقہاء کے منع کرنے کی وجہ بیہے کہ زمانہ سابقہ میں یہ چیزیں لیعنی هوام الارض،مثلاً حيات ،سرطان ،ضفدع وغيره اكثر نا قابل انتفاع تتے ،كين آج كل قابل انتفاع ہيں ، دوائيوں ميں اس کااستعال ہوتا ہے، نیز دوا کے علاوہ دوسری چیزوں میں بھی استعال ہوتے ہیں ،لہذامتفع بہ ہونے کی وجہ سے امام محراث کے قول پر فتوی دیا گیاہے۔

ملاحظة فرمائين مداييميں ہے:

والايجوزبيع النحل وهذا عند أبي حنفية وأبي يوسف وقال محمد يجوز إذاكان محرزاً وهوقول الشافعي لأنه حيوان منتفع به حقيقة وشرعاً فيجوز بيعه وإن كان لايوكل كالبغل والحمار. وفي شرح العناية : قال لأنه حيوان منتفع به حقيقة باستيفاء مايحدث منه، و شـرعـاً لـعـدم مـايـمـنع عنه شرعاً، وكل ما هو كذلك يجوزبيعه وكونه غيرماكول اللحم لاينافيه كالبغل والحمار . . . (الهداية مع شرح العناية على هامش فتح القدير:٩/٦ ؛ ١٩/٩ البيع الفاسد،دارالفكر).

وفي فتح القدير: والوجه قول محمد للعادة الضرورية وقد ضمن محمد متلف كل من النحل ودود القز، وفي الخلاصة في بيعهما قال: الفتوى على قول محمد . (فتح القدير: ۲۰/٦ ، ۱۰ دارالفكر).

وفي الدرالمختار: بخلاف غيرهمامن الهوام فلايجوزاتفاقاً كحيات وضب ومافي بحركسرطان إلاالسمك وماجاز الانتفاع بجلده أوعظمه والحاصل أن جوازالبيع يدور مع حل الانتفاع مجتبي واعتمده المصنفُّ، وفي الفتاوي الشامية: قوله كحيات في الحاوي الزاهدي: يجوز بيع الحيات إذاكان ينتفع بها للأدوية، وما جاز الانتفاع بجلده أوعظمه أي من حيوانات البحر أوغيرها...ونقل السائحاني عن الهندية: ويجوزبيع سائر الحيوانات سوى الخنزيز وهو المختار، وعليه مشى في الهداية وغيرها من باب المتفرقات. (الدرالمختار مع فتاوي الشامي:٥ /٦٨ ،مطلب في بيع دودة القرمز،سعيد)

وفي تقريرات الرافعي: (يجوزبيع الحيات) هي وإن كان فيها نفع إلا أنه يحرم أكلها

فليحرر حموى ، سندى . (التحريرالمختار: ٥ / ١٤١ ، سعيد).

وللاستزادة انظر: (فتح القدير: ١١٨/٧ ،مسائل منثورة ، دارالفكر والفتاوى الهندية: ٣/١١).

حضرت مولا ناظفراحمه عثمانی قرماتے ہیں:

جس جگہ مینڈک اور کیگڑے کی قیمت ہواسی طرح جودریائی جانور بازار میں عام طور سے قیمتی شار ہوتے ہیں وہاں ان کی بیج جائز ہے اور ثمن حلال ہے۔ (امدادالا حکام:۳۷۷/۳).

اشكال اور جواب:

ا شکال: لیکن بیج السرطان پرایک اشکال وارد ہوتا ہے وہ بیہ ہے کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیج السرطان ہے منع فرمایا۔اس کا کیا جواب ہے؟

### بذر بعدا نشرنبيك تجارت كاحكم:

سوال: اگرکوئی شخص بذریعه انٹرنیٹ کاروبارکرتا ہواور ثمن اس کے نام پردرج ہوگیا تو یہ قبضہ تسلیم کیا جائے گایانہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ جب ثمن بائع کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوگیااور بائع کوبذریعہ SMS اطلاع مل گئ تو یہ قبضہ شار ہوگا، کیونکہ قبضہ بالبراجم شرط نہیں ہے تخلیہ بھی کافی ہے اس لیے کہ قبضہ کہتے ہیں دوسر سے کی اجازت سے کسی چیز میں تصرف پرقدرت کا حاصل ہونا۔

ملاحظ فرمائيں ردامختار ميں ہے:

إن التخلية قبض حكماً لومع القدرة عليه بلاكلفة لكن ذلك يختلف بحسب حال المبيع، ففي نحو حنطة في بيت مثلاً فدفع المفتاح إذا أمكنه الفتح بلاكلفة قبض، وفي نحو دار فالقدرة على إغلاقها قبض أى بأن تكون في البلد فيما يظهر، وفي نحو بقر في مرعى فكونه بحيث يرى ويشار إليه قبض وفي نحو ثوب، فكونه بحيث لو مديده تصل إليه قبض

وفي نحوفرس أوطيرفي بيت إمكان أخذه منه بلامعين قبض. (ردالمحتار،٢/٤، مطلب في شروط التحلية، سعيد).

بدائع الصنائع ميس :

وأما تفسير التسليم والقبض فالتسليم والقبض عندنا هو التخلية والتخلي وهوأن يخلى البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهماعلى وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه فيجعل البائع مسلماً للمبيع، والمشتري قابضاً له، وكذا تسليم الثمن من المشتري إلى البائع. (بدائع الصنائع: ٥/٤٤٠، في حكم البيع، كتاب البيوع، سعيد).

البحرالرائق ميں ہے:

ولو وهب لرجل ثياباً في صندوق مقفل ودفع إليه الصندوق لم يكن قبضاً وإن كان الصندوق مفتوحاً كان قبضاً لأنه يمكنه القبض كذا في المحيط. (البحرالرائق:٢٨٦/٧،كتاب الهبة، كوئته وكذا في محيط البرهاني:٩٨٦/٧، الفصل الثاني فيما يحوز في الهبة ومالا يحوز).

وفى الدرالمختار: والتمكن من القبض كالقبض فلووهب لرجل ثياباً في صندوق مقفل...الخ.(الدرالمختار: ٥/ ٦٩٠) كتاب الهبة، سعيد).

معاير شرعيه نامي كتاب جس كوستائيس محققين ارباب فتوى نے مرتب كيا ہے اس ميں مرقوم ہے:

إن كيفية قبض الأشياء تختلف بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها، فكما يكون القبض حسياً في حالة الأخذ باليد أو النقل أو التحويل إلى حوزة القابض أو كيله يتحقق أيضاً اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف، ولولم يوجد القبض حسياً، فقبض العقار يكون بالتخلية وتمكين اليد من التصرف، فإن لم يتمكن المشتري من المبيع فلاتعتبر التخلية قبضاً، أما المنقول فقبضه بحسب طبيعته. (المعايير الشرعيه، ص ١٢١).

۔ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ کسی کے کھاتے میں رقم کا اس طرح منتقل کر دینا کہ وہ اس میں تجارت کرسکتا ہو قبضہ حکمی ہے۔

عطرمدایه میں ہے:

قضہ: لعنیٰ دوسرے کی اجازت سے کسی چیز میں تصرف پر قدرت کا حاصل ہونا۔اب اگریہ قدرت ما لک

کی اجازت سے ہے یا شرعی حق کی وجہ سے تو اس کو قبضہ جائز کہا جاتا ہے۔ (عطر ہدایہ: ٥٨٠).

اسلام اورجد يدمعاشي مسائل ميں ہے:

امام ابوصنیفہ گامسلک ہے ہے کہ حسی قبضہ ضروری نہیں بلکہ تخلیہ کافی ہے، تخلیہ کے معنی ہے ہیں کہ مشتری کواس بات پر قدرت دیدی جائے کہ وہ جب چاہے آکر ملیع پر قبضہ کرلے جب قبضہ کرنے میں کوئی مانع باقی نہیں رہے تو مستمجھیں گے کہ تخلیہ ہوگیا، مثلاً کوئی بکس ہے، اس کے اندر کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس کی چابی اس کے حوالہ کردی، توجب چابی حوالے کردی اب چاہے وہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، قبضہ تقتی ہوگیا، امام بخاری نے یہاں امام ابوصنیفہ گامسلک اختیار کیا ہے اور حضرت جابر کے مواقعہ موصولاً روایت کیا ہے کہ حضرت جابر کے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خرید ااور پھر حضرت جابر کے اسی اونٹ پر مدینہ منورہ تک سفر کیا، حضرت جابر کے اسی اونٹ پر مدینہ منورہ تک سفر کیا، حضرت جابر کے اسی اونٹ پر مدینہ منورہ تک سفر کیا، حضرت جابر کے اسی اونٹ پر مدینہ منورہ تک سفر کیا، حضرت جابر کے اسی اونٹ پر مدینہ منورہ تک سفر کیا۔ (اسلام اور معاشی مسائل ۲۰ کیاں۔).

اہم فقہی فصلے میں ہے:

الف:۔انٹرنیٹ پربھی اگربیک وقت عاقدین موجود ہوں اورا یجاب کے بعد فوراً دوسرے کی طرف سے قبول ظاہر ہوجائے تو بھے منعقد ہوجائے گی،اوران صور توں میں عاقدین کو متحد انجلس تصور کیا جائے گا۔

ب: اگرانٹرنیٹ پرایک شخص نے بیج کی پیشکش کی ،اور دوسراشخص اس وقت انٹرنیٹ پرموجو ذہیں تھا،
بعد کواس نے اس پیشکش کرنے والے کا پیغام حاصل کیا، یہ صورت تحریر و کتابت کے ذریعہ بیج کی ہوگی،اور جس
وقت دوسراشخص اس پیشکش کو پڑھے اسی وقت اس کی جانب سے قبولیت کا اظہار ضروری ہوگا۔ (اہم فقہی فیلے مس
۱۵۸، جدید ذرائع ابلاغ کے ذریع مقود و معاملات کا شرع تھم ).

مزيد ملا حظه ہو: (كتاب الفتاوى: ٢٠١/٥- ونے مسائل اور علمائے ہند كے فيلے ص ٩٥). واللہ علم ـ

### عقدِRCS كاحكم:

سوال: RCS کا عقد درست ہے یانہیں؟ RCS عقد کی حقیقت درج ذیل ہے:

مشتری ادھارسامان خریدنا چاہتا ہے، بائع اس کو کہتا ہے کہ ایک سمپنی RCS آپ کے لیے سامان خریدے گی، چنانچہ دکاندار ایک فارم مشتری کو دیتا ہے اور مشتری اس کو بھرنے کے بعد RCS سمپنی کوفیکس کردیتا ہے،اگردرخواست منظور ہوگئ تو RCS کمپنی ایک کارڈمشتری کودیتی ہے اس کارڈ کے ذریعہ مشتری سامان خریدیگا، کمپنی براوراست دکا ندار کو بیسادا کردیتی ہے،اورمشتری سے تین ماہ تک کوئی سودی رقم وصول نہیں کرتی،اورمشتری کمپنی کو بیسہ ادا کریگا،اب سوال سے ہے کہ دکا ندار کے لیے ایسی سروس کا انتظام کرنا درست ہے۔
انہیں، ٤

الجواب: اگراس معاملہ کی حقیقت یوں ہے کہ کمپنی کسی چیز کود کا ندار سے خرید لیتی ہے اور وہی چیز ضرورت مند کوزائد قیمت پرفتی دیتی ہے تو یہ معاملہ شرعاً طرورت مند کوزائد قیمت پرفتی دیتی ہے تو یہ معاملہ شرعاً جائز ہے لیکن اس پر بیا شکال پیدا ہوتا ہے کہ کمپنی کا مالک یا منیجراس چیز پر قبضہ ہیں کرتا تو قبضہ سے پہلے اس کو فروخت کرنا کیسے جائز ہوگا؟

الجواب: اس کے جواز کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں:(۱) پہلی صورت یہ ہے کہ کمپنی دکا ندار ہی کواپنی طرف سے وکیل بالقبض بناد سے یعنی ما لک کہدے کہ جو چیز میں نے آپ سے خرید لی آپ میری طرف سے قابض ہیں اوراب آ گے وہی چیز حاجمتند کواتنی قیمت پر فروخت کر دیں۔

ملاحظ فرمائيں بدائع الصنائع ميں ہے:

ولو اشترى من إنسان كراً بعينه و دفع غرائره وأمره بأن يكيل فيها ففعل صار قابضاً سواء كان المشتري حاضراً أو غائباً لأن المعقو دعليه معين وقد ملكه المشتري بنفس العقد فصح أمره وصار البائع وكيلاً له وصارت يده يد المشتري. (بدائع الصنائع: ٥/٧٤ منصل في حكم البيع، سعيد).

اس پریہاشکال وار ذہیں ہوتا کہ ایک شخص بائع اور مشتری نہیں ہوسکتا اس لیے کہ دکا ندار مشتری یا وکیل بالشراغہیں بلکہ وکیل بالقبض ہے۔

(۲)جواز کی دوسری صورت ہیہے کہ مشتری کو کمپنی کی طرف سے وکیل بالقبض بنادیا جائے اس میں ہیہ اشکال ہے کہ مشتری کا پہلا وکالت والا قبضہ قبض امانت ہے اوراس کے بعد قبض شراء ہے جوقبض معاوضہ اور قبض ضمان بھی کہلا تا ہے اور فقہاء کے ہاں قبض امانت قبض ضمان کا قائم مقام نہیں ہوسکتا ؟

الجواب:قبض امانت کاقبض صان کا قائم مقام ہونا کوئی حرام کامنہیں، بلکہ فقہاء کے کلام کامطلب ہیہ ہے کہا گرتصرف کرنے سے پہلے وہ چیز ہلاک ہوگی تو مشتری پر تاوان نہیں بلکہ کمپنی کا نقصان ہوگا، ہاں تصرف کرنے کے بعد قبض امانت خود بخو دقبض ضمان بن جائیگا اور ششری ذیمہ دار ہوگا۔

پھر پیشرط لگانا کہ تین ماہ میں قرض ادانہیں کیا تواتنی فیصدرقم زائدوصول کی جائے گی ، بیسودی معاملہ ہے اور قرض شرطِ فاسد سے فاسد نہیں ہوتا۔

ملاحظه مو" البحر الرائق" مي ي

وما لايبطل بالشرط الفاسد القرض...بأن قال أقرضتك هذه المائة بشرط أن تخدمني شهراً مثلاً فإنه لايبطل بهذا الشرط، وذلك لأن الشروط الفاسدة من باب الربا وأنه يختص بالمبادلة المالية ، وهذه العقود كلها ليست بمعاوضة مالية فلا تؤثر فيها الشروط الفاسدة ، ذكره العيني .. . وفي البزازية: وتعليق القرض حرام والشرط لا يلزم . (البحرالرائق: ١٨٧/٦، باب المتفرقات من كتاب البيوع، كوئته).

وكذا في تبيين الحقائق:٤/٣٣/ \_والفتاوي البزازية على هامش الفتاوي الهندية:٤/٢٦٤).

لہذا تین ماہ کے اندرادا نیگی کی کوشش کرے اگرتین ماہ میں ادانہ کرے تو اس پرسود دینے کاسخت گناہ ہوگا لیکن غلطی سے ایسا معاہدہ کرلیا تو مشتری کوسود سے بچنالا زم ہے اور تین ماہ میں رقم ادا کرنا ضروری ہے یعنی د کا ندار کو جاہے کہ سودی رقم کی وصولی سے احتر از کرے اور مشتری اور نمینی کے در میان اگر سودی معاملہ ہوتو د کا نداراس کی وصولی ہے بالکل الگ رہے۔

نیزیہ بھی ہوسکتا ہے کہ مپنی بائع اور مشتری کے علاوہ کسی اور کو وکیل بالقبض بنادے۔ واللہ ﷺ اعلم۔

سياه خضاب كي تجارت كاحكم:

سوال: ایک خص ساه خضاب بنا کر بیچناہے کیا بیرجائز ہے یانہیں؟ جب کہ اس کا استعال جائز نہیں

الجواب: تجارت کے جواز وعدم جواز کے متعلق شریعت ِ مطہرہ کااصول میہ ہے کہ جس چیز کا جائز استعال ممکن ہواس کی خرید وفر وخت جائز ہے اور جس چیز کا جائز استعال ممکن ہی نہ ہوصرف اور صرف معصیت ہی میں استعال ہوتی ہوتواس کی تجارت ممنوع اور ناجائز ہے، بنابریں واضح ہوا کہ سیاہ خضاب کا استعال جائز مواقع میں بھی ممکن ہے مثلاً جہاد میں کفار پررعب ڈالنے کے لیے غازی استعال کرسکتا ہے ،اسی طرح وہ بوڑ ھا

شخص جس کی بیوی جوان ہوتوامام ابو یوسف ؓ کے نز دیک جائز ہے، نیز کسی نو جوان شخص کے بال کسی عارضہ کی وجہہ یے قبل از وقت سفید ہو گئے ہوں توازالہ عیب کی خاطر سیاہ خضاب کا استعال جائز ہے۔

حضرت مولا ناظفراحمه عثمانی مقرماتے ہیں:

تجارت کے لیے سیاہ خضاب بنانا اور فروخت کرنا جائز ہے۔ لأن الحرمة لیست بقائمة بعینه وإنما الحرمة في الاستعمال إذا استعمله خادعاً ومن شاب قبل أوان المشيب أوخضب لارهاب العدو في الحرب يجوز له الخضاب بالسواد كما صرح به في الهندية وغيرها. (امدادالاحكام:٣٤٦/٣).

#### محیط بر ہانی میں ہے:

وأما الخصاب بالسواد: فمن فعل ذلك من الغزاة ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود منه، اتفق عليه المشايخ، ومن فعل ذلك ليزين نفسه للنساء، وليحبب نفسه إليهن فذلك مكروه عليه عامة المشايخ، وبنحوه ورد الأثرعن عمر ١٠٠٥ وبعضهم جوزوا ذلك من غير كراهية، روي عن أبي يوسفُّ أنه قال: كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها، هذه الجملة من شرح "السيرالكبير". (المحيط البرهاني: ٢٢/٦ ، فصل في الزينة ، رشيدية).

وفي فتاوى الشامي: قوله ويكره بالسواد، أي لغير الحرب، قال في الذخيرة: أما الخصاب بالسواد للغزو، ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود بالاتفاق ...الخ. (فتاوى الشامى: ٢/٦ ٢ ٤ ، كتاب الكراهية ، سعيد).

#### احسن الفتاوی میں ہے:

ساہ خضاب تیار کرنااور فروخت کرنا جائزہے،اس لیے کہ ایک محل اس کے جواز کا بھی موجود ہے یعنی دشمن پر ہیبت بٹھانے کے لیے،لہذا بنانااور بیچناخلاف اولی ہے،مگرایش مخص کے ہاتھ فروخت کرنا جائز نہیں جس کے متعلق یقین ہوکہ ناجا ئز طور پراستعال کرےگا ، کما فی ردالحتا روغیرہ۔(احسٰ الفتادی: ۸/۳۷۵).

#### اسلام اورجد يدمعاشي مسائل ميں ہے:

بیچ کے بارے میں بیاصول ہے کہ جس شئی کا کوئی جائز استعال ممکن ہواس کی بیچ جائز ہے جاہے وہ چیز عام طور سے ناجائز کام میں استعال ہوتی ہو، لین اب بیمشتری کا کام ہے کہ اس کوجائز مقصد کے لیے استعال کرے، جیسے حضرت عا کنشہرضی اللہ تعالی عنہا نے تصویر والا کپڑ اخریدا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر دیکھ کر نا گواری کا اظہار فرمایا بمیکن بیع فنخ کرنے کا حکم نہیں فرمایا ،معلوم ہوا کہ بیچ نا جائز نہیں ،بعد میں حضرت عا کشہرضی اللّٰد تعالیٰ عنہانے حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ایماء پراس کپڑے کا گدا بنالیا تھااور گدے میں اس کواستعمال کیا۔ (اسلام اورجد يدمعا ثي مسائل:١٠/١٤). والله ﷺ اعلم ـ

عقدتام ہونے کے لیے سرکاری کاغذات کا حکم:

سوال: ایک سال پہلے کسی نے اپنی زمین دوسرے کے ہاتھ فروخت کردی،ایک سال گزرنے کے بعداب تک زمین سرکاری کاغذات میں مشتری کے نام پر منتقل نہیں ہوئی ،جس کا مطلب بیہ ہوا کہ قانو ناً بیز مین ابھی تک بائع کی مجھی جائیگی ،شرعاً اس زمین کاما لک کون ہے؟ نیز سال کے اخراجات بجلی یانی وغیرہ کس پرلازم

الجواب: شریعت مطهره میں طرفین کی رضامندی سے ایجاب وقبول ہوجانے پرعقد بیت تام ہوجا تاہے اور مشتری قبضہ کر لینے سے مبیع کے تمام مالہ و ماعلیہا کا ذمہ دار بن جاتا ہے ،سرکاری کاغذات میں جس کا نام درج ہواس کا اعتبار نہیں۔

ملاحظہ ہو ہدایہ میں ہے:

البيع ينعقد بالإيجاب والقبول...وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع. (الهداية:٣/٠٢).

بدائع الصنائع میں ہے:

المبيع إنما يدخل في ضمان المشتري بالقبض...لأن المبيع خرج عن ضمان البائع بقبض المشتري فتقرر عليه الثمن. (بدائع الصنائع:٥/٥٤١،٢٤، سعيد).

شرح المجله میں ہے:

**الغرم بالغنم أى من ينال نفع شيء يتحمل ضوره.** (شرح المجلة للبناني، ١/٨٥، المادة:٨٧). بدائع الصنائع میں ہے:

وأما تفسير التسليم والقبض هوالتخلية والتخلي وهوأن يخلى البائع بين المبيع وبين

المشتري برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه فيجعل البائع مسلماً للمبيع في ضمان المشتري بالتخلية نفسها بلاخلاف. (بدائع الصنائع:٥/٤٤/سعيد).

امدادامفتین میں ہے:

کاغذات سرکاری میں کسی کا نام درج ہوجانے سے شرعاً اس کی ملک ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ مالک اپنی رضاء سے اس کو مالک نہ بنائے اور قبضہ نہ کرائے۔ (امداد المفتین:۸۹۰/۲). واللہ ﷺ اعلم۔

سگریٹ فروخت کرنے کا حکم:

سوال: ایک شخص دکان میں سامانِ تجارت کے ساتھ سگریٹ بھی فروخت کرتا ہے کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور آمدنی حلال ہوگی یانہیں؟ نیز سگریٹ نوشی کا کیا حکم ہے؟

الجواب: عصرحاضر میں اطباء کا اتفاق ہے کہ سگریٹ نوشی جسم کے لیے ضرر رساں ہے اس لیے قدیم زمانہ میں بھی علائے کرام نے سگریٹ نوشی کو مکروہ قرار دیا تھا، بایں وجہ اس کی تجارت بھی مکروہ ہے اس لیے اجتناب کرناچاہئے، ہاں اس کی آمدنی کوحرام نہیں کہا جائیگا،سگریٹ نوشی کی کراہت پر علماء نے کافی دلائل بیان کیے ہیں منجملہ چند حسب ذیل درج ہیں:

(۱) اس میں تصبیح المال ہے، کیونکہ نہ تو ہیہ ماکولات میں سے ہے اور نہ مشروبات میں سے، اور نہ جسم کا کوئی فائدہ اس سے وابسطہ ہے بلکہ نقصان دہ ہے۔ اور اسراف وفضول خرچی ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:
﴿ کلوا واشربوا ولاتسرفوا﴾۔ (سورۃ الاعراف، الآیة: ۳۱).

دوسرى جگدارشادى، ﴿ولاتبدر تبديراً إن السمبدرين كانوا إخوان الشيطين وكان الشيطان لربه كفوراً ﴾ (سورة بني اسرائيل،الآية:٢٧،٢٦).

رسول الشملى الشعليه وللم فرماتي بين: "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعاً وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السوال وإضاعة المال. (صحيح البحارى: ٨٨٤/٢،باب عقوق الوالدين).

(۲) دوسری خرابی صحت ِجسمانی کو برباد کرناہے، آج کل اطباء اس بات پر متفق ہیں کہ بیصحت کے لیے

مضرہے۔ چندمصرات حسب ذیل ملاحظہ ہو:

گراتی اخبار دسندیش کے بیان کے مطابق سگریٹ اور بیڑی کے ایک ش کے ساتھ دس لا کھ بیکڑیاں بدن میں داخل ہوجاتے ہیں اور انسان کے بھیپھڑ ہے ،غذاکی نالی ،اور انتر یوں پرقابض ہوجاتے ہیں ،اور اس پر مہلک اثرات ڈالنا شروع کردیتے ہیں ،اور عام طور پر تمبا کو میں پائے جانے والے زہر ملی مادے کی وجہ سے کینسر کا مرض لاحق ہوتا ہے ،صرف کینسر ہی نہیں بلکہ خون کی گئی بیاریاں بھی اس سے جنم لیتی ہیں ،اس طرح السر ، کینسر کا مرض لاحق ہوتا ہے ،صرف کینسر ہی نہیں بلکہ خون کی گئی بیاریاں بھی اس سے جنم لیتی ہیں ،اس طرح السر ، دمالیں ڈی ٹی ، بیٹ کی بیاری بھی اسی سے بیدا ہوتی ہے ،خلاصہ بیہ کہ بیڑی سگریٹ وغیرہ بینا گویا اپنے آپ کو موت کی طرف لے جانا ہے ، یا کم از کم بیاریوں میں ڈالنے کے متر ادف ہے۔ (سندیش ہی کہ ہاری) .

التقدم العلمی نے عالمی ادارۂ صحت.W.H.O کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ دنیا میں ہرسال کم از کم چالیس لا کھا فراد محض سگریٹ نوشی اور بیڑی نوشی سے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔

دنیا کی بڑی بڑی لیباٹرئیوں نے تحقیقات وتجربات کے بعدواضح کیا ہے کہ سگریٹ وغیرہ میں جو ۲۰۰۰م مہلک اجزاء پائے جاتے ہیں ان میں سے ۱۲۳ اجزاءالیہ ہیں جوسوفیصد کینسر کا سبب بنتے ہیں،ان میں سے بعض یہ ہیں:

- (۱) نیکوٹین:اس سے دمے کی بیاری د ماغ اور قلب میں ضعف طاری ہوتا ہے۔
  - (٢) اکسید کر بون: جوانتهائی مفاسد کا حامل ہے۔
- (m) زرنج: جوحشرات الارض كير عكور عكومار نے ميں استعمال كياجا تاہے۔
- (۷) کا دمیون: زہر آلو د ہوتا ہے، جو عام طور پر بیڑیوں میں استعال کیا جاتا ہے۔
  - (۵) فوز مالو ہید: مردہ لاشوں کو تعفن سے بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
    - (D.D.T.(۲) کیڑے ماردوا۔
- (۷) امونیا: زمین اورفرش اورٹائکس وغیرہ صاف کرنے کے لیے ستعمل ہوتا ہے۔
  - (٨) استيون: ناخون يالش خم كرنے كے ليے استعال كياجا تاہے۔
  - (٩) تولوین: فیکٹریوں میں مشین کی صفائی میں استعمال کیاجا تاہے۔
    - (١٠) ميڻا تول: پڻاخون مين استعال کياجا تا ہے۔

(۱۱) سیائید صیڈ روجن: انتہائی زہریلیہ مادہ ہوتا ہے۔(التقدم العلمی)۔

ان مٰدکورہ بالامہلک اجزاء سےصرف سگریٹ اور بیڑی پینے والے ہی کونقصان نہیں ہوتا، بلکہاس کےاطراف میں موجودلوگوں کوبھی شدیدنقصان پہنچاتے ہیں ،خاص طور پرحاملہ کے پیٹ میں موجود جنین کے لیے تو انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، بلکہ بعض سگریٹ کے دھوؤں سے تو حمل بھی گرجا تا ہے، بعض مرتبہ جنین مربھی جا تا ہے یا اس کاوزن کم ہوجا تا ہے، بگڑی ہوئی صورت وہیئت والا بچہ پیدا ہوتا ہے، یا جنین مہلک بیاریوں کا شکار ہوکر پیدا ہوتا ہے، بہر حال جنین اور صغار لیعنی دودھ پیتے بچے اور کم عمر بچوں پرتواس کے اثرات انتہائی ہلاکت خیز ہوتے ميں \_ (التقدم العلمي ،عدد ۱۸ ،فروري ،۱۰۱۰ ع).

یہ ہے سگریٹ نوشی وغیرہ کے نقصانات۔(ماخوذ از ماہنامہالفاروق ص۵۷،۵۷،ذوالحجہ۱۳۳۱ھ،طب وصحت، سگريٹ نوشي موت کي طرف پيش قدمي، ازمولا ناحذيفه وستانوي).

حديث شريف ميل هے:" لا ضور ولا ضوار". (رواه ابن ماجة والدارقطني عن ابي سعيد الخدري، وابن عباس و عبادة بن الصامت ﴿ مسنداً ومالك في المؤطا مرسلاً ) جس كايك معنى بير عب : الاضور ابتداء والاضور للغير انتقاماً وانتصاراً ، فمن ذبح شاتك فلا تذبح شاته بل خذ منه القيمة ـ اوردوسر \_معنى بير لاضرر أى لاتنقص حق الغيرولاضرارأى لاتدخل ضرراً زائداً في المجازات. اورتيسر \_معنى يه ب الاضور لنفسك والاضوار للغيو . يتيسر معنى يهال مقصود بـ

الله تعالى فرمات بين: ﴿ولات قتلوا أنفسكم ﴾ - (سورة النساء الآية: ٢٩). ايخ آپ كوتل مت كرو، معلوم ہواہلاکت کے اسباب اختیار کرنا بھی میجے نہیں ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: ﴿ و لاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة ١٠٥ (سورة البقرة ،الآية: ١٩٥).

(m) تیسری خرابی یہ ہے کہ اس کی بد بومضراور قابل نفرت ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿ ویسحسر م عليهم النحبائث ﴾ (سورة الاعراف،الآية:٥٠). اس كاخبيث هونا چونكه يقين نهيں ہےاس ليے حرام تو نهيں ليكن کراہت سے خالی بھی نہیں۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ مسکر یامفتر ہے اس لیے ناجائز ہے لیکن محققین علاء کواس کے مسکراورمفتر مون مين شبه عوه فرمات بين: " الإسكار غيبوبة العقل مع حركة الأعضاء والتخدير غيبوبة العقل مع فتور الأعضاء "الكارعقل كاخراب موناجب كماعضاء حركت كرت مول اورتخد معقل كاغائب ہونا جب کہ اعضاء ست اور ساکت و بھاری ہوں الیکن ڈاکٹروں نے اس کوسانس کی نالیوں،معدہ اور پھیچے مرطوں کے کینسرکا سبب قرار دیا ہے گردے اور کلیج کے لیے نقصان دہ اور دل کے امراض اور بینائی کی کمزوری کا سبب بتایاہے،جبیبا که گزر گیا۔

حضرت مولا نامفتی عبدالرحیم لا جپوری صاحبؓ لکھتے ہیں: کراہت تح کمی ہویا تنزیمی بہرحال قابل ترک ہے اس کی عادت نہ ہونی چاہئے ،اس کی کثرت اسراف وموجب گناہ ہے جولوگ ہروقت اس کے عادی ہیں ،ان کے منہ ہمیشہ بدبودارر ہتے ہیں جس سے انخضرت صلی الله علیہ وسلم کو بہت نفرت تھی۔(فاوی رحمیہ ،کتاب الحظر والاماحه ٢/٢٠٢).

حضرت مولا ناعبدالوحید کمی نے سگریٹ کی ممانعت میں رسالہ کھاہے اس کے آخر میں حضرت مولا نا عاشق الهي بلندشهري مدني سابق مفتى دارالعلوم كراچي كي تقريظ ك بعض الفاظ يه بين:

کیکن حالات ِ حاضرہ میں جب کہ سگریٹ کی مضرتیں واضح ہو چکی ہیں ڈاکٹروں نے ان کا اقرار کیا ہے ان مضرتوں کے ہوتے ہوئے اور جانتے ہوئے اب تواصحابِ افتاء حرمت کا فتو کی دینے کی ہمت کر سکتے ہیں،امت کواس کی بدبوسے اور مضرتوں سے اوراس سلسلے میں اسراف وتبذیر سے بچانالازمی ہے ،تمام حضرات غور فر مالیں ،سگریٹ نوشی کےاضرار کی وجہ ہےاب تو حرمت کا فتویٰ دینے میں تامل نہیں رہا، انتہی ۔

حضرت مولا نا کاحرمت کافتو کی توبندہ فقیر کی سمجھ میں نہیں آتا تاہم میرے خیال میں کراہت کافتو کی

خلاصہ بیہ ہے کہ تجارت مکروہ ہے، تا ہم آمد نی حلال ہے۔ملاحظ فرما کیں درمختار میں ہے:

وصح بيع غير الخمر ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون. وفي الشامية: قوله وصح بيع غير الخمر أي عنده خلافاً لهمافي البيع والضمان، لكن الفتويٰ على قوله في البيع وعلى قولهما في الضمان...قوله ومفاده أي مفاد التقييد بغير الخمرولاشك في ذلك لأنهما دون الخمروليسافوق الأشربة المحرمة فصحة بيعهايفيدصحة بيعهما فافهم. (الدرالمختار مع ردالمحتار:٦/٤٥٤، كتاب الاشربة، سعيد).

وفي الشامية : نظمه الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية بقوله ويمنع من بيع الدخان وشربه وشاربه في الصوم الشك يفطر. (فتاوى الشامي: ٩٥/٢، ١٩٠٠، اب مايفسدالصوم

ومالايفسده،سعيد).

وفى الدرالمختار: قال شيخناالنجم: والتتن الذي حدث وكان حدوثه بدمشق في سنة خمسة عشر بعد الألف يدعى شاربه أنه لا يسكر وإن سلم له فإنه مفتر، وفى الشامية: قوله والتتن، أقول: قد اضطربت آراء العلماء فيه فبعضهم قال بكراهته، وبعضهم الشامية: قوله وبعضهم بإباحته، وأفردوه بالتاليف، وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: ويمنع من بيع الدخان وشربه... (الدرالمختارمع ردالمحتار: ٥٩/١ عنه كتاب الاشربة وكذافي حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، ص ٥٦٥، قديمي).

کفایت المفتی میں ہے:

سگریٹ اورتمباکو کی تجارت جائز ہے اوراس کا نفع استعال میں لانا حلال ہے۔ ( کفایت المفتی:۹۸/۹).

احسن الفتاوی میں ہے:

سگریٹ کی تجارت جائز ہے۔ (احسن الفتاویٰ:۲/۴۹۵).

کتاب الفتاوی میں ہے:

سگریٹ، بیرٹی گٹکا صحت کے لیے مصر ہے،اس لیے کم از کم کراہت سے خالی نہیں۔(کتاب الفتاوی: ۲۰۲/۵). واللہ ﷺ اعلم ۔

### تا بوت (Coffin) کی بیع کا حکم:

سوال: تابوت كى تجارت جائز ہے يانہيں؟ اور غير مسلم كوفروخت كرنے كا كيا حكم ہے؟

الجواب: تابوت کااستعال اگر چه عام حالات میں مسلمان میت کے لیے مکروہ اور نامناسب ہے اور بوقت ضرورت جائز ودرست ہے، لیکن کفار چونکه مکلّف بالفروع نہیں ہیں اس لیے کا فروں کے ہاتھ فروخت کرنے کی گنجائش ہے اوراس کی تجارت جائز اور درست ہے۔

ملاحظہ ہومبسوط میں ہے:

وكان الشيخ الإمام أبوبكرمحمد بن الفضل ٌ يقول: لابأس به في ديارنا لرخاوة الأرض وكان يجوز استعمال رفوف الخشب واتخاذ التابوت للميت حتى قالوا لو اتخذوا تابوتاً من حديد لم أربه بأساً في هذه الديار. (المبسوط للامام السرخسي، ٦٢/٢، باب غسل الميت وكذا في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ١٨/١، فصل في الدفن، سعيد).

وفي تبيين الحقائق: وإذاكانت الأرض رخوة فلا بأس بالشق واتخاذ التابوت من حجر أوحديد ويفرش فيه التراب. (تبيين الحقائق: ١/٥٤٦، باب الحنائز، ملتان).

وفى الدرالمختار: ولابأس باتخاذ تابوت ولومن حجر أوحديد له عند الحاجة كرخاوة الأرض.وفى الشامية: قال فى الحلية عن الغاية: ويكون التابوت من رأس المال إذا كانت الأرض رخوة أو ندية مع كون التابوت في غيرها مكروها في قول العلماء قاطبة ... (قوله له) أى للميت كما فى البحر أوللرجل، ومفهومه أنه لابأس به للمرأة مطلقاً، وبه صرح في شرح المنية فقال: وفى المحيط واستحسن مشايخنا اتخاذ التابوت للنساء يعنى ولولم تكن الأرض رخوة فإنه أقرب إلى الستروالتحرزعن مسهاعندالوضع فى القبر. (الدرالمختارمع ردالمحتار عن مسهاعندالوضع فى القبر. (الدرالمحتارمي

وفى الدرالمختار: والحاصل أن جوازالبيع يدور مع حل الانتفاع. (الدرالمختار: ٥٩/٥،

حلال وحرام مين مولانا خالدسيف الله صاحب لكصة بين:

خریدوفروخت کے جائز ہونے اور نہ ہونے کا خاص تعلق کسی چیز کے قابل انتفاع ہونے اور نہ ہونے سے بھی ہے۔ ایسامحسوس ہوتا ہے کہ جن چیز وں کی خریدوفروخت کی ممانعت کتاب وسنت سے صراحةً نہ ثابت ہواوروہ کسی دور میں اس لائق ہوجائے کہ اس سے نفع اٹھایا جا سکے تو فقہاء اس کی خریدوفروخت کوجائز قرار دیتے ہیں۔ (حلال وحرام ، ۳۵۵). واللہ ﷺ اعلم۔

ٹائی فروخت کرنے کا حکم:

سوال: ٹائی فروخت کرنا جائز ہے یانہیں؟ اوراس سے حاصل شدہ آمدنی کا کیا حکم ہے؟

الجواب: ٹائی کفاروفساق کے استعال کی چیز ہے، اس کی تجارت مکروہ ہے، اس کے فروخت کرنے
سے اجتناب کرنا جا ہے، البتہ حاصل شدہ آمدنی کوحرام نہیں کہا جائیگا۔

ملاحظه ہور دالمحتا رمیں ہے:

وفى المحيط: لا يكره بيع الزنانير من النصراني والقلنسوة من المجوسي لأن ذلك إذلال لهما وبيع المكعب المفضض للرجل إن ليلبسه يكره، لأنه إعانة على لبس الحرام وإن كان إسكافاً أمره إنسان أن يتخذ له خفاً على زي المجوس أو الفسقة أو خياطاً أمره أن يتخذ له ثوباً على زي المجوس والفسقة.

(ردالمحتار:۲/۲۹ مفصل في البيع،سعيد).

فآوی محمود بیمیں ہے:

ٹائی ایک وقت میں نصاری کا شعارتھا،اس وقت اس کا حکم بھی سخت تھا، اب غیرنصاری بھی بکثرت استعال کرتے ہیں،اب اس کے حکم میں تخفیف ہے،اس کو شرک یا حرام نہیں کہا جائیگا، کراہت سے اب بھی خالی نہیں، کہیں کراہت شدید ہوگی، کہیں ملکی ، جہال اس کا استعال عام ہوجائے وہال اس کے منع پرزوز نہیں دیا جائیگا۔ (قادی محمودیہ ۱۸۹/۱۹، مبوب ومرتب).

البية بعض حضرات نے عیسائیوں کا زہبی شعار بتلا کراسے ناجائز قرار دیاہے۔

ملاحظه ہوفتاوی محمود یہ کی تعلیق وحاشیہ میں مرقوم ہے:

ٹائی کا استعال اگر چرمسلمانوں میں بھی عام ہوگیا ہے مگراس کے باوجود اگریزی لباس کا حصہ ہی ہے،
اگر انگریزی لباس تصور نہ کیا جائے ،کیکن فساق و فجار کا لباس تو بہر حال ہے، لہذا تشبہ بالفساق کی وجہ ہے ممنوع قرار دیا جائےگا، دوسری بات یہ ہے کہ اہل صلاح اس لباس کو پہند بھی نہیں کرتے ، کیونکہ بیعلاء وسلحاء کے لباس کے خلاف ہے، تیسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ ٹائی میں ایک اور خرابی یہ بھی ہے کہ عیسائی اس سے اپنے عقیدہ دمسلیب عیسی علیہ السلام ، بعنی حضرت عیسی علیہ السلام کے مصلوب کیے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کہ نص قر آئی کے خلاف ہے، لہذا تشبہ بالکفار کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے فرجی یادگاراور فرجی شعار ہونے کی وجہ سے بھی پہننا جائز نہیں: (البتہ بعض علاء کو اس کے سلبی نشانی اور فرجی شعار ہونے میں کلام ہے۔)

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم" أى من شبه نفسه بالكفار مثلاً في اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار، "فهو منهم" في الإثم والخير، قال الطيبي : هذا عام في الخلق

والخُلق والشعار ولماكان الشعار أظهر في التشبه... (مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس،٧/٥٥، ومسدية).

(متقاد از حاشیه فآوی محمودیه:۱۹/۱۹،مبوب ومرتب).

فآوی رحمیه میں ہے:

سوال: ہندووں کا ایک تہوار'' رکھشا بندھن' آتا ہے،جس میں بہن اپنے بھائی کورا کھی باندھتی ہے تواس تہوار کے موقعہ پر راکھی بیچنا کیسا ہے؟

را کھی بیخنا گویا کا فروں کی مذہبی رسم میں تعاون کرنا ہے اس سے بچنا ہی جا ہٹے ۔ ( فتاوی رحمیہ:۲۰۲/۹).

فآوی محمودیه میں ہے:

شریعت ِ اسلامیہ کے نز دیک بیکفار کا شعار کچھاعز از کی چیز نہیں ، بلکہ وضع کے اعتبار سے اس میں ان کی تذلیل ہے، تاہم الیی تجارت سے اجتناب واحتیاط بہتر ہے۔ ( فاوی محمودیہ:۱۲/۱۳۸،موب ومرتب ).

خلاصہ بیہ ہے کہ ٹائی کی تجارت کراہت سے خالی نہیں ،لہذااس سے اجتناب کرنااولی اور بہتر ہے ، تاہم اس سے حاصل شدہ آمدنی حرام نہیں ہے۔ واللہ ﷺ اعلم ۔

# گر یول (dolls) کی تجارت کا حکم:

سوال: گریون کی تجارت جائزے یانہیں؟

الجواب: گڑیوں کی خرید وفرخت کرناجب کہ ان میں سر، آنکھ، کان ،ناک وغیرہ اعضاء واضح موجود ہوں جائز نہیں ہے۔

ملاحظہ ہودر مختار میں ہے:

اشترى ثوراً أوفرساً من خرف لأجل استئناس الصبي لايصح و لاقيمة لـه. (الدرالمختار:٢٢٦/٥،سعيد).

فآوی ہندیہ میں ہے:

اشترى ثوراً أوفرساً من خزف لاستئناس الصبي لايصح ولاقيمة له ولايضمن متلفه كذا في القنية. (الفتاوى الهندية: ٢١٥/٣).

فآوی محمود بیمیں ہے:

گڑیا کی پاکسی اور کھلونے کی شکل وصورت جاندار کی نہ ہوتو کچھ مضا نُقہٰ ہیں ، جاندار کی صورت بنانااور گھر میں رکھنامنع ہے بچوں کے لیے بھی نہ رکھیں ایسی صورتوں کی تجارت بھی نہ کریں۔( فتادی محمودیہ: ۵۰۳/۱۹،مبوب و

الضاح المسائل میں ہے:

مٹی، کیڑے، پلاسٹک وغیرہ سے گڑیا بنانااوراس کی خرید وفروخت کرنا جب کہاس میں سرآنکھ کان ناک وغيرهموجود موسب ناجائز ہے۔ (ايضاح السائل م ١٥٤١، نعيمه).

مزيدملا حظه هو: (فتاوی رهیمیه:۲۰۴/۹).

فآوی محمود بیمیں ہے:

موجودہ زمانے کی (تصویری) گڑیوں کے جواز پرحدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا (جومشکوۃ المصابیح جلد دوم، • ٢٨ پر ہے ) ہے استدلال کرنا درست نہیں ، کیونکہ اس میں کئی احتالات ہیں ، چنانچہ ملاعلی قاری ً فرماتے بي:ويحتمل أن يكون مخصوصاً من أحاديث النهي عن اتخاذ الصور، لماذكرمن المصلحة ويحتمل أن يكون قضية عائشة رضي الله تعالىٰ عنها هذه في أول الهجرة قبل تحريم الصورة. (مرقاة المفاتيح:٢٠٦/٦، ١مداديه). (فناوي محودية:١٩/١٠٥، مبوب ومرتب).

مشکوة شریف کے حاشیہ میں ہے:

والمرادههنا ما يلعب به الصبية من الخرق والرقع ولم يكن لهاصورمشخصة كالتصاوير المحرمة. (حاشية مشكوة شريف: ٢٨٢/٢، باب عشرة النساء).

الضاح المسائل میں ہے:

حضرت عائشہرضی اللہ تعالیٰ کے گڑیا سے کھیلنے کا جوذ کر حدیث شریف میں آیا ہے وہ جاندار کی تصویراور مجسمہ کی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، جب حرمت کا حکم نازل ہو گیا تو حضرت عا کشہرضی اللہ تعالیٰ عنہانے گڑیوں کوختم کر دیاتھا، نیزان کی گڑیا میں سربھی نہیں تھا،اور حرمت کا حکم سرہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ (ايضاح المسائل،ص ١٥٤، نعيميه).

عدة القارى ميس ہے:

وجـزم ابـن الـجـوزي بـأن الـرخصة لعائشة رضي الله تعالىٰ عنها في ذلك كان قبل

التحريم. (عمدة القارى: ٢٦٤/١٥، باب الانبساط الى الناس، ملتان). والله علم -

# غير شرعى لباس كى تجارت كاحكم:

سوال: عورتوں کے غیرشرعی لباس جس میں باز ووغیرہ کھلے ہوں ان کی تجارت کا کیا حکم ہے؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ ایسے لباس کی تجارت جائز اور درست ہے، البتہ اجتناب اولی اور بہتر ہے۔ ملاحظہ ہور دالمختار میں ہے:

وفى المحيط: لايكره بيع الزنانير من النصراني والقلنسوة من المجوسي لأن ذلك إذلال لهما وبيع المكعب المفضض للرجل إن ليلبسه يكره، لأنه إعانة على لبس الحرام وإن كان إسكافاً أمره إنسان أن يتخذ له خفاً على زي المجوس أو الفسقة أو خياطاً أمره أن يتخذ له ثوباً على زي المجوس والفسقة.

(ردالمحتار:۲/۲۹،فصل في البيع،سعيد).

عالمگیری میں ہے:

بيع الزنار من النصارى والقلنسوة من المجوس لايكره. (الفتاوى الهندية: ٣/٠١٠).

فقہی مقالات میں ہے:

اگرکوئی چیزیالباس ایساہے جس کا جائز استعال بھی ہوسکتا ہے، اور ناجائز استعال بھی ہوسکتا ہے توایسے لباس اور ایسی چیزی خرید وفروخت شرعاً جائز ہے، اب اگرکوئی اس کوخرید کر اس کا ناجائز استعال کرتا ہے توبیاس کا گناہ اس خریداریر ہوگا۔ (فقہی مقالات: ۱۰۰/۳).

فآوی محمود بیمیں ہے:

ایسا کپڑافروخت کرنادرست ہے...تاہم ایسی تجارت سے اجتناب واحتیاط بہتر ہے۔( فاوی محودیہ: ۱۲۸/۱۲۸مبوب ومرتب).

محمودالفتاوی میں ہے:

سوال: اگرکوئی مسلمان درزی ، ہندؤوں کے غیر شرعی کپڑے بنا تاہے توایسے کپڑے سینے کی اجرت لینادرست ہے یانہیں؟ الجواب: درست ہےالبتہ احتیاط اولی ہے۔ (محمود الفتاوی:۸۲/۳).

کتاب الفتاوی میں ہے:

اس طرح کے ملبوسات کا غیرمحرم کے سامنے استعال کرنا جائز نہیں الیکن بعض ملبوسات جن میں آستین پوری نہیں ہوتی محرم کے سامنے استعال کرنے کی گنجائش ہے، اور شوہر کے ساتھ خلوت میں ہرطرح کا لباس استعال کیا جاسکتا ہے، لہذا چونکہ فروخت کنندہ ایسے مقصد یا تلقین کے ساتھ نہیں فروخت کرتا کہ غیرمحرموں کے سامنے بے جابی روار کھتے ہوئے ان کا استعال کیا جائے اور فی الجملہ بعض حالات میں خواتین کے لیے ان کا استعال کیا جائے اور فی الجملہ بعض حالات میں خواتین کے لیے ان کے استعال کی گنجائش ہے، اس لیے اس کا اس طرح کے ملبوسات فروخت کرنا جائز ہوگا ، البتہ نا درست ارادہ سے خرید کرنے والے اور خرید کر استعال کرنے والے گنہ گار ہوں گے۔ (کتاب الفتادی: ۱۲۵۱/۵). واللہ کے اعلم۔

# تمباكوكى كاشت اوراس كى تجارت كاحكم:

سوال: تمباکوکی کاشت اوراس کی تجارت جائز ہے یانہیں؟

الجواب: تمباکوکی کاشت اوراس کی تجارت جائز ہے،اگر چہتمبا کوسگریٹ میں استعال کیا جاتا ہے، لیکن سگریٹ کی حرمت مسلم نہیں ہے، نیز غیر مسلم زیادہ پیتے ہیں،البتہ اجتناب اولی اور بہتر ہے۔

ملاحظہ ہودر مختار میں ہے:

قلت: فيفهم منه "القاعدة: الأصل الإباحة "حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتتن، فتنبه، وقد كرهه شيخنا العمادي في هديته إلحاقاً له بالثوم والبصل بالأولى فتدبر، وفي ردالمحتار: قوله فيفهم منه حكم النبات "وهو الإباحة على المختار أو التوقف وفيه إشارة إلى عدم تسليم إسكاره وتفتيره وإضراره، وإلا لم يصح إدخاله تحت القاعدة المذكورة و لذا أمر بالتنبه. قوله وقد كرهه شيخنا العمادي في هديته، أقول: ظاهر كلام العمادي أنه مكروه تحريماً ويفسق متعاطيه...ورد عليه سيدنا عبدالغني في شرح الهدية... فقول الشارح إلحاقاً له بالثوم والبصل فيه نظر، إذ لايناسب كلام العمادي، نعم الحاقه بما ذكر هو الإنصاف، قال أبو السعود: فتكون الكراهة تنزيهية، والمكروه تنزيها يجامع الإباحة، وقال ط: ويوخذ منه كراهة التحريم في المسجد للنهي الوارد في الثوم

والبصل وهوملحق بهما، والظاهر كراهة تعاطيه حال القراءة لما فيه من الإخلال بتعظيم كتاب الله تعالىٰ. (الدرالمختار مع ردالمحتار:٦/٠٤٦٠/٤، كتاب الاشربة،سعيد).

وفى الدرالمختار: وصح بيع غيرالخمرومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون، وفى الشامية: قوله ومفاده أى مفاد التقييد بغيرالخمر، ولاشك في ذلك لأنهما دون الخمر وليسا فوق الأشربة المحرمة، فصحة بيعهايفيد صحة بيعهما فافهم. (الدرالمختارمع ردالمحتار:٢/٤٥٤، كتاب الاشربة، سعيد).

تاليفات رشيدييمي سے:

تمبا كوخوردنى اورنوشيدنى كى تجارت جائز ہے مگراولى نہيں ہے۔ (تاليفاتِ رشيديہ: ۴۰۱).

کفایت المفتی میں ہے:

تمباكوكي تجارت جائز ہے اوراس كا نفع استعال ميں لا ناحلال ہے۔ (كفايت المفتى:٩٨٨٩).

کتاب الفتاوی میں ہے:

تمبا کو کے سلسلہ میں معتدل اور درست رائے یہ ہے کہ اس کا کھانا مکروہ ہے اور جو چیز خود مکروہ ہواس کو فروخت کرنا بھی مکروہ ہے ،اس لیے تمبا کوفروشی حرام تو نہیں ہے لیکن کراہت سے بھی خالی نہیں ہے۔(ستاب الفتادی:۲۰۳/۵).

فآوی محمودیه میں ہے:

تمباکوکی کاشت بھی جائزہے، تجارت بھی جائزہے استعال بھی جائزہے، الایہ کہ وہ نشہ آور ہوت منع کیا جائےگا، مسجد میں جانے کے لیے منہ صاف کر کے اس کی بد بوکوزائل کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ (فاوی محودیہ: ۱۹۲/۲۲، مکتبہ محودیہ).

معلم الفقه میں ہے:

سوال: كهانے اور پینے كى تمباكوكى تجارت بغرض حصول منفعت وفراغت معاش كرنا درست ہے يانہيں؟ جواب: درست ہے علامہ ابرا ہيم بن حسين رحمهما الله تعالى الشهير به بيرى زاده حنفى كمى اپنے رساله "دفع الالتباك في حكم تعاطي شجرة التنباك " ميں لكھتے ہيں: " أما بيعها وشراؤها فيجوز لإمكان الانتفاع بها في غير الشرب بدليل تقييد الأصحاب عدم الجواز في مثلها بما لاينتفع به" ليعني تمباكوكى تيج وشراء

جائز ہے کیونکہ پینے کے علاوہ دوسرے منافع بھی اس سے حاصل کیے جاتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ عدم جواز کے واسطے پیقید ہے کہاس چیز سے نفع نہاٹھایا جا سکے۔(معلم الفقہ ترجمہار دومجموعة الفتاوی:۱۴۲/۲).

دوسری جگه مرقوم ہے: تمبا کو کی تجارت درست ہے مگر چونکہ حقہ کے جواز میں اختلاف ہے اورا کثر اس کو مکروہ کہتے ہیں اس لیے پینے کی تمبا کو کی تجارت سے پر ہیز جا ہئے۔ (معلم الفقہ:۱۴۰/۲).

اسلام اورجد یدمعاشی مسائل میں ہے:

بیچ کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جس شک کا کوئی جائز استعال ممکن ہواس کی بیچ جائز ہے جاہے وہ چیز عام طورسے نا جائز کام میں استعال ہوتی ہو۔ (اسلام اورجدید معاشی مسائل ہم/ ۱۷). واللہ ﷺ اعلم۔

## بلیک مارکیٹ کرنے کاحکم:

سوال: حکومت سے چوری چھے بیرون ممالک کاسامان بیچناجس کو ہمارے یہاں''اسمگلنک''اور بلیک مارکیٹ (دونمبرکادھندا) کہتے ہیں،الیی تجارت جائز ہے نہیں؟اورایسے لوگوں کے ساتھ خریدوفروخت کا معاملہ کر سکتے ہیں یانہیں؟

الحجواب: ہرمسلمان کے لیے عزت نفس سب سے مقدم چیز ہے اورخلافِ قانون مال بیچنے میں حکومت کی طرف سے ذاتی کا اندیشہ ہے اس وجہ سے اس قتم کی تجارت سے پر ہیز کرنا چاہئے اگر چہ فی نفسہ تجارت مع الکرا ہت جائز ہے، ہاں اگر اس میں دھو کہ اور جھوٹ بھی شامل ہوتو پھر بالکل ناجائز ہوگی۔

### فتاوی رحیمیہ میں ہے:

اگروہ مال نجس، ممنوع الاستعال اور ممنوع البیع نه ہواور ما لک سے خریدا ہوتواس کی تجارت فی نفسہ حلال ہے، لیکن چونکہ حکومت کے قانون کے خلاف ہے اور مجرم سزا کامستحق اور ذلیل ہوتا ہے، اوراپنے آپ کوذلیل کرنا جائز نہیں ہے اس لیے ایسامعا ملہ اختیار نہ کیا جائے۔ (فناوی رحمیہ:۲۲۲/۹).

### فآوی محمود سیمیں ہے:

جو شخص جوسامان خریدے وہ اس کاما لک ہوجا تا ہے اس کواپنے سامان کاحق ہوجا تا ہے کہ خوداستعال کرے یاکسی کو ہبہ کردے یا فروخت کرے،اور پھراس سے خرید نے والے کواس کا استعال جائز ہوتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہوگیا،لیکن آ دمی جب کسی حکومت کے ماتحت رہتا ہے تواس کے قانون کی پابندی قانو ناً لازم ہوتی ہے، اس کے خلاف کرنا قانونی چوری ہے، جس سے عزت و مال دونوں کا خطرہ ہوتا ہے، اپنی عزت و مال کوخطرہ میں ڈالنادانشمندی نہیں ہے۔ (فاوی محمودیہ:۱۲/ ۱۲۸م، مبوب ومرتب).

جدیدمعاملات کے شرعی احکام میں ہے:

سمگلنگ کے معاملہ کی حقیقت یہی ہے کہ باہر ممالک سے مال لے کرآنایا باہر ممالک مال لے کر جانا حلال مال ہوشری اعتبار سے جائز ہے، کین چونکہ حکومت نے اس پر پابندی لگار کھی ہے، اس پابندی کی خلاف ورزی میں بہت سے گنا ہول کاار تکاب کرنا پڑتا ہے، مثلاً اکثر جھوٹ بولنا پڑتا ہے، رشوت دینی پڑتی ہے، جان مال یاعزت وآبر وکوخطرے میں ڈالنا پڑتا ہے، جس کی حفاظت کا شریعت میں بڑا خیال رکھا گیا ہے اور بسااوقات مسانی تکلیف اور قید و بندگی صعوبت برداشت کرنی پڑتی ہے، اس لیے حکومت کے قانون کی پابندی کرنی جسمانی تکلیف اور قید و بندگی صعوبت برداشت کرنی پڑتی ہے، اس لیے حکومت کے قانون کی پابندی کرنی چاہئے اور ایسے کاروبار سے اجتناب کرنا چاہئے تا ہم اسمگل ہوکر آنے والی حلال ومباح چیزوں کی خرید وفروخت جائز ہے اور ایسے کاروبار سے اجتناب کرنا چاہے تا ہم اسمگل ہوکر آنے والی حلال ہے۔ (جدید معاملات کے شرق احکام: ۱/۱۵۰۱).

# بِياخوں (fireworks) کی تجارت کا حکم:

سوال: پاخوں کی تجارت جائزہے یانہیں؟ جب کہ یقینی طور پرمعلوم ہے کہ مشتری اس کوخرید کر اسراف وضیاع مال کرےگا،اورفضول خرچی واسراف ازروئے شرع حرام اورنا جائز ہے۔ بینوا بالتفصیل تو جروا بأجر جزیل۔

الجواب: بصورتِ مسئولہ اسراف اور نضول خرچی حرام اور گناہ کبیرہ ہے اس سے بچنا اور تو بہ کرنالا زم اور ضروری ہے، اور پٹاخوں کی تجارت مکروہ ہے نسس تجارت میں تضیع مال اور اسراف نہیں ہے بلکہ مشتری خرید کر اس کا استعال غلط کرے گا، اور شریعتِ مطہرہ کا اصول وقاعدہ یہ ہے کہ حکم کی نسبت مباشر کی طرف ہوتی ہے متسبب کی طرف نہیں ہوتی ، اور تا جرصرف سبب کے درجہ میں ہے، لہذا معصیت کا بار مشتری مباشر پر ہوگا، نیز خرید اربھی عام طور پر غیر مسلم ہندو ہوتے ہیں جو کہ فروعی احکام کے خاطب نہیں ہیں، اس لیے اس قتم کی تجارت کو حرام یا نا جائز نہیں کہہ سکتے ، تا ہم اجتناب اولی اور بہتر ہے۔

ليكن پٹاخوں كى تجارت ميں آج كل بہت مفاسداور خرابياں ہيں: \_مثلًا:

(۱) بے فائدہ مال ضائع کرنااور مال ضائع کرنے میں مسلم وغیرمسلم سب شریک ہیں یا کستان میں عیدین کےموقع پرمسلمان پیکام کرتے ہیں،اور ہندوستان میں ہندؤوں کے تہوار کےموقع پر ہندؤوں کے دوش بدوش مسلمان بیکام کرتے ہیں، جواورزیادہ خطرناک ہے۔

(۲) پوری فضابارود کی بد بواور برے اثر ات سے ملوث ہوجاتی ہے۔

(۳)اکثر حکومتیں اس کی اجازت بھی نہیں دیتیں ،اکثر جگہوں میں حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کرنی پڑتی ہے،اور پولس کےساتھ ساز بازر کھنا پڑتا ہے۔

(۴) پٹاخون سے لوگوں کا آ رام اور نیند حرام ہوجاتی ہے، کان پڑی آ واز سنائی نہیں دیتی اس لیےاس کی تجارت سے بالکل اجتناب کرنا چاہئے اگر چاس کی آمدنی کوحرام نہیں کہا جاسکتا۔

(۵)جانوروں کو بھی سخت تکلیف ہوتی ہے، بھی بھی یا گل بھی ہوجاتے ہیں۔

ملاحظه فرمائين شرح مجلّه ميں ہے:

قـد عـلـمت أن من شروط ضمان المتسبب أن لايحل بين السبب والتلف فعل فاعل مختار، واشترط محمد أن يكون ذا عقل.

لوفعل أحد فعلاً يكون سبباً لتلف شيء ثم حال بين ذلك الفعل وبين التلف فعل اختياري يعني لو باشر إتلاف ذلك الشيء شخص آخريكون ذلك الفاعل المباشر الذي هو صاحب الفعل الاختياري ضامناً .

إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى الباشر. (شرح المحلة للاتاسي، المادة: ۲۲، ۹۲۰، ۱٬۹۲۰ ع ۲۷).

## شرح القواعد الفقهيه ميں ہے:

إن الفاعل هو العلة المؤثرة ، والأصل في الأحكام أن تضاف إلى عللها المؤثرة لا إلى أسبابها الموصلة ، لأن تلك أقوى وأقرب، إذ المتسبب هوالذي يتخلل بين فعله والأثر المترتب عليه، من تلف أوغيره فعل فاعل مختار والمباشر هو الذي يحصل الأثر بفعله من غير أن يتخلل بينهمافعل فاعل مختار، فكان أقرب لإضافة الحكم إليه من المتسبب، قال الرملي في حاشيته على جامع الفصولين (في الفصل ٣٣صفحة ٢٢): إذا اجتمع المباشر والمتسبب فالمباشر مقدم كالعلة ، وعلة العلة والحكم يضاف إلى العلة لا إلى علة العلة. (شرح القواعدالفقهية: ٤٤ ١٠ ١ ١ مادة ، ٩٠ دمشق).

سم الدين قاضى زاده صاحب برايرى عبارت "من آجربيتاً ليتخذ فيه بيت نار أويباع فيه الخمر" كتحت فرمات بين: إنما صحت عند أبي حنيفة لتخلل فعل فاعل مختار و لأن خطاب التحريم غير نازل في حقه. (نتائج الافكار، تكملة فتح القدير: ٢٠/١، دارالفكر).

علامه شامی فرماتے ہیں:

وعلم من هذا أنه لايكره بيع مالم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصيرو الخشب ممن يتخذ منه المعازف. (فتاوى شامى:٣٩١/٦٠) كتاب الحظرو الاباحة، فصل في البيع، سعيد).

کتاب الفتاوی میں ہے:

شریعت کے فروعی احکام کے مخاطب مسلمان ہیں نہ کہ غیر مسلم اوران اشیاء کوزیادہ تر غیر مسلم حضرات ہی خریدتے ہیں،اس لیے مسلمانوں کے لیے پٹاخوں کے کاروبار کی گنجائش ہے،لیکن بچنا بہتر ہے۔(کتاب الفتاویٰ: ۲۰۳/۵).

مزيد ملا حظه مو: (امداد الفتاوي ٣٢٢/٣٠ ، بعنوان 'اعانت على المعصية كي چند جزئيات '' والله ﷺ اعلم \_

## چوری کا مال خریدنے کا حکم:

سوال: کسی دکان کے بارے میں یقین یاظن غالب ہے کہ وہاں چوری کامال بکتا ہے توالی دکان سے مال خرید ناجائز ہے یا نہیں؟ یا کسی شخص کے پاس چوری کا مال ہوتواس کو دوسرا شخص خرید سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ اگریفین یاظن غالب ہے کہ چوری کا مال فروخت کرتے ہیں توان سے خرید ناناجائز ہے، کیونکہ ایسامال اصل مالک کولوٹا نالازم اور ضروری ہے۔

ملاحظه مصنف ابن الى شيبه ميں ہے:

حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان،عن مصعب بن محمد،عن رجل من أهل المدينة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من اشترى سرقة،وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها وإثمها.

قال الشيخ محمد عوامة: مصعب بن محمد بن عبد الرحمن العبدرى، لابأس به، روى عن أمامة وغيره، لكن شيخه لم يسم، فالإسناد ضعيف به، والحديث عزاه فى المطالب العالية (١٣٤٦) واتحاف الخيرة (٢٤٣٣) إلى ابن عمر شبم بمثل إسناد المصنف، وإلى أحمد بن منيع، عن قبيصة عن سفيان، عن مصعب بن ميناء، عن شيخ من الأنصار وزاد البوصيري في مختصر اتحاف السادة المهرة (٢٤٨٨) عزوه إلى الطبراني أى: مرسلا، قلت: ذكر ذلك البيهقي في سننه الكبرى (٥/٣٦) ورواه الحاكم (٢٥/٣) وعنه البيهقي قلت: ذكر ذلك البيهقي في سننه الكبرى (٥/٣٦) ورواه الحاكم (٢٥/٣) وعنه البيهقي قال المنذرى في "الترغيب" (٢٨٤٥) بعد ماعزاه للبيهقي فقط"إسناده محتمل للتحسين ويشبه أن يكون موقوفاً "وهو عند البيهقي في "الشعب" (٥٠٠٠) من وجه آخر عن النزنجي به. (مصنف ابن ابي شيبة مع التعليق ١/٣٢٧، وتم الحديث ٥٤٤٢، باب من كره شراء السرقة، المحلس العلمي).

#### حديث بالإكاترجمه:

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جس شخص نے جانتے ہوئے چوری شدہ مال خریداوہ بھی چور کے ساتھ اس کے گناہ اور عارمیں شریک ہوگا۔ ا گرکسی شخص نے غلط فہمی میں مال خریدا تو حقیقت واضح ہونے کے بعدوہ مال اصل ما لک کوواپس کیا جائے اورادا کردہ قیمت بائع (چور،غاصب)سے واپس لی جائے۔

قال في ردالمحتار: لوظهر غير حلال أي مسروقاً أومغصوباً يرجع عليه المشتري. (ردالمحتار:٥/٢٤،مطلب باعه على انه كوم تراب،سعيد).

بدائع الصنائع ميري:

ولـو بـاع السـارق الـمسروق من إنسان أوملك منه بوجه من الوجوه فإن كان قائماً فلصاحبه أن يأخذه لأنه عين ملكه وللمأخوذ منه أن يرجع على السارق. (بدائع الصنائع:٧/٥٨، فصل في حكم السرقة،سعيد).

در مختار میں ہے:

الحرام ينتقل، فلودخل بأمان وأخذ مال حربي بلا رضاه وأخرجه إليناملكه وصح بيعه لكن لايطيب له ولا للمشتري منه. وفي حاشية ابن عابدين: قوله ولا للمشتري منه. فيكون بشرائه منه مسيئاً لأنه ملكه بكسب خبيث وفي شرائطه تقرير للخبث ويؤمر بماكان يؤمر به البائع من رده على الحربي لأن وجوب الرد على البائع، إنماكان لمراعاة ملك الحربي ولأجل غدر الأمان، وهذا المعنى قائم في ملك المشتري كما في ملك البائع الذي أخرجه. (الدرالمختارمع ردالمحتار:٩٨/٥، باب البيع الفاسد، سعيد).

الحلال والحرام مين يوسف قرضاوي لكصة بين:

لم يحل للمسلم أن يشتري شيئاً يعلم أنه مغصوب أومسروق أومأخوذ من صاحبه بغير حق، قال عليه السلام من اشترى سرقة أي مسروقاً وهو يعلم أنها سرقة، فقد اشترك **في ثمنها وعارها**. (الحلال والحرام في الاسلام ليوسف القرضاوي،فصل في المعاملات،ص٢١٦).

فقہاء کے یہان طن غالب مکن بالیقین ہے۔

الاشباه والنظائر میں علامہ ابن تجیم مصری فرماتے ہیں:

وغالب الظن عندهم ملحق باليقين وهوالذي يبتني عليه الأحكام يعرف ذلك من تصفح كلامهم في الأبواب. (الاشباه والنظائر:٦٣، الفائدة الثانية وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ص ٦٧٥، باب مايفسد الصوم ويوجب القضاء،قديمي).

تاليفات رشيديه ميں ہے:

سوال: چوری کا مال خرید نا درست ہے یا نہیں؟

جواب:جب چوری کا مال یقیناً معلوم ہے تو اس کا خرید نا ناجائز ہے۔ (تالیفاتِ رشیدیہ ص ٥٠٠).

کفایت المفتی میں ہے:

مشتری کو بیملم تھا ( کہ بائع چرا کر مال فروخت کرتا ہے ) تواس کوخرید نابھی حرام تھااور بیچ وشراء دونوں ناجائز داقع ہوئیں اورمشتری کی صلاحیت اس فعل سے خراب ہوگئی اوراس مال کا نفع بھی اس کے لیے حلال نہیں۔ ( کفایت المفتی :۳۳/۸).

فآوی محمودیه میں ہے:

جس شکی کے متعلق قرائن سے غالب خیال میہ ہوکہ میہ چوری کی ہے اس کوخرید نادرست نہیں، اگرخرید چکاہے تو واپس کردے، اگر مالک کاعلم ہوجائے تواس کے حوالہ کردے پھرچاہے تواس سے معاملہ کرکے خرید لے۔(فاویٰ محودیہ:۲۱/۱۲،مبوب ومرتب).

جدیدمعاملات کے شرعی احکام میں ہے:

کسی مال کے متعلق قرائن سے معلوم ہوجائے کہ یہ چوری کا مال ہے یا خصب شدہ مال ہے،اس کوخریدنا شرعاً جائز نہیں، کیونکہ گناہ کے کام میں تعاون ہے اور گناہ کے کام میں تعاون کرنا شرعاً ناجائز ہے۔قبوللہ تعالیٰ:

و الاتعاونو اعلى الإثم و العدوان ﴿. (سورة المائدة: ٢).

گناہ اور ظلم کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو۔ (جدید معاملات کے شرقی احکام:۸۲/۱،دارالا شاعت). جواہر الفتاویٰ میں ہے:

## بالول كى تجارت كاحكم:

سوال: بالوں کی تجارت کا کیا تھم ہے؟ انسانی بال اور جانور کے بال میں کوئی فرق ہے یانہیں؟

الجواب: انسان کے بالوں سے انتفاع ممنوع اور ناجائز ہے ، کیونکہ انسان تمام اجزاء کے ساتھ کرم ہے، لہذا انسانی بالوں کی تجارت ممنوع اور ناجائز ہے ، البتہ جانور کے بالوں کی خرید وفروخت جائز ہے نیز پلاسٹک وغیرہ کے بالوں کی تجارت بھی جائز ہے ، ہاں مصنوعی بال جوغیر سلم یافاسق فا جرمر دیا عورتیں استعال کرتی ہیں ان کی تجارت سے اجتناب کرنا چاہئے ، اسی طرح خزیر کے بالوں کی بیچ بھی ناجائز ہے ، کیونکہ وہ بحس العین ہے ، کہذا اہانت کی وجہ سے اس کی بیچ سے خہیں ۔

#### ملاحظه ہو مدایہ میں ہے:

ولا يجوز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع به لأن الآدمي مكرم لامبتذل فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهاناً مبتذلاً وقد قال عليه السلام لعن الله الواصلة والمستوصلة، الحديث، وإنما يرخص فيما يتخذ من الوبر فيزيد في قرون النساء وذوائبهن...قال ولا يجوز بيعه إهانة له. (الهداية: ٥/١٣) البيع شعر الخنزير لأنه نجس العين فلا يجوز بيعه إهانة له. (الهداية: ٥/١٠) الناسد وكذا في البحر الرائق: ٥/١٨، كوئتة وتبيين الحقائق: ١/١٥ ملتان).

وفي شرح العناية: ولا بأس باتخاذ القراميل وهي مايتخذ من الوبرليزيد في قرون النساء، أى في أصول شعرهن بالتكثير وفي ذوائبهن بالتطويل. (شرح العناية على هامش فتح القدير:٢٦/٦).

وفى الجامع الصغير: والايجوزبيع شعر الإنسان. وفى الشرح: لأن الإنسان مكرم فلا يجوز أن يكون منه شيء مبتذل وهو طاهر عندنا على الصحيح. (الحامع الصغيرمع النافع الكبير،ص ٣٢٩، بيروت).

و كذا في حاشية الطحطاوي: قال والآدمى مكرم شرعاً وإن كان كافراً فايراد العقد على عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلال له وهوغير جائز. (حاشية الطحطاوى على الدرالمحتار: ٦٦/٣، كوئته). وكذافي ردالمحتار: ٥٨/٥، مطلب ان الآدمى مكرم شرعاً ولوكافراً ، سعيد).

مزيدملا حظه بو: (جديد معاملات كيشرى احكام:٨٥/١). والله على العلم الم

# جانورون کی خوراک کی تجارت کا حکم:

سوال: آج کل اکثر جانوروں کی خوراک ایک خاص طریقے پرتیار کی جاتی ہے اور بازاروں میں فروخت ہوتی ہے، جس میں مردہ کیڑے مکوڑے وغیرہ بھی ملائے جاتے ہیں ، بظاہر یہ مین کی بیچ ہے کیا یہ جائزہے یانہیں؟ جب کہ کھلانے کے بارے میں بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ مینۃ کتے کے پاس لے جانامنع ہے لیکن کو ابومینۃ پرچھوڑنا جائزہے، ممنوع نہیں ہے اس کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جرا۔

الحجواب: شریعت مطهره میں تجارت اور خرید و فروخت کا اصول یہ ہے کہ جس شکی سے انتفاع ممکن ہو اس شکی کی تجارت جائز ہے، اور جس شکی سے انتفاع ممکن نہ ہواس کی تجارت جائز ہے، اہد اصورت ِ مسئولہ میں جانوروں کی خوراک میں جو کیڑے موڑے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ دوسری اشیاء کے ساتھ ملا کر جانوروں کے کھانے کے کام آتے ہیں اس وجہ سے اس کی تجارت کی گنجائش ہے۔

#### ملاحظہ ہوفتاوی شامی میں ہے:

لم يذكروا حكم دودة القرمز أما إذا كانت حية فينبغي جريان الخلاف الآتي في دود القز وبزره وبيضه وأما إذا كانت ميتة وهو الغالب فإنهاعلى مابلغنا تخنق في الكلس أو الخل فم قتضى ما مر بطلان بيعها بالدراهم لأنها ميتة، وقد ذكر سيدي عبدالغنى النابلسي في رسالته أن بيعها باطل، وأنه لايضمن متلفها لأنهاغير مال قلت: وفيه أنها من أعز الأموال اليوم، ويصدق عليها تعريف المال المتقدم ويحتاج إليها الناس كثيراً في الصباغ وغيره، في بجو ازبيعها كبيع السرقين والعذرة المختلطة بالتراب مع أن هذه الدودة إن لم يكن لها نفس سائلة تكون ميتتها طاهرة كالذباب والبعوض وإن لم يجزأكلها وسياتي أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع، وأنه يجوز بيع العلق للحاجة مع أنه من الهوام، وبيعها باطل، وكذا بيع الحيات للتداوي، وفي القنية وبيع غير السمك من دواب البحر لوله ثمن كالسقنقور وجلو دالخز ونحوها يجوز وإلا فلا، وجمل الماء قيل يجوز حياً لا ميتاً والحسن أطلق الجواز. (ردالمحتار:٥/٥١)باب البيع الفاسد، سعيد).

بہشتی زیور میں ہے:

مردہ ان جانوروں کی بیع درست ہے جو پاک ہیں جیسے دریائی جانوریا حشرات الارض ، کیڑے مکوڑے جن میں بہتا ہواخون نہیں۔(بہتی زیور،نواں حصیص۱۰۱۰المکتبة المدنية ).

فقہاء کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ مردار کو بلی ، کتے کے پاس نہیں لے جانا چاہئے ، بلکہ بلی ، کتے کو مردار پرچھوڑ نا چاہئے۔

ملاحظہ فرمائیں فتاوی بزازیہ میں ہے:

ولايحمل الجيفة إلى الهرة ويحمل الهرة إلى الجيفة . (الفتاوى البزازية على هامش الهندية: ٢/٤، فصل في حكم المسجد).

نفع المفتى والسائل مي ہے:

ثم إن كان لابد من سقي الخمر فرساً لايشربه بل يضع الخمر بين يديه ليشربه ،كما أن لاينبغي أن يؤكل الميتة الكلب إلا بأن يضع الميتة بين يدى الكلب، فيأكله بنفسه كما في مطالب المؤمنين. (نفع المفتى والسائل ،باب ما يتعلق بالحيوانات، ص ٤٧٢، بيروت).

المحيط البرهاني مين ب:

رجل له امرأة ذمية أوأب ذمي ليس له أن يقوده إلى البيعة، وله أن يقوده من البيعة إلى منزله، لأن الذهاب إلى البيعة معصية وإلى المنزل لا، ولا يحمل الخمر إلى الخل ولكن يحمل الخل إليها، وكذلك لا يحمل الجيفة إلى الهرة ويحمل الهرة إلى الجيفة. (المحيط

البرهاني:٢/٦٠،فصل في معاملة اهل الذمة ،كتاب الاستحسان،رشيدية).

کیکن بعض فقہاء کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ ناپاک پانی جانوروں کو پلا سکتے ہیں۔ البحرالرائق میں ہے:

وفى الذخيرة: ولا بأس برش الماء النجس فى الطريق ولايسقى للبهائم وفي خزانة الفتاوى: ولا بأس بأن يسقى الماء النجس للبقر والإبل والغنم. (البحرالرائق: ١/٥/١، كوئته).

ضرورت کی وجہ سے دوسر نے قول پر فتو کی دے سکتے ہیں پہلا قول کراہت یعنی خلاف اولی پرمحمول ہوگا۔ واللہ ﷺ اعلم۔

# تولىدى جوهر كى تجارت كاحكم:

سوال: موجودہ زمانے میں اچھی نسلوں والے نرجانوروں کا مادہ منوبہ بازار میں فروخت ہوتا ہے لوگ اس کوخرید تے ہیں ، اور اپنے مادہ جانوروں میں مخصوص طریقہ سے پہنچاتے ہیں جس کے نتیجہ میں اچھی نسل والا جانور حاصل ہوتا ہے، کیا اس طرح مادہ منوبہ کی خرید و فروخت درست سے یانہیں؟

الحجواب: شریعت مطهرہ نے بی نوع انسانی کونسب کے شرف سے نواز اہے اور اس کو بڑی اہمیت بخشی ہے، اختلاط نسب سے مکمل طور پر بچایا ہے، لیکن حیوانات میں نسب کے لحاظ کو اہمیت نہیں دی ، بایں وجہ جانوروں کی صلت وحرمت کے مسئلہ میں ماں کو اصل قرار دیا ہے ، بنابریں تولیدی جو ہر مادہ جانور کے رحم میں پہنچا کر جودة نسل اور افز اکش نسل کے مقصد کے حصول کے لیے استعال کرنافی نفسہ مباح اور ایک جائز انتفاع ہے اور ایک فرنداس کی حاجت بھی ہے ، نیز اس کا عرف ہوگیا ہے آج کل وسیع پیانے پراس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، لہذا مال متوم کی حیثیت اختیار کر لینے کی وجہ سے اس کی تجارت کی گنجائش نکلتی ہے۔

نیزشر بعت ِمطہرہ میں تجارت کے لیے ہمیع کا مال متقوم اور قابل انتفاع ہونااولین شرائط میں ہے۔اور مال متقوم قابل انتفاع ہونے کے لیے پہلی چیزعرف وعادت ہے۔ ...

### شرح مجلّه میں ہے:

وشرط المعقود عليه ستة ، كونه موجوداً ، ما لا متقوماً مملوكاً في نفسه وكون الملك للبائع فيمايبيعه لنفسه وكونه مقدور التسليم. (شرح المحلة للاتاسى ،الباب الثانى، ٨٧/٢). بدائع الصنائع ييل به:

وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع منها أن يكون موجوداً فلا ينعقد بيع المعدوم...ومنها أن يكون مملوكاً لأن البيع مبادلة المال بالمال...ومنها أن يكون مملوكاً لأن البيع تمليك فلا ينعقد فيما ليس بمملوك. (بدائع الصنائع:٥/١٣٨/مسعيد).

#### الفقه الإسلامي ميسے:

وأما ما يشترط فى المعقودعليه أى المبيع فهوأربعة شروط: (١)أن يكون المبيع موجوداً (٢)أن يكون المبيع موجوداً (٢)أن يكون مملوكاً في نفسه (٣)أن يكون مقدور التسليم عندالعقد. (الفقه الاسلامي وادلته: ٢٥٧/٤، دارالفكر).

## ردالحتار میں ہے:

المراد بالمال مايميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة ، والمالية تثبت بتسمول النساس كافة أوبعضهم ، والتقوم يثبت بهاوبإباحة الانتفاع شرعاً. (ردالمحتار: ١/٤ ، ٥، مطلب في تعريف المال، سعيد).

بعض علماء نے فر مایا کہ بیچ کے جواز کی اصل علت مبیع کا قابل انتفاع ہونا ہے۔

قال في الدرالمختار: والحاصل أن جوازالبيع يدورمع حل الانتفاع. (الدرالمختار: ٩/٥، سعيد).

فآوی ہندیہ میں ہے:

و الصحيح أنه يجوز بيع كل شيء ينتفع به كذا في التتار خانية. (الفتاوى الهندية: ٣/١١). الفقه الاسلامي ميس ہے:

والضابط عندهم: أن كل ما فيه منفعة تحل شرعاً، فإن بيعه يجوز، لأن الأعيان خلقت لمنفعة الإنسان بدليل قوله تعالى : ﴿خلق لكم مافى الأرض جميعاً ﴾. (الفقه الاسلامى وادلته: ١٨٢/٤،دارالفكر).

حلال حرام میں ہے:

خریدوفروخت کے جائز ہونے نہ ہونے کا خاص تعلق کسی چیز کے قابل انتفاع ہونے اور نہ ہونے سے بھی ہے۔ ایسامحسوس ہوتا ہے کہ جن چیز وں کی خرید وفروخت کی ممانعت کتاب وسنت سے صراحةً نہ ثابت ہواوروہ کسی دور میں اس لائق ہوجائے کہ اس سے نفع اٹھایا جاسکے تو فقہاء اس کی خرید وفروخت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ (حلال وحرام بھی 60).

خلاصہ پیہے کہ عرفاً مال ہونے کی وجہ سے اس کی تجارت جائز ہونی چاہئے۔

اشكال اور جواب:

اشکال: کیکن اس پراشکال وارد ہوتا ہے کہ ماد ہ منوبہ ناپاک ہے،اور ناپاک چیز کی تجارت کیسے جائز ہوگی؟

الجواب: اس کا جواب سے کہ فقہاء کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیچ کے جواز کا مداریا ک ہونے

یر ہی نہیں، بلکہ اصل قابل انتفاع ہونا ہے اگر نایاک چیز قابل انتفاع بن جائے اورلوگوں کی حاجت اس سے وابستہ ہوجائے تواس کی بیع جائز ہے ،مثلاً گوبروغیرہ نایاک ہے ،کین منتفع بہ ہونے کی وجہ سے اس کی بیع جائز ہے نیز کیڑے مکوڑے کی بیچ متفد مین فقہاء کے نزدیک خبائث میں سے ہونے کی وجہ سے ناجا رُبھی المین متأخرين فقهاء نے متنفع به ہونے کی وجہ سے جائز قرار دیا ہے۔

ملاحظه ہودر مختار میں ہے:

بخلاف غيرهما من الهوام فلا يجوزاتفاقاً كحيات وضب ومافي بحركسرطان إلاالسمك وماجازالانتفاع بجلده أوعظمه والحاصل أن جوازالبيع يدورمع حل الانتفاع مجتبى واعتمده المصنفُ،وفي الفتاوي الشامية: قوله كحيات في الحاوي الزاهدي: يجوز بيع الحيات إذاكان ينتفع بها للأدوية، وما جاز الانتفاع بجلده أوعظمه أي من حيوانات البحر أوغيرها...ونقل السائحاني عن الهندية: ويجوزبيع سائر الحيو انات سوى الخنزيز وهوالمختار، وعليه مشى في الهداية وغيرهامن باب المتفرقات. (الدرالمحتار مع فتاوي الشامى: ٥/٨٨ ، مطلب في بيع دودة القزمر، سعيد)

وفي تقريرات الرافعي: يجوزبيع الحيات هو وإن كان فيهانفع إلا أنه يحرم أكلها فليحرر حموى ، سندى . (التحريرالمختار: ٥ / ١٤١ ، سعيد).

محقق ابن ہمائم فرماتے ہیں:

قال العلامة ابن الهمام بعد ذكرسوال يرد على المصنفُّ: وهذا السوال ليس في تقرير المصنف مايرد عليه أو لا ليحتاج إلى الجواب عنه، فإنه ماعلل المنع إلا بعدم الانتفاع بـه، وإنـمـا يـرد على من علل بالنجاسة، ولاينبغي أن يعلل بها بطلان البيع أصلاً، فإن بطلان البيع دائرمع حرمة الانتفاع وهي عدم المالية، فإن بيع السرقين جائز وهونجس العين **للانتفاع به كما ذكرنا.** (فتح الـقـدير:٢٧/٦؛ دارالفكر).وكذا في حاشية تبيين الحقائق للشيخ شهاب الدين احمدالشلبي:٥/١٥\_ملتان).

وفي مجمع الأنهر شرح ملتقي الأبحر: وفي التجنيس أن المختار للفتوي جوازبيع لحم المذبوح من السباع وكذا الكلب والحمار لأنه طاهرينتفع به في إطعام سنورة بخلاف الخنزير المذبوح لأنه نجس العين وفي التخصيص إشعار بعدم جوازهوام الأرض كالحية والعقرب ودواب البحرغير السمك كالضفدع والسرطان لأن جواز البيع يدورمع حل الانتفاع وحرمة الانتفاع بها، وقال بعضهم ان بيع الحية يجوز إذا انتفع بها للأدوية... وفي القهستاني لكن في البحر وبيع غير السمك من دواب البحرإن كان له ثمن كالسقنقور وجلود الخز ونحوها يجوز وإلا فلا. (مجمع الانهر: ١/٥٠/ ١٥٠ بيروت).

### محیط بر ہانی میں ہے:

ولا يجوز بيع هوام الأرض كالحية والعقرب والوزغ وماأشبه ذلك، لأن الانتفاع بهذه الأشياء حرام ومحليت ويعتمد جواز الانتفاع بها، ولا يجوزبيع مايكون في البحر كالضفدع والسرطان وغيره إلا السمك، وما يجوزالانتفاع بجلده أوعظمه، والحاصل: أن جوازالبيع يدورمع حل الانتفاع. (المحيط البرهاني: ٩٩/٧، فصل فيما يجوزبيعه ومالا يجوز، رشيدية).

وفيه أيضاً: ويجوزبيع السرقين والبعروالانتفاع بهما، وأماالعذرة فلايجوزالانتفاع بهما ما لم يخلط بالتراب، ويكون التراب غالباً، وهذا لأن محلية البيع بالمالية، والمالية بالانتفاع، والناس اعتادوا الانتفاع بالبعروالسرقين من حيث الإلقاء في الأرض لكثرة الريع وأما ما اعتادوا الانتفاع بالعذرة مالم يكن مخلوطاً بالتراب. (المحيط البرهاني:٣٠٢/٧،فصل فيما يجوزبيعه ومالا يجوزبيعه).

وفى الهداية: قال: ولاباس ببيع السرقين لأنه منتفع به فكان مالاً والمال محل للبيع. (الهداية: ٤٦٨/٤، كتاب الكراهية، فصل في البيع).

وفى تبيين الحقائق: إن المسلمين تمولوا السرقين وانتفعوا به في سائر البلدان والأمصار من غيرنكير. (تبيين الحقائق: ٢٦/٦)، فصل في البيع، ملتان).

#### فقەالىنەمىس سے:

واستشنى الأحناف والظاهرية كل ما فيه منفعة تحل شرعاً فجوزوا بيعه، فقالوا: يجوز بيع الأرواث والأزبال النجسة التي تدعو الضرورة إلى استعمالها في البساتين، وينتفع بها

وقوداً وسماداً، وكذلك يجوز بيع كل نجس ينتفع به في غيرالأكل والشرب. (فقه السنة، لسيدسابق،باب شروط العاقد،٣/٣ ه).

ندکورہ بالاعبارات کی روشنی میں واضح ہوتا ہے کہ خرید وفر وخت کا مدار مالیت پر ہے اور مالیت انتفاع سے ثابت ہوتی ہے، اور انتفاع کے لیے اصل چیز لوگوں کا تعامل ہے، پس اس میں طہارت کی قیرنہیں ہے، اسی وجہ سے فقہاء نے سرقین جو کہ نجس العین ہے قابل انتفاع ہونے کی وجہ سے اس کی تجارت کو جائز قرار دیا ہے۔ بلکہ فقہاء نے سرقین جو کہ قرمائی ہے کہ اگر کوئی پاک چیز کسی وجہ سے منتفع بہ نہ ہوتو اس کی تجارت جائز نہیں ہے۔

ملاحظه ام محرُّ جامع صغير مين فرمات بين:

ولايجوزبيع شعر الإنسان. وفي الشرح: لأن الإنسان مكرم فلايجوز أن يكون منه شيء مبتذل وهوطاهر عندنا على الصحيح. (الجامع الصغيرمع النافع الكبير، ص٣٢٩، بيروت).

وفى المحيط: وشعرالآدمي طاهر ولايجو زالانتفاع به . (المحيط البرهاني:٣٠٢/٧). وكذا في البدائع:١٤٢/٥، سعيد).

خون کی تجارت بھی جائز نہیں ہے لیکن امداد الاحکام میں مرقوم ہے کہ اگر عرفاً قیمت ہوجائے تو بھے وشراء سیجے ہے۔ ملاحظہ ہوا مداد الاحکام میں ہے:

ان اقوال کا مقتضایہ ہے کہ اگر کسی وقت خون کی بھی قیمت عرفاً ہوجائے تواس کی بیع وشراء سیج ہے۔ (امدادالا حکام:۳۵۵/۳)۔

خلاصہ بیہ ہے کہ موجودہ دور میں تولیدی جو ہر کے مال متقوم ہونے کی وجہ سے اس کی تجارت کی گنجائش ہے۔ واللہ ﷺ اعلم۔

# ماده كوبذر بعير المجلشن حامله بنانے كاحكم:

آج کل جانوروں کوحاملہ بنانے کے لیے انجیشن لگاتے ہیں اوراس پراجرت لیتے ہیں ،توبیا جرت بھی جائز ہونی چاہئے ، کیونکہ بیا جرت تولیدی جو ہر کے ساتھ ساتھ انجیش لگانے کے اخراجات اور سروس کا بدل ہے۔ انشکال: لیکن اس پرایک اشکال وار دہوتا ہے کہ حدیث شریف میں عسب افحل کی اجرت کی ممانعت

واردہوئی ہےاس کا کیا جواب ہے؟

الجواب: حدیث شریف اوراس کی شروحات سے پتہ چلتا ہے کہ اصل ممنوع چیز نرجانورکو مادہ پر کودوانے اورحاملہ کرنے کی اجرت ہے، کیونکہ یقینی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے حاملہ ہوجائے اس میں بہت سے اختالات ہیں مثلاً ہوسکتا ہے کہ مادہ منویہ برآ مدنہ ہواگر برآ مد ہوتو باہر را نگاں ہوجائے اگر داخل ہوتو صحیح نشانہ پر نہ پہنچ اور حمل قرارنہ پائے ، وغیرہ ، لہذا حمل مشکوک اور مجہول ہوگیا اور مجہول ومشکوک چیز کی اجرت لینا ممنوع اور نا جائز ہے، حدیث شریف میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ہاں اس کے باوجود تخفے وغیرہ کی گنجائش ہے جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔

ملاحظه موتر مذي شريف ميں ہے:

عن أنس بن مالك الله عن عسب الفحل، فنهاه فقال يارسول الله! إنما نطرق الفحل فنكرم فرخص له فى الكرامة .قال الفحل، فنهاه فقال يارسول الله! إنما نطرق الفحل فنكرم فرخص له فى الكرامة .قال أبوعيسى :...وقد رخص قوم في قبول الكرامة على ذلك. (ترمذى شريف:٢٤٠/١، باب ماحاء في كراهية عسب الفحل).

وفي جامع الأصول: قال: والعسب: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، تقول عسب فحله يعسبه عسباً أى اكراه، وعسب الفحل أيضاً: ضرابه. (جامع الاصول في احاديث الرسول: ١٧٣/٥٩٢/١،عسب الفحل).

وفى مسندالربيع: قال الربيع: ذكر العسب وأراد ما يؤخذ عليه من الأجرة والعسب ضراب الفحل. (مسندالربيع، باب في المحرمات، ص٩٣٤/٢٤٩).

اسی طرح ایک موقوف روایت سے بھی اس معنی کی تائیر ہوتی ہے:

قال أبوهريرة الله عسب الفحل . . . (سنن النسائي ، باب عسب الفحل) . . . وسنن النسائي ، باب عسب الفحل) . باوغ المرام مين ہے:

وعن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل المماء. رواه مسلم، وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل. قال المحشي: الضراب بالكسر والتخفيف هو نزوالذكر من الحيوان على الأنثى لتلقيحها أى نهى عن كراء ضرابه

وأجرة مائه...والعسب ضراب الفحل ...ومورد النهى في الحديث الأجرة التي تؤخذ على ضراب الفحل. (بلوغ المرام مع التعليق، ص ٢٢٩، كتاب البيوع).

لغات الحديث ميں ہے:

عسب نرکاماده پرچڑ هنا،اس کا کراید دینا" نهبی عن عسب الفحل" نرکوماده پر کدانے کی اجرت لینے پر منع فرمایا گیا۔ (لغات الحدیث:۱۰۴/۳).

مذکورہ بالاعبارات سے معلوم ہوا کہ اکثر شراح نے عسب الفحل کامعنی ضراب الفحل بیان کیا ہے یعنی نرکوماده برکدانا۔

قال ابن بطال في شرح صحيح البخارى: وذهب الكوفيون والشافعي وأبوثور إلى أنه لايـجوزعسـب الفحل، واحتجوا بحديث ابن عمر ١٠٠٠ فقالوا: هو شيء مجهول لاندري أينتفع به أم لا؟ وقد لاينزل الفحل،...ومعنى نهيه عليه السلام عن عسب الفحل هو أن يكريه إلى العلوق، لأن ذلك مجهول لايدري متى يعلق، ولايجوز إجارة المجهول، كما لايجوز بيعه. (شرح صحيح البخاري لابن بطال ،كتاب الاجارات،باب عسب الفحل،٢/٦١٤).

عون المعبود میں ہے:

نهي عنه للغرر لأن الفحل قد يضرب وقد لايضرب وقد لايلقح الأنثي وبه ذهب الأكثرون. (عون المعبود:٩ / ٢ ١ ، باب في عسب الفحل).

در مختار میں ہے:

لا تـصـح الإجـارة لعسب التيس و هو نزوه على الإناث لأنه عمل لا يقدر عليه وهو الإحبال. (الدرالمختار:٦/٥٥، كتاب الاحارة، سعيد).

مزيدملا حظه بو: (جديد معاملات كشرى احكام:٢٦٥/١-٢٤١). والله على اعلم ـ

دہمن نجس کی تنجارت کا حکم: سوال: ایک شخص کی ملیت میں زیون کا تیل ہے اس میں چوہے کے گرنے کی وجہ سے وہ تیل ناپاک

ہوگیا، کیااس کی بیج جائزہے یانہیں؟

الجواب: بصورت مسئوله امام صاحب ؓ کے نزدیک دہن نجس منتقع بہ ہونے کی وجہ سے اس کی خریدو فروخت جائز اور درست ہے۔

ملاحظہ ہو مدایہ میں ہے:

الفارة لوماتت في السمن...وإن كان مائعاً لم يؤكل وينتفع به من غير جهة الأكل مثل الاستصباح. (الهداية: ١/٥٤).

البحرالرائق میں ہے:

ويجوز بيع الدهن النجس لأنه ينتفع به للاستصباح فهو كالسرقين . (البحرالرائق: كتاب البيوع ، باب المتفرقات، ١٧٢/٦ ، كوئته).

و كذا في شرح فتح القدير: ١١٨/٧، مسائل منثورة ، دارالفكر\_والموسوعة الفقهية الكويتية،باب بيع النجاسات ، ٢/٤٠٠ الكويت).

وفى المبسوط للإمام السرخسي: أنه ليس من ضرورة حرمة التناول حرمة البيع فإن المدهن النجس لايحل تناوله ويجوزبيعه وكذلك بيع السرقين جائز وإن كان تناوله حراماً والسرقين محرم العين ومع ذلك كان بيعه جائزاً. (المبسوط للامام السرحسي، كتاب الاشربة، ٢٧/٢).

#### فقەالىنەمىں ہے:

واستشنى الأحناف والظاهرية كل ما فيه منفعة تحل شرعاً فجوزوا بيعه، فقالوا: يجوز بيع الأرواث والأزبال النجسة التي تدعو الضرورة إلى استعمالها في البساتين، وينتفع بها وقوداً وسماداً، وكذلك يجوز بيع كل نجس ينتفع به في غير الأكل والشرب كالزيت النجس يستصبح به ويطلى به. (فقه السنة،لسيدسابق،باب شروط العاقد، ٢/٣).

### البنابيميں ہے:

وممن أجاز الاستصباح ممايقع فيه الفارة على وابن عباس وابن عمر القرطبي: اختلف في جواز بيع كل محرم نجس فيه منفعة...و أجازه الكوفيون. (البناية:٨/٩٧٥).

#### الأبواب والتراجم ميں ہے:

ليس كلما حرم تناوله حرم بيعه...نعم المذاب للاستصباح ليس بحرام. (الابواب والتراجم للشيخ زكرياً، ١٦٤).

بدایة المجتهد میں ہے:

ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الزيت النجس... فقال مالك لايجوزبيع الزيت النجس ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الزيت النجس وبه قال الشافعي... وقد قيل إن في المذهب رواية أخرى تمنع الاستصباح به وهو ألزم للأصل... وفي مذهب مالك جواز الاستصباح به. (بداية المحتهد: ٤٨٨/٤).

شامی میں ہے:

وينتفع به للاستصباح لأن الانتفاع به علة جواز البيع... إلا دهن و دك ميتة لأنه عين نجاسة. (فتاوى الشامي: ٩/٥ ٢ ٢،سعيد).

مزيدملا حظه هو: (جديد فقهي مسائل:١/١١١). والله ﷺ اعلم \_

# خزريكي كهال سے بنے ہوئے جوتوں كى تجارت كا حكم:

سوال: ہم جوتوں کے پرچوں فروش (Retailer) ہیں، یورپ وغیرہ کاسفر کر کے سامان خرید تے ہیں، وہاں پاپوش ساز پاپوش سازی میں خزیر کے اجزاء استعال کرتے ہیں، مثلاً جوتوں میں خزیر کی کھال کا استر لگاتے ہیں، ہثلاً جوتوں میں خزیر کی کھال کا استر لگاتے ہیں، ہم ان کو ہتلا دیتے ہیں کہ خزیر کے استر دوسر ہے چھڑوں سے تبدیل کردے، اور عام طور پروہ اس طرح کر لیتے ہیں، الغرض ایک تا جرسے مال خرید ااور اس کو ہتلا دیا تھا کہ استر بدل کر ہمیں پہنچا دے، ہم نے ثمن عیشگی بذریعہ بینک اداکر دیا جب سامان ہمیں موصول ہوا اور معاینہ کیا تو تمام جوتے بدستور خزیر کی کھال کے استر والے تھے، اب سامان واپس کرناممکن نہیں ہے، اور ثمن ادا ہو چکا ہے، مزید براں سامان پروا جبی ٹیکس وغیرہ بھی اداکر دیا، اب ہم جوتوں کے ساتھ کیا کریں؟ برائے مہر بانی تھم شرع سے مطلع فرما کیں کہ ہمیں اپنی رقم وصول کرنے کی کیا شکل ہوسکتی ہے؟ بینوا تو جروا۔

الجواب: بصورتِ مسئولہ خزیر کے اجزاء سے تیار شدہ پاپوش کی بیع منعقد نہیں ہوئی ، بلکہ یہ بیع باطل ہے، کیونکہ خزیرا پنے تمام اجزاء کے ساتھ نجس العین ہے، لہذا جوتوں کو واپس کرنالا زم اور واجب ہے، کین جب

واپسی ناممکن ہےاور ثمن ادا ہو چکا ہے، تواب حق وصول کرنے کی ایک شکل فقہاء کے کلام میں بید ستیاب ہوتی ہے کہ کسی غیر مسلم کووکیل بالبیع بنادے اور اپناحق وصول کر کے بقیہ رقم بلانیت ثواب صدقہ کرکے مال حرام سے سبکدوش ہوجائے۔

ملاحظہ فرمائیں فتاوی بینات میں ہے:

سوال: ہمارے ملک میں چائنا، اسپین اور دوسرے ممالک سے جوتے اور چرڑے کی مصنوعات آرہی ہے، ان میں سور (خنزیر) کی کھال استعال ہورہی ہے ... بعض جوتے ریگزین کے بنے ہوئے ہیں مگران کے اندراستر سور کی کھال کا ہے اور پچھکمل سور کی کھال کے بنے ہوئے ہیں ... کیا یہ جوتے پہننا حرام ہے؟ کیا اس کی فروخت حرام ہے؟ ... جن دکا ندار نے بھول سے کروڑوں روپے کا مال خریدلیا ہے، انھیں کیا کرنا چاہئے؟

الجواب باسمہ تعالی: خزریر کے جس العین ہونے میں کوئی شک نہیں ... فقہاء کرام نے اس کے تمام اجزاء کے استعال اوران کی خرید وفر وخت کوحرام قرار دیا ہے، اور وہ اشیاء جن میں خزیر کے اجزاء اور کھال وغیرہ شامل ہوں ، اس کا بھی یہی حکم ہوگا، خزیر اوراس کے اجزاء سے تیار شدہ اشیاء میں بچے منعقد ہی نہیں ہوتی اوراس کا خمن (قیمت ) بائع کے لیے حرام ہوتا ہے، بلکہ اس کی ملکیت میں بھی داخل نہیں ہوگا... جن لوگوں نے بھول کرالی مصنوعات خرید لی ہیں، وہ ان دکا نداروں کو واپس کر دیں اور اور دکا نداروں کو چاہئے کہ وہ ان کم پنیوں کو مال واپس کر دیں اور اور دکا نداروں کو چاہئے کہ وہ ان کم پنیوں کو مال واپس کر دیں جن سے انہوں نے خریدا ہے، تا کہ وہ ان غیر مسلموں کو بیہ مال ومصنوعات واپس کر کے اپنی رقم واپس کردیں جن سے انہوں نے خریدا ہے، تا کہ وہ ان غیر مسلموں کو بیہ مال ومصنوعات واپس کر کے اپنی رقم واپس کردیں ۔ ایک مکتبہ بینات ).

ا پناحق وصول کرنے کی نظیر ملاحظ فر ما کیں:

قال الإمام السرخسي: وإذاكان في تركة الذمي خمرو خنزيرو غرماؤه مسلمون وليس له وصي فإن القاضي يوكل ببيع ذلك رجلاً من أهل الذمة فيبيعه ويقضي به دين الميت لأن من يأمره القاضي يكون نائباً عن الميت...والميت كافر فيجو زبيع الذمي خمره على سبيل النيابة عنه والغرماء إنما يقبضون الثمن بدينهم لا أن يكون بيع قيم القاضي واقعاً لهم. (المبسوط: ١٣١/١٥) قسمة الدارللميت وعليه دين اووصية البيروت).

وفى العناية شرح الهداية: وإذا أمرالمسلم نصرانياً ببيع خمر أوشرائها ففعل جاز عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجوز على المسلم... وقولهما الموكل لا يليه فلا يوليه غيره

منقوض...بالقاضي إذا أمر ذمياً ببيع خمر أو خنزير خلفه ذمي آخر وهو لايلى التصرف بنفسه وبالذمي إذا أوصى لمسلم وقد تركهما فإن الوصي يوكل ذمياً بالبيع والقسمة وهو لايلى ذلك بنفسه. (العناية شرح الهداية على هامش فتح القدير:٢٩٩٦، باب البيع الفاسد، دارالفكر). والله المسلم المسلم والمسلم المسلم ال

## بیع فاسد میں مشتری کا ثالث کوفروخت کرنے کا حکم:

سوال: ایک شخص نے ۲۳ سال قبل اپنے بھائی سے چند بلاٹ خریدے تھے لیکن بائع نے اس میں بیہ شرط لگائی تھی کہ اسال کے بعدا گراس پرکوئی تغییر وغیرہ نہ ہوتو بائع واپس لے لیگا، چنا نچہ بیع مکمل ہو چکی تھی اور بائع نے نئمن پر قبضہ بھی کرلیا تھا، اور مشتری نے بائع کی اجازت سے مبیع کواپنے تصرف میں لے لیا تھا، اب سال گزرنے کے بعدوہ بلاٹ حکومت خرید کر قم ادا کرنا چا ہتی ہے تو نئمن کون وصول کریگا؟ بائع کے ورثاء چاہتے ہیں کہ نمن ان کو ملے اس وجہ سے کہ بیع اول فاسد ہوگئ تھی، کیا بیع اول تھی جوئی تھی یانہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ شرطِ فاسد کی وجہ ہے بیجے فاسد ہوگئ تھی ،لہذا بیجے کوفنخ کرناضروری تھا،لیکن عاقدین نے بیج فنخ نہیں کی ،اور مشتری نے بائع کی اجازت سے بیجے پر قبضہ کرلیا تھا،اور بائع نے بھی ثمن پر قبضہ کرلیا تھا،اور بائع نے بھی ثمن پر قبضہ کرلیا تھا،لہذا مشتری بیجے کا مالک بن گیا تھا،اب ۲۳ سال کے بعد حکومت خرید کر ثمن اواکر رہی ہے تو ثمن مشتری کو ملے گا،اس لیے کہ مشتری بیجے کا مالک تھا، بائع کے ورثاء کونہیں ملے گا۔

اس مسئلہ کی وضاحت علامہ ابن نجیم مصری ،علامہ شامی اورعلامہ سیداحمد طحطا وی گنے فر مائی ہے کہ بیجے فاسد میں جب مشتری مبیع کوفر وخت کر دیے توثمن مشتری کو ملے گا۔

ملاحظ فرمائيں البحرالرائق میں ہے:

قوله قبض المشترى المبيع فى البيع الفاسد بأمر البائع وكل عوضيه مال ملك المبيع بقيمته... لأن ركن البيع صدر من أهله مضافاً إلى محله فوجب القول بانعقاده ولاخفاء فى الأهلية والمحلية وركنه المبادلة المال بالمال... فنفس البيع مشروع وبه تنال نعمة الملك إنما المحظور ما يجوره كما فى البيع وقت النداء... وفى قوله ملك البيع رد على من قال: إنه إنما ملك التصرف دون العين وهم العراقيون وماذكره قول أهل بلخ وهو المنصوص عليه فى كلام محمد وهو الصحيح المختار، فإنه قال: إن المشتري خصم لمن

يدعيه لأنه يملك رقبته كذا في جامع الفصولين...ولوباعه كان الثمن له ولوبيعت دار إلى جنبها فالشفعة للمشتري ولو أعتقه البائع لم يعتق ولوسرقه البائع من المشترى بعد قبضه قطع كما في الجوهرة، فهذه كلها ثمرات الملك. (البحرالرائق:٩٢،٩١/٦،فصل في البيع الفاسد، كوئته).

وفى الهداية: وإذا قبض المشترى المبيع فى البيع الفاسدبأمر البائع وفى العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته...ولكل واحد من المتعاقدين فسخه رفعاً للفساد...فإن باعه المشتري نفذ بيعه لأنه ملكه فملك التصرف فيه وسقط حق الاسترداد لتعلق حق العبد بالثاني ونقض الأول لحق الشرع وحق العبد مقدم لحاجته ولأن الأول مشروع بأصله ووصفه فلا يعارضه مجرد الوصف و لأنه حصل بتسليط من جهة البائع. (الهداية: ٢/٣، ١٤، ١٠صل في احكام البيع الفاسد).

وفى الدرالمختار: وإذا ملكه تثبت كل أحكام الملك، وفى الشامية: فيكون المشتري خصماً لمن يدعيه لأنه يملك رقبته نص عليه محمد، ولوباعه كان الثمن له. (الدرالمختارمع ردالمحتاره / ۹۰ مسعيد).

وفي حاشية الطحطاوي: قوله ملكه أى ملك عينه هوقول أئمة بلخ بدليل أن المشتري إذا أعتقه بعد قبضه صح وكان الولاء له ولوباعه كان الثمن له. (حاشية الطحطاوى على الدرالمختار:٧٨/٣، كوئته وكذا في فتح القدير: ٢٦،٤٥٩، فصل في احكامه، دارالفكر).

البتہ ایک بات قابل اشکال ہے وہ یہ ہے کہ بیچ فاسد میں فقہاء نے لکھا ہے کہ بیچ کودوبارہ فروخت کرکے جونفع حاصل کیا جائے وہ واجب التصدق ہوتا ہے۔

ملاحظ فرمائين فتاوي مندبيمين ہے:

ولو اشترى جارية شراءً فاسداً وقبضها وباعها وربح فيها تصدق بالربح ولو اشترى بثمنها شيئاً آخر فربح فيه طاب له الربح . كذا في السراج الوهاج. (الفتاوي الهندية:٩/٣).

کیکن چونکہ آج کل بیج تعاطی ہوتی ہے اور ایجاب وقبول کا نام ونشان نہیں ہوتا، لہذا شرط صرف کا غذات میں درج تھی اور کا غذات یا تو بیج سے قبل موصول ہوئے یا بعد میں اگر قبل العقد ہے تو وعدہ ہے اور بعد العقد ہے تب بھی پیشرط دعدہ کی طرح ہے جس سے عقد فاسر نہیں ہوتا۔

ملاحظه ہوعلامہ شامی فرماتے ہیں:

قلت: وفي جامع الفصولين أيضاً: لو ذكرا البيع بلا شرط ثم ذكرا الشرط على وجه العدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد، إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازماً لحاجة الناس ... (تنبيه) في جامع الفصولين أيضاً: لو شرط شرطاً فاسداً قبل العقد ثم عقدا لم يبطل العقد. (فتاوى الشامي:٥/٤٨، مطلب في الشرط الفاسد...، سعيد).

#### امدادالاحكام ميں ہے:

# آلات بحركى تجارت كاحكم:

سوال: آلاتِ سحر مثلاً مديان، بال وغيره كى تجارت جائز ہے يائمين؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ اگر بائع کو یقین ہے کہ بیہ چیزیں سحرمیں استعال ہوں گی تواس کی تجارت مکروہ ہے، کیونکہ اس میں تعاون علی المعصیة کا بین ثبوت ہے۔ لیکن انسان کی ہڈیوں او بالوں کی تجارت جائز نہیں

## ملاحظه ہوا کبحرالرائق میں ہے:

قوله وشعرالإنسان والانتفاع به ، أى لم يجز بيعه والانتفاع به لأن الآدمي مكرم غير مبتذل فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهاناً مبتذلاً ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة .(البحرالرائق:٨١/٦٠ كوئته).

وكذا في الهداية مع العنايةعلى هامش فتح القدير:٦/٥ ٢ ٤،دارالفكر\_وتبيين الحقائق: ٢٦/١).

وفى الهداية: ولابأس ببيع عظام الميتة وعصبها وصوفها وقرنها وشعرها ووبرها والانتفاع بذلك كله لأنها طاهرة لا يحلها الموت لعدم الحياة. (الهداية: ٥٥/٥٠) باب البيع الفاسد.

وكذا في الفتاوي الهندية:٣/٥١١ \_وفتاوي قاضيخان:١٣٣/٢).

#### تبيين الحقائق ميس :

وكره بيع السلاح من أهل الفتنة لأنه أعانة على المعصية، قال الله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان﴾...وإنما يكره بيع نفس السلاح دون مالايقاتل به إلا بصنعة كالحديد لأن المعصية تقع بعين السلاح بخلاف الحديد ألا ترى أن العصير والخشب الذي يتخذ منه المعازف لايكره بيعه لأنه لامعصية في عينها. (تبيين الحقائق:٣٩٦/٣ملتان).

وكذا في الدرالمختارمع ردالمحتار:٤/٨٦ ٢،سعيد\_وبدائع الصنائع:٧/٧ ٤ ١،سعيد).

### فآوی ہندیہ میں ہے:

فإن باعها (أى آلات المزامير) ممن يستعملها أو يبيعها هذا المشتري ممن يستعملها لايجوز بيعها قبل الكسر. (الفتاوى الهندية:١٦/٣،١ ،فصل في بيع المحرمات).

### شاه ولى الله محدثِ دہلوڭ فرماتے ہیں:

أقول: الإعانة في المعصية وترويجها وتقريب الناس إليها معصية وفساد في الأرض. (حجة الله البالغة: ١٩٢/٢ ١٠ البيوع المنهى عنها،قديمي كتب حانه). والله الله العالم علم -

# لوہے کے بت کی تجارت کا حکم:

سوال: اگرکوئی شخص لوہ کا بنا ہوا بت بیتیا ہے تو بہ تجارت جائز ہے یا نہیں؟ اگر نا جائز ہوتو صرف لوہ یا پیتل کا حساب لگا کر فروخت کرے تو کیا حکم ہے؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ لوہے کابت بیچنانا جائزہے ،اور صرف لوہے کا حساب لگا کر بیچنے سے بھی احتراز کرنا جاہئے ،اس لیے کہ مشتری اس کوغالبًا معصیت میں استعال کرے گا،اگر چہلو ہا پیتل دوسری چیزوں

میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہاں اس کوشکت کر کے فروخت کرنا جائز اور درست ہے۔

ملاحظه ہو بخاری شریف میں ہے:

عن جابر بن عبد الله الله الله الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزيروالأصنام . (رواه البحارى، باب بيع الميتة والاصنام، ٢٩٨/١).

### عدة القارى ميس ہے:

لايجوز بيع الميتة والأصنام لأنه لايحل الانتفاع بها ووضع الثمن فيهاإضاعة المال ، وقد نهى الشارع عن إضاعته، قلت: على هذا التعليل إذاكسرت الأصنام وأمكن الانتفاع برضاضها جاز بيعها عند بعض الشافعية وبعض الحنفية . (عمدة القارى:٩/٨،٥٦٩،١٠ بيع الميتة والاصنام،ملتان).

وفي سبل السلام: وأما علة تحريم بيع الأصنام فقيل لأنها لامنفعة فيها مباحة، وقيل إن كانت بحيث إذا كسرت تنفع بأكسارها جازبيعها والأولى أن يقال: لا يجوز بيعها وهي أصنام للنهي و يجوزبيع كسرها إذ هي ليست بأصنام ولا وجه لمنع بيع الأكسار أصلاً. (سبل السلام: ٣/٥، كتاب البيوع، لمحمد بن اسمعيل الصنعاني).

وفي شرح السنة للإمام البغوي: وفي تحريم بيع الأصنام دليل على تحريم بيع جميع الصور المتخذة من الخشب والحديد والذهب والفضة وغيرها، وعلى تحريم بيع جميع آلات اللهو والباطل مثل الطنبور والمزمار والمعازف كلها، فإذا طمست الصور، وغيرت آلات اللهو عن حالتها، فيجوز بيع جواهرها وأصولها، فضة كانت أو حديداً أو خشباً أوغيرها. (شرح السنة للامام البغوى:٨/٨٢،المكتب الاسلامي).

#### در مختار میں ہے:

قال اشترى ثوراً أوفرساً من خزف لأجل استئناس الصبي لايصح ، وفى الشامية: قوله من خزف أى طين قال ط: قيد به لأنها لوكانت من خشب أوصفر جاز اتفاقاً فيما يظهر لإمكان الانتفاع بها وحرره. وهوظاهر. (الدرالمختارمع فتاوى الشامى: ٢٢٦/٥،باب المتفرقات،سعيد).

کتاب الفتاوی میں ہے:

مور تیاں بنا نااوران کا بیچنادونوں ہی حرام ہیں اوران سے حاصل ہونے والی آمدنی ناجا ئز ہے۔ ( کتاب الفتاوی:۸/۵:۸).

جوا ہرالفتا ویٰ میں ہے:

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بت سازى اور بتوں كى خريد وفر وخت اوراس كے دام استعال كرنے سے منع فر مايا ہے اس ليے مختلف شكلوں كے جسمے اور مورتى بنانا...نا جائز اور حرام ہے ...اور نه بى اس كى خريد وفر وخت جائز ہے خواہ جسمے سونے جاندى كے ہوں يا تانبا چيتل كے ہوں يا پھر اور پلاسٹك كے ياكسى دوسرى دھات كے درجواہر الفتاوىٰ: جلد سوم، ۲۱٠).

ایضاح المسائل میں ہے:

تانبا، پیتل ،اسٹیل وغیرہ دھات یالکڑی کے جسموں کو بنانا تو بالکل حرام ہے، مگراس کی تجارت میں اگر مقصود مالیت ہی ہوتی ہے،اورلین دین کاسارامعاملہ وزن اور تقصود مالیت ہی ہوتی ہے،اورلین دین کاسارامعاملہ وزن اور تول سے ہوا کرتا ہے، الیسی صورت میں اس تجارت کا پیسہ بالکل حرام تو نہیں ہوگا، مگر تعاون علی المعصیت کی وجہ سے مگروہ اور مشکوک پیسہ ہوگا،اس لیے ان اشیاء کا کاروبارا یک تا جردوسرے سے کیکر بھی نہ کرے،اورا گرمقصد مالیت نہیں بلکہ تصویراور شکلیں ہیں تو تجارت اور پیسہ سبحرام ہیں۔ (ایفناح المسائل، ص١٥٦).

مزيدملا حظه بو: (ايضاح النوادر: حصه اول بص٧٥-٨٥). والله ﷺ اعلم \_

## مشتری سے مقدمہ کے اخراجات وصول کرنے کا حکم:

سوال: عمرونے زید کے پاس سے کوئی چیزخریدی، اور ثمن متعینہ تاریخ پر طے ہوا، تاریخ گزرنے کے بعد بھی عمرونے ثمن ادائہیں کیا، زید نے مقدمہ دائر کر دیا، اب سوال سے ہے کہ زید مقدمہ کے اخراجات عمرویعنی مشتری سے وصول کرسکتا ہے یائہیں؟

الجواب: مقدمہ کے اخراجات مشتری سے وصول کرنے کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے بعض علاء کا اختلاف ہے بعض علاء جیسے حضرت مولا ناعبدالحی لکھنوک وغیرہ فرماتے ہیں کہ مشتری سے مقدمہ کے اخراجات وصول کرنا جائز نہیں ہے، اور دوسر بے بعض علاء ، جیسے حضرت مولا نارشیدا حمد گنگوہی ؓ وغیرہ فرماتے ہیں کہ مشتری سے مقدمہ کے

اخراجات وصول کرناجائزاور درست ہے،حضرت مولانامفتی عزیز الرحمٰن صاحب نے فقاوی دار العلوم دیوبند میں دونوں اقوال نقل کرنے اور تفصیلی کلام فرمانے کے بعد فرمایا کہ حضرت مولانار شیداحمد گنگوہی قدس سرہ کی رائے اس وجہ سے قابل ترجیح معلوم ہوتی ہے کہ اس زمانہ میں ادائے حقوق میں بہت کمی ہوگئی بلکہ اس زمانہ سے پہلے سے میمرض عام ہو چکا ہے اس بناء پر فقہاء نے تصریح فرمائی ہے کہ صاحب می اگر بقدرا پنے حق کے من علیہ الحق کے مال سے جا ہے جس طرح ہو سکے لے لے اگر چہ اپنے حق کی جنس سے نہ ہو۔ (عزیز الفتادی، جلداول میں ۱۲۷۰ دارالا شاعت کراچی).

بنابریں صورتِ مسئولہ میں مشتری باوجوداستطاعت کے اداکرنے میں تساہل وا نکارکرتاہے اور بالکع بجوری نالش کرکے قرض وصول کرتاہے تواس حالت میں مشتری متمردسے خرچہ عدالت لیناجائز اور درست ہے۔

ملاحظه ہوا مدادالفتاوی میں ہے:

اگرکسی کواپنے حق کی حفاظت کے لیے بہ مجبوری نالش''مقدمہ دائر کرنا'' کرنا پڑے اور فریق مخالف کی طرف بالکل مخاصمانہ کاروائیوں کی وجہ سے بہت ہے مصارف برداشت کرنا پڑیں تواس صورت میں خرچہ کارو پیہ بہت سے علاء کے نزد یک و منہم مولانارشیداحمد صاحبؓ جائز ہے۔ (امدادالفتاویٰ:۱۲۳/۳).

مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (عزیزالفتاویٰ،جلداول،ص۲۲۷۔۱۲۸،دارالاشاعت۔وفتاویٰ محمودیہ: ۱۱/ ۴۲۰،مبوب ومرتب۔وامدادالاحکام:۴۶۰/۳).

## اشكال اور جواب:

اشکال: لیکن اس پربعض حضرات نے بیاشکال ظاہر فرمایا ہے کہ مشتری صرف متسبب ہے اور بالکع مباشر ہے اور بالکع مباشر ہوتا ہے نہ کہ متسبب پر،اس وجہ سے مشتری متسبب سے اخراجاتِ مقدمہ وصول کرنانا جائز ہے،اس کا کیا جواب ہے؟

الجواب: اس کا جواب ہے ہے کہ فقہاء نے جہاں بہ قاعدہ بیان کیا ہے وہاں مستثنیات بھی بیان کیے ہیں، مثلاً علامها بن جیم مصریؓ نے الا شباہ والنظائر میں فرمایا:" تبضیمین الساعی" اس قاعدہ سے مشنیٰ ہے،اگر چہ سعامیحض سبب ہے،لیکن متأخرین علماء نے موجب ضان ہتلایا ہے۔

ملاحظه ہو' الاشباہ والنظائر'' میں ہے:

القاعدة التاسعة عشر: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر... وخرجت عنها مسائل... الخامسة: الإفتاء بتضمين الساعي وهوقول المتأخرين لغلبة السعاية. (الاشباه والنظائر: ١/٥٠٤ الفن الاول في القواعدالكلية).

وفى مجمع الضمانات: وضمن عندمحمد وبه يفتى لغلبة السعاية في زماننا. (مجمع الضمانات: ٣٦٢/١).

وللاستزادة انظر: (معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الاحكام: ١٥، ا، في بيان القضاء بانواع الضمانات الواجبة، وكيفيتها ومجمع الضمانات: ١/ ٣٦٠ ٣٦٠ و خلاصة الفتاوى: ٢ ٢٠/٤، الجنس السادس في السعاية، المكتبة الرشيدية). والله الملائقة اعلم -

## بشرطِ اقراض شيئرز كي تجارت كاحكم:

سوال: ایک ممینی کے منبروں کوشیئرزیجے جائیں گے،اور ہرشیئرزخریدنے والے پرلازم ہے کہ شیئرز کے بدلہ میں کمپنی کو ۳۲۰ ریند قرضہ اداکرے،اور کمپنی اپنے منبروں کو قرضے کے ساتھ رقم کا پانچ فیصد بطور نفع کے مزید داکری، کیا بیمعاملہ جائز ہے یانہیں:

الجواب: اس معاملہ میں پہلی خرابی ہے ہے کہ اس میں شرط فاسدلگائی گئی ہے یعنی ہر شیئر زخرید نے والے پر ۱۳۲۰ بند قرض دینالازم ہوگا،اس کوفقہاء نے ممنوع کھا ہے، دوسری خرابی ہے ہے کہ جولوگ رقم جع کراتے ہوں ان کورقم کا فیصد ملیگا، پیطر یقتہ بھی نا جائز ہے کیونکہ مضاربت میں منافع کا حصہ ملنا چاہئے نہ کہ رقم کا حصہ اگریہ کہدیں کہ مضاربین کومنافع میں ہے ۲۰ فیصد ملیگا تو یہ جائز ہے پھر جومنافع مل جائے اس کا ۲۰ فیصد سب مضاربین پر ان کے حصے کے حساب سے قسیم کیا جائےگا، یہ بات بھی ضروری ہے کہ جس کمپنی کے شیئر ز فیصد سب مضاربین پر ان کے حصے کے حساب سے قسیم کیا جائےگا، یہ بات بھی ضروری ہے کہ جس کمپنی کی ملکیت میں پچھا ثاثے یا جائیداد ہو مثلاً ایک شخص مکان خرید لے اور اس کے شیئر ز دوسرے لوگوں کو بچے جارہے ہوں تو یہ درست نہیں، ہاں دوسرے لوگوں کو بچے جارہے ہوں تو یہ درست نہیں، ہاں اگر لوگوں سے برابر رقم لے لی جائے اور اس سے مکان خرید لیا جائے اور سب لوگ اس مکان میں برابر کے شریک ہوں تو یہ درست ہے، لیکن پیشیئر زکی بچے نہیں بلکہ مکان میں سب کو شریک کرنا ہے۔

ولا بيع بشرط لايقتضيه العقد ولايلائمه وفيه نفع لأحدهما. (الدرالمختار: ٥/٥/٥،سعيد). المراكتار ميل هـ: ردامختار ميل هـ:

قوله مثال لما فيه نفع للبائع، ومنه ما لوشرط البائع أن يهبه المشترى شيئاً أو يقرضه. (ردالمحتار:٥/٥٨،مطلب في الشرط الفاسد، سعيد).

فتاوی ہندیہ میں ہے:

ولو باع شيئاً على أن يهب له المشتري أويتصدق عليه أويبيع منه شيئاً أويقرضه كان فاسداً. (الفتاوى الهندية: ١٣٤/٣، الباب العاشرفي الشروط التي تفسد البيع).

خلاصة الفتاويٰ میں ہے:

ولوكان في الشرط منفعة لأحد المتعاقدين بأن شرط البائع أن يقرض المشتري أوعلى القلب يفسد العقد. (خلاصة الفتاوي:٣/٠٥٠ الفصل الخامس في البيع).

بدائع الصنائع میں ہے:

ومنها أن يكون الربح جزءاً شائعاً فى الجملة لا معيناً فإن عينا عشرة أومائة أو نحو ذلك كانت الشركة فى الربح و التعيين يقطع ذلك كانت الشركة فاسدة لأن العقد يقتضي تحقق الشركة فى الربح و التعيين يقطع الشركة لحدوازأن لا يحصل من الربح إلا القدر المعين لأحدهما فلا يتحقق الشركة فى الربح. (بدائع الصنائع: ٩/٦ ٥٠ كتاب الشركة ، فصل فى الشرائط العامة، سعيد).

(و كذا في الدرالمختارمع ردالمحتار:٤/٥٠٠،كتاب الشركة،سعيد).

جدیدمعاملات کے شرعی احکام میں ہے:

آج کے دور میں شرکت کی ایک صورت یہ بھی چل نکلی ہے کہ ایک چلتی دکان یا فیکٹری وغیرہ کا مالک اپنے رشتہ داروں یا جاننے والوں سے کہتا ہے کہتم کاروبار میں آئی رقم شامل کروتو ہرمہینة سحیں اتنا فیصد نفع ملے گا،وہ رقم شامل کر تا ہے اور ہر ماہ اس کو نفع کی مقررہ مقدار مل جاتی ہے اس کو عام طور پرلوگ جائز کاروبار سجھتے ہیں حالانکہ شرعی نقطہ نگاہ سے اس میں کئی خرابیاں ہیں۔

(۱) کسی بھی کاروبار میں سر مایہ پر نفع متعین کر کے دینا یہ قرض دے کرسودوصول کرنے کے حکم میں داخل ہے جوصر سے حرام ہے۔ (۲) اس میں رقم شامل کرنے والانقصان کی صورت میں نقصان برداشت نہیں کرتا، وہ دکا ندار کے کھاتے میں ڈالد یا جاتا ہے، جب کہ شرعاً شرکت کے لیے ضروری ہے کہ نفع نقصان دونوں میں شرکت ہو، لہذا ہی شرکت فاسدہ ہوئی، شرکت کی بیصورت نا جائز ہے، لہذا اس سے اجتناب لازم ہے۔ (جدید معاملات کے شرق احکام:۲۱/۲) اسلام اور جدید معاشی مسائل میں ہے:

ہر شریک کے نفع کی شرح کاروبار میں حقیقاً ہونے والے نفع کی نسبت سے طے ہونی چاہئے،اس کی طرف سے کی جانے والی سرمایہ کاری کی نسبت سے نہیں، یہ جائز نہیں ہے کہ سی شریک کے لیے کوئی گئی بندھی مقدار مقرر کرلی جائے یا نفع کی ایک شرح طے کرلی جائے جواس کی طرف سے لگائے گئے سرمائے سے منسلک ہو (یعنی کسی شریک کے بارے میں یہ طے کرلینا کہ وہ اپنی کسی شریک کے بارے میں یہ طے کرلینا کہ وہ اپنی کا تنافیصد ملے گا یہ طے کرلینا کہ وہ اپنی کا گائی ہوئی رقم کا اتنافیصد لے گاجائز نہیں ہے)۔ (اسلام اور جدید معاثی مسائل: ۳۱/۵). واللہ ﷺ اعلم۔

## صيغهُ استقبال سے بیچ منعقد ہونے کا حکم:

سوال: زید نے عمروسے کہا کہ یہ مال میں آپ کوایک مہینہ کے بعد پیچوں گا،اورا گرمیں نہ پیچوں تو آپ میری طرف سے وکیل بالبیع ہوں گے۔اس عقد کا کیا تھا ہوئی یا نہیں ؟اور نہ ہونے کی صورت میں کیا تھا ہوئی یا نہیں ؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ زید کا بیر کہنا کہ بیر مال ایک مہینہ کے بعد پیچوں گابی عقد بُیج نہیں ہے، بلکہ وعد ہ کیج ہے، اس کی وجہ سے بیچ کے احکام جاری نہیں ہول گے، اوراس طرح وعدہ کرنا صحیح ہے، پھرا گرسی وجہ سے زید نے وعدہ پورانہیں کیا، اور زید نے عمر وکو ہتلا دیا کہ اب بیچ کا ارادہ نہیں، تم وکیل بالبیچ بن جا وَ اور عمر و نے قبول کرلیا تو عمر ووکیل بالبیچ بن گیا۔

ملاحظه ہوشرح مجلّه میں ہے:

صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد مثل سأبيع وسأشتري ، الاينعقد بهما البيع. (شرح المحلة لمحمد خالدالاتاسي، المادة: ٧٨/١،١٧١).

شرح العنابيميں ہے:

ولاينعقد بلفظين أحدهما الماضي والآخر بلفظ المستقبل، وإنما لاينعقد بذلك

لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل فيه لفظ الماضى الذي يدل على تحقق وجوده، فكان الانعقاد مقتصراً عليه، ولأن لفظ المستقبل إن كان من جانب البائع كان عدة لا بيعاً.

(شرح العناية على هامش فتح القدير: ٦ /٩ ٢ ، دارالفكر).

ہاں زید نے جب بیچ کا وعدہ کیا تو اس کو پورا کرنا چاہئے ،کیکن اگر کسی وجہ سے پورانہ کرسکا تو گئہ گارنہیں ہوگا۔ ملاحظہ ہوعمدۃ القاری میں ہے:

وقال العلماء: يستحب الوفاء بالوعد بالهبة وغيرها استحباباً مؤكداً، ويكره إخلافه كراهة تنزيه، لاتحريم. (عمدة القارى: ٣٢٩/١،ملتان).

قال فى الهداية: كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره، لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال، فيحتاج إلى أن يوكل به غيره، فيكون بسبيل منه دفعاً للحاجة، وقدصح أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بالشراء حكيم بن حزام الها الهداية: ١٧٧/٣٠ كتاب الوكالة). والسري المام

## بند دُ بول میں مجہول مبیع کی تجارت کا حکم:

سوال: ایک مینی بند ڈبول میں برتن فروخت کرتی ہے، مشتری ان بند ڈبول کو بڑے شوق سے خریدتے ہیں، ان ڈبول میں ان اتو معلوم ہے کہ برتن ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں کہ برتن بڑے ہیں یا چھوٹے، اعلی کو لئے کے ہیں یا ادفیٰ، جیسے بھی ہو شتری کی قسمت ہے، ہال اگران میں سے کوئی عیب دار برتن ہویا ٹوٹا ہوا ہو تو وہ واپس ہوسکتا ہے، اس عقد میں بظاہر خیار رؤیت ہونا چا ہے کیونکہ مشتری نے چھی ہوئی چیز کوخر یدالیکن اس میں خیار رؤیت نہیں، ہال خیار عیب ہے۔ شرعاً اس عقد کا کیا تھم ہے؟ اور اگرنا جائز ہوتو اس کی تھیجے کی کوئی شکل نکل سکتی میں انہیں ؟

الجواب: مذکورہ بالاعقد میں دوخرابیاں ہیں جن کی وجہ سے عقد فاسد ہوگا۔(۱) ایک یہ کہ بیع مجہول ہے۔(۲) غیر مرئی چیز کے خرید نے کے بعد خیارِ رؤیت ملنا چاہئے جو یہاں نہیں ،اگرد کیھنے سے پہلے مشتری "رضیت" کہدے پھر بھی خیارِ رؤیت ساقط نہیں ہوتا، جب کہ یہاں خیارِ رؤیت کا سوال ہی نہیں۔

(۱) فسادِ عقد کی پہلی خرابی مبیع کی جہالت ہے اس کا جواب میہ ہے کہ تجارت میں وہ جہالت مفسدِ عقد ہے جو "

مفضية إلى المنازعة "هواكيكن جو" مفضية إلى المنازعة "نه مواور عرف عام مين مروج مووه قابل تخمل ب اورمفسر عقد نهين ب -

صاحبِ مدای فرماتے ہیں:

والأثمان المطلقة لاتصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة لأن التسليم والتسلم والتسلم والتسلم والتسلم والتسلم والجب بالعقد وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة فيمنع التسليم والتسلم، وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجوازهذا هو الأصل. (الهداية: ٣٠/٢).

صاحبِ مدایہ کی عبارت سے بخو بی واضح ہوتا ہے کہ ہر جہالت مفسدِ عقد نہیں ہے، بلکہ وہ جہالت جونزاع پیدا کردے وہی خاص طور پرمفسدِ عقد ہے۔

شرح المجله میں ہے:

وفى الهندية جهالة المبيع أوالثمن مانعة لجوازالبيع إذاكان يتعذر معها التسليم وإن كان لايتعذر لايفسد العقدكما لوباع صبرة معينة ولم يعرف قدر كيلها أوباع أثواباً معينة ولم يعرف عددها، وإنما يفسد البيع بالجهالة الفاحشة إذاكان محتاجاً إلى تسليم المبيع وإلا فلا يفسد. (شرح المحلة السليم رستم باز، ٢/١ دارالكتب العلمية).

حاشية الطحطاوي ميں ہے:

قوله معرفة قدر هو فى المصنف منون يشمل قدر المبيع والثمن قال فى البحر: وأشار بالمعرفة إلى أن الشرط العلم بهمادون ذكرهماكما فى الإيضاح فلوكان المبيع مجهو الأجهالة فاحشة ولم يجربها العرف الايصح البيع. (حاشية الطحطاوى على الدرالمحتار: ١٢/٣، كوئته). فآوى عالمكيرى يس به:

فإن كان مجهولاً جهالة مفضية إلى المنازعة يمنع صحة العقد، وإلا ، فلا. (الفتاوى الهندية: ٤/١١٤، كتاب الاجارة).

### فآوی شامی میں ہے:

قوله وشرط لصحته معرفة قدرمبيع وثمن ككرحنطة وخمسة دراهم أو أكرار حنطة فخرج مالوكان قدرالمبيع مجهولاً أى جهالة فاحشة ، فإنه لايصح وقيدنا بالفاحشة لما قالوه لوباعه جميع ما في هذه القرية أوهذه الدار والمشتري لا يعلم ما فيها لا يصح لفحش الجهالة الجهالة ، أما لوباعه جميع ما في هذا البيت أو الصندوق أو الجوالق فإنه يصح لأن الجهالة يسيرة . (فتاوى الشامي: ٢٩/٤ه ، كتاب البيوع، سعيد).

علامه عینی (۲۲ کے ۸۵۵م) فرماتے ہیں:

وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز أى جواز العقد هذا أى كون الجهالة المفضية الى المنازعة مانعة هو الأصل أى في كتاب البيوع بالإجماع لأن شرعية المعاملات لقطع المنازعات المفضية إلى الفساد. (البناية في شرح الهداية: ٣/٥).

شاه صاحب (۱۳۵۲م) فیض الباری میں فرماتے ہیں:

قلت: إن الناس يعاملون في أشياء تكون جائزة فيما بينهم على طريق المروءة والإغماض، فإذا رفعت إلى القضاء يحكم عليها بعدم الجواز...وذلك لأن العقود على نحوين: نحو: يكون معصية في نفسه، وذا لا يجوز مطلقاً، ونحو آخر: لا يكون معصية وإنما يحكم عليه بعدم الجواز لافضاء ه إلى المنازعة فإذا لم تقع فيه منازعة جاز. (فيض البارى: ٨٩/٣) كتاب الوكالة).

على احد الندوى 'جمهر ة القواعد الفقهية'' ميں فرماتے ہيں:

الجهالة ليست بمانعة لذاتها، بل لكونها مفضية إلى النزاع، وهذا أصل مهم ينبغى التعويل عليه في الأحكام، فإن به حل كثير من المشكلات، وليعلم أن أحكام المعاملات الشرعية مبنية على أصلين عادلين:

الأول: منع كل ما فيه ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل.

الشاني: منع ما يؤدي إلى الاختلاف والنزاع بسبب الجهالة ، فإذا انتفى ما يؤدي إلى الظلم والنزاع بسبب الجهالة ، فإذا انتفى ما يؤدي إلى الظلم والنزاع بسبب الجهالة ، صح التعامل ، والعرف أصل عظيم يرجع إليه في ذلك بعد الشرع . (حمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية: ١/٩ ٣١ ، تحت القاعدة: الجهالة انما توجب الفساد اذا كانت مفضية الى النزاع المشكل).

حضرت مفتی ولی حسن صاحبٌ فرماتے ہیں:

قاعده کلیه بیه ہے کہ جو جہالت نزاع کاسب ہووہ منع ہے اور جو جہالت نزاع کاسب نہیں بنتی وہ منع نہیں ہے۔ (درس الهدایه: الجزء الثالث، ص ٢٩) .

(۲) فسادِ عقد کی دوسری خرابی رؤیت کانہ ہونا ہے تواس کی توجیہ یہ ہوسکتی ہے کہ آج کل دکانوں میں تجارت بھے تعاطی کے طور پر ہوتی ہے جس میں ایجاب وقبول کا نام ونشان تک نہیں ہوتا، یعنی عقد میں خیارِ رویت کی نفی شامل نہیں ہوگی، بایں وجہ اگر بند ڈیوں کی خریداری بھے تعاطی کے ساتھ ہواور مشتری نے لینے سے پہلے یابعد میں وعدہ کیا ہوکہ میں دیکھنے کے بعدوا پس نہیں کروں گا تو مشتری کوا پنے وعدہ کا پاس و کحاظ رکھنا چاہئے۔ شرح مجلّہ میں ہے:

لو ذكر البيع بلا شرط، ثم ذكر الشرط على وجه العدة، جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد، إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازماً لحاجة الناس. (شرح المحلة، فصل في حق البيع بشرط،٢١/٢). والتريي اعلم -

# بيع مطلق مين تاجيل ثمن كاحكم:

سوال: اگرکسی شخص نے ایک کتاب ۵۰ ریند میں فروخت کی اورمشتری نے کہانمن بعد میں دیدوں گاتو بیرجائز ہے یانہیں؟

(۲)اگر بالیے نے کہا کہ بیج اس شرط پر فروخت کرتا ہوں کہ قیمت جنوری یا فروری میں دیدیں ،تو کیا حکم

ہے؟

الجواب: اگربیع کی بھیل کے بعد بیالفاظ کہتو کوئی حرج نہیں بیع مطلق ہوئی اور بعد میں مدت میں جہالت ہوتو بیہ مطلق ہوئی اور بعد میں مدت میں جہالت ہوتو بیہ مضرنہیں اورا گرادھار کی شرط پرخریدی اور وقت مجہول ہوتو ناجا ئز ہے۔حاصل بیہ ہے کہ بیع مؤجل میں اجل کی جہالت مضرنہیں۔

ہرایہ میں ہے:

بخلاف ما إذا باع مطلقاً ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات أى إلى الحصاد وغيره حيث جاز لأن هذا تأجيل في الدين وهذه الجهالة فيه متحملة. (الهداية:٦١/٣).

شرح مجلّه میں ہے:

وفي جامع الفصولين: الرواية محفوظة أنه لو باع مطلقاً ثم أجل الثمن إلى حصاد ودياس لايفسد ويصح الأجل. ووجهوه بأن التأخير بعد البيع تبرع فيقبل التأجيل إلى الوقت المجهول. (شرح المحلة للاتاسي،المادة: ١٦٨/٢،٢٤٨ الفصل الثاني وكذا في الدرالمختارمع ردالمحتار: ٥٣٢/٤ مطلب في التاجيل الى اجل مجهول،سعيد و٥/٢٨،باب البيع الفاسد،سعيد).

(۲) دوسری صورت درست نہیں ، ہاں ایک تاریخ متعین کرلے اور بعد میں بائع سے مزید مہلت مانگ لے توبید درست ہے۔ شرح مجلّہ میں ہے:

يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط ، لأن جهالته تفضي إلى النزاع ، فالبائع يطالب في مدة قريبة، والمشتري يأباها ، فيفسد البيع ، بحر. (شرح المحلة للاتاسي، المادة: ٢٤/٧٢١٢). والشري المحلة المناسى، المادة المناسى، الم

# مبیع پر قبضہ کے بارے میں اختلاف کا حکم:

سوال: ایک آدمی نے درخت خریدااب مشتری اس کوا کھاڑنا جا ہتا ہے اور بائع زمین کے اوپر کا شخ کو کہتا ہے، کس کی بات مانی جائیگی ؟

الجواب: بوقت شراء درخت کا سودابلاکسی شرط کے ہوا تھا تو مشتری جڑسے کا ٹ سکتا ہے ،اوراس صورت میں قریبی کنویں یادیواروغیرہ کونقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو، ورخت کی شرط نہ ہوگا ،اورا گرسط خرمین سے کا شنے کی شرط کے ساتھ خریدا ہے تواسی کے مطابق عمل کرنا ضروری ہوگا۔اورا گرکوئی شرط نہ ہوتو عرف پرمدار ہوگا۔

ملاحظه ہوالبحرالرائق میں ہے:

و فيها إذا اشترى شجرة للقلع فإنه يؤمر بقلعها بعروقها و ليس له حفرالأرض إلى انتهاء العروق بل يقلعها على العادة إلا إن شرط للبائع القلع على وجه الأرض أويكون في القلع من الأصل مضرة على البائع كما إذاكانت بقرب حائط أوبئر لأنه فإنه يقطعهاعلى وجه الأرض. (البحرالرائق:٥/٤ ٢، كتاب البيع ،فصل يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار).

### ردالحتار میں ہے:

اشترى شجرة للقلع يؤمر بقلعها بعروقها وليس له حفرالأرض إلى انتهاء العروق بل يقلعها على العادة إلا إن شرط البائع القطع على وجه الأرض أو يكون في القلع من الأصل مضرة للبائع ككونها بقرب حائط أو بئرفيقطعها على وجه الأرض. (ردالمحتار:٤/٤٥٥٠كتاب البيوع، مطلب في بيع الثمروالزرع والشجرمقصوداً، سعيد).

#### خلاصة الفتاوي میں ہے:

ولو اشترى الشجر مطلقاً له أن يقطع من الأصل . (خلاصة الفتاوى: ٢٨/٣، كتاب البيوع، الفصل الثالث فيما يحوز بيعه و فيما لا يحوز).

#### قاضیخان میں ہے:

رجل اشترى شجرة بشرط أن يقلعها تكلموا في جوازه و الصحيح أنه يجوز و للمشتري أن يقلعها من وجه الأرض للمشتري أن يقلعها من أصلها، وإن اشترى بشرط القلع...وله أن يقطعها من وجه الأرض فأما عروقها في الأرض لا تكون له إلا بالشرط. (فتاوئ قاضيحان على هامش الهندية:٢٤٥/٢٠كتاب البيوع).

وللا ستزادة : انظر: (الفتاوى الهندية:٣٥/٣٠) كتاب البيوع ، باب مايحوزبيعه ومالايحوز\_فتاوى حقانيه:٦٠/٦) كتاب البيوع ،باب مايحوزبيعه ومالايحوز).

### عطرمدایه میں ہے:

اگراس علاقہ کاعرف درختوں کواوپر سے کاٹ لینے کا ہویاا یک گزتک کھودکر تنہ نکا لنے کا ہوتو عرف کے مطابق ہی عمل کیا جائیگا،اطراف وجوانب سے جڑین نہیں نکالی جائیں گی، مگریہ عقد کے وقت صراحت کے ساتھ طے ہوجائے کہ دائیں بائیں سے بھی جڑیں نکالی جائیں گی۔

مسکلہ: جب جڑوں کے قریب کھودنے سے بائع کا نقصان ظاہر ہوتا ہوتو مشتری کو کھودنے سے روکا جائے گا جیسے کوئی دیواریا کنوال۔(عطر ہدایہ سام ۱۸۱). واللہ ﷺ اعلم۔

## بشرط مل گائے کی تجارت کا حکم:

سوال: ایک خص نے گائے خریدی اس شرط پر کہ گا بھن ہے لیکن وہ گا بھن نہیں تھی ،اب اس کووا پس كرسكتاب يانهيس؟

**الجواب**: فقهاء کے ہاں حمل کی شرط کے ساتھ عقد فاسد ہے اور عقد فاسد واجب الردہے لہذا عقد کو فنخ کرکے دوبارہ عقد کرلے اوراس میں بیشرط نہ لگائے ، بلکہ بغیراس شرط کے خرید لے، ہاں اگر بائع یہ وعدہ کرے کہ بیگائے یا بکری حاملہ ہے اور ہے میں شرط نہ لگائے اور کھے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر حمل نہ ہوتو واپس لے لوں گا، تو پھر حسب وعدہ اس کوواپس کرسکتا ہے۔

ملاحظه ہوفتح القدير ميں ہے:

فعلى هذا يتفرع ما لو باع ناقة أو شاة على أنها حامل أوتحلب كذا فسدالبيع. (فتح القدير: ٦ / ٢ ٨ ٥ ، دارالفكر).

### در مختار میں ہے:

بخلاف شراء ه شاة على أنها حامل أوتحلب كذا رطلاً ... فسد لأنه شرط فاسد لا وصف. وفي الشامية: قوله لأنه شرط فاسد، لأنه شرط زيادة مجهولة لعدم العلم بها...لأن ما في البطن والضرع لاتعلم حقيقته. (الدرالمختارمع ردالمحتار:٤/٨٨/،سعيد).

### شرح مجلّہ میں ہے:

ولو باع شاة على أنها حامل فسد البيع لأن الولد زيادة مرغوبة وأنها موهومة لايدري و جو دها فلا يجوز. (شرح المحلة :٦٧/٢، المحمد حالدالاتاسي).

شرح مجلّه ميں ہے: لو ذكر البيع بـ لا شـرط، ثـم ذكـر الشرط على وجه العدة، جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد، إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازماً لحاجة الناس. (شرح المجلة للاتاسي، فصل في حق البيع بشرط،٢٠/٢). والله ﷺ اعلم ـ

مبیع کم ہونے بریثمن کم کرانے کا حکم: س**وال**: زیدنے عمرے تین ایکڑ (۴۸۴۰م بع گز کارقبہ) زمین تین لاکھ میں خریدی ہرا یکڑایک لاکھ

میں بعد میں زمین کم نگلی تو قیت کم کراسکتے ہیں یانہیں؟

ا الجواب: بصورتِ مسئولہ زمین کا جتنا حصہ کم ہے اس کے مطابق ثمن کم کرانے کا اختیار ہے۔ مند سند

ملاحظ فرمائیں ہدایہ میں ہے:

ولو قال بعتكها على أنها مائة ذراع بمائة درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وإن شاء ترك لأن الوصف وإن كان تابعاً لكنه صار أصلاً بإفراده بذكر الثمن. (الهداية:٢٣/٣، كتاب البيوع).

تبيين الحقائق ميں ہے:

ولو قال كل ذراع بكذا ونقص أخذه بحصته أوترك وإن زاد أخذ كله كل ذراع بكذا أوفسخ. معناه أنه إذا قال بعتكه على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم مثلاً فوجده ناقصاً فهو بالخيار إن شاء أخذه بحصته وإن شاء تركه وإن وجده زائداً أخذه كله كل ذراع بدرهم أو فسخ لأن الذراع وإن كان وصفاً يصلح أن يكون أصلاً لأنه عين ينتفع به بانفراده فاذا سمى لكل ذراع ثمناً جعل أصلاً وإلا فهو وصف فإذا صار أصلاً فإن وجده ناقصاً أخذه بحصته ويثبت له الخيار لتفرق الصفقة عليه. (تبيين الحقائق: ٤/٢، كتاب البيوع، ملتان).

وللاستزادة انظر: (منحة الخالق على هامش البحرالرائق:٥١/٥، كوئته). والله يُعْلِقُ اعلم ـ

چاول کے ڈھیر کی تجارت کا حکم:

سوال: ایک خص کے پاس چاول کا ڈھیر ہے وہ کہتا ہے کہ ہر کیلو اریند میں تو کیا یہ نج سے یا نہیں؟ الجواب: بصورتِ مسئولہ یہ بچ صاحبینؓ کے نزدیک جائز اور درست ہے اور فتویٰ صاحبینؓ کے قول

-----

ملاحظه ہو ہدائیمیں ہے:

ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة إلا أن يسمى جملة قفزانها وقالا: يجوزفي الوجهين . (الهداية: ٢٢/٣ ، كتاب البيوع).

البحرالرائق ميں ہے:

وظاهر ما في الهداية ترجيح قولهما لتأخير دليلهماكما هو عادته وقد صرح في الخلاصة في نظيره بأن الفتوى على قولهما ...قال الفقيه أبو الليث والفتوى على قولهما تيسيراً للأمر على المسلمين. وعلى هامشه (قوله وقد صرح في الخلاصة في نظيره) قال في النهر وفي عيون المذاهب به يفتى لا لضعف دليل الإمام بل تيسيراً على الناس...وعزا في الدر المختارمثل ما في النهر إلى الشرنبلالية عن البرهان والقهستاني عن المحيط وغيره.

(البحرالرائق مع منحة الخالق: ٥/٥ ٢، كتاب البيع، كو ئتة).

حاشية الشرنبلاليه ميں ہے:

قوله وقالا: يجوز مطلقاً قال وفي البرهان وبه يفتي وذكروجهه. (حاشية الشرنبلالية على الدرر:٢/٧٤).

و للاستزادة انظر: (حلاصة الفتاوي: ٣٢/٣ وردالمحتار:٤٠/٤٥،سعيد وحاشية الطحطاوي على الدرالمحتار:٧/٣٠ كوئتة والبناية:٣٨/٧). واللر المحتار:٧/٣٠ كوئتة والبناية:٣٨/٧).

### بیعانه ضبط کرنے کی شرط کے ساتھ تجارت کا حکم:

سوال: زیدنے عمرے کارخریدنے کی بات شروع کی اور عمر کو بیعانہ دے دیا کہ اگر میں نہ خریدوں تو بیعانہ ضبط کی چے پھرزیدنے کسی وجہ سے نہیں خرید اتو بیعانہ ضبط کرنا جائز ہے یا نہیں؟ خریدنے کی صورت میں شرط فاسد کی وجہ سے عقد فاسد ہوایا نہیں؟

الجواب: بعانه ضبط كرناجا ئزنهيں ہے۔

بیعانہ کی شکل میہ ہوتی ہے کہ جائیداد کی خریداری میں بیج نامہ یا اقرار نامہ تحریر میں لاکرلین وین کامعاملہ کمل کرنے سے پہلے خریدار کی جانب سے بچھ بیشگی رقم دیجاتی ہے اور پھر پوری اداکر کے حساب بیباق کرتے وقت اس کو قیمت میں وضع کرلیا جاتا ہے تواس طرح کا بیعا نہ دینا جائز اور درست ہے، لیکن آج کل لوگوں میں دستور ہوگیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے خریدار طے شدہ جائیدا دلینے سے مجبور ہوجائے تو خریدار کو بیعا نہ کی رقم واپس نہیں دی جاتی ہے، بلکہ وہ رقم بالکع اپنی ملکیت میں شامل کرلیتا ہے، تو شرعی طور پر بائع کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، نیز اس طرح کا معاملہ قمار اور جواکے مشابہ بھی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محد شے دہلوگ نے جمۃ اللہ البالغہ میں اس طرح پیشگی دی

ہوئی رقم ضبط کرنے کو قمار کے مترادف قرادیا ہے۔

قال: ونهى عن بيع العربان أن يقدم المشتري إلى البائع شيء من الثمن، فإن اشترى حسب من الثمن، وإلا فهوله مجاناً، وفيه معنى الميسر. (حجة الله البالغة: ١٩١/٢ ١،البيوع المنهى عنها،قديمي كتب خانه).

حدیث شریف میں ہے:

مالک من الثقة عنده عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أن رسول الله صلى الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی من بیع العربان . (رواه مالك في المؤطا، ص ٥٦٨ ه، ما جاء في بیع العربان والبیه قي في سننه الكبري: ٥٤/ ٢٤٥).

قال أبو عبد الله: العربان أن يشترى الرجل دابة بمائة دينار فيعطيه دينارين عربوناً فيقول: إن لم أشتر الدابة فالديناران لك. (سنن ابن ماجة، باب بيع العربان، ص٥٨ ٥١).

حدیث شریف کا ترجمه:

حضرت نبی پاک سلی الله علیه وسلم نے بیعانه کی رقم دیکر نه لینے کی شرط ہے منع فر مایا ہے، ابوعبداللہ ابن ماجہً فر ماتے ہیں کہ عربان کی شکل میہ وتی ہے کہ کوئی شخص مثلاً سودینار میں ایک جانور خرید لے پھر دودیناریہ کہہ کرپیشگی دید ہے کہ اگر میں جانور نہ خرید سکا تو دونوں دینار تمہارے لیے ہیں۔

بدایة الجتهد میں ہے:

جمهور علماء الأمصارعلى أن بيع العربان غير جائز ...وإنما صار الجمهور إلى منعه لأنه من باب الغرر والمخاطرة وأكل المال بغيرعوض. (بداية المحتهد:٥/٥).

تاليفات رشيدييميں ہے:

بیج نامہ دینااس طرح کہ اگر بیج ہوئی تو منجملہ ثمن میں ہووے گاور نہ ضبط ہوجائے گانا جائز ہے،" لأن النب علیہ السلام نھی بیع العربان" مگر جو پیٹھ ہر جائے کہ درصورت عدم بیج کے بیعانہ واپس ہوجاوے گا درست ہے۔ (تالیفاتِ دشیدیہ ص۰۶۸).

اسلام اورجد یدمعاشی مسائل میں ہے:

امام ما لک،امام ابوحنیفهٔ اورامام شافعیٔ تینوں بزرگوں کے نز دیک بیشرط لگا ناجا ئرنہیں کہا گر بیع تام نہ ہوئی

توبائع یہ بیسے ضبط کر لے گا کیونکہ یہ بیسے بغیر کسی عوض کے بائع کے پاس چلے گئے ،امام احمد بن خنبل کے مذہب میں بیج العربون جائز ہے لہذاوہ کہتے ہیں کہ بائع جو پیسے ضبط کررہا ہے اس کایہ پیسے ضبط کرنا درست ہے۔ (اسلام اورجد يدمعاشي مسائل:۴/ ۱۵۹).

مزيد ملا حظه بهو: ( فآوی محمودیه:۲۰۱/۲۴، مکتبه محمودیه ـ وفتاوی حقانیه: ۹۹/۱۹ \_غرر کی صورتیں، ص۱۳۰ \_۱۵۸). خریدنے کی صورت میں چونکہ شرطِ فاسد عقد سے پہلے لگائی تھی لہذااس سے عقد فاسرنہیں ہوگا۔ شرح مجلّہ میں ہے:

بقي ما إذا ذكر الشرط قبل العقد ثم عقد خالياً عن الشرط، وقد ذكره في الثامن عشر من جامع الفصولين حيث قال: شرطا شرطاً فاسداً قبل العقد، ثم عقدا، لم يبطل العقد. (شرح المجلة للاتاسي، فصل في حق البيع بالشرط، ٢/١٦).

وكذا ذكره ابن عابدين في حاشيته على الدرالمختار:٥/٤/٥،مطلب في الشرط الفاسد اذا ذكر بعد العقداو قبله،سعيد). اشكال اور جواب:

اشکال: مصنف عبدالرزاق کی ایک روایت میں بیع عربان کا جواز منقول ہے ،اسی روایت پرامام احمد بن حنبال تن مذہب کی بنیا در کھ کر جائز قرار دیا ہے اس کا کیا جواب ہے؟

قال في التلخيص الحبير: قال عبد الرزاق في مصنفه: أنا الأسلمي عن زيد بن أسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فأحله وهذا ضعيف مع إرساله والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى . (التلخيص الحبير:٣/٠٤).

وفي نيل الأوطار: أخرج عبدالرزاق في مصنفه عن زيد بن أسلم...إلى قوله وهو مرسل وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف. (نيل الاوطار:٥١٦٢٥).

امام احمد بن خنبل تبخاری شریف میں مذکورایک واقعہ ہے بھی استدلال کرتے ہیں:

واشترى نافع بن عبد الحارث داراً للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر ركا رضي بالبيع فالبيع بيعه وإن لم يرض عمر الله فلصفوان أربع مائة ديناروسجن ابن الزبير الله عليه بمكة. (بخاري شريف: ٢٧/١، باب الربط والحبس في الحرم واخرجه عبدالرزاق في مصنفه: ٥/٥٤، باب الكراء في الحرم).

اس قصه میں حارسودیناربطوربیعانہ کے دیئے تھے۔

الجواب: علامه عِنيُّ اور حافظ ابن حجرَّ نے اس کا جواب دیا ہے۔ملاحظہ ہو:

عمدة القارى ميں ہے:

وأجيب بأنه لم يكن داخلاً في نفس العقد بل هووعد أو هومما يقتضيه العقد أوكان بيعاً بشرط الخيار لعمر الله أوإنه كان وكيلاً لعمر الله وكيل أن يأخذ لنفسه إذا رده الموكل بالعيب ونحوه. (عمدة القارى:١/٩٥٨).

فتح الباري ميں ہے:

وأماكون نافع شرط لصفوان أربع مائة إن لم يرض عمر الله فيحتمل أن يكون جعلها في مقابلة انتفاعه بتلك الدار إلى أن يعود الجواب من عمر الله الناري :٥/٧٦/٥).

بہر حال مسلہ مجتبد فیہا ہے اور مسکلہ کے مختلف فیہ ہونے اور ضرورت کی وجہ سے امام احمد ؓ کے مسلک پر حضرت مفتی تقی عثمانی دام فضلہ نے فتو کی دیا ہے۔ملاحظہ ہوا سلام اور جدید معاشی مسائل میں ہے:

چونکہ معاملہ مجہد فیہ ہے اس لیے عربون کو بالکلیہ باطل نہیں کہہ سکتے اور بسااوقات اس قسم کے معاملہ کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، بالخصوص ہمارے زمانے میں جہاں ایک ملک سے دوسرے ملک بین الاقوا می تجارت ہوتی ہے وہاں بدأبید معاملہ کرلے کہ میں تم سے ہوتی ہے وہاں بدأبید معاملہ کرلے کہ میں تم سے مامان منگوار ہا ہوں بائع نے اس کے لیے سامان اکٹھا کیا، سب کچھ کیا، لاکھوں روپے خرج کے بعد میں وہ مکر جائے کہ میں بیج نہیں کرتا تو اس صورت میں بائع کا بڑا سخت نقصان ہوتا ہے، ایس صورت میں بائع اگر عربون کی شرط لگالے تا کہ شتری پابند ہوجائے تو اس کی بھی گنج اکش معلوم ہوتی ہے کہ اس صورت میں امام احمد بن ضبال گئا کر تا تو اس فرورت نہ ہوو لیے ہی لوگوں نے بیسے کمانے کا ذریعہ بنالیا تو وہ جائز نہیں۔ (اسلام اور جدید معاشی مسائل ۴۰/۱۲۱۱ء دارۂ اسلامیات).

اورا پنے والدصاحب حضرت مفتی محمد شفیع صاحب ؓ سے نقل فر مایا ہے کہ حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی صاحب ؓ نے معاملات میں بوفت ِضرورت یا ابتلائے عام دوسرے مذہب پرفتو کی دینے کی اجازت حضرت گنگوئیؓ سے لی تھی۔ (غیرسودی بینکاری،ازمفتی تقی ص ۲۸۸).

جہاں تک سنن ابن ماجہ کی روایت ہے تو پیروایت ضعیف ہے۔

د کتور بشار عواد سنن ابن ماجه کی تعلیق میں فرماتے ہیں:

إسناده ضعيف، لانقطاعه، فقد رواه مالك بلاغاً عن عمروبن شعيب أخرجه مالك في المؤطا (٣٧٧) وأحمد (١٨٣/٢/٣٤٢/٦) وأبو داود (٣٥٠١) وانظر: تحفة الأشراف (٣٧٧-٨٨٢) وتهذيب الكمال (٣٠٠/٥) ومصباح الزجاجة (ص٨٣١) والمسندالجامع (١١٥/١١٥/١) وضعيف ابن ماجة للألباني (٤٧٥) وهو مكرر ما بعده. وعن مالك بن أنس قال: حدثنا عبدالله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده... وإسناده ضعيف، لضعف عبدالله بن عامر الأسلمي. (سنن ابن ماجه بتعليق الدكتوربشارعواد: ٣/٣٤٥).

وفي حاشية السندي على ابن ماجة: وروى عن ابن عمر الله أجاز هذا البيع ويروى عن عمر الله أجاز هذا البيع ويروى عن عمر الله ومال أحمد إلى القول بإجازته وضعف الحديث فيه لأنه منقطع يقال: رواه مالك عن ابن شعيب بلاغاً. (حاشية السندى على سنن ابن ماحة: ١٥/٥٤). والله الله المام -

تالاب میں مجھلی کی تجارت کا حکم:

سوال: میں مچھلی فروش ہوں اور مختلف جگہ سے محھلیاں خرید تا ہوں ان میں کونسی صورتیں جائز ہیں؟

(۱) تالاب سے نکا لنے کے بعد محصلیاں خرید تا ہوں۔

(۲) تالاب کے اندر مجھلیوں کوخرید تا ہوں اس لیے کہ تالاب مجھلیوں ہی کے لیے بنایا گیاہے، اور تالاب

کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کا پکڑنا آسان ہے، اور تالاب کی زمین مالک کی ملکیت ہے۔

(m) اگرتالاب کے بڑے ہونے کی وجہ سے مجھلیوں کا پکڑنا محنت طلب ہے تواب خریدنے کا کیا حکم

<u>ئ</u>

(۴) تالا بسی کی ملکیت میں نہیں لیکن بعض لوگ اس پر مسلط ہیں اور وہ تالا ب کی محجیلیوں کے پکڑنے کی اجازت دیتے ہیں اورا پنا بھتا وصول کرتے ہیں۔

(۵) تالا بملوک نہیں لیکن اس تک پانی لانے کی تدبیر کی ہے۔ (ان سب کے احکام مختصراً بیان سیجئے؟) الجواب: (۱) تالاب سے نکالنے کے بعد محصلیاں خرید ناجائز ہے، جب کہ بہ آسانی مجھلیوں کے

کیڑنے پر قادر ہو۔

الدرالمخارميں ہے:

وفسد بيع سمك لم يصد أو صيد ثم ألقي في مكان لايؤخذ منه إلا بحيلة وإن أخذ بدونها صح. (الدرالمختار:٥٠/٥،سعيد).

وفي حاشية ابن عابدين: وأنه (السمك) يملك بالقبض. (فتاوى الشامي:٥٠/٥،سعيد). فأوى محمود يومين هــــ:

سوال: اگر مچھلی نکال کرملاح کے ہاتھ فروخت کردی جائے تو کوئی شرعی قباحت ورکا وٹ تو نہیں؟ الجواب: خود مچھلی نکال کرملاح کے ہاتھ فروخت کر دینا درست ہے۔( فقاد کامحودیہ:۳۳/۲۴، مکتبہ محودیہ). (۲) جائز ہے۔

ہرایہ میں ہے:

ولوكان يؤخذ بغير حيلة اصطياد جاز. (الهداية:١/٣٥\_وكذا في الفتاوى الهندية:١١٣/٣\_وكذا في فتاوى الشامي:٥/٠٦،سعيد).

(۳) جب بہآ سانی پکڑ ناممکن نہ ہوتو غیر مقدورانسلیم ہونے کی وجہ سے اس کاخرید ناجا ئزنہیں ہے۔ در مختار میں ہے:

وفسد بيع سمك لم يصد أوصيد ثم ألقي في مكان لايؤخذ منه إلا بحيلة .وفي الشامية : قوله فلو سده ملكه أى فيصح بيعه إن أمكن أخذه بلا حيلة وإلا فلا ، لعدم القدرة على التسليم. (الدرالمختارمع ردالمحتار: ٥/٠٦، مطلب في البيع الفاسد، سعيد).

وفى ردالمحتار: او بحيلة لم يجز لانه وان كان مملوكاً فليس مقدور التسليم. (ردالمحتار: ٥/١٦، مطلب في البيع الفاسد، سعيد).

ہدایہ میں ہے:

ولا في حظيرة إذا كان لايؤخذ إلا بصيده لأنه غير مقدور التسليم. (الهداية:٩١/٥).

(۴) کسی چیز کوفر وخت کرنے کے لیے دوبا تیں ضروری ہیں،اول یہ کہ جو چیز بیچی جارہی ہے وہ بیچنے والے کی ملکیت ہو،دوسرے یہ ہے کہاس کی حوالگی اور سپر دگی ممکن ہو۔ .

جديدفقهي مسائل ميں ہے:

مچھلی کے مالک ہونے کی تین صورتیں ہیں، (۱) کسی نے مچھلی ہی کے لیے تالاب کھدوایا ہواوراس میں محچھلی آئے ہوئے کا اس مقصد کے لیےز مین تیار تو نہ کی گئی ہوئیکن پانی کے ساتھ مچھلی آنے کے بعدوا پسی کاراستہ بند کردیا گیا ہو۔ (۳) خوداس نے پانی میں محچھلیاں ڈالی ہوں تا کہ ان کی افزائش ہوان ہر سہ صور توں میں اس وقت محجلی کومقد ورائتسلیم تصور کیا جائے گا کہ بلاشکار محجلی کا حصول ممکن ہو۔ (جدید فقہی مسائل:۳۰۲/۳).

لہذاصورتِ مسئولہ میں جولوگ تالا ب پرمسلط ہیں اگروہ ان مذکورہ بالا تین صورتوں میں سے کسی صورت کواختیار کرتے ہیں تو وہ مچھلی کے مالک ہیں ان سے خرید ناجائز اور درست ہے۔

جدیدفقہی مسائل میں ہے:

تالاب وغیرہ میں موجود مجھلیوں کے نکالے بغیرخرید نا بیچنا درست نہیں،سوائے اس کے کہ مجھلیاں اس قدر کثیر تعداد میں ہوں کہان کے حصول میں شکار کی حاجت نہ ہو۔ (جدید فقہی مسائل:۳۱۲/۴).

(۵) اگر تالاب تک پانی لانے کی تدبیراس مقصدہ کی ہے کہ مجھلی حاصل کی جائے اور مجھلی آنے کے بعدوالیسی کاراستہ بند کردیا جائے تو مجھلی اس شخص کی مملوک ہوگی پھرا گرمچھلی کا حصول بہ آسانی ممکن ہوتواس کی خریدوفروخت بھی جائز ہوگی۔

فتح القدير ميں ہے:

وإن لم يكن أعدها لذلك لايملك مايدخل فيها فلايجوز بيعه لعدم الملك إلا أن يسد الحظيرة إذا دخل فحينئذٍ يملكه ثم ينظر إن كان يؤخذ بلاحيلة جازبيعه وإلا لايجوز.

(فتح القدير:٦/٠١، دارالفكر، وكذا في فتاوي الشامي:٥/١، سعيد).

مزیر تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: (امدادالفتاویٰ:۳۱/۳۸-۵۰-واحسن الفتاویٰ:۲۸۰/۲۸-وامدادالاحکام: ۳۱۵/۳-وجدید فقهی مسائل:۱/۳۰۱/۳-۳۱۲). والله ﷺ اعلم \_

### مباح الاصل اشیاء کوجمع کر کے فروخت کرنے کا حکم:

سوال: ایک شخص اپنی ستی کے قریب پہاڑوں سے درخت کا ٹنا کے اور بیچیا ہے کیا یہ جا کڑ ہے یا نہیں؟ نیز اگر مینسل کمیٹی یا حکومت نے وہاں درخت کا ٹنے سے منع کیا ہوتو پھر کا ٹنے کا کیا حکم ہے؟

**الجواب:** مباح الاصل اشیاء کوجمع کرکے فروخت کرناجائز اور درست ہے۔لہذا پہاڑوں سے

درخت کا ٹنااوراس کوفروخت کرناجائز اور درست ہے، لیکن اگر حکومت یامیونیل نمیٹی نے منع کیا ہوتو پھراس کا کا ٹنا جائز نہیں ، جب کہ ان کامنع کر نامعقول ہومثلاً آج کل لوگوں کومنع نہ کیا جائے تو جنگلات اور پہاڑوں کے درختوں کولوگ ختم کردیں گے،جن کو باقی رکھنے میں بہت سارے فوائد ہیں،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے حسن و جمال کو باقی رکھنے کے لیے وہاں کے درختوں کو کاٹنے سے منع فر مایا تھا۔ شرح مجلّہ میں ہے:

يسوغ الاحتطاب من أشجار الجبال المباحة لكل أحدكايناً من كان وبمجرد الاحتطاب يعني بجمعها يصير مالكاً لها والربط ليس بشرط. عبارة الهندية: عن القنية: المحتطب يملك الحطب بنفس الاحتطاب ولايحتاج إلى أن يشده ويجمعه حتى يثبت له الملك. (شرح المجلة لمحمد حالد الاتاسي، ٤ / ١٨٨ ، فصل في بيان كيفية استملاك الاشياء المباحة).

فآوی شامی میں ہے:

والحطب في ملك رجل ليس لأحد أن يحتطبه بغير إذنه، وإن كان غيرملك فلا بأس به، والايضر نسبته إلى قرية أوجماعة مالم يعلم أن ذلك ملك لهم...ويملك المحتطب الحطب بمجرد الاحتطاب وإن لم يشده ولم يجمعه. (فتاوى الشامي:١٠/٦ ٤٤ ،فصل الشرب،سعيد).

وللاستزادة: انظو: (البحرالرائق: ١٨٣/٥) فصل في الشركة الفاسدة، كوئته والمبسوط للامام السرخسي:٩/٩٥١).

عطر مدابه میں ہے:

مباح اصلی: یعنی وہ چیزیں جن کواللہ تعالیٰ کی ربو ہیت عامہ اور رحمت تامہ نے عام مخلوق کے فائدے کے لیے پیدافر مایا ہے تا کہ ہر کمزور وقوی فقیرو مالدار، بلکہ درندے اور پرندے بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکیس پس مباح چیزیں عقل مندوں کے لیے کافی ہیں کمانے اورمصائب سے بیخنے کے لیے، جیسے دریا، جنگلات، پہاڑ اور ان نتنوں کی چیزیں جنگلی حلال جانوروں کا گوشت ، کھالیں ، بارش کا پانی سب کے لیے مباح ہیں ، کھانا،لباس اور سکونت کے لیے کافی ہیں۔

دوسری جگه مذکورہے:

ہرمباح چیز قبضہ سے ملک میں داخل ہوجاتی ہے اور جب تک با قاعدہ ملک سے نہ نکالی جائی ملک سے با ہزئیں ہوتی۔لہذا موتی مونگا،جواہر،ککڑی، پھل بھول ،گھاس، یانی،جانور،مجھلیاں،کنکر، پھر،اورجمله معد نیات قبضہ کے بعدمملوک ہوجاتی ہیں،اورکسی کے قبضہ میں آنے سے پہلے ہرشخص کونق حاصل ہے کہاس پر

نیز مذکورہے:

حکومت کے لیے جائز نہیں کہ مباح چیزوں پر قبضہ کر کے اللہ تعالی کے حکمت بالغہ کومٹانے کے دریے هو...البته انتظامی طور برکسی راسته کو بند کرنا، یاکسی جنگل کو کاٹ دینایا جنگل کی گھاس کی پرورش کرنا،اورکسی کو خل وینے کا اختیار نہ وینا جائز ہے۔ (عطر ہدایہ سسس ۳۱۲،۳۱۵،۳۱۳، باب چہارم مباحات کابیان).

مسلم شریف میں ہے:

عن عامر بن سعيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم مابين لابتي المدينة أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها. (مسلم شريف:١/٠٤٤).

شرح معانی الآثار میں ہے:

عن نافع عن ابن عمر الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آطام المدينة أن تهدم وقال: إنها من زينة المدينة. (شرح معاني الآثار:١٩٤،١٩٣/٤،باب صيدالمدينة، بيروت).

قال الطحاوي : يحتمل أن يكون سبب النهي عن صيد المدينة وقطع شجرها كون الهجرة إليها واجبة فكان يفعله بقاءً لزينتها ليتطيبوها ويألفوها لأن بقاء ذلك مما يزيد في زينتها ويدعو اليها كما روي عن ابن عمر الله عن هدم آطام المدينة فإنها من زينتها. (مرقات: ٢٠/٦ و تحفة الاحوذي: ٢٩٢/١، باب في فضل المدينة وفتح الباري : ٨٣/٤، باب حرم المدينة\_والتمهيدلابن عبدالبر:٦/٠١٣).

نہ کورہ بالااحادیث اور شرح سے معلوم ہوا کہ امام المسلمین پاکسی بہتی کا **نتظم ک**سی جگہ کے درختوں کے کاٹنے کوسی مصلحت کی وجہ سے منع کرسکتا ہے۔ واللہ ﷺ اعلم۔

### مشرک کی عبادت گاہ کی اشیاءفروخت کرنے کاحکم:

سوال: اگرکوئی مشرک اپنی عبادت گاہ کے لیے سامان خرید ناچاہے ، تو کیا اس کے ہاتھ فروخت کرنا حائزے ہانہیں؟

<del>- زیبی</del> **انجواب**: بصورتِ مسئوله امام ابوحنیفهٔ کے نز دیک جائز ہے البتہ صاحبینؓ کے نز دیک ممنوع ہے ،لہذ ا اجتناب اولی اور بہتر ہے، تا ہم آمدنی حلال ہے۔

#### در مختار میں ہے:

قلت: وقدمنا ثمة معزياً للنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريماً وإلا فتنزيهاً فليحفظ توفيقاً، وجاز تعمير كنيسة ...وقالا: لاينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة ، زيلعي. وفي الشامية: قوله وجازتعمير كنيسة، قال في الخانية: ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل . (الدرالمختارمع ردالمحتار:١/٦٩ ٣٩،فصل في البيع،سعيد).

### عالمگیری میں ہے:

ولو استاجرالذمي مسلماً ليبني له بيعة أوكنيسة جاز ويطيب له الأجركذا في المحيط. (الفتاوي الهندية: ٤/٠٥٠).

### امدادالفتاوی میں ہے:

سوال: کفار شرک اگراپنی عبادت گاہ کی تعمیر کے واسطے یا بتوں کی پرستش کے لیے کوئی چیز کسی مسلمان سے خریدیں یاکسی مسلمان کواجرت پر رکھیں تواس چیز کاان کے ہاتھ فروخت کرنایا اجرت لینا جائز ہے یانہیں؟ الجواب: امام صاحبٌ كے نزديك جائز ہے،صاحبينٌ كے نزديك ممنوع ہے،لہذاا حتياط بہتر ہے،اور جو

کوئی غریب مبتلا ہواس پر دارو گیرنه کرے۔ (امدادالفتاوی:۳۱۱/۳).

حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؓ نے جواہرالفقہ میں اعانت علی المعصیۃ کو تفصیل کے ساتھ بیان فر مایا ہے۔ مخضراً درج كياجا تاب، ملاحظه و:

ثم السبب على قسمين قريب وبعيد ثم القريب على قسمين: ـ سبب محرك للمعصية بحيث لولاه لما أقدم الفاعل على هذه للمعصية كسب آلهة الكفار بحيث يكون سبباً مفضياً لسب الله سبحانه وتعالى ومثله نهى أمهات المؤمنين عن الخضوع فى الكلام للاجانب ... وسبب ليس كذلك ولكنه يعين لمريد المعصية ويوصله إلى ما يهواه كإحضار الخمر لمن يريد شربه... فالقسم الأول من السبب القريب حرام بنص القرآن ... والقسم الثاني من السبب القريب أعني مالم يكن محركاً وباعثاً بل موصلاً محضاً فحرمته و إن لم تكن منصوصة ولكنه داخل فيه باشتراك العلة وهى الإفضاء إلى الشر والمعصية ولهذا أطلق الفقهاء عليها لفظ كراهة التحريم لا الحرمة... وأما السبب البعيد كبيع الحديد من أهل الفتنة... وبيع الآجر والحطب ممن يتخذها كنيسة أوبيعة... إذا علم فتكره تنزيهاً . (جواهرالفقه: ٢/٤٤ ٤ عامة السبب واحكامه مكتبه دارالعلوم كراجي).

خلاصه په ہے که اسباب کی تین قسمیں ہیں اور سب ممنوع نہیں ہیں، بلکہ:

- (۱) سبب قریب محرک مثلاً معبودانِ باطله کو برا بھلاکہنا، یف قر آنی سے حرام ہے۔
- (۲) سبب قریب غیرمحرک مثلاً اہل فتنہ وفساد کے ہاتھ اسلح فروخت کرنا۔ یہ مکروہ تحریمی ہے۔
- (۳) سبب بعید مثلاً کفار کی عبادت گاہ کے لیے ان کے ہاتھ ملبا وغیرہ فروخت کرنا پیمکرہ تنزیبی ہے۔ واللہ ﷺ اعلم۔

# مال پہنچنے سے بل ضائع ہونے پر تاوان کا حکم:

سنوال: زیدنے عمروسے کافی سارا مال خریدااور عمروسے کہا کہ کسیٹرک کے حوالہ کر دو، عمرونے ایسا ہی کیا، راستہ میں چوروں نے مال لوٹ لیا، تو تاوان بائع پرلازم ہوگا یا مشتری اس کا ذمہ دارہے؟

الجواب: شریعت اسلامیه میں صرف نیج ہوجانے اور ملکیت ثابت ہوجانے سے ضمان منتقل نہیں ہوتا، جب تک خریدار کااس پر قبضہ نہ ہوجائے ، اور قبضہ کی حقیقت اور خاص صورت قرآن وحدیث میں مقرر نہیں لہذا اس کا مدار عرف پر ہوگا، بنابریں جب تک مشتری کوعرفاً قبضہ حاصل نہ ہوجائے بائع ہی کی ملکیت قرار دی جائےگی اور ہلاک ہونے کی صورت میں بائع ذمہ دار ہوگا، ہاں اگر عرفاً قبضہ حاصل ہوگیا تھا پھر ہلاک ہوا تو مشتری اس کا ذمہ دار ہوگا، ہاں اگر عرفاً قبضہ حاصل ہوگیا تھا پھر ہلاک ہوا تو مشتری اس کا ذمہ دار ہوگا، ہاں اگر عرفاً قبضہ حاصل ہوگیا تھا پھر ہلاک ہوا تو مشتری اس کا ذمہ دار ہوگا ہوں کے حد دار ہوگا ہوں کے حد دار ہوگا ہوگا ہوں کا میں بائع نے میں بائع ذمہ دار ہوگا ہوں گرم نا قبضہ حاصل ہوگیا تھا بھر ہلاک ہوا تو مشتری اس کا خرد دار ہے۔

۔ چنانچے صورتِ مسئولہ میں ترسیل کاعمل مشتری کے حکم سے ہوااوراس کاخرچے بھی مشتری نے ادا کیا تو بیعرفی قبضة سمجھا جائيگا اورضائع ہونے کی صورت میں مشتری اس کا ذمہ ہوگا ،اورا گرتر سیل اور روانہ کرنے کا حکم تو مشتری نے دیا تھالیکن خرچہ وغیرہ بائع نے ادا کیا تواس صورت میں بھی قبضہ حقق ہوجائیگا اور ہلاک ہونے پرمشتری ہی ذمه دار ہوگا، اورا گربائع نے ازخو دارسال کیانہ مشتری نے حکم دیا اور نہ مشتری نے خرچہ وغیرہ ادا کیا، اس صورت میں ہلاک ہونے پر بائع ذمہ دار ہوگا، کیونکہ قبضہ تق نہیں ہوا۔

ملاحظه ہور دالحتا رمیں ہے:

وحاصله أن التخلية قبض حكماً لو مع القدرة عليه بلا كلفة لكن ذلك يختلف بحسب حال المبيع،...قال أجمعوا على أن التخلية في البيع الجائزتكون قبضاً...اشترى وعاء لبن خاثر في السوق فأمر البائع بنقله إلى منزله فسقط في الطريق فعلى البائع إن لم يقبضه المشتري،...إلا أن يقول(المشترى): ادفعه إلى الغلام لأنه توكيل للغلام والدفع إليه **كالدفع إلى المشتري**. (ردالـمـحتار:٥٦٣،٥٦٢/٤،مطلب في شروط التخلية،سعيد\_وكذا في الفتاوي البزازية على هامش الهندية: ٤/٩٩٤ والفتاوي الهندية:٣/٩١).

بدائع الصنائع میں ہے:

ولايشترط القبض بالبراجم، لأن معنى القبض هو التمكين والتخلي وارتفاع الموانع عرفاً وعادةً حقيقةً. (بدائع الصنائع:٥/٨٤ ١،سعيد).

وفيه أيضاً: وكذلك لوفعل البائع شيئاً من ذلك بأمر المشترى لأن فعله بأمر المشتري بمنزلة فعل المشتري بنفسه. (بدائع الصنائع:٥٦/٥).

المغنی میں ہے:

لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف. (المغنى لابن قدامة الحنبلي،٤/٠٢٢).

عطر مدایه میں ہے:

جو مال ریل یا ڈاک وغیرہ کے ذریعہ جھیجا جائے تو وہ روانہ کرتے ہی مشتری کے قبضہ میں سمجھا جائے گا، جس نے منگوایا ہے،اگرخریدار نے لکھاہے کہ فلاں مال ریل یاڈاک کے ذریعہ پارسل کردو،اور مالک نے اس کے مطابق روانہ کیاا گرراستہ میں ضائع ہو گیا تو بائع ذمہ دارنہیں کیونکہ بائع نے مشتری کے وکیل ( لیعنی ریل یا

ڈاک) کے حوالہ کردیااورا گرمشتری نے نہیں منگوایا بلکہ بائع نے خود بھیجاتو یہ پارسل کرنامشتری کا قبضہ نہیں ہے اب اگرمشتری تک پہنچنے سے پہلے ضائع ہوگیا تو مشتری اس کا ذمہ دارنہیں ہے۔(عطر ہدایہ سے ۱۸۷۰) پارس کے احکام).

وللاستزادة انظر: (شرح المجلة لمحمد خالد الاتاسى: ٢٠٤٠٢ - واسلام اورجديد معاشي مسائل: ٢٠٤٠٢ - واسلام اورجديد فقهي مسائل: ٢٠٠١٩ ٢/٠٠١ - وجديد فقهي مباحث: ١٢/١٥ - ١٢/١٠ ، والله الله المالية العام -

# بالع كامشترى سيكم قيت يرخريدن كاحكم:

سوال: ایک آدمی ٹاکس (Tiles) خریدتا ہے بھی ضرورت سے زائد خرید لیتا ہے ، پھرزائد کو واپس کرنا چا ہتا ہے تو بائع کہتا ہے کہ ۲۰ فیصد کم پیسہ اداکر لگا ، کیا بیہ جائز ہے یا نہیں ؟ اور جواز کی کوئی صورت ہے یا نہیں ؟ اور جواز کی کوئی صورت ہے یا نہیں ؟ اعلاء السنن میں ہے: فیان کان البیع الأول مشروطاً بالبیع الشانی فہو غیر جائز أیضاً لعدم جواز البیعتین فی بیعة وإن لم یکن مشروطاً فہو مکروہ الأنه مضطر . الخ . (اعلاء السنن ٤٤ / ١٧٨/) ۔ کرا ہت کی علت بیچ مضطر فرمایا ہے ، تو بیزیج مضطر ہے یا نہیں ؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ بچاول میں بائع نے مکمل ثمن پر قبضہ کرلیاتھا پھر مشتری سے کم قیمت پرخریدا تو بلاکراہت جائز اور درست ہے۔ اور شراء ماباع باقل مماباع جو فقہاء کے ہاں ممنوع ہے وہ ثمن اول اداکر نے سے پہلے رنح مالم یضمن کی وجہ سے ممنوع ہے، یہاں میصورت نہیں ہے، اور اعلاء السنن کی عبارت کا تعلق بچ عینه سے ہاور بچاعینه کا تعلق مقرض ومستقرض کے ساتھ ہے، صورتِ مسئولہ اس سے مختلف ہے۔ ملاحظہ ہودر مختار میں ہے:

وفسد شراء ما باع بنفسه أو بوكيله من الذي اشتراه ولو حكماً كوارثه بالأقل من قدرالشمن الأول قبل نقدكل الشمن الأول...ولابد لعدم الجواز من اتحاد جنس الثمن وكون المبيع بحاله فإن اخلتف جنس الثمن أو تعيب المبيع جاز مطلقاً كما لوشراه بأزيد أو بعد النقد. وفي الشامية:قوله قبل نقد كل الثمن الأول. قيد به لأن بعده لا فساد، ولا يجوز قبل النقد وإن بقي درهم...والحاصل أن نقدكل الثمن شرط لصحة الشراء لا لفساده لأنه

يفسد قبل نقد الكل أو البعض، فتأمل. (الدرالمختارمعردالمحتار:٥٤،٧٣/٥،سعيد).

وفي فتح القدير: وقيد بقوله قبل نقد الثمن لأن مابعده يجوز بالإجماع بأقل من الثمن. (فتح القدير: ٤٣٣/٦).دارالفكر).

نیز اعلاء اسنن میں بیج عینه کوئیع مضطرفر مایا ہے اس کی وجہ یہ تھی ہے:

لأن المشتري لا حاجة له في الحريرة وإنما حاجته في الدراهم، والبائع لايرضى بالإقراض، وإنما يرضى بالإقراض، وإنما يرضى بالبيع كذلك، فهو مضطر إلى الشراء فيكون مكروها، والوجه فيه أن فيه بخلاً مذموماً وتركاً للمبرة والإحسان الذين هما من مكارم الأخلاق. (اعلاء السنن: ١٧٨/١).

و للاستزادة انظر: (فتح باب العناية في شرح كتاب النقاية: ٢٤٢/٣٠، بيروت بيوع العينة والآجال، من منشورات مدرسة عائشة الصديقة للبنات ، كراتشي ، باكستان وجديد معاملات كشرى احكام: ١٠/١٥). والله الملم والله والله الملم والله الملم والله وال

شراب کی تجارت والے کے ہاتھ سوداسلف فروخت کرنے کا حکم: سوال: ایک مسلمان شراب ہی کا کاروبار کرتا ہے یہی اس کی آمدنی ہے، کیااس کے ہاتھ سوداسلف

بیچناجائزہے یانہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ اگروہ تخص شراب شرابیوں کے پینے کے لیے بیچیا ہے تواس کی آمدنی ناجائز ہے، اس کے ہاتھ کسی چیز کوفروخت نہ کرے، اورا گرضرورت کی وجہ سے فروخت کرتا ہے جیسے الکحل وغیرہ کہ بہت ساری ادویات اوررنگوں میں استعال ہوتا ہے، ایسی آمدنی والے شخص کوسامان فروخت کر سکتے ہیں، ہاں جوشراب اشر بدار بعہ محرمہ میں سے ہولیعنی انگور کی کچی یا بچی ہوئی شراب مجبوراور منقہ کی شراب ان شرابواں کی تجارت کی بالکل گنجائش نہیں ہے، اورا یسے شخص کے ہاتھ سامان فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔

فتاوی شامی میں ہے:

وسقط تقومها في حق المسلم حتى لايضمنها متلفها وغاصبها ولايجوزبيعها، لأن الله تعالى لما نجسها فقد أهانها، والتقوم يشعر بعزتها، وقال عليه الصلاة والسلام: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنا ". (فتاوى الشامي: ٩/٦ ٤٤ ، كتاب الاشربة، سعيد).

وفي ردالمختار: قوله وصح بيع غير الخمرأى عنده خلافاً لهما في البيع والضمان، لكن الفتوى على قوله في البيع، وعلى قولهما في الضمان. (فتاوى الشامي: ٢/١٥٥، كتاب

تکملہ فتح الملہم میں ہے:

والقسم الثالث: الأشربة المسكرة الأخرى، غير الأقسام الأربعة المذكورة، مثل نبيـذ التـمر أو الـزبيب الـمطبوخ أدنى طبخة، أوعصير العنب المطبوخ الذي ذهب ثلثاه، وكذلك نبيذ العسل، والتين، والحنطة، والشعير، والحبوب الأخرى، وحكم هذا القسم عند أبى حنيفة وأبى يوسفُّ: أنه لايحرم منه شرب القليل الذي لايسكر، وإنمايحرم منه القدر المسكر...وأفتى كثير من الحنفية بقول الجمهورفي حق الحرمة، وبقول أبي حنيفةً في جواز بيع غير الخمروعدم وجوب الحد منه إلا إذا أسكر، وقد صرح ابن عابدين في الأشربة من ردالمحتار: ٣٢٣/٥، بأن الفتوى على قول أبى حنيفة في جوازالبيع مع الكراهة و الظاهر أن الكراهة إنما تثبت إذا تعاطاه الرجل لغرض غير مشروع، وأما إذا تعاطاه لغرض مشروع، كالدواء والضماد وغيره فيما يجوزاستعماله فيه، فالظاهرانتفاء الكراهة حينئة نير...وبهذا يتبين حكم الكحول المسكرة (ALCOHOLS) التي عمت بهاالبلوي اليوم، فإنها تستعمل في كثير من الأدوية والعطور والمركبات الأخرى، فإنها إن اتخذت من العنب أوالتمر فلا سبيل إلى حلتها أوطهارتها، وإن اتخذت من غيرهما فالأمر فيها سهل على مذهب أبي حنيفة، والايحرم استعمالها للتداوي أو الأغراض مباحة أحرى مالم تبلغ حد الإسكار، لأنها إنما تستعمل مركبة مع المواد الأخرى، ولايحكم بنجاسها أخذاً بقول أبي حنيفة، وإن معظم الكحول التي تستعمل اليوم في الأدوية والعطوروغيرها لاتتخذ من العنب أو التمر، إنما تتخذ من الحبوب أو القشور أو البترول وغيره، وحينئذِ هناك فسحة في الأخذ بقول أبي حنيفة عند عموم البلوي، والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم: ٣-٨٠٦٠ ، كتاب الاشربة، مكتبة دارالعلوم كراتشي).

فآوی حقانیه میں ہے:

امام ابوحنیفَّه کے نز دیک اشر به اربعہ کے علاوہ جب شراب دیگراناج واشیاء سے بنائی گئی ہوتو بصورتِ شرعی مجبوری استعال کرنا جائز ہے، تواس کی تجارت کی بھی گنجائش موجود ہے، موجودہ الکو ل (جوشراب ہی کی ایک قتم ہے) چونکہ پیڑول، جوم مکن وغیرہ اشیاء سے بنائی جاتی ہے اور ضرورۃ بہت ساری ادویات،رنگوں کے علاوہ دیگر کیمیکلز میں بھی اس کااستعال ہوتا ہے،اس لیے بنابرقول امام ابوحنیفیّاس کی خرید وفروخت جائز ہے،موجودہ دور میں عموم بلوی کی وجہ سے اس پرفتوی ہے۔ (فاوی حقانیہ:١٠٣/١). والله ﷺ اعلم ۔

تجلول کی تجارت کا حکم:

سوال: یہاں بھلوں کے باغات کی خریداری کے مختلف طریقے رائج ہیں ،ان میں سے کو نسے جائز اور كونسے ناجائز ہیں؟

(۱) پچلوں کو پکنے کے بعد خریدتے ہیں لیکن فی الفوز نہیں توڑتے بلکہ وقباً فو قباً توڑتے ہیں اور بیچ مکمل ہونے کے بعد بیوعدہ کیا جاتا ہے کہ مہینہ یا دومہینے بھلوں کو باقی رکھا جائےگا۔

(۲) عقد ہی میں شرط لگائی جاتی ہے کہ کچھ مدت بھلوں کو باقی رکھا جائےگا۔

(m) شرط نه عقد سے پہلے لگائی جاتی ہے اور نہ بعد میں کیکن عرفاً محیلوں کور کھا جاتا ہے۔

(۴) کچھ کچل کیے ہوتے ہیں اور کچھ خام یاسب خام ہوتے ہیں ،اورعقد بشرط الابقاء یا بعرف الابقاء

(۵) ابھی تک پھل کا وجو زہیں ،صرف بھول ہوتے ہیں اور پھلوں کوفر وخت کیا جاتا ہے۔

مزید کچھ مشورہ دینا ہوتو ہمارے لیے مفید ہوگا۔

**الجواب**: بصورتِ مسئوله بھلوں کی تجارت کی پہلی جارصور تیں جائز ہیں،اورآ خری صورت جس میں پھل معدوم ہیں،صرف پھول ہی پھول ہیں،تویہ ناجائزہے، کیونکہ یہ بیج المعدوم ہے اور عام طور پر پھول کے وقت لوگ بھے نہیں کرتے ، پھل آنے کے بعد بھے کرتے ہیں۔

ملاحظ فرمائين فتح القدير مين ہے:

لاخلاف في عدم جواز بيع الثمارقبل أن تظهر، ولا في عدم جوازه بعد الظهورقبل بدوالصلاح بشرط الترك، ولا في جوازه قبل بدوالصلاح بشرط القطع فيما ينتفع به،

والافي الجواز بعد بدوالصلاح،...والخلاف إنما هو في بيعها قبل بدوالصلاح على الخلاف في معناه، لابشرط القطع، فعند مالك والشافعي وأحمد لايجوز وعندنا إن كان بحال لاينتفع به في الأكل ولا في علف الدواب خلاف بين المشايخ قيل لايجوز ونسبه قاضيخان لعامة مشايخنا، والصحيح أنه يجوز لأنه مال منتفع به في ثاني الحال إن لم يكن منتفعاً به في الحال وقد أشار محمدٌ في كتاب الزكاة إلى جوازه...وإن كان بحيث ينتفع به ولوعلفاً للدواب فالبيع جائز باتفاق أهل المذهب إذا باع بشرط القطع أومطلقاً...فإن باعه بشرط الترك فإن لم يكن تناهى عظمه فالبيع فاسد عند الكل وإن كان قد تناهى عظمه فهو فاسد عند أبى حنيفة وأبى يوسف ، وهو القياس، ويجوز عند محمد استحسانا، وهو قول الأئمة الثلاثة، واختياره الطحياوي لعموم البلوي...وجه قول محمد في المتناهي الاستحسان بالتعامل لأنهم تعارفوا التعامل...ومحمد يقول بمنعه فيه (أي فيما لم يتناه عظمه) لما فيه من اشتراط الجزء المعدوم وهو الأجزاء التي تزيد بمعنى من الأرض والشبجر إلى أن يتناهى العظم، ولايخفى أن الوجه لايتم في الفرق لمحمد إلا بادعاء عدم العرف فيمالم يتناه عظمه اذ القياس عدم الصحة للشرط الذي لايقتضيه العقد في المتناهي وغيره خرج منه المتناهي للتعامل، فكون مالم يتناه على أصل القياس إنما يكون لعدم التعامل فيه. (فتح القدير:٢٨٨٠٢٨٧/٦،دارالفكر).

تکملہ فتح الملہم میں ہے:

قال العبد الضعيف عفاالله عنه، ويظهر من كلام ابن همام في الفتح أن العرف إذا جرى ببيع الشمار بعد بدوصلاحها بشرط الترك واشتدت إليه الحاجة كان قياس قول محمد الجواز وإن لم يتناه عظم الثمار، لأنه أجاز شرط الترك بعد ما تناهى عظمها للعرف و الضرورة ، قلت: و كذلك أجاز محمد بيع الثمارفي حين ظهر بعضها ولم يظهر بعضها للضرورة و العرف... فكان قياس قول محمد الجواز عند الضرورة وإن لم يتناه عظمها.

(تكملة فتح الملهم: ١/٥٩٥). • مم " ، ، ،

شرح مجلّه میں ہے:

فقد اتضح مما ذكرناه وضوح الشمس بحيث لم يبق ريب ولا لبس أنه لو جرى التعامل المستفيض في بيع الثمار قبل بدوصلاحها بشرط تركها حتى تنضج، يصح البيع عند محمد ... فاشتراط ترك الثمار البارزة حتى تنضج وإن كان شرطاً لايقتضيه العقد ولايلائمه وفيه نفع لأحد المتعاقدين لكن حيث جرى به العرف الشايع في بلادنا واستفاض بين الخاص والعام، فيكون معتبراً... وعليه يكون صحة بيع الثمار البارزة بشرط تركها حتى تنضح المفاقية ، فليحفظ هذا فإنه من مفردات هذا الكتاب. (شرح المحلة لمحمد الاتاسى، ٢/٥٩٥٠).

وفي فتح القدير: (ولواثمرت بعد القبض يشتركان فيه للاختلاط...) وكان الحلوانى يفتى بجوازه فى الكل، وزعم أنه مروي عن أصحابنا، وكذا حكى عن الأمام الفضلي وكان يقول: الموجود وقت العقد أصل ومايحدث تبع نقله شمس الأئمة عنه ولم يقيده عنه بكون الموجود وقت العقد يكون أكثر بل قال عنه: اجعل الموجود أصلاً فى العقد ومايحدث بعدذلك تبعاً. وقال: استحسن فيه لتعامل الناس، فإنهم تعاملوا بيع ثمار الكرم بهذه الصفة، ولهم في ذلك عادة ظاهرة وفي نزع الناس من عادتهم حرج، وقد رأيت رواية في نحوهذا عن محمد وهو بيع الورد على الأشجار فإن الورد متلاحق، ثم جوز البيع فى الكل بهذا الطريق وهوقول مالك . (فتح القدير: ٢٩١/ ٢٥٠دار الفكر).

### فتاوی شامی میں ہے:

قلت: لكن لا يخفى تحقق الضرورة في زماننا و لاسيما في مثل دمشق الشام كثيرة الأشجار والشمار فإنه لغلبة الجهل على الناس لا يمكن إلزامهم بالتخلص بأحد الطرق المذكورة، وإن أمكن ذلك بالنسبة إلى بعض أفراد الناس لا يمكن بالنسبة إلى عامتهم وفي نزعهم عن عادتهم حرج كماعلمت، ويلزم تحريم أكل الثمار في هذه البلدان إذ لا تباع إلا كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في السلم للضرورة مع أنه بيع المعدوم، فحيث تحققت الضرورة هنا أيضاً أمكن إلحاقه بالسلم بطريق الدلالة، فلم يكن مصادماً للنص، فلذا جعلوه من الاستحسان، لأن القياس عدم الجواز، وظاهر كلام الفتح الميل إلى

الجواز ولذا أورد له الرواية عن محمد بل تقدم أن الحلواني رواه عن أصحابنا وما ضاق الأمر إلا اتسع. (فتاوى الشامي: ٤/٥٥٥،مطلب في بيع الثمر،سعيد).

مزيد ملاحظه هو: (احسن الفتاوىٰ:۲/۲۸۹،۴۸۹،۴۸۹ وجديد معاملات كےشرعی احکام:۱/۵۰).

#### اشكال اور جواب:

اشكال: كپلول كى تجارت كى تمام شكلول كوتعامل كى وجه سے جائز اور درست قرار دیا جائے تو حدیث شریف كامحمل کچھ باقی نہیں رہ گا، حدیث شریف میں آتا ہے: نهى دسول الله صلى الله عليه وسلم عن بیع الشمار حتى يبدو صلاحها. نيز تعامل كى وجه سے نص كا بالكلية ترك لازم آتا ہے جو كه جائز نہيں ہے، تعامل كى وجه سے خصيص النص جائز ہے، ابطال النص جائز نہیں ہے اس كاكيا جواب ہے؟

الجواب: امام طحاویؓ نے شرح معانی الآ ثار میں اس کے دوجواب دئے ہیں:۔

(۱) المنهي محمول على المشورة حبيا كه بخارى شريف مين زيد بن ثابت الماظاس پر دال بين: "كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم" حديث شريف كامعنى يه بوگا كه شرعاً اس كى بيخ درست به البته مشوره يه به كه اس طرح نه بيجا جائه ، اور مشوره واجب القبول نهين به وتا ، بلكه مندوب القبول به وتا به به البته مشوره يه به كه اس طرح نه بيجا جائه ، اور مشوره واجب القبول نهين به وقت مندوب القبول به وقت مندوب القبول بين من منابع على على السلم - بيج سلم مين حنفيه كنزد يك عقد كوفت سي كيرسير دكر في كوفت تك مبيح كاموجود به ونا ضرورى به ، لهذا بيجاول مين بدوصلاح سي بيلي سلم ممنوع به والله الله المام -

### قسط ادانه کرنے پرکل ثمن معجّل کرنے کا حکم:

سوال: اگرزیدایک مثین کودولا که ریندمؤجل پرنچ دے اور دس ماہ تک اقساط مقرر کردے کہ ہر ماہ بیس ہزارادا کرلیا کرے اورا گرکسی مہینے کی قسط ادانہیں کی توبقیہ اقساط فی الفورادا کرنی ہوں گی، کیا بیہ معاملہ جائز میں انہیں ج

' یہ الجواب: بصورتِ مسئولہ کسی مہینے کی قسط ادانہ کرنے پرتمام اقساط فی الفورادا کرنے کی شرط لگانا سیح اور درست ہے،اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔

ملاحظ فرمائے خلاصة الفتاوی میں ہے:

ولو قال كلما دخل نجم ولم تؤد فالمال حال صح ويصير المال حالاً. (حلاصة

الفتاوي:٣/٣ ٥، كتاب البيوع).

( وكذا في البحرالرائق: ٢٢/٦ ١، فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن ، كوئته).

وفى البحرالرائق: قال فى البزازية (على هامش الهندية: ٢٦/٤٤): وإبطال الأجل يبطل بالشرط الفاسد بأن قال: كلما حل نجم ولم تؤد فالمال حال صح وصار حالاً. وعبارة الخلاصة: وإبطال الأجل يبطل بالشرط الفاسد ولوقال كلما دخل نجم ولم تؤد فالمال حال صح ويصير المال حالاً. فجعلهمامسئلتين وهو الصواب وأما قوله فى البزازية: بأن قال تصوير للأولى فسهو ظاهر لأنه لوكان كذلك لبقي الأجل فكيف يقول صح فيلتأمل. (البحرالرائق: ٢/١٨٧١، باب المتفرقات، كوئته).

وأيضاً نقله العلامة الشامي عن البحر، وزاد بقوله: وذكر العلامة المقدسي أن العبارتين مشكلتان، وأن الظاهر أن المراد أن الأجل يبطل، وأنه إذا علق على شرط فاسد كعدم أداء نجم في المثال المذكور وحاصله أن لفظ إبطال في عبارتي البزازية والمخلاصة زائد وأنه لامدخل لذكره في هذا القسم أصلاً. (فتاوى الشامي: ٢٤٨/٥) ما يبطل بالشرط الفاسد، سعدى.

اسلام اورجد يدمعاشي مسائل ميس ہے:

فتطوں پر ہے کے بعض اگر سمنٹ میں اس بات کی صراحت ہوتی ہے کہ اگر مشتری مقررہ وقت پر کوئی قسط ادانہ کر سکا تواس صورت میں آئندہ کی باقی اقساط بھی فوراً اداکر ناضروری ہوگا، اور بائع کے لیے فی الحال تمام اقساط کا مطالبہ کرنا جائز ہوگا۔ (اسلام اور جدید معاثی مسائل:۱۲۱/۳). واللہ ﷺ اعلم۔

خون کی تجارت کا حکم:

سوال: خون كى نيع جائز ہے يانہيں؟

الجواب: خون مال متقوم نہیں، لہذااس کی بیج ناجائز ہے۔ ہاں اضطرار کی صورت میں صرف خرید نے کی گنجائش ہے جب کہ مجاناً دستیاب نہ ہوسکے، ہاں مسلمانوں کوچاہئے کہ بلڈ بینک قائم کر کے خون مفت فراہم کرنے کا انتظام کریں، تاکہ خون کی خرید وفروخت سے حتی الامکان اجتناب کیا جاسکے۔

ملاحظه ہو ہدایہ میں ہے:

وإذا كان أحد العوضين أوكلاهما محرماً فالبيع فاسد كالبيع بالميتة والدم.

(الهداية: ٩/٣) ،باب البيع الفاسد).

تبيين الحقائق ميں ہے:

لم يجز بيع الميتة والدم والخنزير ... لعدم ركن البيع وهومبادلة المال بالمال وبيع هذه الأشياء باطل. (تبيين الحقائق: ٣٦٢/٤).

در مختار میں ہے:

بطل بيع ماليس بمال والمال ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البخل والمنع فخرج تراب ونحوه كالدم المسفوح. (الدرالمختار:٥٠/٥٠) مسعيد).

احسن الفتاوی میں ہے:

دم مسفوح کی بیچ وشراء حرام ہے۔ (احسن الفتاوی: ۵۲۲/۹).

جدیدفقهی مسائل میں ہے:

علماء نے ضرورۃً خون چڑھانے کے لیے اجازت دی ہے کیکن فروخت کرنے کی اجازت نہیں دی۔ (جدید فقہی مسائل:/۳۳۵).

امدادالاحكام ميس ہے:

ان اقوال کا مقتضایہ ہے کہ اگر کسی وقت خون کی بھی قیمت عرفاً ہوجائے تواس کی بیچ وشراء سیح ہے۔ (امدادالاحکام:۳۵۵/۳)۔

جواہرالفقہ میں ہے:

خون کی بیع تو جائز نہیں ، کین جن حالات میں جن شرائط کے ساتھ مریض کوخون دینا جائز قرار دیا ہے۔ ان حالات میں اگر کسی کوخون بلاقیمت نہ ملے تواس کے لیے قیمت دے کرخون حاصل کرنا بھی جائز ہے، مگرخون دینے والے کے لیےاس کی قیمت لینا درست نہیں۔ (جواہرالفقہ: 2/2%)۔

جدیدمعاملات کے شرعی احکام میں ہے:

حلال جانوروں کاوہ خون جوذ کے وقت نکلتا ہے اس کی خرید وفروخت جائز نہیں ،اگر کسی نے فروخت

کردیا تواس سے ملنے والی رقم کااستعال جائز نہیں،اسی طرح انسانی خون فروخت کرنااوراس کی قیمت کااستعال کرنا بھی حرام ہے،البتہ خون کا عطیہ دینا جائز ہے۔ یعنی جس طرح بوفت ضرورت دوسرے کی اولا دکودودھ پلانا جائزہے،اسی طرح ضرورت کے وقت خون کا عطیہ دے کر جان بچانا بھی جائزہے، بلکہ بعض اوقات حالات کے لحاظ سے ضروری بھی ہوجا تاہے۔ (جدید معاملات کے شری احکام:۱/ ۴۸)۔

مزیر تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (جواہر الفقہ:۵۰۰،۳۳/۷) واللہ ﷺ اعلم ۔

### مبيع كاوزن مع ظرف محسوب كرنے كاحكم:

سوال: ایک آدمی نے دس کیلوچاول یا کھا دایک ڈی میں خریدالیکن اس میں ایک کیلوڈ بہ کاوزن ہے تو کیا بیجائز ہے یانہیں؟ کیونکہ ظرف بھی سامان کی طرح محسوب ہوا؟

**الجواب**: بصورتِ مسئولہ چونکہ لکھا ہواوزن مشر وطنہیں ہوتااورا کثر عاقدین کی رضامندی سے بیچ تعاطی ہوتی ہے اس وجہ سے جائز اور درست ہے۔

ملاحظه ہو ہدا ہمیں ہے:

ينعقد بالتعاطي في النفيس و الخسيس وهو الصحيح لتحقق المراضاة. (الهداية:٩/٣).

احسن الفتاوي میں ہے:

بائع ومشتری دونوں کا مقصدوہ خاص ڈ ہداورلفا فہ ہوتا ہے اس پرلکھا ہواوزن بیج میںمشر وطنہیں ہوتا اس ليے بدون وزن كياس ميں تصرف جائز ہے۔ (احسن الفتاوي:١٠٩٩/).

فآوی محمود بیمیں ہے:

سوال: دوکاندارچینی لفافہ میں تول کر دیتا ہے جب کہ لفافہ کی قیت بھی ہے اوراس کا کچھوزن بھی ہے، اسی وزن کی چینی گا م کوکم ملتی ہے کیا پیلینادینا درست ہے؟

الجواب: لینے والا اور دینے والا راضی ہوں تو درست ہے۔( فاویٰمحودیہ:۴۰/۲۴، مکتبہ محمودیہ ).

محمودالفتاویٰ میں ہے:

عرف کی وجہ سے یہی سمجھا جائیگا کہ اس مبیع موزون کاوزن مع ظرف اتناہوگا،اس لیے درست ہے۔ (محمودالفتاوى:٢/٥٥/٢). والله ﷺ اعلم \_

### مزارات کے چڑھاوے مجاور سے خریدنے کا حکم:

سوال: بغض لوگ قبروں پر چا دراور کیڑے چڑھاتے 'ہیں پھراس قبر کا مجاور ومتولی اس کوفروخت کرتا ہے،اس کا خریدنا جائز ہے یانہیں؟

الحجواب: قبرول پرچادری دالنااوردیگراشیاء کاچرهاناناجائزاور رام به،اورمجاوران اشیاء کا ملکت بنین بنیا، لهذاان اشیاء کی بیج جائز نہیں،اوران کے خرید نے سے مشتری کی ملکیت ثابت نہیں ہوگ ۔ مالک نہیں بنیا، لہذاان اشیاء کی بیج جائز نہیں،اوران کے خرید نے سے مشتری کی ملکیت ثابت نہیں ہوگ ۔ مالک نے تو بہ کرلی اور غلط نیت سے باز آگیا پھراپی چیز کونی دیا تو بہ جائز اور درست ہے۔ قال الله تعالیٰ: ﴿حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الحنزیر و ماأهل لغیر الله به ﴾. السورة المائدة:الآیة، ۳).

التحريروالتنوير مين ہے:

قوله سبحانه تعالىٰ: ﴿وما أهل به لغير الله ﴾ أى ماأعلن به أونو دى عليه بغير اسم الله تعالىٰ وهو مأخوذ من أهل إذا رفع صوته بالكلام فأهل فى الآية مبنى للمجهول، ضمن أهل معنى تقرب فعدى لمتعلقه بالباء وباللام مثل تقرب،...وفائدة هذا التضمين تحريم ماتقرب به لغير الله تعالىٰ. (التحريروالتنويرللعلامة محمدطاهربن عاشور،١١٩/٢).

عطرمداییمیں ہے:

خلاصة التفاسير جلداول سوره مائده ميں ہے و مااہل عام ہے عام نہ ہوختص بالذیح ہوتب بھی بوجہاشتر اک علت حکم عام ۔ (عطر ہدایہ ص۷۲۴).

البحرالرائق میں ہے:

وأما النذرالذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهدكأن يكون لإنسان غائب أومريض أو لمه حاجة ضرورية فيأتي بعض الصلحاء فيجعل ستره على رأسه فيقول ياسيدي فلان إن رد غائبي أوعوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أومن الفضة كذا أومن الطعام كذا أو من الشمع كذا أومن الزيت كذا فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه منها أنه نذر مخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون للمخلوق ...ومنها إن ظن

أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر...ولاتشتغل الذمة به ولأنه حرام بل سحت ولا يجوز لخادم الشيخ أخذه ولا أكله ولا التصرف فيه بوجه من الوجوه...فإذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقرباً إليهم فحرام بإجماع المسلمين مالم يقصدوا بصرفها للفقراء الأحياء قولاً واحداً. (البحرالرائق: ٢٩٨/٢) كوئته وكذا في حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ،ص٣٦٣ والدرالمحتارمع ردالمحتار: ٢٩٨/٢) سعيد).

وفي الدر المختار: الحرمة تتعدد مع العلم بها. (الدرالمختار: ٩٨/٥،سعيد).

وفي ردالمحتار: (تتمة) في الأحكام عن الحجة: تكره الستور على القبور. (فتاوى الشامي: ٢٣٨/٢،سعيد).

کفایت المفتی میں ہے:

مزارات پر پھول چڑھانا، چراغ جلانا، چا در چڑھانانا جائز ہے۔ (کفایت اُمفتی: / ۳۲۸).

(وكذا في فآوي دارالعلوم ديوبندازمفتي محمث فيع صاحبٌ،١٦٢/٢).

احسن الفتاوی میں ہے:

منذ ورلغیر الله غیرحیوان بھی بعلت تقرب الی غیر الله مااہل به بغیر الله میں داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہے منذ ورلغیر الله غیر الله علی داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہے لیمنی حرمت حیوان بلا واسطہ مدلول نص ہے اور حرمت غیر حیوان مدلول نص بواسطہ قیاس ہے۔ (احسن الفتاویٰ:۵۱/۵) وکذا فی امداد الفتاویٰ:۵۵۴/۲ ومعارف القرآن ازمفتی محمد شفیع صاحبؒ:۳۲۴/۱).

### امدادالفتاوی میں ہے:

سوال: سانڈ کا کھانا حلال ہے یا حرام ، چونکہ اس میں مقلدین وغیر مقلدین میں اختلاف ہے ،لہذا مفصل تحریر فرما ہے ،اورتفسیر احمدی ملاجیونؓ ملاحظ فرما لیجئے اور ماجعل الله من بحیرة و لاسائبة النح ،کا کیا مطلب ہے؟

الجواب: اس میں تفصیل ہے، ایک صورت یہ ہے کہ کسی شخص نے غیر اللہ کے نامز دکوئی جانور کر دیا، اور اسی نیت سے اس کو ذرج کیا، گود قت ِ ذرج بسم اللہ بھی کہے یہ تو حرام، قرآن مجید میں اس کی حرمت منصوص ہے، اور کتب فقہ در مختار وغیرہ میں تصریحاً مذکور ہے۔

دوسری صورت میہ ہے کہ غیراللہ کے نام محض تعبیر وعنوان میں ہے نیت میں ان کا تقرب وترضی مقصود نہیں ، جيسے حديث ميں عقيقه كے وقت به كہنا وارد ہے: "هذا عقيقة فلان" به بلا شبر حلال ہے، اور صاحبِ تفسير احدى اس كوحلال كہتے ہيں، چنانجدان كامنہيداس كاشامد بـ

تیسری صورت پہ ہے کہ سی شخص نے بہنیت وعقیدہ فاسدہ اس کو چھوڑا،اور حاکم وقت نے کسی وجہ سے اس کو پکڑ کر نیلام کردیا،اورکسی نے خرید کراس کوذ نج کیا، پیرحلال ہے، کیونکہ استیلاءموجبِ ملک ہے، جب ما لک وہ يہلا شخص نهر مااس فساد نبيت قابل اعتبار نہيں \_

چوتھی صورت بیہے کہ سی شخص نے اسے نیتِ بدسے چھوڑ دیا تھا، دوسرے شخص نے چرا چھیا کر ذیج کیا، بیہ حرام ہے دو دجہ سے ،اول فسادِنیتِ مالک سے کیونکہ سائبہ کرنے سے خارج عن الملک نہیں ہوتا ، دوسرے غصب وسرقه کی وجہسے۔

یانچویں صورت یہ ہے کہ مالک نے اپنی نیتِ فاسد سے تو بہ کرلی اوراس حیوان کوذیج کیا پیرحلال ہے، ارتفاعِ علۃ انہی ،اوروماجعل اللہ الخ کا مطلب اس فعل کی نفی ہے جومزعوم کفارتھا، یعنی حرمتِ انتفاع بوجہ تعظیم واحتر ام، واللَّداعلم\_(امدادالفتاويٰ:٩٩/٨٩، كتاب الحظر والاباحة ).

امدادالفتاوی میں ہے:

اس اہلال بغیراللہ سے اس میں حرمت مثل مدیۃ کے آگئی ، پس جس طرح مدیۃ کاخرید ناجائز نہیں اسی طرح اس کا بھی ۔ (امدادالفتاویٰ:۵۶۲/۲ وفتاویٰمحمودیہ:۲/۱۰ ۵۰ چڑھاوا کی بچی،جامعہ فاروقیہ). واللہ ﷺ اعلم ۔

تخفنی کی خرید و فروخت کا حکم:

سوال: بعض لوگ جانوروں کے گلے میں گھنٹی ڈالتے ہیں اس گھنٹی کی بیچ جائز ہے یا مکروہ ہے؟ **الجواب**: علماء نے لکھاہے کہ بغرض صحیح جانوروں کے گلے میں گھنٹی ڈالناجائزاور درست ہے ،اسی طرح بغرض صحیح گھنٹی کا ستعال جائز اور درست ہے، چنانچہ مدارسِ دینیہ اسلامیہ میں طلبہ کے اوقات اور گھنٹوں کی تبدیلی اور دیگرامور کے لیے بجاناغرض صحیح میں داخل ہے۔جیسے آلہ مکبر الصوت مساجدوغیرہ میں محض آواز پہنچانے کی خاطر برابراستعال ہوتا ہے۔ بنابریں گھنٹی کی تجارت بھی جائز اور درست ہوگی۔ اورحدیث میںممانعت آئی ہے،علاء نے اس کی مختلف توجیہات بیان فر مائی ہیں۔

### ملاحظه ہوحدیث شریف میں ہے:

عن أبى هريرة على قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لاتصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولاجرس. وفي رواية له عن أبي هريرة الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. (رواهمامسلم:٢٠٢/٢).

### مفتی محمر تقی صاحب فرماتے ہیں:

وقال شيخ مشايخنا السهارنبوري في بذل المجهود: (٥٣/١٥) "وهذا (أى كراهة الكلب والجرس) إذا خليا عن المنفعة وأما ما احتيج إليه منهما فمرخص فيه" والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه أن الكراهة المذكورة في الحديث إنما تنصرف إلى كلب وجرس قصد منهما اللهو والغناكماكان يعتاده بعض أهل القوافل ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في الرواية الآتية" الجرس مزامير الشيطان" أما الكلب إذا كان للحراسة والتحرز من اللصوص فهومرخص فيه ككلب زرع وماشية وكذلك الجرس إذاكان لمقصود مباح فلا بأس به. (تكملة فتح الملهم: ١٧٩/٤).

### عالمگیری میں ہے:

اختلف العلماء في كراهة تعليق الجرس على الدواب فمنهم من قال بكراهته في الأسفاركلها الغزو وغيره في ذلك سواء...قال محمد: فأما ماكان فيه منفعة لصاحب الراحلة فلا بأس به، قال وفي الجرس منافع جمة منها: إذا ضل واحد من القافلة يلحق بها بصوت الجرس ومنها: أن صوت الجرس يبعد هوام الليل عن القافلة كالذئب وغيره ومنها: أن صوت الجرس يزيد في نشاط الدواب فهو نظير الحداء كذا في المحيط. (الفتاوى الهندية:٥٤٥٥).

نفع المفتى والسائل ميں ہے:

وفي الجرس منافع:

منها: إذا ضل واحد من القافلة يلتحق بصوت الجرس.

ومنها: أن صوت الجرس يبعد هوام الليل.

ومنها: أنه يزيد في نشاط الدواب. كذا في "متفرقات استحسان المحيط"

وان جعل الأجراس في غير الإبل، والحمار الذي يحمل عليه الأثقال لا أحب أن يفعل ذلك ؛ لمكان النهي.

سئل على بن أحمد عن القلادة التي فيها الأجراس تجعل على عنق الفرس، هل يجوز، كما هو العادة في بلادنا؟

قال: نعم ؛ كذا أجاب أبو حامد . (نفع المفتى والسائل،(فتاوى اللكنوى)ص ٤٩٢،٤٩١، بيروت). امدادالفتاوى ميں ہے:

گھونگروٹالی وغیرہ کااستعال اگر بغرض اظہارِشان وشوکت ہوتو ناجائز ہے،اوراگراس کے باندھنے سے جانورکوچلنے میں نشاط اورآ سانی ہوتی ہویاراہ چلنے والوں کی اطلاع کی غرض سے کہ وہ سامنے سے ہٹ جاویں باندھاجاوے تو جائز ہے۔(امدادالفتادیٰ:۱۱۰/۳). واللہ ﷺ اعلم۔

فروخت شده زمین کی فصل کا حکم:

سوال: زیدنے خالد کوزمین فروخت کی اس زمین میں فصل ہے، اب یہ فصل مشتری یعنی خالد کی ہوگی یا اِنْع زید کی رہے گی؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ فروخت کرتے وقت زیدنے فصل کا بھی تذکرہ کیا تھا تو زمین اور فصل دونوں مشتری کو ملیں گی، کیکن اگر بوقت فروخت کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا تو فصل بائع ہی کی ملک میں رہے گی، اور بائع فصل کوفی الفور کا شارگا، الابیا کہ فصل کیلئے تک مشتری سے زمین کرابی پرلے لے۔

ملاحظ فرمائے مداید میں ہے:

ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية لأنه متصل به للفصل فشابه المتاع الذي فيه...ويقال للبائع اقطعها وسلم المبيع وكذا إذاكان فيهازرع لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع فكان عليه تفريغه وتسليمه كما إذاكان فيه متاع. (الهداية:٣/٥٢، كتاب

البيوع). السياس

عالمگیری میں ہے:

والزرع والشمر لايدخلان في البيع استحساناً إلا أن يشترط المبتاع. (الفتاوى الهندية:٣٣/٣، كتاب البيوع والهداية :٣٥/٣).

و كذا في بدائع الصنائع: ٥/٦٤، ١٦٤/٥، سعيد و فتح القدير: ٥/٦٨٦، دارالفكر و تبيين الحقائق: ٤/١، ملتان).

النهرالفائق میں ہے:

باع أرضاً بدون الزرع فهو للبائع بأجر مثلها، استشكله بأن يجب على البائع قطعه وتسليمه الأرض فارغة، وجوابه أنه محمول على ما إذا كان برضى المشتري. (النهرالفائق:٣٥٨/٣٠) تتاب البيوع).

وفي رد المحتار: قوله ويؤمر البائع بقطعها، أى فيما إذا باع أرضاً فيهازرع أوشجر عليه ثمر لم يشترطه حتى بقى الزرع والثمر على ملك البائع... لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع فيجبر على تسليمه فارغاً... قوله وما فى الفصولين باع أرضاً بدون الزرع فهو للبائع بأجر مثلها محمول على ما إذا رضى المشتري أى رضي بإبقاء الزرع بأجر مثل الأرض وإلا أمر البائع بالقلع توفيقاً بين كلامهم. (ردالمحتار: ٤/٤ ٥٥، كتاب البيوع، سعيد).

وفى "الفقه الحنفى في ثوبه الجديد": وإن رضي المشتري بإبقاء الزرع بأجر مثل الأرض صح. (الفقه الحنفى في ثوبه الجديد: ١/٤ ممايد حل في البيع ومالايد حل، بيروت).

وللاستزادة انظر: ( جامع الفصولين :٢/ ٩٠ وغمزعيون البصائر شرح الاشباه والنظائر: ٣٦٩/٣).

والله ﷺ اعلم \_

بلى كى تجارت كاحكم:

سوال: ایک آدمی کے پاس بہترین نسل کی بلی ہےوہ بہت مہنگی ہے، کیا بلی کی خریدوفروخت جائز ہے؟ نیز کتے کی خریدوفروخت کا حکم بھی بتلادیں؟

الجواب: كة اور بلى كى خريد وفروخت جائز ہے۔

فتاوی ہندیہ میں ہے:

بيع الكلب المعلم عندنا جائز وكذلك بيع السنور وسباع الوحش والطير جائز... ويجوز بيع جميع الحيوانات سوى الخنزير هو المختار. (الفتاوى الهندية: ٢/١٤/٣). والله الله العلم -

مبیع کے ساتھ انعامی کوین کا حکم:

سوال: اگرکوئی شخص کسی کمپنی یادگان سے خریداری کرے اور مبیع کی قیت اداکردے ، تو بعض مرتبہ مبیع کے ساتھ خریداروں کی ترغیب کے لیے ایک ٹکٹ ملتا ہے ، جس کا نمبر نکلتا ہے اس کو انعام ملتا ہے ، تو کیا انعام حاصل کرنے کی غرض سے اس کمپنی یادگان سے سامان خرید نا اور انعام لینا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ اگردکا ندارسامان کی وہی قیت لیتا ہے جوعام طور پر بازار میں ہوتی ہے تو پھرانعام لینے کی نیت سے اس سے سامان خرید نادرست ہے اور انعامی کو پن پر جوانعام ماتا ہے اس کالینا بھی جائز ہے، اور بیانعام دکا ندار کی طرف سے تبرع ہے، کسی چیز کاعوض نہیں ہے، اور اگر خریدی ہوئی اشیاء انعامی کو پن کی وجہ سے بازاری قیمت سے زیادہ پر فروخت کی جارہی ہول تو اس صورت میں متوقع انعامات حاصل کرنے کی جبتو کرنا ناجائز اور حرام ہے، اس سے بچناضروری ہے، کیونکہ ایسی صورت میں بی قمار میں داخل ہوجائے گا جو شرعاً حرام ہے۔

ملاحظه ہوا مدادالاحکام میں ہے:

یہ معاہدہ جائزہے اور بائع کی طرف سے تبرع ہے اور تبرع کوسی شرط سے مشروط کرنا جائزہے۔ (امدادالا حکام:۳۸۲/۳).

حلال اورحرام میں ہے:

قریب قریب یہی نوعیت معمد کی بھی ہے اس میں بھی معمد پُر کر کے بھیجنے والافیس ادا کرتا ہے ، حل صحیح نکل آیا تو زیادہ رقم ملتی ہے ور نداصل پیسے بھی واپس نہیں ہوتے ، ہاں اگر معمہ بھیجنے والوں سے کوئی فیس ندلی جائے تو بیصورت درست ہوگی اور اس رقم کی حیثیت خالص انعام کی قرار پائے گی۔ (حلال وحرام ، ۱۸۳).

ہبہ کوسی شرط کے ساتھ مشروط کرنا جائز اور درست ہے۔

ملاحظه ہوفتاوی شامی میں ہے:

قوله والهبة والصدقة كوهبتك هذه المأة أوتصدقت عليك بها على أن تخدمني

سنة،...وفي جامع الفصولين: ويصح تعليق الهبة بشرط ملائم كوهبتك على أن تعوضني كذا. (فتاوى الشامي: ٩/٥ ٢٤ ٢، باب ما يبطل بالشرط الفاسد، سعيد).

جدیدمعاملات کے شرعی احکام میں ہے:

اگرکوئی شخص مشر و ططور پر بهبه کرے تو بہتے ہوگا یا نہیں؟اس بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی مناسب شرط عائد کرے تو بہتے ہوگا اور شرط باطل شرط عائد کرے تو بہتے ہوگا اور شرط باطل موگی۔ (جدید معاملات کے شری احکام:۸۷/۲، بہمیں شرط لگانے کا تھم).

مزيدملا حظه ہو: (جديدمعاملات كےشرى احكام:١٢٦/١،انعامى كو پن يا كارڈ پراشياءخريدنا). والله ﷺ اعلم \_

حج میں تجارت کا حکم:

سوال: اگرکوئی تجارت اور حج دونوں کو جمع کر کے حرمین چلاجائے تو شرعاً کیا تھم ہے؟ الجواب: اگراصل مقصد حج ہے اور تجارت تبعاً ہے تو پورا تو اب ہے اورا گردونوں مقصود ہیں تو حج کا تو اب کم ہے، اور تجارت ہی مقصود ہے تو حج کا تو ابنہیں لیکن اگر فرض حج ہے تو فریضہ ادا ہوجائےگا۔

ملاحظه و: قال الله تعالى: ﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ﴾. (سورة البقرة:الآية:٩٨).

قال الإمام القرطبيّ: في الآية دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة و أن القصد إلى ذلك لا يكون شركاً و لا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه، أما إن الحج دون تجارة أفضل، لعُرُوّها عن شوائب الدنيا وتعلق القلب بغيرها. (الجامع لاحكام القرآن، للقرطبي:٢٧٤/٢\_وكذا في الماوردي: ١٩٨/١).

وفي تفسير الماوردي في تفسيرقوله تعالىٰ: ﴿ليشهدوا منافع لهم﴾.المنافع: إنها التجارة في الدنيا والآخرة وهذا قول مجاهد. (تفسيرالماوردي:٩/٤).

قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله ﴾. قال الماوردي: اختلفوا في تاويل المامها، من تجارة ولامكسب إتمامها، منها أن تخرج من دويرة أهلك لأجلهما لاتريدغيرهما، من تجارة ولامكسب وهذا قول سفيان الثوري. (تفسيرالماوردي: ١٩٦/١).

### بدائع الصنائع میں ہے:

و التجارة و الإجارة لا يمنعان جواز الحج ، و يجوز حج التاجر والأجير والمكاري لقول الله عزوجل: ﴿ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ﴾ ، قيل الفضل التجارة ، ولأن التجارة والإجارة لا يمنعان من أركان الحج وشر ائطهما فلا يمنعان من الجواز. (بدائع الصنائع: ٢١٦/٢ ، كتاب الحج ، سعيد).

قال في البحر: وتجريد السفرعن التجارة أحسن ولو اتجر لاينقص ثوابه كالغازي إذا اتجركما ذكره الشارح في السير. (البحرالرائق: ٩/٢).

وفي حاشية الطحطاوي: وهذا محمول على ما إذا لم تحمله التجارة على السفر. (حاشية الطحطاوى على الدرالمختار: ٤٨٩/١).

مر يبرملا خطريمو: (الفتاوي الهندية: ١/ ٢ ٢ م. وفتح القدير: ٢ /٧٠ ؟، و ٥ / ٨٣/ ٤ ، دارالفكر).

عن مجاهد قال بينا عمر بن الخطاب شه جالس بين الصفا والمروة إذ قدم ركب فأناخوا عند باب المسجد، فطافوا بالبيت وعمر شه ينظر اليهم، ثم خرجوا فسعوابين الصفاوالمروة فلما فرغوا قال: علي بهم فأتي بهم، فقال: ممن أنتم قالوا: من أهل العراق، قال: فما أقدمكم، قالوا: حُجّاج، قال: ما قدمتم في تجارة، والاميراث، والاطلب دين، قالوا: الا، قال: أدبرتم ؟ قالوا: نعم، قال: أنصبتم قالوا: نعم، قال: أخفيتم، قالوا: نعم، قال: فأتنفوا. (احرجه عبدالرزاق:٥/٦/٥، باب فضل الحج).

وفى المرقاة: قال ابن حجر يؤخذ من قول الشافعي وأصحابه من حج بنية التجارة كان ثوابه دون ثواب المتخلي عنها أن القصد المصاحب للعبادة إن كان محرماً كالرياء أسقطها مطلقاً...أوغير محرم أثيب بقدرقصده الآخرة أخذاً بعموم قوله تعالى: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره﴾.وهو تفصيل حسن وتعليل مستحسن. (مرقاة المفاتيح: ١/٦٤) ملتان).

وفي أحكام القرآن: قال بعضهم: إذا كان الداعي للخروج إلى الحج هو التجارة (أو الإكراء كما هو حال أكثر الجمالين) أو كانت جزأ العلة أضر ذلك بالحج لأنه ينافى الإخلاص لله تعالى به. (احكام القرآن للعلامة ظفراحمدالتهانوى: ٢/١٥٥).

اشرف الاحكام ميں ہے:

فرمایا: اگراصل مقصود حج ہواور تجارت کا سامان بھی نہ ہوتا تب بھی حج کو ضرور جاتا تواس صورت میں تواب حج کم نہ ہوگا اگر حج اور تجارت دونوں کی نبیت برابر درجہ میں ہے تواس حالت میں تجارت جائز تو ہے گر خلوص کم ہوگا اور جواز کی وجہ بیہ ہے کہ اس نے حج کے ساتھ ایک فعل مباح کوتو منظم کیا فعل حرام کو منظم نہیں کیا۔ فلوص کم ہوگا اور جواز کی وجہ بیہ ہے کہ اس نے رابع تواس صورت میں گناہ ہوگا اور شیخص ریا کار ہوگا ، کیوں کہ میخلوق کودھوکا دے رہا ہے کہ جاتا تو ہے تجارت کے لیے اور ظام کرتا ہے کہ میں حج کو جارہا ہوں۔

اگراصل مقصود جج ہواورزادِ راہ بقدرِ کفایت موجود ہوتو افضل یہ ہے کہ تجارت کا سامان نہ لے جائے ،
اگراصل مقصود جج ہواورزادِ راہ صرف بقدرِ ضرورت ہواورنیت تجارت تابع ہے تواس نیت سے کہ سفر میں سہولت واعانت ہوگی ، مالِ تجارت لے جاناس کے لیے موجبِ ثواب ہے۔ (اشرف الاحکام، ۱۲۸ ، بحوالہ کمالاتِ اشرفیہ میں ۱۰۵ ).

و للاستزادة انظر: (ردالمحتار: ۴۳۸/۱، سعید و جامع العلوم والحکم: ۱/۰۶ و فتاوی محمودیه: ۰/۱۶ و فتاوی رحیمیه: ۳٤/۷ شرح الاربعین للامام النووی: ۹/۱، لعطیة بن محمد سالم).

والله ﷺ اعلم \_

زائمبيع برآ مد ہونے پر واپسی کا حکم:

سوال: زیدسنار کے پاس گیا کہ مجھے زیور فروخت کرنا ہے، سنار نے بتایا کہ اس زیور میں دواونس سونا ہے باقی کھوٹ ہے دواونس کی قیمت اہزار ریند ہے ایک اونس ۵ ہزار کا ہے، گلانے کے بعد پتہ چلا کہ اس میں خالص سونا ڈھائی اونس ہے، ابزائد سونے کی قیمت مالک کو پہونچانا ضروری ہے یانہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ زائد سونے کی قیمت کا مالک کو پہونچانا ضروری ہے، ہاں اگرزیور تولئے کے بعد سنار نے یہ کہا کہ اس زیور میں جتنا بھی سونا ہواس کی قیمت دس ہزار ریند ہے تو پھرزائد قیمت کا پہونچانا ضروری نہیں ہے۔

ملاحظ فرمائے صاحب مدایہ فرماتے ہیں:

و من ابتاع صبرة طعام على أنها مائة قفيز بمائة درهم...وإن وجدها أكثر فالزيادة للبائع . (الهداية: ٢٢/٣). وقال بعتكها على أنها مائة ذراع بمائة دراهم كل ذراع بدرهم ... وإن وجدها زائدة فهو بالخيار إن شاء أخذ الجميع كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع ، لأنه إن حصل له الزيادة في الذراع تلزمه زيادة الشمن. (الهداية:٣/٣).

موسوعة الفقهية الكويتية مين ب:

إذا ظهرنقص أوزيادة فيما بيع مقدراً بكيل أو وزن أو ذراع أو عد فإن كان الثمن مفصلاً ، كما لوقال: كل ذراع بدرهم، فالزيادة للبائع. (الموسوعة الفقهية: ٢٤/٩).

وإذا باع البيع جزافاً فلا أثر لظهور النقص أو الزيادة عما توقعه المشتري أوالبائع. (الموسوعة: ٢٤/٩). والله الملكي اعلم -

# بيع بالتقسيط مين شمن كي وض بيع كومجبوس كرنے كا حكم:

الجواب: بصورت مسئولہ عقد نے مکمل ہونے کے بعد زید شین کا مالک بن گیا، اب بکر یعنی بائع کوئیج بالتقسیط میں مبیع محبوس کرنے کا اختیار نہیں، ہاں بطور رہن اپنے پاس رکھنے کی گنجائش ہے، اور بید دوطریقوں سے ممکن ہے:

. (۱) زیداس مثین پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی بکر کے پاس بطورِ رہن چھوڑ دے، بینا جائز ہے اس لیے کہ بچے مؤجل میں حصولِ ثمن کے لیے جس پیچ کی اجازت نہیں ہے۔

(۲) زیداس شین پر قبضہ کرلے پھر بائع کے پاس بطور رہن رکھدے، بیصورت جائز ہے، جب زید کمل قیت اداکر دیگا تو بکر مشین زید کے حوالہ کر دیگا۔

ملاحظه ہوفر مائیں فتاوی ہندیہ میں ہے:

قال أصحابناً: للبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن إذا كان حالاً كذا في المحيط، وإن كان مؤجلاً فليسس للبائع أن يحبس المبيع قبل حلول الأجل ولا بعده كذا في

المبسوط. (الفتاوي الهندية:٣/٥١، الباب الرابع في حبس المبيع بالثمن).

#### محیط بر ہانی میں ہے:

قال أصحابناً: وللبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن إذا كان الثمن حالاً، لأن البايع عين حق المشتري في المبيع ، فيجب على المشتري تعيين حق البائع في الثمن تحقيقاً للتساوي بينهما...وإن كان الثمن مؤجلاً لم يكن له حق الحبس، لأن حق الحبس إنما يثبت للبائع تحقيقاً للتسوية بينهما ، وقد سقط حق البائع في المساواة بحكم التأجيل في سقط حقه في الحبس ضرورة. (المحيط البرهاني:٢٢/٧، مكتبه رشيديه).

#### مبسوط میں ہے:

ويبقى حق البائع فى الحبس إلا أن يكون الثمن مؤجلاً فحينئذٍ ليس للبائع أن يحبس المبيع قبل حلول الأجل ليس له أن يطالب بالثمن وإنما يحبس المبيع بماله أن يطالبه من الثمن وأما بعد حلول الأجل فلأن حق الحبس لم يثبت له بأصل العقد فلا يثبت بعد ذلك تبعاً بهذا الحق ماكان له من استحقاق اليد قبل البيع فإذا لم يبق ذلك بعد العقد لايثبت ابتداء بحلول الأجل. (المبسوط للامام السرحسيّ:١٩٢/١٣) ادارة القرآن).

## بدائع الصنائع میں ہے:

ومنها ثبوت حق الحبس للمبيع لاستيفاء الثمن وهذا عندنا... أما شرط ثبوته فشيئان أحدهما أن يكون أحد البدلين عيناً والآخر ديناً فإن كانا عينين أو دينين فلا يثبت حق الحبس بل يسلمان معاً ... والثاني أن يكون الثمن حالاً فإن كان مؤجلاً لايثبت حق الحبس لأن ولاية الحبس تثبت حقاً للبائع لطلبه المساواة عادة... ولما باع بثمن مؤجل فقد أسقط حق نفسه فبطلت الولاية. (بدائع الصنائع: ٥/٥٤ ٢ ،سعيد).

و للاستزادة انظر: (الهداية: ٥٣٣/٤) والكفاية على هامش فتح القدير: ٩٩/٩، ورشيدية، والفتاوى البزاية: ٥٩/٩، وولدرالمختار: ٤٩٧/٦). والله المام اورجد يدمعاشي ٩٨،٩٦/٣٠، وجديد ماكل: ٢٦٥/٣٠). والله المام ال

## بيع ميں دھو کا دينے کا حکم:

سوال: ایک شخص کے پاس جعلی پانچ ریند کا سکه آیااس کو معلوم ہوا کہ بیج علی اور بناوٹی ہے، کیا شیخص اس سکے کو چلاسکتا ہے یانہیں؟ یااس کو پھینکنا ضروری ہے یعنی دھو کہ کھایا ہواشخص دوسرے کودھو کہ دے سکتا ہے یانہیں؟ جب کیمکن ہے کہ دوسرا آ دمی بھی اس کو چلائے گا کیونکہ اس کی پہچان مشکل ہوتی ہے۔

الجواب: بصورتِ مسئولہ پانچ ریند کا جعلی سکہ چلانا جائز اور درست نہیں اس میں دھوکہ دہی ہے، ہاں اگرکوئی ایساا دارہ ہے مثلاً بینک جوآج کل جعلی سکوں کو جمع کرتا ہے تا کہ ختم ہوجائے ، تواس کوآگاہ کر کے دینا جائز ہوگا۔ حدیث شریف میں دھوکہ دہی کی ممانعت وار دہوئی ہے۔

ملاحظه ہوتر مذی شریف میں روایت ہے:

عن أبي هريرة الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً ، فقال: يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال: أصابته السماء يارسول الله! قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ثم قال: من غش فليس منا. (رواه الترمذي: ١/٥٥)، باب ماجاء في كراهية الغش في البيوع).

#### در مختار میں ہے:

لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن لأن الغش حرام . وفي الشامية قوله لأن الغش حرام ؛ ذكر في البحر أول الباب بعد ذلك عن البزازية عن الفتاوى: إذا باع سلعة معيبة عليه البيان، وإن لم يبين قال بعض مشايخنا يفسق وترد شهادته، قال الصدر: لا نأخذ به، قال في النهر: أي لانأخذ بكونه يفسق بمجرد هذا لأنه صغيرة ، قلت: وفيه نظر لأن الغش من أكل أموال الناس بالباطل فكيف يكون صغيرة، بل الظاهر في تعليل كلام الصدر إن فعل ذلك مرة بلا إعلان لا يصير به مردود الشهادة و إن كان كبيرة . (الدرالمعتارمع رد المحتار: ٥/٧٤ ، سعيد).

#### در مختار میں ہے:

( ولو قبض زيفاً بدل جيد)كان له على آخر (جاهلاً به)فلو علم وأنفقه كان قضاء المفاقاً (ونفق أو أنفقه) فلوقائماً رده اتفاقاً (فهوقضاء) لحقه وقال أبويوسفُ: إذا لم يعلم يرد

مثل زيفه ويرجع بجيده استحساناً كما لوكانت ستوقة أونبهرجة، واختاره للفتوى ابن كمال قلت: ورجحه في البحر والنهر والشرنبلالية فبه يفتي. (الدرالمختار: ٢٣٣/٥،سعيد).

وفي تقريرات الرافعي: قول الشارح كما لوكانت ستوقة أونبهرجة أى فإنه يرجع بالجياد اتفاقاً. (التحريرالمحتار:٥/١٧١،سعيد).

وفي ردالمحتار: والنبهرجة: مايرده التجار، والستوقة: أن يكون الطاق الأعلى فضة والأسفل كذلك وبينهما صفر وليس لها حكم الدراهم. (ردالمحتار:٥/٢٣٥،سعيد).

امدادالمفتین میں ہے:

سوال: ایک نوٹ میرے پاس ایسا آگیا ہے جس میں تیل کا اثر ہے، معلوم ہوا کہ ایسے نوٹ کا تھم یہ ہے کہ دفتر کرنسی میں بھیجد یا جائے اور چھپائی لے لی جائیگی،اگر بازار میں ہم اس نوٹ کو چلاویں تو کسی قسم کا گناہ تو نہیں؟

الجواب:...نوٹ لینے والے کااس میں ضرر ہے کہاس کو چھپائی کی اجرت دینی پڑے گی ،اس لیے بغیراس کی اطلاع ورضا کے دینا جائز نہیں۔(امداد کمفتین ،جلد دوم،ص١٠٢٦، بعنوان''خراب نوٹ چلانا'').

نیز دھو کہ کھایا ہواشخص دوسرے کو دھو کہ نہیں دےسکتا ہے، ہاں تی الا مکان اپنے آپ سے ضرر وظلم کو دفع کرسکتا ہے۔

ملاحظه ہوقو اعدالفقه میں ہے:

الم ظلوم له أن يدفع الظلم عن نفسه بما قدر عليه لكن ليس له أن يظلم غيره. (قواعد الفقه، ص١٢٤، بحواله السير الكبير مع شرحه: ٢٢٢/٤). والله رفي الله المنافقة علم -

مبيع مين نقص هونے بررجوع بالنقصان كاحكم:

سوال: ایک شخص نے بکری کا گوشت خریدا گھر لانے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ بچھڑے کا گوشت ہے تو واپس کرسکتا ہے یانہیں؟اورا گر گوشت کھانے کے بعد معلوم ہوا تو واپس کرنے کی کیاصورت ہے؟

الجواب: اگراستعال کرنے سے قبل معلوم ہواتو گوشت واپس کرسکتا ہے ،اورا گرکھانے کے بعد معلوم ہوا ہوتو مفتی بہتول کے مطابق رجوع بالنقصان کرسکتا ہے۔ یعنی اگر بکرے کا گوشت ایک کلوبیس ریند میں

خریداہے جب کہ بچھڑے کا ایک کلوگوشت پندرہ ریندمیں دستیاب ہوتاہے توپانچ ریندبائع سے وصول کرسکتاہے۔ملاحظہ ہوشرح مجلّہ میں ہے:

...أولحم معز فكان لحم ضأن، وعلى عكسه ونحو ذلك، فله الخيار...وفي العينى عن الهداية: ولو امتنع الرد بسبب من الأسباب رجع المشتري على البائع بحصته من الثمن في قوم العبد كاتباً وغير كاتب وينظر إلى تفاوت ما بين ذلك فإن بمقدار العشر مثلاً رجع بعشر الشمن، ومثله في البحروغيره، وقال الطحطاوي في حاشيته على الدر: يعنى يعتبر التفاوت من الشمن، فإن هذا البيع صحيح لا نظر فيه إلى القيمة. (شرح المجلة لمحمد الاتاسى: ٢-٥٥/٢٥٣/ الفصل الثاني في بيان خيار الوصف).

### فتاوی ولوالجیہ میں ہے:

رجل اشترى طعاماً فوجد به عيباً وقد أكل بعضه يرجع بنقصان عيب ما أكل، ويرد ما بقي بحصته لأن بالأكل تقرر العقد فتتقرر أحكامه وهذا قول محمد وبه كان يفتى الشيخ الفقيه أبو الليث فإن باع نصفه يرد ما بقي عند محمد وعليه الفتوى. (الفتاوى الولوالجية:٣/٣٥٣).

#### شرح نقابیمیں ہے:

وأما أكل الكل ولبس الثوب فالمذكور هنا قول أبي حنيفةً والقياس أن يرجع بالنقصان وهو قولهما ومذهب الشافعي وأحمد وبه أخذ الطحاوي وفي الخلاصة عليه الفتوى. (فتح باب العناية: ٢٢٨/٣).

## خلاصة الفتاويٰ میں ہے:

ولو اشترى سمناً ذائباً فأكله ثم أقرالبائع أن الفارة وقعت فيها وماتت له أن يرجع بنقصان العيب، عند أبي يوسف ومحمد وعليه الفتوى. (حلاصة الفتاوى: ٩٩/٣). والله المام 
# نفع كي تعيين كاحكم:

سوال: شریعت میں نفع کی حدمقرر ہے یانہیں ؟ یعنی بائع کتنا نفع لے سکتا ہے ، کیا سوفیصد نفع لینا

جائزہے یانہیں؟

الجواب: شریعتِ مقدسه میں نفع کے بارے میں کوئی حدمقر زئییں ہے، بلکہ اس کوفطری اتار چڑھاؤپر رکھا ہے، ہاں رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے اس بات کولمحوظ رکھا ہے کہ طلب ورسد میں تناسب وتوازن قائم رہے تاکہ قیمت میں بھی توازن برقر اررہے، البتہ کسی سامان پراتنازیادہ نفع حاصل کرنا جوغین فاحش کے زمرہ میں آتا ہوکرا ہت سے خالی نہیں، اورغین فاحش ہے کہ سامان کی قیمت مقرر کرنے والوں کے دائر ہم تخمین سے بھی زیادہ ہو۔

وقال في "الفقه الحنفي في ثوبه الجديد": وعرف الفقهاء الحنفية الغبن الفاحش بأنه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين من أهل الخبرة، فلوقوم السلعة أحدهم بمائة درهم وقومها الثاني بخمسة وتسعين وقومها الثالث بتسعين مثلاً، فبيعها بما بين التسعين والمائة فيه غبن يسير، وبالتسعين فما دونها غبن فاحش بالبائع، وبالمائة فما فوقها غبن فاحش بالمشترى.

ثم حدد المتأخرون من الفقهاء الغبن الفاحش للتيسير في الفتوى والقضاء والتطبيق، أنه ما بلغ خمس القيمة في العقار وعشرها في الحيوان ونصف العشر في العروض وسائر المنقولات، وبهذا أخذت مجلة الأحكام العدلية في المادة: ١٦٥ منها. (الفقه الحنفي في ثوبه الحديد:١٩٣/٤).

(وكذا في شرح المجلة لمحمدالاتاسي : ٢١/٢،المادة: ١٦٥٥).

ہداریہ میں ہے:

قال: ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق ولأن الثمن حق العاقد فإليه تقديره... إلا إذا تعلق به دفع الضرر العامة... فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعدياً فاحشاً وعجز القاضى عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الراي والبصيرة. (الهداية: ٤٧٢/٤) كتاب الكراهية، فصل في البيع).

جدیدمعاملات کے شرعی احکام میں ہے:

شریعت مقدسہ نے تجارت میں مال میں منافع حاصل کرنے کی کوئی خاص حد متعین نہیں کی کہ کوئی مال خرید کرآپ صرف اتنے فیصد نفع لے کرفر وخت کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں، بلکہ اس کوعا قدین پرچھوڑ دیا کہ وہ باہمی رضامندی سے جس طرح جاہیں معاملہ طے کرلیں، البتہ اس حد تک منافع لینا جس سے لوگوں کو نقصان پہنچا ہویا لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا خلاف مروت ہے، اس لیے حکومت وقت پرلازم ہے کہ وہ ناجائز منافع خوری پرقابویا نے کے لیے مناسب اقدام کرے۔

بال البته مال كى ب جاتع يف كرنايا عيب چهپانايا نقلى اور جعلى مال كواصلى ظام كرك دهوكه دے كرزياده رقم وصول كرناية كان بيان العلامة على حيد در حمه الله: و جاء تعريف البيع في كثير من السكتب الفقهية بأنسه مبادلة السمال بالسمال بالسرضاء. (در راسحكم شرح محلة الاحكام: ١٠٦/١). (جديد معاملات كثر كام: ٨٦/١).

کتاب الفتاوی میں ہے:

شریعت میں نفع کے لیے کوئی تناسب متعین نہیں کیا گیا ہے، بلکہ بیتا جرین کے عرف ورواج اور فریقین کی باہمی رضامندی پرموقوف ہے، البتہ فقہاء نے کھا ہے کہ اتنا نفع لینا جوغین فاحش کے دائر ہ میں آ جائے مگروہ ہے، غین فاحش میہ ہے کہ کسی چیز کی بازار میں زیادہ قیمت لگائی جاتی ہو،اس سے بھی زیادہ قیمت لی جائے۔ (کتاب الفتاد کی ۔ 1717). واللہ کی اعلم۔

# تحمینی کی جانب سے انعام کا حکم:

سوال: بعض کمپنیاں اپنی مصنوعات کی ترقی کے لیے دکا نداروں کو پچھانعام دیتی ہیں ، مثلاً کمپنی کی جانب سے دکا ندارکوسال کے مخصوص ایام میں بیاطلاع کی جاتی ہے کہ ہماری کمپنی کا جوسامان آپ فروخت کریں اس کے بل کو محفوظ رکھنا اور ہمیں بتلانا ہم ہر چیزیرایک رقم بطور انعام دیں گے۔

اب بیانعامی رقم کس کو ملے گی دکان کے مالکان کا کہنا ہے کہ بیرقم ہمیں ملنی جاہئے ، کیونکہ دکان میں ہماراسامان فروخت ہوتا ہے،اورعملہ کوان کی تخواہ ملتی ہے،لیکن عملہ کی جانب سے بیرمطالبہ ہے کہ بیانعامی رقم ہمیں ملنی جاہئے کیونکہ کمپنی نے خود کہا ہے کہ ہم عملہ کے لیے دیتے ہیں۔

اوراس کی دلیل میں کمپنی کی جانب سے ایک خط بھی پیش کیا جس میں مرقوم ہے کہ یہ انعام آپ کے

یہاں کام کرنے والوں کودیا جائیگا۔اب آپ حکم شریعت سے مطلع فرمادیں کہاس انعام کو لینے کا حقدار کون ہے؟ بینوا تو جروا۔

**الجواب**: عام عرف اور دستور کے موافق کمپنی یابائع کی جانب سے جوانعام یاسامان کی خریداری میں رعایت ملتی ہے وہ خریدار یعنی مالک ِ دکان کوملتی ہے ، کیونکہ وہ سامان کی خریداری کی وجہ سے دیاجا تاہے۔

امدادالا حکام میں حضرت مولا ناظفر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ خرید ارکوسال تمام پر جو کمیشن ہرسکڑہ پر دیاجا تا ہے وہ بائع کی طرف سے تبرع ہے ... (امدادالا حکام:۳۸۶/۳).

کتاب الفتاوی میں ہے:

اگرخریدی ہوئی چیزوں کے ساتھ ہرخریدارکوانعام کے طور پرمزیدکوئی چیز دی جاتی ہے ، تواس کے جائز ہونے میں کوئی شبنہیں ، یہ فروخت کرنے والے کی طرف سے ایک طرح کا اضافہ ہے ، اور فقہاء نے مبیع میں اضافہ کو جائز قرار دیا ہے۔ (کتاب الفتاویٰ: ۸۲۲۹ ، بعنوان 'خریدارکوانعام'').

مزيدملا حظه بو: (جديد معاملات كے شرعی احکام:۱۲۲/۱).

کیکن صورتِ مسئولہ میں خود کمپنی نے کئی مرتبہ اس بات کی وضاحت کردی ہے کہ بیدانعام آپ کے مملہ کے لیے ہے۔ لہذا شرعاً اس انعام کے حقدار د کان کے کام کرنے والے ہوں گے۔واللہ ﷺ اعلم۔

# مبيع مين الشحقاق كاحكم:

سوال: بعض حضرات نے ایک زمین خریدی ، پھراس پر دیوار بنائی ، کین شاہراہ کی جانب حکومت کا کچھ حصہ بھی شامل تھا، پھراس جانب کا حصہ فروخت کر دیا، فروخت کر نے سے قبل ہی میوسپلٹی کا ایک خطآیا تھا کہ شاہراہ کی جانب والاحصہ حکومت کی ملک میں ہے لہذا اسے توڑ کر اپنی حدود میں دیوار بنا لیجئے ، لیکن مالکان نے توجہ نیس دی ، اور بیچ کے وقت اس سے متعلق گفتگو کرنا بھی بھول گئے ، اب مشتری کو دواعتبار سے نقصان ہوا (۱) دیوار توڑ دی گئی اور دوسری مرتبہ بنانے میں کا فی خرچہ ہوگا۔ (۲) مزید براں ایک ہزار مربع میٹر زمین بھی چلی گئی جس کی قیت اوا کی تھی۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ مشتری بائع سے دیوار بنانے کاخر چہ وصول کرسکتا ہے یانہیں؟ نیز ہزار مربع میٹرزمین کی قیمت کامطالبہ کرسکتا ہے یانہیں؟ بینواتو جروا۔

**الجواب**: (۱) بائع منقوضہ دیوار کا ذمہ دارنہیں ہے ، بلکہ مشتری اپنی حفاظت کے لیے اپنے خرچہ سے دیوار بنالے،اس کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ دیوار تیج میں شامل نہیں تھی ، کیونکہ بیج فقط زمین کی ہوئی تھی ، دیوار مقصود نہیں تتمى بلكه زمين كة العتم ، اورثمن اصل كه مقابل هوتا ب- والشهب يكون فسي مقابلة الأصل، لا في مقابلة الوصف والتابع ملاحظه بوبداييس ب:

ومن اشترى ثوباً على أنه عشرة أذرع بعشرة أو أرضاً على أنها مأة ذراع بمأة، فوجدها أقل، فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذها بجملة الثمن، وإن شاء ترك لأن الذراع وصف في الشوب، ألا ترى أنه عبارة عن الطول والعرض والوصف لايقابله شيء من الثمن كأطراف الحيوان فلهذا يأخذه بكل الثمن. (الهداية: ٢٣/٣). ثم أشار فيما بعد أن الوصف هوالتابع

وفي الفقه الحنفي في ثوبه الجديد: قال: الوصف مايدخل تحت البيع بلاذكر كالشجار والبناء في الأرض، والأطراف في الحيوان والجودة في الكيلي والوزني. (الفقه الحنفي في ثوبه الجديد: ٤ /١٠ ما: دمشق).

(۲) ایک ہزارمیٹرزمین جو حکومت نے لے لی مشتری بائع سے اس کی قیمت واپس لے سکتا ہے، اور بائع بھی پہلے بائع پر رجوع کرسکتا ہے۔

ہداریہ میں ہے:

ولو تداولته الأيدي ثم قطع في يد الأخير، رجع الباعة بعضهم على بعض عنده كما في الاستحقاق...وقوله في الكتاب : ولم يعلم به المشترى يفيد على مذهبهما، لأن العلم بالعيب رضاء به، والايفيد على قوله في الصحيح ، الأن العلم بالاستحقاق الايمنع الرجوع. (الهداية: ٣/٨٤)، باب خيارالعيب).

وفي شرح المجلة نقلاً عن جامع الفصولين: شراه عالماً بأنه ليس لبائعه ثم استحق، رجع بثمنه. (شرح المجلة للاتاسي:٢/١٤).

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: يحرم شراء الشيء المستحق عند العلم بالاستحقاق، فإن حصل البيع مع علم المشتري بالاستحقاق فللمشترى الرجوع بالثمن على البائع عند الاستحقاق إذا ثبت بالبينة. (الموسوعة الفقهية الكويتية: ٨٧/٤). والله و الله الملك المام

# شيئرز كى خريد وفروخت كاحكم:

سوال: کیافرماتے ہیں علمائے کرام درج ذیل مسلہ کے بارے میں:۔آج کل شیئرزی خریدو فروخت کثرت سے ہوتی ہے،تو کیاشیئرزی تجارت کرناجائزہے یانہیں؟ یعنی کوئی شخص کچھ شیئرزخریدے کہ قیت بڑھنے کی صورت میں نفع کے ساتھ فروخت کردے گا تواس کا کیا تھم ہے؟ بینوا تو جروا۔

الجواب: موجودہ دور میں شیئرزی خرید وفروخت ایک اہم اور مالی اعتبار سے نفع آور کاروبار بن گیا ہے، حصص بھی تو براہِ راست کمپنی سے خرید ہے جاتے ہیں، بھی ایج نسیوں کے واسطے سے لیے جاتے ہیں اور بھی شخصی طور پرلوگ اپنا خرید کیا ہوا حصہ کسی اور کے ہاتھ فروخت کرتے ہیں، یہ تینوں ہی صورتیں جائز اور درست ہیں، ان تمام صورتوں میں شیئرز کے مالکان یا تو خوشیئرز پر قبضہ کر چکے ہیں یا کمپنی کے مینجر اور شطمین نے وکالة اس کی طرف سے شیئرز کی اصل ملکیت پر قبضہ کیا ہے۔

اورکسی چیز کی خرید وفر وخت کے لیے ضروری ہے کہ فروخت کنندہ یا تو خوداس کا ما لک ہو یا ما لک کی طرف سے وکیل بالبیع ہویہ دونوں باتیں یہاں متحق ہیں۔

پھر پیخر پیدوفر وخت اس روپیئے کی خرید وفر وخت نہیں ہے، جس کی دستاویز خریدارانِ حصص کوحاصل ہوئی ہے، بلکہ بیسامان کا وثیقہ اوراس سامان کی خرید وفر وخت ہے جس کی ابتدائی قیمت کمپنی نے مقرر کی تھی، تواب کسی قدر فرق کے ساتھ بھی فروخت کیا جائے اوراصل قیمت میں کتی ہی کمی بیشی کے ساتھ بچا جائے ،سود کا تحق نہیں ہوگا۔

اور جب اصولی طور پرشیئرز کی خرید وفروخت جائز کھہری تواب حکم کامدار کمپنی کی نوعیت پر ہوگا، اگر کمپنی جائز کاروبار کرتی ہوتواس کاشیئر خرید نا جائز ہوگا، کمپنی کے اصل مالکان مسلم ہوں یاغیرمسلم،اورا گروہ ناجائز اور غیر شرعی کاروبار کرتی ہوجیسے شراب سازی مجسمہ سازی وغیرہ تواس کے شیئر زخرید ناجائز نہ ہوگا۔

# شيئرز کی تجارت میں چند ضروری باتوں کی نشاند ہی:

(۱) شیئر زسر ٹیفکٹ پر قبضہ ہو چکا ہو، یا کسی بھی طرح یقینی طور پر شیئر ہولڈر کی بقدر حصص ملکیت ممپنی میں

ثابت ہو پیکی ہو،جس کی علامت بیہ ہے کہ ممینی کواگر بالفرض نقصان ہوتواس نقصان کا ضمان قانو ناشیئر ہولڈر پر بھی آتا ہو، چنانچة ميئرز پر حقيقةً قبضه كے بغيريا يقيني طور پر ملكيت ثابت ہوئے بغيرانہيں آ گے بيچنا جائز نہيں۔

تنبییہ: فی زمانناشیئرز کی تجارت اکثر انٹرنیٹ کے ذریعہ ہوتی ہے،اورشیئر زخریدنے کے بعد فوراً خریدار کےا کا وُنٹ سے رقم کٹ جاتی ہےاورشیئرز کی ملکیت کی خبر بذریعہای میل اس کوموصول ہوجاتی ہے،خریداراس کے بعد شیئر ز کی خریداری کی رسید بھی نکال سکتا ہے جو کہ حکمی قبضہ کے مترادف ہے، نیز بائع کے سرٹیفکٹ اسی وقت ہے معطل سمجھے جاتے ہیں،لہذااب آ گے فروخت کرنے کی گنجائش ہونی جا ہے ،اگر چہ سرٹیفکٹ اب تک موصول

بذريعها نٹرنيٹ ا کا ؤنٹ میں منتقلی کومعا پیر شرعیہ میں قبضہ حکمی قرار دیا۔

معاير شرعيه نامي كتاب جس كوستائيس محققين ارباب فتوى نے مرتب كيا ہے اس ميں مرقوم ہے:

إن كيفية قبض الأشياء تختلف بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها، فكما يكون القبض حسياً في حالة الأخذ باليد أوالنقل أوالتحويل إلى حوزة القابض أو وكيله يتحقق أيضاً اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف، ولولم يوجد القبض حسياً، فقبض العقار يكون بالتخلية وتمكين اليد من التصرف، فإن لم يتمكن المشتري من المبيع فلاتعتبر التخلية قبضاً، أما المنقول فقبضه بحسب طبيعته. (المعاير الشرعية، ص١٢١).

(٢) بعض حضرات كاشيئر زكى خريد وفروخت ميں درحقيقت خريد نااور بيچينامقصود ہى نہيں ہوتا، (مبيع وَثمن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے )ان کے پیش نظر سرٹیفکٹ وصول کرنا ہوتا ہی نہیں اور نہ ہی پید حضرات سرٹیفکٹ وصول کرتے ہیں، بلکہ محض زبانی کلامی اس پوری کاروائی ہے مقصدانتہااور نتیجہ کے اعتبار سے فرق برابر کرنا ہوتا ہے توبیصورت بھی جوااورسٹہ بازی ہونے کی وجہسے بالکل حرام ہے۔

(۳) حاضر سودے جائز ہیں،خواہ سر مایہ کاری کی نیت سے ہو، چاہے شیئر زیچ کرنفع کمانے کی نیت سے

(۴) شارٹ سیل، یعنی بیچ غیرمملوک جائز نہیں ہے،اگر بیچنے والے کی ملکیت میں شیئر زنہیں ہیں،اوروہ شارٹ سیل پابلینک سیل کرر ہا ہے تو ہیے ' بیج مالا یملک' ' ہونے کی وجہ سے ناجائز اور باطل ہوگی۔

(۵)اگر بیچنے والے کی ملکیت میں شیئر زہیں اوروہ ان کی ڈیلیوری (ادائیگی ) بھی لے چکاہے،اورآئندہ

کی تاریخ کے لیے آج ہی ایجاب وقبول کے ذریعے بیچ کی تکمیل کررہا ہے ، جسے فارورڈسیل ( Forward ) ''البیج المضاف الی المستقبل '' کہاجا تاہے ، یعنی وہ آئندہ کی تاریخ کے لیے ہے اس وجہ سے بیہ ناحائزہے۔

(۲) فیو چرسیل، بھی ناجائز ہے۔ بیسٹہ ہی ہے،اس کا ذکر (۲) کے تحت گز را، یعنی شیئر زکی ایسی بیچ وشراء کہ شیئر زلینادینامقصود نہ ہومجض نفع ونقصان برابر کر کے نفع کمانامقصود ہو،تو پیجی ناجائز ہے۔

(۷) ایک اہم قابل توجہ بات اس میں یہ ہے کہ شیئر ہولڈرا گرشرکت ختم کرنا چاہے اور کمپنی سے نکلنا چاہے تو کسی دوسرے کوفروخت کیے بغیر نکل نہیں سکتا ہے۔ لیکن کمپنی کا پہلے سے یہ معاہدہ ہوتا ہے اور معاہدہ کی یا بندی ضروری ہے، اس وجہ سے اس پڑمل کرنے کی گنجائش ہے۔

(۸)اگر نمینی پھے سودی لین دین میں ملوث ہوتو اس کے سالا نہ اجلاس میں آواز اٹھائی جائے۔

(۹) جب منافع تقسیم ہوتواس وقت جتنا نفع کا جتنا حصہ سودی ڈپازٹ سے حاصل ہوا ہو، اس کوصد قہ لردیا جائے۔

(۱۰) بعض حضرات کے ہاں یہ بھی ضروری ہے کہ قیمت ِ اسمیہ سے کم وہیش پر بیچنے کے لیے کمپنی کے اثاثے صرف نفذکی شکل میں نہ ہوں۔

(۱۱) کمپنی کے قواعد میں بیہ بات شامل ہوتی ہے کمپنی مختلف بینکوں سے سودی قرضہ حاصل کر گی ۔اگر بیہ بات صحیح ہوتو بیہنا جائز ہےاس کی وجہ سے سب شرکاء سود لینے کے گناہ میں ملوث ہوں گے۔

لیکن چونکہ بیسودی معاملہ معمولی اور قلیل مقدار میں ہوتا ہے اور بذاتِ خود مقصود بھی نہیں ہوتا بلکہ ضمناً اور سبعاً ہوتا ہے، نیز بسااوقات بڑی کمپنیوں کو حکومتی قوانین کی بناپر یاد فع ضرر (مثلاً ظالمانہ ٹیکس میں تخفیف وغیرہ) کے لیے مجبوراً لینا پڑتا ہے لہذا اس کی گنجائش ہوسکتی ہے، پھر غیر مسلموں کی کمپنی ہوتو اس میں مزید تخفیف ہوگی۔ جیسا کہ حضرت مولا ناظفر احمد تھا نوگ نے امداد الاحکام (۴/ ۳۹۷-۴۴) میں تفصیلی بحث فرمائی ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ غالب کا عتبار کرتے ہوئے گنجائش ہے۔ البتہ کمپنی کی آمدنی میں جومعمولی مقدار سود کی ہوتو مالکان جصص کو حاصل شدہ منافع میں سے بقد رقم صدقہ کر دینا جا ہے۔

(۱۲) کمپنی کامینجر (manager) تنخواہ کے ساتھ جو''الاونس''لیتاہے وہ مجہول ہوتاہے لیکن اگروہ فیصد کے اعتبار سے معلوم ہوتواس کی گنجائش ہے۔ 

# شارك سيل كاحكم:

سوال: کیا شارٹ سیل جائز ہے یانہیں؟

الجواب: شارٹ سل درحقیقت بھے غیرمملوک کانام ہے یعنی بائع ایسے شیئر زفروخت کرتا ہے جوابھی اس کی ملکیت میں نہیں ہیں لیکن اسے بیتو قع ہوتی ہے کہ سودا ہوجانے کے بعد میں بیشیئر زخر پدارکود بدوں گا۔ لہذا شارٹ سیل جائز نہیں ہے۔

### جامع تر مذی میں ہے:

حدثنا قتيبة ثنا هشيم عن أبي بشرعن يوسف بن مالک عن حكيم بن حزام الله عليه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل فيسألني من البيع ماليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال: لا تبع ماليس عندك. (ترزئ شريف:١/٢٣٣،باب،اجاء في كرامية تخ ماليس عند).

اس مسئلہ کی مخضر وضاحت شیئر زکی خرید و فروخت والے مسئلہ کے تحت گز رچکی ہے۔

ہاں اگر صرف بیج کا وعدہ کرلیا جائے ، حقیقۃ بیج نہ کی جائے ، سامان یاشیئر زحاصل ہونے کے بعد بیج منعقد کی جائے تو بیصورت جائز اور درست ہے۔واللہ ﷺ اعلم۔

# ميت كى طرف سے كفاله كا حكم:

سوال: ایک شخص کا نقال ہوااس کے پاس جائیدادو مال نہیں تھا، اس پرایک لا کھریند کا قرضہ تھااس کے دوبیٹوں کو مقرض قرض خواہ تنگ کرنے گئے محلّہ کے ایک آدمی نے اس کے قرض کی ذمہ داری قبول کی تاکہ وارثوں کی جان چھوٹ جائے کچھ مدت کے بعد قرض خواہ نے اس ضامن سے قرض کا مطالبہ کیا ضامن نے

کہامیں نے توصرف ور نہ کی جان چھڑا نے کے لیے بیذ مہداری لی اور کہا کہ فقہ کی کتابوں میں کھاہے کہ میت کی طرف سے کفالنہیں ہوتاالا ہے کہ میت کا مال ہویازندگی کی حالت کا کفیل ہو،اب قرض خواہ اور کفیل میں جھگڑا ہے، آپفتوی صادر فرمایئے که فیل کوقرض دینے پر مجبور کیا جائے گایانہیں؟ بینوا تو جروا۔

**الجواب:** مسله مذکوره بالا میں فقہائے احناف کے مابین اختلاف ہے، حضرت امام اعظم مُفرماتے ہیں کہ یہ کفالہ سیجے نہیں ہے،اورار باب متون نے اسی قول کواختیار فر ما کرتر جیج دی ہے،اورصاحبین ؓ کے نز دیک ہیہ کفالہ سیجے اور درست ہے، مجلّبہ اور شرحِ مجلّبہ نے قولِ صاحبین ٌ کومخار کہاہے، لہذا قولِ صاحبین ٌ کومدِ نظرر کھتے ہوئے رقم کی ذمہ داری گفیل برآئیگی اور گفیل اینے وعدہ کو پورا کر یگا۔ ہاں اگر کوئی میت کی طرف سے تبرعاً ادا کردے تو بالا تفاق جائز اور درست ہے۔

ملاحظه ہوشرح مجلّه میں ہے:

وكذا تحسح الكفالة بعد موته مفلساً...أما لومات مفلساً وعليه دين لحقه في حياته لاكفيل به ولارهن فكفله إنسان فعند أبي حنيفة لاتصح الكفالة به...وعندهما تصح لأن الدين لماكان ثابتاً في حياته لايسقط إلا بالأداء أو الإبراء...لكن ظاهرهذه المادة أن جمعية المجلة قد اختارت قول الإمامينُ الموافق لما قال به الأئمة الثلاثة وأكثر أهل العلم كـمـا في فتح القدير لأنها أطلقت صحة الكفالة عن المفلس ولم تقيدها بكون المفلس حياً ولوكان مرادها التقييد بذلك لما سكتت عن بيان حكم الكفالة بدين من مات مفلساً وإذا كانت جمعية المجلة قد اختارت قولهما يجب العمل به . (شرح المحلة لمحمدالاتاسي:٣٢/٣، المادة: ٦٣٣ ـ وكذافي شرح المجلة لعلى حيدر: ٣٠٠ ٥٠).

## فتح القدير ميں ہے:

وقال أبويوسف ومحمد والأئمة الثلاثة وأكثر أهل العم تصح لأنه كفل بدين ثابت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم"الزعيم غارم"ولماروي أنه صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة...الخ، فلو لم تصح عن الميت المفلس لما صلى عليه بعد الكفالة و لأنه كفل بدين ثابت. (فتح القدير:٣٠٤/٧،دارالفكر).

علامه مینی شرح بخاری میں فرماتے ہیں:

الكفالة من الميت...فقال ابن أبي ليلي ومحمد وأبويوسف والشافعي: الكفالة جائزة عنه وإن لم يترك الميت شيئاً والارجوع له في الميت إن ثاب للميت مال. (عمدة القارى: ٨/٥٠ ملتان).

و للاستزادة انظر: البحرالرائق: ٢٣٢/٦ العناية :٢٠٤٧، شرح المجلة لرستم باز: ٢٠٥/١، البنياية: ٤٧/٣، تبيين الحقائق: ٤/٩٥، بدائع الصنائع: ٦/٦، سعيد). والله تَعَالِلاً اعلم.

اسرائل کےمعاون غیرمسلم کےساتھ کاروبارکرنے کا حکم:

سوال: ایک ادارہ ہے جواسرائیلی فوج کے ساتھ تعلق رکھتا ہے،اوراس کی معاونت کرتا ہے،اور اس بیلی فوج فلسطین کے مسلمانوں پر تھلم کھلاظلم اور زیادتی کرنے میں مشہور ہیں، اور 'ٹیلا ویو' جواسرائیل کے مشہور شہر کے اسٹاک اسچینج میں اس کا شار ہے، کیا ایسے ادارہ کے ساتھ مل کرایک ٹی وی چینل کھولنا جائز ہے یا نہیں؟ جب کہ تینی طور پر یہ بات معلوم ہے کہ اس معاملہ کے ساتھ اسرائیلی فوج کا نفع وابستہ ہے۔

نیزیہ بھی واضح فرمائے کہ اس شخص کا کیا تھم ہے جوان سب باتوں کو جانتے ہوئے ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے یاان کے معاملات میں شامل ہوتا ہے؟

برائے مہر بانی جوابات قر آن وسنت کی روشنی میں دئے جائیں کیونکہ جولوگ اس میں ملوث ہیں وہ دلائل طلب کرتے ہیں۔

> اوراس شم کےاورکوئی فقاوئی آپ کے یہاں موجود ہوں تو وہ بھی ساتھ ارسال کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کودونوں جہاں میں بہتریں بدل عنایت فر مائیں۔ الجواب واللہ الموفق للصواب:

عام حالات میں یہودونصاریٰ اور دیگر غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کرنا جب کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ برسر پریکار نہ ہوں شرعاً جائز اور درست ہے،قر آن اور حدیث سے بیژابت ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿لا ينهاكم اللَّه عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم

... الخ . (سورة الممتحنة ، الآية: ٨).

آنخضرت صلی اللّٰدعلیه وسلم نےخودیہودونصاریٰ کے ساتھ معاملات فرمائے تھے۔ملاحظہ فرمائیں بخاری شریف میں ہے:

"عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً من رجل يهودي إلى أجل و رهنه درعاً من حديد . (رواه البحارى:٢٧٧/١).

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے یہو دِخیبر کے ساتھ مزارعت کا معاملہ فر مایا تھا۔

"قام عمر الله خطيباً فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبرعلى أموالهم وقال: نقركم ما أقركم الله . (رواه البحارى: ٣٧٧/١).

حضرت جابر بن عبداللد الله الله الله الما على الما تعاملات كرتے تھے:

عن جابر بن عبد الله في قال: كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمري إلى الجذاذ. (رواه البخاري، كتاب الاطعمة، ٨١٨/٢).

وعنه أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من اليهود. (رواه البخارى: كتاب الاستقراض، ٣٢٢/١).

لیکن وہ کفار جومسلمانوں کے جانی دشمن سنے ہوئے ہوں اور برسر پیکار ہوں، مسلمانوں برظم وستم میں کوئی دقیقہ وسانحہ نہیں چھوڑتے ہوں، شب وروز مسلمانوں کاخون بہاناان کی طبعیت ثانیہ بن چکا ہو، جسیبا کہ اس زمانے میں اسرائیلی فوج کا کر دارہے، ایسے ظالموں کے ساتھ یاان ظالموں کے معاون فوجی اداروں کے ساتھ تعاون کے معاملات کرنا قرآن وحدیث اور فقہاء کی عبارات کی روشنی میں جائز اور درست نہیں ہے۔ کیونکہ مومن کے خلاف ظلم کرنے والے کے ساتھ کسی قتم کی معاونت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جب کہ بینی طور پر معلوم ہو کہ بیا دارہ اسرائیلی فوج کی امداد کرتا ہے۔

كتاب وسنت سے دلائل ملاحظ فر مائيں:

الله تعالى فرماتے بيں: ﴿إنسما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم ...الخ ، (سورة الممتحنة الآية: ٩).

وقال تعالىٰ: ﴿ ولاتعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا اللَّه، إن اللَّه شديد العقاب﴾.

(سورة المائدة ،الآية: ٢).

قال العلامة الآلوسي البغدادي: فيعم النهي كل ما هو من مقولة الظلم والمعاصي ويندرج فيه النهي عن التعاون على الاعتداء والانتقام. (روح المعاني: ٧/٦).

وقال الإمام القرطبي: وأن يكون المسلمون متظاهرين كاليد الواحدة (المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدعلى من سواهم، ويجب الإعراض عن المتعدي وترك النصرة له ورده عما هوعليه، ثم نهى فقال: ﴿ ولاتعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ وهوالحكم اللاحق عن الجرائم، وعن العدوان وهوظلم الناس. (الحامع لاحكام القرآن:٣٧/٣).

وفى الدرالمنثورفى التفسير الماثور: وأخرج ابن ماجة عن أبي هريرة ، أن رسول الله مكتوب الله عليه وسلم قال: "من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة، لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله ".

وأخرج الطبراني في الأوسط والحاكم عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أعان ظالماً بباطل ليدحض به حقاً فقد برئ من ذمة الله ورسوله ".

وأخرج البخاري في تاريخه والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان عن أوس بن شرحبيل الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام".

وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعان قوماً على ظلم فهو كالبعير المتردى فهو ينزع بذنبه". (الدرالمنثور:٢/٦).

معارف القرآن میں ہے:

اثم وعدوان کوسخت جرم قرار دیا،اس پرتعاون کرنے سے روکا...عدوان کے لفظی معنی حدسے تجاوز کرنے کے ہیں،مراداس سے ظلم وجورہے ...اورابن کثیر نے بروایت ِطبرانی نقل کیا ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ظالم کے ساتھ اس کی مدد کرنے کے لیے چلاوہ اسلام سے نکل گیا، اسی پرسلف صالحین نے

ُظالم بادشاہوں کی ملازمت اورکوئی عہدہ قبول کرنے سے سخت احتر از کیا ہے، کہاس میں ان کےظلم کی امداد واعانت ہے۔تفسیرروح المعانی میں آیت کریمہ ﴿ فلن أكون ظهیراً للمجرمین ﴾ كے تحت میں بیر حدیث نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ قیامت کے روز آ واز دی جائے گی کہ کہاں ہیں ظالم لوگ اوران کے مددگاریہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے ظالموں کے دوات ،قلم کو درست کیا ہے، وہ بھی سب ایک لوہے کے تابوت میں جمع کر کے جہنم میں بھینک دئے جائیں گے۔ (معارف القرآن:٢٥/٣).

مسلمانوں کوتو جاہئے کہ اپنی جان و مال سے فلسطینی مسلمانوں کی امداد واعانت کریں اور ظالموں کوظلم سے رو کے، اسلامی اخوت ہمیں بہت ہی نرالاسبق دیتی ہے۔

ملاحظه فرمائين:

"عن سالم عن أبيه ، عبد الله بن عمر الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لايظلمه و لايسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. (رواه مسلم:۲/۰۲۳).

ترجمہ:مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہاس پرظلم کرتا ہے اور نہاس کا ساتھ چھوڑ تا ہے اور جوکوئی اینے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں گئے گا ،اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا کرے گا اور جوکوئی کسی مسلمان کی مصیبت دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت قیامت کی مصیبتوں میں سے دور کریگا، اور جس نے کسی مسلمان کی بردہ پوشی کی اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پر دہ پوشی فرمائیں گے۔

عن أبي موسى الأشعري را المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً . (رواه البخاري:۲/۸۹۰).

مسلمان مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے، ایک دوسرے کو مضبوط رکھتا ہے۔

عن النعمان بن بشير رضي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل جسد إن اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى. (صحيح مسلم:٣٢١/٢).

مسلمانوں کی مثال آپس میں دوستی ، با ہمی ترحم اور آپس میں شفقت کے لحاظ سے ایک جسم کے مانند ہے ، اگراس کا ایک عضو کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے توبدن کے تمام اعضاء بخاراور بے خوابی میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔

فقہاء کی عبارات ملاحظہ فرمائیں: مداییمیں ہے:

قال ویکره بیع السلاح فی أیام الفتنة معناه ممن یعرف أنه من أهل الفتنة لأنه تسبیب الى المعصیة وقد بیناه فی السیر. (الهدایة: ٤٧٢/٣ ـ و كذا فی ردالمحتار: ٣٩١/٦ كتاب الكراهیة،سعید). برایم فتح القدرین هر هر:

ولاينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب ولايجهز إليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب وحمله إليهم، ولأن فيه تقويتهم على قتال المسلمين فيمنع من ذلك وكذا الكراع لما بينا وكذلك الحديد لأنه أصل السلاح وكذا بعد الموادعة لأنها على شرف النقض أو الانقضاء فكانوا حرباً علينا. (قوله ولايجهز إليهم )مع التجار إلى دارالحرب. وفي العناية: قوله (ولايجهز اليهم)أى لايبعث التجار إليهم بالجهاز وهوفاخر المتاع، والمراد به هاهنا السلاح والكراع والحديد. (الهداية مع فتح القديروالعناية: ٥/ ٢٠ ٤ ، كتاب السير، دارالفكر).

فقط والله تعالى اعلم بالصواب\_

# ند بوح غير مد بوغ كهالول كي تجارت كاحكم:

سوال: ایک کارخانہ ہے اس میں کھالیں آتی ہیں جو فد بوح ہوتی ہیں کین کون ذیح کرتا ہے مجوسی یا اہل کتاب یا مسلمان کچھ علم نہیں ہے ،اور بید کھالیں غیر مد بوغ ہوتی ہیں ،کیاان کھالوں کی تجارت جائز ہے یا نہیں؟ یعنی غیر شری ذیح کھال کو یاک کردیتا ہے یانہیں؟

(۲) نیزاگرکوئی شخص اہل کتاب وغیرہ کے مذبوحہ جانوروں کا گوشت کتوں اور بلیوں اورشیر وغیرہ کے لیے فروخت کرتا ہوتواس کا کیا تھکم ہے؟ بینوا بالتفصیل تو جروا بأجر جزیل.

الجواب: (۲) غیر شرعی طریقه پر جانورول کوذن کی جائے توان کا گوشت پاک ہوگایا نہیں ،اس بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، اکثر مشاکئے نے فر مایا کہ پاک نہیں ہوگا نا پاک ہی رہے گا، کین بعض حضرات فر ماتے ہیں کہ پاک ہوجائے گا، ملاعلی قاری شرح نقابیہ میں (غیر ماکول جانور جوشری طور پر ذن کئے گئے ہوں ان کے گوشت کے متعلق) فر ماتے ہیں کہ پاک ہونے والے قول کوامام کرخی مصاحب ہدایہ، صاحب تحفہ، صاحب محیط، صاحب بدائع وغیرہ چوٹی کے علماء نے مختار کہا ہے۔ لہذا اس قول کی بنا پر مذکورہ بالا جانوروں کے مذبوحہ گوشت کی

## تجارت جائز اور درست ہونی جا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں شرح نقابیمیں ہے:

قوله وكذا (أى طهر) لحمه وإن لم يؤكل) لأن الجلد يطهر بالذكاة اتفاقاً، واللحم متصل به فلايكون نجساً، وهو مختار الكرخيّ، وصاحب الهداية والتحفة وفي المحيط: وهو الصحيح من المذهب، وفي البدائع: وهو أقرب إلى الصواب، لأن النجاسة بالدم المسفوح وقد زال بالذكاة ، وقال كثير من المشايخ: يطهر جلده بها ولايطهر لحمه. (فتح باب العناية: /۸۳/، احكام الدباغة، بيروت).

## علامه مینی بناییشرح مدایه میں فرماتے ہیں:

(وكذلك يطهر لحمه) أى لحم ماذكى حتى اذاصلى ومعه من لحم الثعلب المذبوح أونحوه أكثر من قدر الدرهم جازت صلاته (هو الصحيح) أى الحكم بطهارة لحمه هو الصحيح، واحترز به قال فى الأسرار وغيره أنه نجس قلت: وقد اختلف أصحابنا في طهارة لحمه و شحمه، فقال الكرخي : كل حيوان يطهر جلده بالدباغ يطهر بالذكاة فهذا يدل على أنه يطهر شحمه ولحمه وسائر أجزاءه، وقال بعض مشائخنا: يطهر جلده لاغير منهم نصربن يحيى والفقيه أبو جعفر والأول أقرب إلى الصواب، وقال فى المفيد هو الصحيح ... (البناية في شرح الهداية: ٢٣٣/١مط: فيصل آباد).

#### فآوی ہندیہ میں ہے:

وفي فتاوى أهل سمرقند: إذا ذبح كلبه وباع لحمه جاز، وكذا إذا ذبح حماراً وباع لحمه وفي فتاوى أهل سمرقند: إذا ذبح كلبه وباع لحمه وهذا فصل اختلف المشايخ فيه بناء على اختلافهم في طهارة هذا اللحم بعد الذبح واختيار الصدر الشهيد على طهارته...ويجوز بيع لحوم السباع والحمر المذبوحة في الرواية الصحيحة، ولا يجوز بيع لحوم السباع الميتة كذا في محيط السرخسيّ. (الفتاوى الهندية: ٥/١٥).

فآوى شامى مي ب:قوله والسباع وكذا يجوزبيع لحمها بعدالتذكية لإطعام الكلب أوسنور بخلاف لحم الخنزير لأنه لا يجوز إطعامه محيط. (فتاوى شامى: ٥/٢٢/سعيد).

حضرت حکیم الامت رجهشی زیور میں فرماتے ہیں:

مردہ ان حیوانات کی بیع درست ہے جو پاک ہیں،جیسے دریائی جانوریاحشرات غیرذی دم یاذی دم جانور بعدذ نح، کیونکہ ذبح سے ہر جانور پاک ہوجا تا ہے سوائے سور کے۔ (بہثتی زیور،نواں حصہ ص١٠٣). دوسری جگهرقمطراز ہیں:

سوائے خنز ریکے تمام وہ جانور جن میں دم سائل ہوخواہ ان کا گوشت کھانا حلال ہویاحرام با قاعدہ ذیج کرنے سے سب یاک ہوجاتے ہیں، یعنی تمام اجزاان کے گوشت، چربی ،آنتیں،او جھ،سلکدانہ، پیۃ،اعصاب سب طاہر ہوجاتے ہیں، سوائے خون کے یعنی دم مسفوح کے، نتیجہ بیہ ہے کہ خارجی استعمال ان کاہر طرح درست ہوجا تا ہے، جیسے سریر باندھناوغیرہ، ہاں کھا نا درست نہیں سوائے حلال جانوروں کے۔(نواں حصہ ص١٠٥).

حضرت کی عبارت کا حاصل یہ ہے کہ خزیر کے سواتمام جانور ذرخ سے پاک ہوجاتے ہیں اوران کی بھے درست ہے، ہاں سوائے حلال جانوروں کے ان کا کھانا درست نہیں۔

علامه اکمل الدین بابرنی ٔ اورعلامه عینی یا خول مخالف کے جوابات بھی دیے ہیں ، تفصیل کے لیے، ملاحظ فرمائیں: (شرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير مع الفتح: ١ /٩٥ ٢ . ٩ ٩ ، دار الفكر . و البناية في شرح الهداية: ١/٢٣٣. وفتاويٰ شامي: ١/٥٠ ،سعيد.ومجمع النهرشرح ملتقي الابحر: ١/١ ٢،تحت الماء المستعمل. وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح،ص ١٦٩. وخلاصة الفتاويٰ: ١/٣٣/ احكام الدباغة، و البجوهرية النيوية : ١/١، ملتان. والفتاوي الولوالجية : ١/٢، الفصل الثاني، بيروت. وامداد الفتاح،

یہاں پر مزیدایک بات قابل غوریہ ہے کہ کیا ذرج سے مراد شرعی ذرج ضروری ہے یا مجوسی وغیرہ کا ذبیحہ بھی پاک ہے، نیز غیر شرعی طریقہ پر ذہ کی کیا گیا اور دم مسفوح ممل طور پر بہہ گیا تو گوشت پاک ہوایانہیں؟ اس مسکلہ میں بھی فقہاء کے دوقول ہیں اور دونوں کی تھیجے کی گئی ہے، چونکہ مسکلہ تجارت سے متعلق ہے اس وجہ سے بیع کی گنجائش ہوگی۔ نیز اس کی نظیر سرطان ہے کہ غیر ما کول ہے اور اس کی بیع جا ئز ہے۔ ملاحظه فرمائيس علامه طحطاوی فرماتے ہیں:

قوله الشرعية، نقل في البحرمن كتاب الطهارة عن الدراية والمجتبي والقنية أن ذبح المجوسي، وتارك التسمية عمداً يوجب الطهارة على الأصح وإن لم يؤكل، وأفاد في التنوير أن اشتراط الذكاة الشرعية هو الأظهر وإن صحح المقابل. (حاشية الطحطاوي على مراقي

الفلاح، ص ٦٩، كتاب الطهارة، قديمي).

علامه مینی فرماتے ہیں:

وفى القنية: قال الكرابيسي والقاضى عبد الجبار: مجوسي ذبح حماراً قيل لايطهر والصحيح أنه يطهر. (البناية: ٢٣٣/١).

در مختار میں ہے:

(وهل يشترط كون ذكاته شرعية) بأن تكون من الأهل في المحل بالتسمية (قيل نعم، وقيل لا، والأول أظهر)، لأن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمداً كلا ذبح (وإن صحح الشاني) صححه الزاهدي في القنية والمجتبى، وأقره في البحر. وفي رد المحتار: قوله وأقره في البحر، حيث ذكر أنه في المعراج نقل عن المجتبى والقنية تصحيح الثاني، ثم قال: وصاحب القنية هو صاحب المجتبى، وهو الإمام الزاهدى المشهور علمه وفقهه، ويدل على أن هذا هو الأصح أن صاحب النهاية ذكر هذا الشرط أي كون الذكاة شرعية بصيغة قيل معزياً إلى الخانية. (الدرالمختاره ودالمحتار: ١/٥٠١ سعيد وكذا في حاشية الطحطاوى على الدرالمختار: ١/٥٠ معزياً الى المناه، كوئته).

مسكه فدكوره بالاكے چندنظائر حسب ذيل ملاحظة فرمائيں:

(۱) شافعی کے متروک التسمیہ عمداً کو ہلاک کرنے پر بعض فقہاء نے لکھاہے کہ ضائع کرنے والے پر تاوان نہیں، کیک محققین علماء نے تاوان کولازم کہاہے، ملاحظہ ہو: فقاوی دارالعلوم زکریا: ۲۲۰،۲۱۸ ،اور تاوان بیج کے حکم میں ہے، ہمار نے فقہاء نے کلبِ معلم کی بیج پراس کے ہلاک کرنے پر تاوان لینے سے استدلال فرمایا۔ ملاحظہ فرمائے علامہ بدرالدین عینی فرماتے ہیں:

الكلاب التي ينتفع بها يجوز بيعها ويباح أثمانها... ثم عندنا لافرق بين المعلم وغير المعلم في رواية الأصول، فيجوز بيعه كيف ماكان، وروي عن أبي يوسف أنه قال: لايجوز بيع الكلب العقور، كماروي عن أبي حنيفة فيه، ثم على أصلهم يجب قيمته على قاتله، واحتجوا بماروي عن عثمان بن عفان أنه أغرم رجلاً ثمن كلب قتله عشرين بعيراً، وبما روي عن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما، وقضى في

كلب ماشية بكبش. (عمدة القارى:٨٤/٨،ط:ملتان).

(۲) فقہاء کی عبارات سے بیہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مردار، بلی کتے کونہیں کھلا سکتے ،کین مردار پر بلی، کتے کوچپوڑ سکتے ہیں تا کہ وہ ازخود کھالے۔

قال في الفتاوى البزازية: ولا يحمل الجيفة إلى الهرة ويحمل الهرة إلى الجيفة. (الفتاوى البزازية: ٨٢/٤).

نفع المفتی میں ہے:

ثم إن كان لابد من سقي الخمر فرساً لايشربه بل يضع الخمر بين يديه ليشربه ،كما أن لاينبغي أن يؤكل الميتة الكلب إلا بأن يضع الميتة بين يدى الكلب، فيأكله بنفسه كما في مطالب المؤمنين. (نفع المفتى والسائل ،باب مايتعلق بالحيوانات، ص٤٧٦، بيروت).

المحيط البرهاني مين ع:

رجل له امرأة ذمية أوأب ذمي ليس له أن يقوده إلى البيعة، وله أن يقوده من البيعة إلى منزله، لأن الذهاب إلى البيعة معصية وإلى المنزل لا، ولا يحمل الخمر إلى الخل ولكن يحمل الخل إليها، وكذلك لا يحمل الجيفة إلى الهرة ويحمل الهرة إلى الجيفة. (المحيط البرهاني: ٢/٦٠ أفصل في معاملة اهل الذمة ، كتاب الاستحسان، رشيدية).

کیکن بعض فقہاء کی عبارات ہے معلوم ہوتا ہے کہ نا پاک پانی جانوروں کو بلا سکتے ہیں۔ البحرالرائق میں ہے:

وفى الذخيرة: ولا بأس برش الماء النجس فى الطريق ولايسقى للبهائم وفي خزانة الفتاوى: ولا بأس بأن يسقى الماء النجس للبقر والإبل والغنم. (البحرالرائق: ١ / ٥٠٥، كوئته).

ضرورت کی وجہ سے دوسر بےقول پرفتو کی دے سکتے ہیں پہلاقول کراہت یعنی خلاف اولی پرمحمول ہوگا۔ جب کہ دوسراقول مؤید بالحدیث ہے۔ملاحظہ ہو:

(الف) بخاری شریف کی رایت میں ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قوم ثمود کی جگہ پہونچ اور صحابہ ﷺ نے ان کے کنویں کے پانی سے آٹا گوندھاتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آٹااونٹوں کو کھلانے کا حکم فرمایا، پنہیں فرمایا کہ کسی دور جگہ رکھدواونٹ اس کی طرف خود آئیں گے۔

عن ابن عمر الله عليه أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه أرض ثمود الحجر فاستقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا مااستقوا من بئرها وأن يعلفوا الإبل العجين...الخ. (رواه البحارى:٤٧٨/١).

(ب) ایک اور حدیث میں ہے: ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوایک عورت نے دعوتِ طعام پیش کی آنخصور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے تشریف لے گئے ،لقمہ بار بار چبانے لگے لیکن چبایا نہیں گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: یہ گوشت ما لک کی اجازت کے بغیر لیا گیا ہے، تب اس عورت نے واقعہ سنایا کہ پڑوسی کی بکری اس کی اجازت کے بغیر ذرج کی تھی اور شمن اس کے گھر بھیجالیکن وہ گھر پرموجو دنہیں تھے، آنخصور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: " أطعمیه الأسادی" ۔ یعنی یہ گوشت فقراء کو کھلا دو۔ (رواہ ابو داود:

(۳) نیز مالِ حرام کے بارے میں فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر مالک معلوم نہیں ہے تو فقراء پرصدقہ کر دیاجائے ،معلوم ہواجس مال میں خبث ہووہ مال فقراءکودے سکتے ہیں۔

علامه شاميَّ رقمطراز ہيں:

لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (فتاوى الشامي: ٩٨٥/٦، سعيد). والتُديني الله الم

جواب (۱): غیر شرعی ذرج کے کھال اور گوشت کو پاک کرنے سے متعلق فقہاء کا اختلاف ہے جس کی تفصیل مسئلہ بالا کے تحت گزر چکی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اصح قول کے مطابق ذرج شرعی ضروری نہیں ہے، بلکہ علامہ شامی ؓ نے نقل فرمایا کہ ذرج شرعی کی قید قبل سے منقول ہے جس کا ضعف واضح ہے۔ لہذا مسئلہ مذکورہ بالا میں مذہوحہ غیر مد بوغہ کھالوں کی شجارت کی گنجائش ہے۔

وقال الشيخ الشلبي في حاشية التبيين: وفي القنية قال الكرابيسي والقاضى عبدالجبار مجوسي ذبح حماراً قيل لايطهر والصحيح أنه يطهر. (حاشية تبيين الحقائق: ٢٦/١، ط:ملتان).

علامه طحطا وی فرماتے ہیں:

قوله وأقره في البحر، حيث ذكر أنه في المعراج نقل عن المجتبى والقنية تصحيح

الشاني، شم قال: وصاحب القنية هوصاحب المجتبى، وهو الإمام الزاهدى المشهور علمه وفقهه، ويدل على أن هذا هو الأصح أن صاحب النهاية ذكرهذا الشرط أى كون الذكاة شرعية بصيغة قيل معزياً إلى فتاوى قاضيخان. (حاشية الطحطاوى على الدرالمختار:١٣/١،باب المياه، كوئته والدرالمختارمع ردالمحتار:٥/١٠،سعيد). والترفي اعلم -

# سانپ کی کھال سے بنی ہوئی زین کی تجارت کا حکم:

سوال: فقهاء کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ دباغت دینے سے سانپ کی کھال پاکنہیں ہوتی ہے،اس لیے کہ وہ تخمل دباغت نہیں ہے،کین اگر موجودہ زمانہ میں دواؤں (chemicals) کے ذریعہ دباغت دی جائے تو کیاوہ پاک ہوگی یا نہیں؟ اور کیااس سے بنی ہوئی زین کی تجارت اوراس کا استعال جائز ہوگا یا نہیں؟ جدید کیمیکل کے ذریعہ دباغت کا طریقہ ملاحظہ ہو:

فی زمانناسانپ کی کھال کوعام طور پر (saddle) زین بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا طریقہ پر کھا ہے کہ اس میں دوائیں کھال کو مام طور پر (chemicals) ڈال کراس کو (tan) سکھایا جاتا ہے، پھراس میں مزید دوائیں ڈال کراس کو پگا یا اور زم کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کھال کی تمام رطوبات ختم ہوجاتی ہیں، پھرا گراس کو دوبارہ پانی میں ڈالا جائے تو اس رطوبت کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، یعنی تمام رطوبتیں اس دوائی کی وجہ سے زائل ہوجاتی ہے۔ بینوا تو جروا۔

الجواب: فقہاء سانپ کی کھال کو بذریعہ دباغت بھی پاک نہ ہونے کا بیان کرتے وقت بیعات بیان کرتے ہوت بیعات بیان کرتے ہیں کہ دباغت کی متحمل نہیں ہے، لیکن اگر دوائیوں (chemicals) کے ذریعہ جدید طریقہ پر دباغت حاصل ہوجائے تو حدیث نثریف کے عموم کی وجہ سے پاک ہونے کا حکم لگایا جائیگا۔ لہذا اس سے بنی ہوئی اشیاء کی تجارت اور اس کا استعال بھی جائز اور درست ہوگا۔

ملاحظ فرمائيں حديث شريف ميں ہے:

"كل اهاب دبغ فقدطهر".

البحرالرائق ميں ہے: وقوله كل إهاب يتناول كل جلد يحتمل الدباغة. (البحرالرائق أبه ٩٩/١ ووئته). فتح القدريميں ہے:

وكل إهاب دبغ فقد طهر يتناول كل جلد يحتمل الدباغة لا مالا يحتمله. (فتح

القدير: ١/٢ ٩، دارالفكر).

قاموس الفقه مين مولانا خالدسيف الله صاحب فرمات بين:

حنفیہ نے عام طور پرسانپ اور چوہے وغیرہ کے چمڑے کوبھی نا قابل انتفاع قرار دیاہے کیونکہ ان کی دباغت ممکن نہیں ،مگرموجودہ زمانہ میں چوں کہ حشرات الارض کے چمڑوں کوبھی دباغت دیناممکن ہوگیاہے اس لیے ظاہر ہے کہ وہ بھی دباغت کے بعد قابل انتفاع ہوں گے، چنانچہ امام محمدؓ سے منقول ہے کہ اگر مردار بکری کے مثانہ کودباغت دے کرقابل استعال بنایاجا سکے تووہ بھی پاک ہوجائیگا۔ (قاموں الفقہ: ۴۸۵). واللہ اللہ علم۔

# حرام كاروباروالے غيرمسلم كے ساتھ معاملات كاحكم:

سوال: ایک آدمی ایک غیر مسلم (ہندو، یاعیسائی ) کے ساتھ معاملات لین دین کرتاہے یااس کا ہدیہ قبول کرتاہے یااس کا ہدیہ قبول کرتاہے یااس کے ہاں بھی بھی کوئی دعوت کھاتا ہے اوروہ غیر مسلم ایسا کا م کرتاہے جومسلمانوں کے لیے شرعاً حائز بہیں، مثلاً:

- (۱) بیج فاسد کا مرتکب ہے باہر سے اشیاء کوخرید تا ہے اور قبضہ سے پہلے فروخت کرتا ہے۔
  - (۲) شراب فروخت كرتا ہے اوراس كى غالب كمائى يہى ہے۔
  - (۳) جاندار کی تصویر والے کپڑے فروخت کرتا ہے اور یہی کمائی ہے۔
  - (4) حلاق ہےاورلوگوں کے غیر شرعی بال بنا تا ہےاور ڈاڑھیاں مونڈتا ہے۔
    - (۵) سٹہ یا قمار''جوئے''میں مبتلاہے۔
- (۲) گانے بجانے کے آلات اور کیشیں فروخت کرتاہے وغیرہ ، تواگر کوئی مسلمان اس غیرمسلم کے ہاتھ

کوئی چیز فروخت کرے اور قیمت لے یامدیہ وغیرہ لے توبہ جائز ہے یانہیں؟غیرسلم ممالک میں اکثر ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔بینواتو جروا۔

الجواب: جس غیر مسلم کی کمائی سوال میں درج شدہ معاملات کی ہواس کے ساتھ مسلمان کا صحیح لین

دین جائزہے۔

مولا ناظفراحم عثانی بیع قبل القبض کے بارے میں فرماتے ہیں:

ا گرخریدار کا فرہوتواہے اس طرح کی بیچ کرنے کا مضا کفتہیں۔ (امدادالا حکام:۳۱۰/۳).

## دوسری جگه فرماتے ہیں:

# عیب کی وجہ سے مبیع کی واپسی کے خرچہ کا حکم:

سوال: زیدنے عمر کوایک بھاری مثین فروخت کردی ،فروخت کرنے کے بعد شین میں ایک ایسا عیب ظاہر ہواجس کی وجہ سے مثین کوواپس کرناپڑااب مثین کی واپسی کاخر چہ عمر مثتری پر ہوگایابائع زید پر؟ برائے کرم تھی شری سے مطلع فرما کرا جو تھیم کے ستحق ہوں۔

الجواب: بصورت مسئوله مشترى اگر پرانے عیب پر مطلع ہوااور واپس کرنا جا ہتا ہے تو واپسی کا خرچہ مشتری عمر کے ذمہ لازم ہوگا۔

ملاحظه ہوالبحرالرائق میں ہے:

تنبيهات مهمة: الأول: وجد بالمبيع الذي له حمل ومؤنة عيباً ورده فمؤنة الرد على المشترى . (البحرالرائق: ٣٧/٦، كوئته).

فتاوی بزازیه میں ہے:

وجد بالمبيع الذي له حمل ومؤنة عيباً ورده فمؤنة الرد على المشترى. (الفتاوى البزازية على المشترى. (الفتاوى البزازية على هامش الهندية: ٤٤٧/٤).

وفى المحيط البرهاني: وفى المنتقى: اشترى من آخر تمراً بالري وحمله إلى الكوفة ثم اطلع على عيب هناك فإن أراد أن يرده قال محمد أن ليس له ذلك حتى يرده إلى ذلك الموضع علل فقال: لأن لحمله مؤنة . (المحيط البرهاني: ٨/٠٠، فصل في العيوب، رشيدية).

المحیط البر ہانی کی عبارت سے بھی پہتہ چلتا ہے کہ بیٹے کو بائع کے پاس پہنچا ناجب مشتری کے ذمہ ہے تو اس کی بار برداری کی مشقت وخرچہ بھی مشتری کے ذمہ ہوگا۔واللہ ﷺ اعلم۔

مشتری ٹائی سے کل قیمت کے مطالبہ کا حکم: مشتری ٹائی سے کل قیمت کے مطالبہ کا حکم: سوال: دوآ دمیوں نے ایک مثین خریدی جس کا ثمن ایک ماہ کے لیے مؤجل ہے ایک مثیری غائب ہوکر کہیں چلا گیا، اب مدت ختم ہونے کے بعد بائع پوری قیمت طلب کرتا ہے، تو مشتری ٹانی مثین کیسے وصول

الجواب: بصورتِ مسئولہ جب بائع پورائمن وصول کیے بغیر مثنین دینے پرراضی نہیں ہے تو مشتری ٹانی کوچاہئے کہ پوری قیمت ادا کردے اور مثین پر قبضہ کرلے پھر جب مشتری اول آ جائے تواس سے نصف قیمت وصول کرنے بعداس کا حصہ سپر دکرے۔

ملاحظه ہوالدرالختار میں ہے:

وإن اشترى اثنان شيئاً وغاب واحد منهما فللحاضر دفع كل ثمنه ويجبرالبائع على قبول الكل ودفع الكل للحاضر وله قبضه وحبسه عن شريكه إذا حضر حتى ينقد شريكه الثمن بخلاف المستاجرين. (الدرالمحتار:٢٣١/٥،سعيد).

تبيين الحقائق ميں ہے:

ولو غاب أحد الشريكين للحاضر دفع كل الثمن وقبضه وحبسه حتى ينقد شريكه يعني إذا اشترى رجلان فغاب أحدهما قبل القبض يكون للحاضر دفع كل الثمن وقبضه كله ثم إذا حضر شريكه فله أن يحبسه عنه حتى ينقده. (تبيين الحقائق: ٢٩/٤،ملتان).

مر يبر ملا حظم هو: (شرح العناية: ١٢٧/٧، والبحر الرائق: ٦/٠١، وفتح القدير: ١٢٧/٧، والبناية: ٣/١١). والله ﷺ اعلم \_

غيرمسكم كے ساتھ شرط فاسدلگانے ہے بیچ كاحكم:

سوال: ایک صاحب نے بچیوں کے مدرسہ کے لیے ایک گرجہ خریدا۔ اس میں بعض شرا لط لگائی گئیں مثلًا ایک شرط بیلگائی کهاس گرجه میں اندر جوتبدیلیاں چاہیں کر سکتے ہیں انیکن باہر سے اس کی شکل جوں کی توں رتنی جاہے ،اس لیے کہ بہت پرانا گرجہ ہے،آ ثارِ قدیمہ ہونے کی وجہ سے اس کی باہروالی شکل میں تبدیلی نہیں ہونی چاہئے۔نیزیہ شرط بھی لگائی گئی کہاس کے احاطہ میں اس کے بانی کی قبر کے اردگر داونجی دیوار بناسکتے ہیں

تا کہ اندر کچھ نظر نہ آئے اس گرجے کی اہمیت کی وجہ سے خریدار نے ان شرائط کو قبول کیا تا کہ بیت الکفر بیت اللسلام بن جائے ،اس گرجے کی اہمیت اور بعض سیحی جماعتوں کے اعتراض کی وجہ سے معاملہ بعض اخبارات کی زینت بنا،اس پرایک مفتی صاحب نے فتو کی جاری فرمایا کہ شرائط فاسدہ کی وجہ سے عقد فاسد ہے اور واجب الردہے، اس مسئلہ میں آئے کے دارالافتاء کا فتو کی درکارہے؟

الجواب: شریعت مطہرہ کا قانون یہی ہے کہ شرائط فاسدہ کی وجہ سے عقد فاسدہ وجاتا ہے، کین یہ قانون مسلمانوں کے آپس میں لین دین کا ہے، اگر غیر مسلم کے ساتھ عقد ہوتواس کی وجہ سے عقد فاسر نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا ظفراح معنائی نے امدادالا حکام میں بیع قبل القبض سے متعلق استفتاء کے جواب میں تحریفر مایا کہ تیع قبل القبض ناجا بزہے کیونکہ بیع معدوم ہے یا بیع مالم یقبض ہے اور دونوں فاسد ہیں، ہاں اگر خریدار کا فر ہوتواس سے اس طرح بیع کرنے کا مضا نقہ نہیں مسلمان کے ساتھ اس طرح معاملہ نہ کیا جائے۔ (امدادالا حکام: ۱۹۰۳)۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں: کفار کو آلات مزامیر بیچنے میں کوئی حرج نہیں، و فسی بیسعه أی السمز مساد مع الکفار لیسوا مخاطبین بحرمة الغناء و لا هو حرام فی الأدیان کلھا۔ (امدادالا حکام: ۱۳۸۳). واللہ کے اللہ الفعل فان الکفار لیسوا مخاطبین بحرمة الغناء و لا هو حرام فی الأدیان کلھا۔ (امدادالا حکام: ۱۳۸۳). واللہ کے اعلی میں میں میں میں اس کی ساتھ اسلام ۔

# موٹرسائیکل اورغمرہ ویلفیئر اسکیم کاحکم:

سوال: ایک ممپنی کی طرف سے سوال کے ساتھ منسلک اشتہار شائع ہوا، اس اشتہار کا خلاصہ یہ ہے کہ موٹر سائیل فروخت کرنے والی ممپنی نے یہ اسکیم بنائی کہ خریدار موٹر سائیل بالا قساط خریدیں گے، در میان میں قرعہ اندازی ہوگی، جس شخص کا قرعہ نکلے گا اس کوجع شدہ اقساط کے وض موٹر سائیل ملے گی اور بقیہ اقساط معاف ہوئی اور قرعہ اندازی میں بعض کو عمرے کا ٹکٹ بھی ملیگا، اس معاملے کو بعض مفتی حضرات ناجائز کہتے ہیں، ناجائز ہوئے کے کھوا سباب یوں بیان کرتے ہیں:

- (۱) اگریہ بیج سلم ہے تواس میں پورانٹن پہلے دینا چاہئے جب کہ یہاں ٹن بالا قساط ادا کیا جاتا ہے۔ (۲) ٹنمن مجھول ہے کسی کے لیے کچھ ہے اور کسی کے لیے کچھ ہے۔
- (۳) اگر دی ہوئی قیمت ثمن نہ ہو، امانت ہواور کمپنی کوتصرف کی اجازت ہوتو بیقرض بن گیااور پھراس کی

وجه سے قرعه اندازی کی صورت میں مشتری مقرض کو قیمت میں چھوٹ مل گئی، یہ "کل قبرض جبر نفعاً فھو رہا" کے ذیل میں آگیا، آپ کافتویٰ اس سلسلہ میں کیا ہے؟ بینوا تو جروا۔

## الجواب باسمه سبحانه وتعالىٰ:

بصورتِ مسئولہ بندہ عاجز کے نزدیک بیاسکیم جائز ہے اور اس کے بچے ہونے کے دوطریقے ہیں:

(۱) ایک بیہ ہے کہ ثمن کی اقساط بطورِامانت دیں اورتصرف کی بھی اجازت دے دیں ، توبیقرض بن جائے گا اور قرعداندازی کی صورت میں یہی قسطیں ثمن بن جائیں گی ، اور "کل قرض جو نفعاً فہو رہا" کا جواب بیہ ہے کہ جونفع قرض میں ہرایک کے لیے مشروط ومعلوم ہووہ ممنوع ہے اور جونفع موہوم ہووہ ممنوع نہیں ہے ، اور یہاں ہرایک کے لیے نفع موہوم ہے معلوم نہیں ہے۔

حضرت مفتی نظام الدین صاحبٌ صدرمفتی دارالعلوم دیوبندنظام الفتاویٰ میں تحریفر ماتے ہیں:

کیافرماتے ہیں علائے کرام اس مسلہ میں کہ یہاں پرڈاک خانہ میں ایک اسکیم جاری ہے کہ وہاں ایک پونڈ پانچ پونڈ جمع کرتے ہیں اور وہ جمع کیے جانے کی رسید دیتے ہیں، جس وقت وہ پیسے نکالنا ہور سید دے کر نکال سکتے ہیں، کین ہرماہ اخبارات میں کچھ نمبرات نکلتے ہیں ایک پونڈ کا سو پونڈ ملتا ہے، دریافت طلب امریہ ہے کہ اس طریقہ سے روپیدر کھ کرجوزیا دہ رقم ملے اس کالینا جائز ہے یانہیں؟

ہے حتی کہا گر کوئی شخص قرض دینے والوں میں سے جس کا نام نہ نکلا ہووہ اس زیادتی کا مطالبہ کرے تو اس کوسابق

عقد معاملہ کی بنیاد پرخق مطالبہ نہیں ہوگا، تو بیزیادتی جو نفعاً کا مصداق نہیں ہوئی کیونکہ "کل قرض جو نفعاً" کے تحت شامی (۱۷۴) میں ہے:

إذا كان مشروطاً كما علم مما نقله عن البحر و من الخلاصة وفى الذخيرة: إن لم يكن النفع مشروطاً فى القرض فعلى قول الكرخي لا بأس به \_ بير آ م جراورا نجراركا فرق بتلايا بــــ (نظام الفتاوئ: ١٩٥١ او ١٩٥٥) \_

مفتی رشیداحدلدهیا نوگ احسن الفتاوی میں تحریفر ماتے ہیں:

آج کل ایک موٹر سائیکل کمپنی اپنی مشہوری کے لیے ایک طریقہ اختیار کیے ہوئے ہے کہ اقساط پر موٹر سائیکلیں فروخت کررہی ہے اکیس اقساط مقرر کی گئیں اور ہر قسط ۵۰ مروٹ ہے ماہوارادا کرناہوتی ہے، اگر اقساط پوری کرنے سے پہلے درمیان میں کسی خریدار کانام قرعہ اندازی میں نکل آیا، ہر ماہ قرعہ اندازی ہوتی ہے، تو موٹر سائیکل اسے دیدی جاتی ہیں، اگر ۲۰ ماہ تک قرعہ اندازی میں خریدار کانام نہ نکلے توا ۲ موٹر سائیکل اسے دیدی جاتی ہے اور بیا گئیل کی وہ قیمت ہے جو مارکیٹ میں چل رہی ہے زیادہ نہیں، خرید وفروخت کا پیطریقہ جائز ہے یانہیں؟ بینواتو جروا۔

## الجواب باسم ملهم الصواب:

یہ قیمت میں کمپنی کی طرف سے رعایت ہے اور کسی خریدار کورعایت دی جائے اس کا انتخاب وہ بذر بعیہ قرعه اندازی کرتی ہے اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ،لہذا میخرید وفروخت جائز ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ (احسن الفتاوی:۱۸/۱۸)۔

اس تحریر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صورت مسئولہ میں پوری قیت مجھول نہیں بلکہ معلوم ہے ہاں بذر بعد قرعہ اندازی بعض لوگوں کو بقیہ ثمن معاف کر دیا جاتا ہے ،اس لیے اشتہار میں پوری قیمت بتلانا جا ہے ، ہاں بذر بعہ قرعہ اندازی بعض کے لیے بچھ قیمت معاف ہو جاتی ہے۔

حضرت مفتی نظام الدین صاحبؓ سے بیسوال کیا گیا کہ ایک شخص اپنی تجارت کے فروغ کے لیے بیہ صورت اختیار کرتا ہے کہ ایک گھڑی کی بازاری قیمت سورو پے ہے اس کے واسطے ۵مبر بنائے گئے جو ہر ماہ دس

دس دیں گے بیاسکیم دس ماہ چلائی جائیگی ، پہلے مہینہ جس کا نام قرعہ اندازی میں نکلے گااس کودس روپے میں گھڑی ملے گی ،اسی طرح نو ماہ تک جس کا نام نکلتار ہے گااس کو گھڑی ملتی رہے گی ، دسویں مہینہ جوا ۴ اشخاص نج گئے ان کوایک ایک گھڑی دے کراسکیم ختم کر دی جائے گی ، کیابیہ جائز ہے ؟

الجواب: حضرت مفتی نظام الدین صاحب ؓ نے اس اسکیم کو جائز فر مایا بشرطیکہ اگرگا مہا گھڑی ملنے سے قبل مرجائے تواس کی قسطیں واپس دی جاتی ہوں ،ہم نے بیسوال وجواب کا خلاصہ ذکر کیا ہے۔ (نظام الفتاویٰ: ۳۱۹/۲)۔

مفتی خالد سیف الله صاحب نے بھی الیی شکل کوابتداءً فاسداورآخر میں جائز فرمایا ملاحظہ فرمائیں: (جدید فقهی مسائل:۱۲۲/۳)کین ابتداءً فاسد کہنے کی وجہ ثمن کی جہالت کو بتلایا جب کہ یہاں اصل ثمن مجہول نہیں، ہاں بعد میں قرعه اندازی کی وجہ سے بقیہ ثمن معاف کردیا گیا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ یہاں نفع ہرعاقد کے لیے مشروط نہیں بلکہ قرعہ نکلنے پرموقوف ہے اوراس کوتبرع مشروط کہتے ہیں بعنی اگر قرعہ نکلا تو بقیہ اقساط معاف ہوں گی اور تبرع مشروط جائز ہے، جس کی شریعت میں بہت مثالیں ہیں ، حضرت ابو بکر ٹے حضرت عازب ٹے سے اونٹ کا پالان خریدااور عازب ٹے سے فرمایا کہ اپنے بیٹے براء ٹے سے کہدیں کہ یہ پالان میرے ساتھ لیجا ئیں ، عازب ٹے کہا کہ اس شرط پر لے جائیں گے کہ آپ ہجرت کا قصہ سنائیں ، حضرت عازب ٹے پالان اٹھانے کے احسان کوقصہ سنانے کے ساتھ مشروط کیا اور حضرت ابو بکر ٹے قصہ سنانے کی شرط کو منظور کرلیا۔

امدادالا حکام میں ہے: مدارس میں داخلہ کی فیس اور ماہواری فیس بیا جرت نہیں چندہ ہے اور چندہ میں شرط جائز ہے۔(امدادالا حکام:۶۲۳/۳۰ کتاب الا جارہ)۔

اس مسئله کی تفصیل کتاب الهبه ،تبرع مشروط کے تحت ملاحظہ کیجئے۔

تبرعِ مشروط کی آسان تعبیر:احسان میں شرط لگانا ہے جیسے اسقاط ثمن کے لیے قرعہ اندازی اور نام نکلنے کی شرط لگائی جائے۔

(۲) مٰدکورہ بالاعقد کی تھیجے کا دوسراطریقہ یہ ہے کہ اس کوسلم نہیں بلکہ استصناع قرار دیا جائے اوراشتہار میں

اس کی صراحت کی جائے ،سلم نہ قرار دینے کی بنیا دی وجہ یہ ہے کہ سلم میں رأس المال کا دینا ضروری ہے اور اجل کا ذکر بھی ضروری ہے اور یہاں رأس المال بالا قساط دیا جاتا ہے۔

بدائع الصنائع میں ہے:

أما الذي يرجع إلى رأس المال...ومنها: أن يكون مقبوضاً في مجلس السلم لأن المسلم فيه دين والافتراق لا عن قبض رأس المال يكون افتراقاً عن دين بدين... ولأن مأخذ هذا العقد دليل على هذا الشرط فإنه يسمى سلماً وسلفاً...والسلف ينبئى عن التقدم فيقتضي لزوم تسليم رأس المال. (بدائع الصنائع: ٢٠٢٥، سعيد).

تبيين الحقائق مي عليه و مائة نقد فالسلم في مائتي درهم في كر بر مائة دين عليه و مائة نقد فالسلم في الدين باطل أى في حصة الدين الأنه دين بدين . (تبيين الحقائق: ١١٨/٤،امداديه).

ليكن استصناع مين في الفور ثمن كي ادائيكي ضروري نهين ، مجلّه مين فركور ب: لا يملزم في الاستصناع دفع الشمن حالاً لأن هذا بيع و المستصنع مشترٍ و المشترى لا يلزمه دفع الثمن قبل إحضار المبيع. (محلة وشرح المحلة لمحمد خالد الاتاسى: ٢/٥٠٤، باب الاستصناع).

استصناع کا آسان ترجمہ کسی چیز کا آرڈردینایا بک کروانا ہے،استصناع میں بیضروری نہیں کہوہ چیز بعد میں بنادی جائے بلکہ پہلے سے بنی ہوئی چیز میں سے بھی آرڈردینے والےکودے سکتے ہیں۔کذافی کتبالفقہ۔ واللہ سجانہ وتعالی اعلم۔ بسم الله الرحمان الرحيم

قال الله تعالىٰ:

﴿وابِتْغُوا مِنْ فَصْلِلُ ٱللَّهُ ﴾

(سورة الجمعة،الآية: ١٠).

وقال عزوجل:

﴿لِيس عليكم جِناح أَن تَبِتْغُوا فَصْلاً مِنْ رِبِكم

(سورة البقرة الآية: ١٩٨).

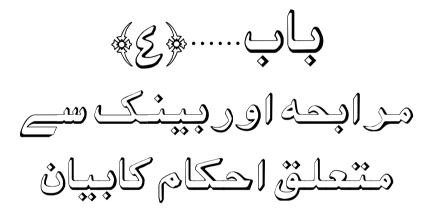

# فصل اول اسلامی بینک کے مرابحہ کےاحکام

# اسلامی بینک کے عقدِ مرابحہ براشکال اور جواب:

سوال: ہمارے ہاں بعض غیرسودی بینک ہیں جومرا بحد کے طریقہ پرکام کرتے ہیں جس کی صورت کچھ یوں ہے کہ: زید کو سامان کی ضرورت ہے مگر قیمت ندار دتو بینک کو درخواست دیتا ہے کہ میرے ساتھ مرا بحد کا معاملہ کیا جائے بینک تحقیقات کے بعدا بگر یمنٹ کا کاغذ دیتا ہے طریقہ یہ ہے کہ زید کسی دکان یا فیکٹری جاتا ہے اور مطلوبہ سامان بینک کا کوئی وکیل یازید بینک کے لیے ایک لاکھ ریند میں خریدتا ہے پھریہی سامان زید بینک سے ایک لاکھ ریند میں خریدتا ہے پھریہی سامان زید بینک سے ایک لاکھ میں جون میں موجل کے ساتھ خریدتا ہے کیا یہ معاملہ جائز ہے یا نہیں ؟ بعض علماء کرام اس پراشکالات کرتے ہیں جن میں سے دوا شکال قابل توجہ ہیں:۔

(۱) ایک میہ ہے کہ اگر بینک کے وکیل نے بینک کے لیے خریدا تو پھر بظاہر کوئی بڑااشکال وار زنہیں ہوتا۔ لیکن اگرخو دزید بینک کاوکیل بالشراء بن جائے اور پھرخو دخریدار بن جائے تو اس کا پہلا قبضہ بحثیت وکیل وامین کے قبض امانت ہے اور پھراپنے لیے قبضہ قبض ضمان یاقبض معاوضہ ہے اور قبض امانت یعنی قبض سابق قبض معاوضہ چوقبض لاحق ہے اس کا قائم مقام نہیں ہوسکتا؟

(۲) دوسراا شکال ہیہ ہے کہا گرزیدخو دو کیل بالشراء بھی ہوا درخو دو کیل بالبیج بن کر پھرمشتری بھی ہوتو ایک آ دمی بائع اورمشتری بن جائیگا، جب کہ بیدفقہاء کے کلام کی روشنی میں ممنوع ہے یایوں کہدیں کہ زیداصیل بھی ہے یعنی مشتری اوروکیل بھی ہے یعنی وکیل بالبیج ، بالفاظ دیگرزید مطالبِثمن اور مطلوب بالثمن بھی ہے یہ دونوں حیثیتیں کیسے جمع ہوئیں؟

ملاحظه ہوعلامہ شامیؓ فرماتے ہیں:

الوكيل بالبيع لايملك شراء ه لنفسه لأن الواحد لايكون مشترياً و بائعاً فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه. (فتاوى الشامي: ٥/١/٥،سعيد).

الجواب: (۱) بصورتِ مسئولہ قبضہ امانت قبضہ ضمان کا قائم مقام نہیں ہوسکتا اس لیے کہ قبضہ امانت ضعیف اور کمزور چیز قوی اور مضبوط کے قائم مقام نہیں ہوسکتی ہاں قبض امانت میں تصرف کرنے سے خود بخو قبض ضمان بن جاتا ہے، اور ہلاک ہوجانے پرمشتری ہی کے ذمہ تاوان آ جائےگا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ تصرف کرنے کی صورت میں قبض امانت خود بخو قبض ضان بن گیا، ہاں اگرقبض امانت قبض ضان نہ بنیا تو ہلاک ہونے کی صورت میں بینک جو بائع ہے اس پر تاوان آتا کیکن تصرف کرنے یا منتقل کرنے کی صورت میں مثنز کی پر تاوان آیکا، یعنی قبض امانت قبض ضمان کا قائم مقام نہ بننے کے مسکے کا تعلق ضمان کرنے کی صورت میں مثنز کی پر تاوان کس پر آیکا، یہ کوئی حلال حرام کا مسکنہیں ہے۔ ہاں مشتر کی بینک سے ہے کہ ہلاک ہونے کی صورت میں تاوان کس پر آیکا، یہ کوئی حلال حرام کا مسکنہیں ہے۔ ہاں مشتر کی بینک کے ساتھ ایکر یمنٹ کرلے یاز بانی بتلا دے کہ اگر میرے تصرف سے قبل ہلاک ہوجائے تو بینک ذمہ دار ہوگا۔ ملاحظہ فرمائیں شرح القواعد الفقہ بیہ میں ہے:

بخلاف ما لوباع الأمانة ممن هي عنده فإنه لاينوب قبض الأمانة عن قبض البيع لأن قبض البيع لأن قبض البيع عنه بل لابد من تجديد القبض بأن يخلى بين نفسه وبين الأمانة المبيعة بعد العقد. (شرح القواعد الفقهية للشيخ احمد بن الشيخ محمد الزرقا، ص ٣٠١).

ہدایہ میں ہے:

وإن كان له مال في يد أجنبي فأنفق عليهما بغير إذن القاضي ضمن لأنه تصرف في مال الغير بغيرولاية لأنه نائب في الحفظ لاغير، بخلاف ما إذا أمره القاضي لأن أمره ملزم لعموم ولايته، وإذا ضمن لايرجع على القابض لأنه ملكه بالضمان فظهر أنه كان متبرعاً به.

(الهداية، باب النفقة، ٢ / ٨٤٤).

جدیدفقهی مباحث میں ہے:

پہلا قبضہ جو کہ وکالت ہے، امانت کی حیثیت سے ہے اور دوسرا قبضہ اپنے حساب میں اور قبضہ کا ہو، جیسے کہ کسی نے کوئی مال خصب کررکھا ہوتو قبضہ اور ایسادوسرا قبضہ وہیں معتبر ہوتا ہے جہاں کہ پہلا بھی اسی قسم کا ہو، جیسے کہ کسی نے کوئی مال خصب کررکھا ہوتو قبضہ ضان ہوتا ہے، لیکن اس کی تصریح موجود ہے کہ امانتی قبضہ کی صورت میں بیچ کا معاملہ کر لینے کے بعدا گرآ دمی اس مال تک پہو نج جاتا ہے یا اس میں کوئی ما لکا نہ تصرف کرتا ہے تو اب اس سامان پر اس کا اپنے حساب کا قبضہ ہوجائیگا اور وہ مسئلہ جو کہ موجب اشکال ہے اس کی اصل نے گئی کہ اگر پہلا قبضہ امانتی ہے تو نفس بیچ کی وجہ سے وہ قبضہ اپنے اور وہ مسئلہ جو کہ موجب اشکال ہے اس کی اصل نے گئی کہ اگر پہلا قبضہ امانتی ہو تا ہے بیا قبضہ ہوجائیگا۔ (جدید فقہی مانتی ہے تو نفس بیچ کی وجہ سے اپنا قبضہ ہوجائیگا۔ (جدید فقہی مباحث: ۳/ ۲۵۲۸، ۲۷۷، بحوالہ البحوالہ ان ۸۵/۲۸۔ وردا المحتار ۱۱۲/۳۱).

قبضه امان میں تصرف کرنے سے قبضہ ضمان میں تبدیل ہوجا تا ہے۔ ملاحظ فرما کیں مبسوط میں ہے:

ثم الخلط أنواع ثلاثة خلط يتعذر التمييز بعده كخلط الشيء بجنسه فهذا موجب للضمان لأنه يتعذر به على المالك الوصول إلى عين ملكه...و خلط يتعسر معه التمييز كخلط الحنطة بالشعير فهوموجب للضمان لأنه يتعذر على المالك الوصول إلى عين ملكه إلا بحرج...وإذا كان عندالرجل و ديعة دراهم أو دنانير أو شيء من المكيل أو الموزون فأنفق طائفة منه ما في حاجته كان ضامناً لما أنفق...فإن جاء بمثل ماأنفق فخلطه بالباقي صارضامناً لجميعها لأن ماأنفق صار ديناً في ذمته وهو لا ينفر د بقضاء الدين بغير محضر من صاحبه في كون فعله هذا خلطاً لمابقي بملك نفسه و ذلك موجب للضمان عليه. (المبسوط للامام السرخسيّ، ۱۱/۱۱،۱۱۰ مكتاب الوديعة، ادارة القرآن).

تاليفات رشيد بيريس ب:

امين كوتصرف كرنا درست نهيس..اگراييا كرے كا توضامن موجائيگا- (تاليفات رشيديه ص ٢٣١).

نیز اگرمودع ود بعت والی سواری پر سوار ہوااور سواری کی حالت میں ہلاک ہوئی تو مودع پر تاوان آئیگا۔ علامہ عینیؓ نے فرمایا:

لأن الضمان وجب عليه بنفس الركوب حتى لوهلك في حالة الاستعمال يضمن بلا

خلاف. (حاشیة هدایة: ۲۷۲/۳) معلوم ہوا کہ ودیعت کے جانور پرسواری یا ودیعت والے کپڑوں کے پہننے سے قبض امانت قبض ضان بن گیا، اس وجہ سے فقہاءاعارة الدراہم للا نفاق کوقرض کہتے ہیں۔ (الهدایة: ۲۷۹/۳) اس لیے کہ مستعار دراہم خرچ کرنے سے خود بخو دقرض مضمون بن گئے۔

حضرت تھانویؓ نے فرمایا:

امانت باذن صرف کردیئے سے وہ قرض ہوجا تاہے گواس کا قصد نہ ہو۔ (امدادالفتادی:۳۵/۳).

نیز دوسری جگه فرماتے ہیں: اور بینکوں میں جوجمع کیاجا تاہے گوعنوان اس کا ودیعت ہولیکن اس قواعد میں ہے امریقینی اور معروف ہے کہ وہاں بعینہ یہ ودائع نہیں رکھی جاتی بلکہ ان سے کاروبار کیاجا تاہے کس بقاعدہ ''المعروف کا مشروط''اس تصرف کومودع بکسر الدال کی جانب سے ماذون فیہ کیا جائیگا، اور تصرف کا اذن دینا اقراض ہے۔ (امداد الفتاویٰ: ۸۷۱/۲ میں الوقف).

و للاستزادة انظر: فتاوى الشامى:٥/٦٦٨-، ٦٦٠، كتاب الايداع، سعيد وحاشية الطحطاوى على الدرالمحتار:٣٧٩/٣، كوئتة).

#### اشكال اور جواب:

اشکال: اس مسکد پرایک اشکال واقع ہوتاہے کہ امانت میں تصرف کرنے سے گنہگار ہوتاہے پھر تصرف کرنے کی کیوں اجازت دی؟

الجواب: اس کاجواب میہ کہ تصرف کرنے پر مالک راضی ہے لہذااس مسّلہ میں گناہ نہیں ہوگا۔ (۲) دوسرے اشکال کا جواب میہ ہے کہ علامہ شامیؓ نے ایک قول می بھی ذکر فر مایا ہے کہ موَ کل کے حکم سے وکیل خودا پنے لیے خرید لے یعنی ہائع اور مشتری بیک وقت بن جائے تو بھی درست ہے۔

ملاحظ فرمائیں فتاوی شامی میں ہے:

وإن أمره المؤكل أن يبيعه من نفسه وأولاده الصغار أوممن لايقبل شهادته فباع منهم جاز بزازية كذا في البحر، ولايخفي مابينهما من المخالفة، وذكرمثل مافي السراج في النهاية عن المبسوط، ومثل مافي البزازية في الذخيرة عن الطحاوي، وكأن في المسألة قولين خلافاً لمن ادعي أنه لامخالفة بينهما. (فتاوي الشامي: ٥٢٢/٥،سعيد وكذا في البحرالرائق: ٧/٧٦، كوئته).

لوگوں کوسود کی لعنت سے بچانے کے لیے علامہ شامیؓ کے اس قول پرفتو کی دیاجا سکتا ہے۔ ہاں بینک کسی اور کووکیل بالبیع بناد ہے تو نور علی نور ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ مشتری کے تصرف کرنے سے پہلے مبیع ہلاک ہوجائے تو بینک اس کا ذمہ دارہے اوراگر مشتری کے تصرف کرنے کے بعد ہلاک ہوجائے تو مشتری پر تا وان آئےگا۔ واللہ ﷺ اعلم۔

## بینک کے عقدِ مرابحہ پر دوسراا شکال اور حیلہ کا حکم:

سوال: بینک کے ذریعہ بیج مرابحہ کا اصل مقصد وخلاصہ توبہ ہے کہ بینک نے زید کوایک لا کھریند دئے اور ایک لا کھریند دئے اور ایک لا کھریند دئے اور ایک لا کھ بچپاس ہزار وصول کریگا جو صریح سود ہے اس کے جواز کے لیے مرابحہ کا سہار الینا کہاں تک درست

124

الجواب: مشتری زیرکا مقصد قرض لینانهیں بلکہ اس کوکوئی مثین چاہئے کیکن اس کے پاس قم نہیں تو مشین کے حصول کے دوطر یقے ہیں: ۔ایک یہ کہ وہ قرض کیکرزائدر قم اداکردے اور قرضہ کی رقم سے مثین خرید لے یہ مثین کے دومراطریقہ یہ کے کہ وہ بینک کے ذریعہ سے مثین مرابحہ کے طور پرخرید لے ۔یہ دوسراطریقہ سونہیں بلکہ سود ہے، دوسراطریقہ یہ اور معاملات میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی تدبیر سکھائی ہے، وہ واقعہ سب کو معلوم ہے کہ ایک صحافی نے دوادنی صاع مجور کے وض ایک صاع عمدہ کھور خرید کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سود قر اردیکر مستر دفر مایا اور یہ تربیر بتلائی کہ دوصاع کھور در ہم کے وض فروخت کریں اور جو درہم مشتری کے ذمہ لازم ہوااس کے بدلے ایک صاع عمدہ کھور خرید لے، دونوں عقود کا خلاصہ ایک ہے لیکن اس تدبیر سے معاملہ جائز ہوا۔

## حيلول كي اقسام اوران كاحكم:

ہر حیلہ نا جائز نہیں بلکہ جس حیلے کا مقصد کسی حکم شرعی کو باطل کرنایا کسی کاحق مارنا ہوتو وہ حیلہ شرعاً ناجائز ہے،اگر کوئی زکو ہ کے حکم کو باطل کرنے کے لیے حولانِ حول سے کچھ پہلے اپنامال بیوی کو ہبہ کرے اور پھر بیوی حولانِ حول سے پہلے پوری رقم شوہر کو ہبہ کرے تو اس تدبیر کا مقصد حکم شرعی کو باطل کرنا اور فقراء کے حق پر چھری پھیرنا ہے لہذا بینا جائز ہے۔ یا جس طرح بنی اسرائیل کو یوم السبت میں مجھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا، اس حکم کا مقصد یوم السبت کو شکار کے حصول کا ذریعہ بنانے کی ممانعت تھی ،کیکن انہوں نے یوم السبت میں مجھلیوں کو مختلف تالا بوں میں جمع کرکے واپسی کاراستہ بند کر دیا اور اتو ارکو پکڑنے لگے، یہ شکار کرنے کے جواز کا حیلہ تھا۔ لیکن یہ شرعی حکم کو باطل کرنے کے مترادف تھا، کیونکہ یوم السبت شکار کا ذریعہ بن گیا تھا۔ (بلکہ بعض حضرات کے نزدیک ان کو بند باندھنے سے بھی منع کیا گیا تھا)

یا جیسے کسی کو گسی پر ہاتھ اٹھا کر مارنے سے منع کیا جائے اوروہ اس کولاتیں مارنا شروع کرے تواس صورت میں مقصد تو ظاہر ہے فوت ہوگیا۔

یا یہود پر چر بی حرام کردی گئی تھی جیسا کہ تھے بخاری میں مذکور ہے۔ توانہوں نے پگلا کر بیچنا شروع کردیا چونکہ پگلا نے سے شکی کی حقیقت نہیں بدلتی بلکہ وہ چر بی ہی ہے اس لیے بید حیلہ ممنوع اور نا جائز ہوا۔

ہاں اس حیلہ میں کوئی حرج نہیں جس میں کسی کوحرام سے بچانامقصود ہو، جیسے مبسوط سرھسی میں ہے:

" فالحاصل أن ما يتخلص به الرجل من الحرام أويتوصل به إلى الحلال من الحيل

**فهو حسن**. (المبسوط للامام السرحسي: ٢٠٩/٣٠).

اسی طرح صاع والاحیلہ بھی حدیث میں سکھایا گیا،جبیبا کشیخین کی روایت میں مٰدکورہے۔

نیزوہ حیلہ بھی ممنوع نہیں ہے جس میں کسی بے گناہ کو بچانا مقصود ہو جیسے بقول مفسرین حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے مارنے کے لیے بجائے کوڑوں کے جھاڑ وکواستعال کیا گیا تا کہ قسم پوری ہوجائے یا کسی کی جان بچانے کی ضرورت ہو یہ بھی ممنوع نہیں ہے، جیسے اس شخص کا قصہ جونہایت کمزور تھا اور اس سے زنا کا صدور ہوا تھا چونکہ کوڑوں کا تخل نہیں کرسکتا تھا اس لیے اس کی پٹائی فیچیوں کے ایک گھے سے کی گئی تا کہ اس کی جان بھے جائے۔ واللہ کھی اعلم۔

# مرابحه میں فی ماہ نفع کے تعین کا حکم:

سوال: زیدنے عمر سے ایک مثین ایک ہزار میں خریدی، عمر نے اس طرح فروخت کی کہ اصل قیمت ایک ہزار ریند ہے، البتہ زید تسطوں میں ثمن ادا کریگا اس لیے فی مہینہ دوسور بند نفع لیگا، مثلاً جنوری سے مئی کے آخر تک یانچ ماہ کی اقساط کے مطابق اس کی قیمت دوہزار بن گئی، پس دوہزار مؤجل میں مثین فروخت کی ، ساتھ

یہ بھی کہا کہ اگر مشتری دوماہ کے بعد پوری قیمت ادا کر دی تواس کی قیمت چودہ سوہوجائیگی، کیا بیصورت جائز ہے مانہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ بیعقد در حقیقت عقدِ مرابحہ ہے اور بیج مرابحہ میں بیہ جائز ہے کہ فی مہینہ دوسور بیند نفع لیا جائے ،لہذا اگر پانچ ماہ کے بعد ادا کی ہوئی تو دو ہزار قیمت بن جائیگی،اورا گردوماہ کے بعد ادا کردیایا مشتری کا انتقال ہوگیا تو چودہ سور بید بن گئے۔

ملاحظه ہواسلام اور جدید معاشی مسائل میں ہے:

اگریج مرابحہ ہوجس میں بائع مدت کے مقابلہ میں بثن میں جوزیادتی کررہاہے، اس کوصراحۃ بیان کردے، اس کے بارے میں متاخرین احناف کا فتو کی ہے ہے کہ اس صورت میں اگر مدیون مدت بہلے اپنادین اداکردے، یامدت مقررہ آنے سے پہلے اس کا انقال ہوجائے، تواس صورت میں بائع صرف اتناشن وصول کر یکا جتنا سابقہ ایام کے مقابل میں ہوگا، اور مقررہ مدت تک جتنے ایام باقی ہیں، اس کے مقابل کا ثمن چھوڑ ناہوگا، ... شاید متاخرین حفیہ کے اس فتو ہے کی بنیا داس بات پر ہے کہ اگر چہ مدت مستقل طور پر قابل عوض ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی ، لیکن ضمناً و تبعاً اس کے مقابلے میں پھھٹن مقرر کرنا جائز ہے، جیسے گائے کے حمل کی بیج مستقلاً تو جائز نہیں ، لیکن اس حمل کی وجہ سے اس گائے کی قیت میں اضافہ کرنا جائز ہے، چنا نچہ کئی چیز وں کی بیج مستقلاً تو جائز نہیں ہوتی ، لیکن بعض اوقات جعاً اس کا عوض لینا جائز ہوتا ہے۔ (اسلام اور جدید معاثی مسائل ، ۱۲ / ۱۸۸)،

#### ملاحظه ہودر مختار میں ہے:

قضى المديون الدين المؤجل قبل حلول الأجل أومات فحل بموته فأخذ من تركته لايأخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر مامضى من الأيام، وهو جواب المتأخرين، قنية، وبه أفتى المرحوم أبو السعود آفندي مفتى الروم، وعلله بالرفق للجانبين. وفى الشامية: قوله لايأخذ من المرابحة ، صورته اشترى شيئاً بعشرة نقداً وباعه لآخر بعشرين إلى أجل هو عشرة أشهر، فإذا قضاه بعد تمام خمسة أومات بعدها يأخذ خمسة ويترك خمسة ، أقول: والظاهر أن مثله مالو أقرضه وباعه سلعة بثمن معلوم وأجل ذلك، فيحسب له من شمن السلعة بقدر مامضى فقط تأمل. (الدرالمحتار مع فتاوى الشامى: ٢/٧٥٧، قبيل كتاب

الفرائض، سعيد).

شامی میں ہے:

(قوله وعلله) أى علله الحانوتي بالتباعد عن شبهة الربا لأنها في باب الربا ملحقة بالحقيقة ، ووجهه أن الربح في مقابلة الأجل، لأن الأجل وإن لم يكن مالاً، ولايقابله شيء من الشمن لكن اعتبروه مالاً في المرابحة إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن، فلو أخذ كل الثمن قبل الحلول كان أخذه بلاعوض. (فتاوى الشامي:٢/٥٧،قبيل كتاب الفرائض، سعيد).

و للاستزادة انظر: ( فتح القدير: ١٣٣/٦، باب المرابحة والتولية،دارالفكر\_والبحرالرائق: ١٤٤/٦، باب المرابحة والتولية، كوئته\_ والطحطاوى على الدرالمختار:٤٠٦٣، كوئته). والله ﷺ علم ـ

مروجها سلامی بینکاری پراشکال اور جواب:

سوال: بعض حضرات بینک کے درج ذیل معاملہ پراعتراض کرتے ہیں:

ایک شخص کارخریدنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پوری رقم موجود نہیں ہے تو غیر سودی بینک گاڑی خودخریدتے ہیں،
اور گا کہ کوایک طویل مدت مثلاً تین سال سے پانچ سال تک کے لیے کرایہ پردیتے ہیں، کرایہ متعین کرتے
وقت وہ اس بات کومدِ نظرر کھتے ہیں کہ تین سال کی مدت میں انہیں اپنی لاگت پچھ نفع کے ساتھ وصول ہوجائے،
اس کے بعدوہ گاڑی کرایہ دارمتا جرکومعمولی قیمت پر بچید ہتے ہیں، یا بلاقیمت مدید دید ہیں۔

بعض لوگ اس معاملہ پر پچھاعتر اضات کرتے ہیں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ چونکہ اجارے کے بعد گاڑی مستاجر کو پچی جاتی ہے، یا ہبہ کی جاتی ہے،اس لیے بیصفقۃ فی صفقۃ ہے، اور حدیث شریف میں ممانعت وار دہوئی ہے اس لیے ایسامعاملہ نا جائز ہے؟

الجواب: بصورتِ مسئوله عرف میں مروج ہونے کی وجہ سے" صفقہ فی صفقہ" کے عقد کی سخبائش نکل سکتی ہے، لوگوں کے تعامل اور عرف کی وجہ سے عقد فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ تعامل الحق بالا جماع ہے۔

دوسراجواب پیہے کہ کاغذات میں الگ الگ عقد ہوتا ہے اس وجہ سے جائز ہے۔

"صفقة في صفقة" كى مختلف تعريفين:

قال الامام الترمذي : وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة :

(١) أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ، والايفارقه على أحد

البيعين، فإذا فارقه على أحدهما، فلابأس، إذا كانت العقدة على واحد منهما، قال الشافعي: ومن معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة :

(۲) أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا، على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري، وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، ولايدري كل واحد منهما على ماوقعت عليه صفقته. (ترمذى شريف: ٢٣٣/١، باب ماجاء في النهي عن بيعتين في بيعة).

وفي تحفة الأحوذي: قال: اعلم أنه قد فسر البيعتان في بيعة بتفسير آخر وهو:

(٣) أن يسلفه ديناراً في قفيز حنطة إلى شهر فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال: بعنى القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين فصار ذلك بيعتين في بيعة ، لأن البيع الثاني قد دخل على الأول فيرد إليه أو كسهما وهو الأول، كذا في شرح السنن لابن رسلان؛ فقد فسر حديث أبي هريرة الله المذكور، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ، بثلاثة تفاسير فاحفظها. (تحفة الاحوذي:٣٢٦/٣).

وللاستزادة انظر: ( بذل المجهودفي حل ابي داود:٥ ١٣٥/١،باب فيمن باع بيعتين في بيعة\_وبداية المجتهد في نهاية المقتصد:٢/٥١،الفصل الثالث، في الفرق بين مايباع من الطعام مكيلًا وجزافاً).

مولا نااعجازاح مصرانی صاحب نے بیعتان فی بیعة وصفقتان فی صفقة دونوں کوالگ الگ بیان کیا ہے اور دونوں کے درمیان عموم وخصوص کا فرق واضح کیا ہے ۔تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (غرری صورتیں ہس ۲۵۔۱۲۹). ملاحظہ ہو حکیم الامت حضرت تھانو کی فرماتے ہیں:

" قال في نور الأنوار: وتعامل الناس ملحق بالإجماع وفيه ثم إجماع من بعدهم أى بعد الصحابة من أهل كل عصر". السيمعلوم به اكرتعامل بهي مثل اجماع كرك عصر كساته خاص نهيس، البته جواجماع كاركن ہے وہى اس ميں بهى به ونا ضرورى ہے، لينى اس وقت كے علماء اس پركير نه كرتے بول، اسى طرح فقهاء نے بہت سے نئے جزئيات كے جواز پرتعامل سے احتجاج كيا ہے۔

كما في الهداية: في البيع الفاسد: ومن اشترى نعلاً على أن يحذوه البائع قوله يجوز للتعامل فيه فصار كصبغ الثوب للتعامل جوزنا الاستصناع وفيها في السلم أن استصنع الى قوله للإجماع الثابت بالتعامل. (فقه في كاصول وضوابط عمر الهاد الفتاوى:٢١٥/٣).

قال في الكفاية: وجه الاستحسان أن فيه عرفاً ظاهراً وفي النزوع عن العادة حرج بين فصار كصبغ الشوب لأن القياس أن لا يجوز لأن الإجارة بيع المنافع والصبغ عين وجوزناها للتعامل وكالاستصناع فإن بيع المعدوم لا يجوز وإنما جوزناه للتعامل. (الكفاية شرح الهداية على هامش فتح القدير: ٥/١٥/١/مبدية).

وقال في العناية: ووجهه ما بيناه أنه شرط لايقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين وفي الاستحسان يجوز للتعامل والتعامل قاضٍ على القياس لكونه إجماعاً فعلياً كصبغ الثوب. (العناية في شرح الهداية على هامش فتح القدير: ٥/٦، شيدية).

وقال في فتح القدير: قوله وفى الاستحسان يجوزالبيع ويلزم الشرط للتعامل كذلك ومثله في ديارنا شراء القبقاب على هذا الوجه أى على أن يسمر له سيراً ... ومثله إجارة الظئر مع لزوم استهلاك اللبن جاز للتعامل... قوله وللتعامل جوزناالاستصناع مع أنه بيع المعدوم ومن أنواعه شراء الصوف المنسوج على أن يجعله البائع قلنسوة بشرط أن يبطن لها البائع بطانة من عنده... وفى المنتقى... قال لو اشترى على أن يهب له دينار اً من الشمن جاز وهو حسن لأن حاصل هذا حطيطة مشترطة ومآلها إلى الشراء بالثمن الأنقص ولوباع رقبة الطريق على أن له حق المرور أو السفل على أن له قرار العلو جاز. (فتح القدير: وميدية وكذا في شرح المجلة: ٢٤/٢ ـ ١١٠ المادة ١٨٨ ـ ١٨٩).

(۲) اگر صلاح اثمار کے بعد درخت بیچے تو اس صورت میں پھلوں کو درختوں پر ہاقی چھوڑنے کے بارے میں امام محمد فرماتے ہیں کہ ان کا درختوں پر چھوڑے رکھنا جائز ہے ، اوراس کی دلیل عرف ، عادت اوراستحسان ہے۔ ملاحظہ ہو:

وكذا إذا تناهى عظمها عند أبي حنيفة وأبي يوسف لما قلنا واستحسنه محمد للعادة. (الهداية:٢٦/٣).

اورتعامل کی وجہ سے فتو کی امام محرّ کے قول پر ہے، ملاحظہ ہو:

القول الراجح هو قول محمد قال العلامة ابن الهمام يجوز عند محمد استحساناً وهو قول الائمة الحصكفي : وبه

يفتى، بحرعن الأسرار...وقال العلامة ابن نجيم وفى الأسرار: الفتوى على قول محمد وبه أخذ الطحاوي ...قال أستاذنا المفتي غلام قادرالنعماني: والعرف في زماننا يقتضي ترجيح قول محمد (القول الراجع: ٩/٢).

(m) بیج میں کفالت کی شرط ملائم ومناسب ہونے کی وجہ سے صاحب ہدایہ نے جائز قرار دیا ہے۔

ملاحظه بو: قال في الهداية: ومن باع داراً وكفل رجل عنه بالدرك فهو تسليم لأن الكفالة لوكانت مشروطة في البيع فتمامه بقبوله ثم بالدعوى يسعى في نقض ماتم من جهته وإن لم تكن مشروطة فيه فالمراد بها أحكام البيع وترغيب المشتري فيه إذ لايرغب فيه دون الكفالة. (الهداية: ٢٤/٣).

وفي شرح العناية: قال: إن الكفالة إما أن تكون مشروطة في البيع أو لا، فإن كان الأول (أى مشروطة) وهو شرط ملائم للعقد. (العناية في شرح الهداية على هامش فتح القدير: ٢١٧/٧، باب الكفالة).

#### (m) محیط بر ہانی میں ہے:

و لوقال: اعتق عبدك عني بألف درهم، فأعتق، فإنه يعتق عن الآمر ويلزمه المال عن الآمر استحساناً. (المحيط البرهاني: ٢٨١/٤، كتاب العتاق، فصل في المتفرقات، رشيدية).

وفى البدائع: ولوقال لآخر: اعتق عبدك عني على ألف درهم فأعتق فالولاء للآمر لأن العتق يقع عنه استحساناً...أن الأمر بالفعل أمر بما لا وجود للفعل بدونه كالأمر بصعود السطح يكون أمراً بنصب السلم والأمر بالصلاة يكون أمراً بالطهارة ونحوذلك ولا وجود للعتق عن الآمر بدون ثبوت الملك فكان أمر المالك بإعتاق عبده عنه بالبدل المذكور أمراً بتمليكه منه بذلك البدل ثم بإعتاقه عنه تصحيحاً لتصرفه كأنه صرح بذلك فقال: بعه مني واعتقه عني ففعل...لأن الملك في البيع الصحيح لايقف على القبض، بل يثبت بنفس العقد فصار المامور بائعاً عبده منه بالبدل المذكور ثم معتقاً عنه بأمره وتوكيله. (بدائع الصنائع، كتاب الولاء، ٤/٠٠ ١،سعيد).

وفي درر الحكام: كأنه قال: بع عبدك عني بألف وكن وكيلي بالإعتاق. (دررالحكام

شرح غررالاحكام، اكثر مدة الحمل، ٤٣٣/٤).

خلاصہ بیہ ہے کہاں عقد میں یعنی و کالۃ بالاعماق میں و کالۃ بالبیع شامل ہے جوصفقۃ فی صفقۃ ہے اس کے باوجود فقہاء نے استحسان کی وجہ سے جائز قرار دیا ہے۔

(۴) صاحب ہدایفرماتے ہیں:

وكذا لو سلط المرتهن على بيعه لأنه توكيل بالبيع وهما يملكانه. (الهداية:٤/٩٥٥،

كتاب الرهن).

مذکورہ بالاعبارت میں عقدِر ہن میں وکالہ بالبیع ہے جس کوفقہاءنے جائز قرار دیا ہے۔

(۵)مفت سروس کی شرط کے ساتھ بھتا جائز ہے، جو کہ اجارۃ مشروطۃ فی البیع ہے۔ ملاحظہ ہو حضرت مولا نامفتی تقی صاحب فرماتے ہیں:

عقد بنج میں مقتضائے عقد کے خلاف شرط لگائی الیکن تاجروں کے عرف میں وہ شرط عقد کے اندر داخل شار ہوتی ہے توالی شرط لگانا بھی جائز ہے، جیسے آج کل بازار میں بہت ساری الیی چیزیں فروخت ہوتی ہیں جس میں بائع یہ کہتا ہے کہ میں ایک سال تک اس کی مفت سروس کروں گا،اب ظاہر ہے کہ یہ مفت سروس فراہم کرنا مقتضائے عقد کے اندر تو داخل نہیں ،لیکن متعارف ہونے کی وجہ سے یہ شرط جائز ہے ،لہذا اگر مشتری یہ شرط لگادے کہ میں اس شرط پرخرید تا ہوں کہتم اس کی ایک سال تک مفت سروس کروگ تواس شرط کی وجہ سے عقد فاسد نہیں ہوگا۔ (تقریر تریزی: ۱۸۸۱).

" صفقة في صفقة " كے بارے مي*ں حضرت تھا نوڭ كى عبارت ملاحظ فر مائي*ں:

سوال: "نهی عن صفقة فی صفقة" کے ظاہری معنی کے لحاظ سے بعض امور ناجائز معلوم ہوتے ہیں حالانکہ بکٹر ت خاص وعام میں شائع ہیں، مثلاً گھڑی کی مرمت کہ ٹوٹے ہوئے پرزے کو زکال کرھیجے پرزہ لگا دے تواس پرزہ کی تو بچ ہے اور لگانے کا اجارہ۔ (۲) چار پائی بنوا نا اور بان اپنے پاس سے نہ دینا اس میں بان کی بچ ہوار بننے کا اجارہ۔ (۳) مقد سے پانی لینا کہ جب اس نے کنویں سے پانی نکال کراپنے ظروف میں لیا تو اس کی ملک ہوگیا سو پانی کی بچ ہوئی اور وہاں سے لانے کا اجارہ فیز بیچ مالیس عندہ بھی ہے، (۴) کوئی زیور یا انگوٹی جڑنے کودینا کہ بینوں کی بیچ ہوئی اور لگانے کا اجارہ وغیر ذک من المعاملات الرائجة۔

الجواب: تعامل کی وجہ سے کہ بلانکیرشائع ہے جوایک نوع کا جماع ہے بیسب معاملات جائز ہیں، پس

نص عام مخصوص البعض ہے جبیبا کہ فقہاء نے صباغی اور خیاطی میں اس کی اجازت دی ہے کہ صبغ اور خیط صالع کا ہوتا ہے اور اس میں اجارہ بھی ہوتا ہے، و ہذا ظاہر جداً فقط، والله اعلم ۔ (امدادالفتاوی: ۱۴، ۱۳/۳).

حضرت مولا نامفتی قبی صاحب فرماتے ہیں:

حنفی کا فدہب ہے کہ عام حالات میں عقد کے ساتھ کوئی شرط لگانے سے عقد فا سدہ وجاتا ہے، البعۃ تین قسم
کی شرطیں ہیں جو جائز ہیں، اور عقد کو فاسرنہیں کرتیں، ایک وہ شرط جو مقتضائے عقد کے مطابق ہو، دوسری وہ
جوعقد کے ملائم ہو، جیسے رہمن رکھنے یا کفالت یا حوالہ کی شرط، اور تیسری وہ شرط جس پرعرف اور تعامل ہوگیا ہو۔
ہجے بالوفاء میں وفاکی شرط صلب عقد میں ہوتو اس کو بھی بعض فقہاء حنفیہ نے جائز قر اردیا ہے صاحب نہا ہیہ نے اسی
پرفتو کی دیا ہے، اور علامہ شامی ؓ نے علامہ زیلی ؓ سے اس کا مطلب بیقل کیا ہے کہ بچے جوج ہوجائی گی، اور مشتری کے
لیے اس سے فاکدہ اٹھانا بھی حلال ہوگا، کیکن چونکہ بچے میں بیشرط ہے کہ جب بھی بالغ قیمت والیس لوٹائیگا، مشتری
کووہ دوبارہ بیجنی ہوگی، اس لیے کہ شتری کے لیے اس بیج کوآ گے بیچناجائز نہیں ہوگا، اور زیلیمی ؓ نے اسی قول کو مشتری
کو وہ دوبارہ بیجنی ہوگی، اس لیے کہ شتری کے لیے اس بیج کوآ گے بیچناجائز نہیں ہوگا، اور زیلیمی ؓ نے اسی قول کو مشتری
نے ترجیح دی ہے، اور علامہ شامی ٹنہر کے حوالے سے قل فرماتے ہیں کہ ہمارے دیار میں عمل اسی قول پر ہے جیسے زیلیمی نے ترجیح دی ہے، پھر فرماتے ہیں کہ شاہد ہو خیرہ کہ کہ بیشرط متعارف ہوگئی ہے، البتہ اکثر
فقہاء حنفیہ نے اس صورت کو جائز قرار نہیں دیا کہ وفاء کی شرط صلب عقد میں ہو، بعداز ال مفتی تقی صاحب نے فتہاء حنفیہ نے نے اس صورت کو جائز قرار نہیں دیا کہ وفاء کی شرط صلب عقد میں ہو، بعداز ال مفتی تقی صاحب نے فتہاء حنفیہ و نے دائل بیان فرمائے ہیں۔
مال حظہ ہو: (غیر سودی بینکاری ہوں کا مارے اس کے اس مقد ہو کتب فقہ سے دلائل بیان فرمائے ہیں۔
مال حظہ ہو: (غیر سودی بینکاری ہوں کا مدید کی سے اس کا مطلب عقد میں میں میں میں کو مینکی کی میں کو مشتر کے کہ کے سے مقد کی سے دلائل بیان فرمائے ہیں۔

"صفقة في صفقة "ك جوازكي دوسري صورت:

اگر دونوں عقدالگ الگ کردئے جائیں تب بھی معاملہ کیے ہوجائیگا۔

( یعنی ایک عقد دوسرے عقد کے لیے بمنز لہ شرط کے نہ ہوتو معاملہ درست ہے ).

صاحب مدایدنے چندمثالیں ذکر فرمائی ہیں:

(۱) اگرکسی نے کہامیں پانچ کتابیں دوسور بند میں فروخت کرتا ہوں اور مشتری نے کہامیں نے تین کتابیں دوسور بند میں فروخت کرتا ہوں اور مشتری نے کہامیں نے تین کتابیں ۱۲۰ بید میں خرید لیں تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں ایک مبیع کے لیے بائع کو دوعقد کرنے کی ضرورت ہوگی ،کیکن اگر بائع نے کہا کہ میں پانچ کتابیں دوسور بند میں فروخت کرتا ہوں اور ہر کتاب چالیس ریند میں بیچنا ہوں اور مشتری نے تین کتابیں خرید لیں تو یہ جائز ہوگا، کیونکہ تکرار لفظ پایا گیا۔

ہدایہ میں ہے:

وليس له أن يقبل في بعض المبيع ولا أن يقبل المشترى ببعض الثمن لعدم رضاء الآخر بتفرق الصفقة إلا إذا بين كل واحد لأنه صفقات معنى. (الهداية:٩/٣٠).

وفى الكفاية: قوله وليس له أن يقبل في بعض المبيع، وإذا أوجب البائع البيع في شيئين أوثلاثة وأراد المشتري أن يقبل العقد في أحدهمادون الآخر فهذا على وجهين إن كانت الصفقة واحدة فليس له ذلك وإن كانت متفرقة فله ذلك وهذا لأن الصفقة إذا كانت واحدة فالمشتري بقبول العقد في أحدهما يريد تفريق الصفقة على البايع وفي ذلك ضرر بالبائع لأن العادة فيما بين الناس أنهم يضمون الردئ إلى الجيد في البياعات و ينقصون شيئاً عن ثمن الجيد لترويج الردئ بالجيد فلو ثبت خيار قبول العقد في أحدهما فالمشتري يقبل العقد في الجيد ويترك الردئ على البايع فيزول الجيد عن ملك البايع فالممشتري يقبل العقد في الجيد وقال القدوريّ: إلا أن يرضى البايع في المجلس نحوأن يقول بعتك هذا العبد بخمسين فيقول المشتري قبلت في نصفه فيرضى به البايع في ويكون ذلك من المشتري في الحقيقة استيئناف إيجاب لا قبولاً فإذا رضي به البائع في المجلس يصح. (الكفاية:٥/٢٦٤، وشيدية).

علامہ ابن ہمائی نے فتح القدیر میں اس پر بحث کرتے ہوئے کھا ہے کہ اگر شمن کی تقسیم اجزاء کے اعتبار سے ہوتو جائز ہے اس لیے کہ اس کا ہر حصہ معلوم ہوگا اور اگر تقسیم قیمت کے اعتبار سے ہومثلاً عقد کی نسبت غلامین یا تو بین کی طرف کی تو جہالت کی وجہ سے جائز نہیں اور اگر بائع نے یوں کہا" بعت کہ ہذیب العبدین ہذا بمائة وہدا بحائة "اور مشتری ان میں سے ایک قبول کر ہے تو بعض مواقع میں اس کو جائز قرار دیا ہے، اور جامع صغیر میں ہے کہ جواز کے لیے لفظ نیج کا تکر ارضروری ہے، مثلاً "بعت کہ ہذین العبدین بعت کہ ہذا بمائة و بعت کہ ہذا بمائة و بعت کہ ہذا بمائة و بعت کہ ہدا بمائة ، ۔ ملاحظہ ہو فتح القدر میں ہے:

... إلا أن يرضى الآخر بذلك بعد قبوله في البعض ويكون المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء كعبد واحد أومكيل أو موزون، فإن كان مما لاينقسم إلا بالقيمة كثوبين وعبدين لايجوز وإن قبل الآخر... فلوكان بين ثمن كل منهما فلا يخلو إماأن يكون بلا

تكرار لفظ البيع أو بتكراره، ففيما إذا كرره فلاتفاق على أنه صفقتان فإذا قبل في أحدهما يصح مثل أن يقول بعتك هذا بألف وبعتك هذا بألف واشتريت منك هذين العبدين اشتريت هذا بألف كذا في موضع .... (فتح منك هذين العبدين اشتريت هذا بألف واشتريت هذا بألف كذا في موضع .... (فتح القدير: ٥٧،٢٥٥/ دارالفكر).

(۲) اگرکسی نے منی چینجر کوایک درہم دیا اور اس سے کہا کہ اس درہم میں مجھے نصف درہم کے عوض فلوس اور باقی نصف درہم کے عوض فلوس اور باقی نصف درہم کے عوض نصف درہم الاحبد دیدوتو صاحبین کے نز دیک پہلے نصف درہم میں عقد جائز ہے اور دوسرے میں ربواکی وجہ سے ناجائز ہے اور امام ابو صنیفہ کے نز دیک سب میں باطل ہے کیونکہ عقد ایک ہے اور جب بعض باطل ہوا تو فساوِقوی کی وجہ سے بقیہ بھی فاسد ہوا ، اور اگر لفظ اعطاء کو کرر کیا اور بیکہا کہ مجھے نصف درہم کے عوض فلوس درہم کے عوض فلوس درہم کے عوض نصف درہم کے عوض نصف درہم کے عوض نصف درہم الاحبد دیدوتو حصہ فلوس میں بالا تفاق اعطاء کے لفظ کے تکرار کی وجہ سے عقد سے عقد ججے ہوا۔ یا درہے کہ جبہ ۲۲۰ ملی گرام ہوتا ہے۔

قال في الهداية: ومن أعطى صيرفياً درهماً وقال أعطنى بنصفه فلوساً وبنصفه نصفاً إلا حبة جاز البيع في الفلوس وبطل فيما بقي عندهما وعلى قياس قول أبي حنيفة بطل في الكل ولوكرر لفظ الإعطاء بأن قال: أعطنى بنصفه كذا فلساً وأعطني بنصفه الباقي نصفاً إلا حبة فالحكم أن العقد في حصة الفلوس جائز بالإجماع هو الصحيح. (الهداية مع الحاشية: ٣/ ١١١٠١).

#### حدیث شریف کا جواب:

اس مدیث شریف کے تین جوابات ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ یہ ممانعت عرف پرمبیٰ تھی جب عرف بدل گیا تو حکم بھی بدل گیا تو حکم بھی بدل گیا ۔ دوسرا جواب ہی کہ یہ عام مخصوص البعض ہے اور تیسرایہ کہ یہاں دوعقد کیے جاتے ہیں،ان جوابات میں سے پہلے دوجواب محتاج تشریح ہیں:۔

اس کی تفصیل میہ ہے کہ نصوص تین قتم پر ہیں: (۱) پہلی قتم: وہ احادیث ہیں جوعرف پر ہنی ہوں ان کا حکم میہ ہے کہ عرف کے بدلنے سے نص کا حکم بدل جاتا ہے، مثلاً: خطہ اور شعیر کا کیلی ہونا معروف تھا اور کچھ زمانہ پہلے تک میعرف تھا اب عرف بدل گیا اور دونوں وزنی بن گئے، لہذا اب وہ وزنی کہلائیں گے۔ اس کی مزیدوضاحت علامه شامی اورشیخ مصطفی الزرقانے فرمائی ہے عبارات ملاحظہ فرمائیں:

وعن الثاني اعتبار العرف مطلقاً ورجحه الكمال وخرج عليه سعدي أفندي استقراض الدراهم عدداً وبيع الدقيق وزناً في زماننا يعني بمثله وفي الكافي الفتوى على عادة الناس بحر، وأقره المصنف. (قوله مطلقاً) أى وإن كان خلاف النص، لأن النص على ذلك الكيل في الشيء أو الوزن فيه ماكان في ذلك الوقت إلا لأن العادة إذ ذاك كذلك وقد تبدل في الشيء أو الوزن فيه ماكان في ذلك الوقت إلا لأن العادة إذ ذاك كذلك وقد تبدلت فتبدل الحكم... (قوله ورجحه الكمال) حيث قال عقب ماذكرنا: ولايخفي أن هذا لا يلزم أبا يوسف لأن قصاراه أنه كنصه على ذلك وهو يقول: يصار إلى العرف الطارئي بعد النص بناء أن تغير العادة يستلزم تغير النص، حتى لوكان صلى الله عليه وسلم حياً نص عليه وتحمامه فيه،... وملخصه :أن النص معلول بالعرف فيكون المعتبر هو العرف في أى زمن كان ولا يخفي أن هذا فيه تقوية لقول أبي يوسف فأفهم. (الدرالمحتارمع ردالمحتار:٥/١٧٦ ،مطلب في ان النص اقوى من العرف، سعيد وفتح القدير:٧/٥ ١٠دارالفكي).

وقال مصطفى أحمد الزرقا: خلافاً لأبي يوسفّ الذي يعتبر المقياس المتعارف فيهما مطلقاً في كل زمن بحسبه ، ويتبدل مقياس التساوي بتغير العرف تبعاً له حيث يعلل النص بالعرف الذي كان قائماً وقت وروده، فلا يكون اتباع العرف عند أبي يوسفّ مخالفاً للنص، بل يراه هوالموافق للنص، وأن الثبات على المقياس القديم الذي ورد في النص هو المخالف للنص ، فهو يعتبر هذا النص نصاً عرفياً ، بمعنى أنه ذكر فيه المقياس الذي عينه النص، لأنه كان هو المتعارف حين وروده النص، ولوكان المتعارف مقياساً آخر لورد النص بذلك الآخر، لأن مقاييس الكميات تتبع الأعراف، ولتنظر رسالة" نشر العرف فيما بنى من الأحكام على العرف" لابن عابدين في وقد أوضحت هذه المسألة في كتابي المدخل الفقهي العام . (حاشية شرح القواعد الفقهية، ص ٢١ ، تحت القاعدة "العادة محكمة ").

دوسری مثال یہ ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے گم شدہ اونٹ کے بارے میں فر مایا کہ اس کومت

چھٹرواس کوچھوڑ دواس کے پاس اپنامشکیزہ اور جوتا ہے بعنی لقطہ نہ بناؤ کیکن امام ابوحنیفہ ڈر ماتے ہیں کہ حدیث اس زمانہ کے عرف پر بنی ہے بعدوالے زمانہ میں عرف بدل گیا اور لوگ اونٹوں کو کھلانہیں چھوڑتے تھے اس لیے کھلے ہوئے اونٹ کوآ دمی حفاظت کے پیش نظر پکڑسکتا ہے تا کہ مالک تک پہونچائے ،احادیث میں کتاب اللقطہ میں پیفصیل کسی طالب علم میخفی نہیں ہے۔

اس کی تیسری مثال بیہ ہے کہا گرکوئی شخص کسی چرواہے کی بھیٹر بکر یوں کے پاس پہو نیچااوراس کودودھ کی ضرورت تھی اور چرواہاموجو ذہیں تھاتو تین مرتبہ آوازلگادے اگر چرواہے نے جواب نہیں دیا تو حسبِ ضرورت دودھ نکال کریی لے یاکسی باغ میں پہو نیجااور ما لک کونہیں یا یا تو تین مرتبہ اعلان کر لےا گر ما لک نے جوا بنہیں دیا تو پھل توڑ کر کھالے ہاں جھولی میں بھر کرنہ لیجائے۔شارحین حدیث نے اس حدیث کے دیگر جوابات کے علاوہ ایک جواب پیجھی دیا ہے کہ بیرحدیث اُس زمانہ کے عرف وعادت کی غمازی کرتی ہے ،اُس زمانہ میں آنے والامهمان يه چيزي بقد رضرورت ليسكتا تقاجيها كه علام عيني فرمايا: والشالث: أن ذلك محمول على ما إذا علم طيب نفوس أرباب الأموال بالعادة أو بغيرها. (عمدة القارى:١٧٤/٩،دارالحديث ملتان). مفتى تقى صاحب نے بھى اسى طرح لكھا ہے، ملاحظہ ہو: أن هذه المسائل تدور على العرف والعادة وكانت عادة أهل الحجاز والشام المسامحة في مثل هذا ، بخلاف البلاد الأخرى. (تكملة فتح الملهم: ٢٧/٢). بعد مين عرف بدل كيا اوراب مهمان ان چيز ول كوبغيرا جازت كنهيس ليسكتا-قال العلامة العينيُّ : وقال جمهور العلماء وفقهاء الأمصار، ومنهم الأئمة أبوحنيفةٌ ومالك أوالشافعيُّ وأصحابهم: لا يجوز لأحد أن يأكل من بستان أحد ولايشرب من لبن غنمه إلا بإذن صاحبه. (عمدة القارى:٩٤/٩١،دارالحديث ملتان).

(۲) دوسری قشم : وہ نصوص واحادیث ہیں جن میں کسی چیز کی ممانعت اس چیز کی ذاتی قباحت کی وجہ سے ہووہ چیز ہرحال میں ممنوع رہے گی جیسے رہا، قمار،غرراور دھوکا والے عقو داس قبیل سے ہیں۔

( ۲۲ ) تیسری قشم: وہ احادیث ہیں جن میں کسی چیز کی ممانعت نزاع اور جھگڑے پیدا ہونے کی وجہ سے ہو پھرا گر جھگڑ اپیدانہ ہوتا ہوتو ممانعت نہیں رہے گی ، بلکہ اس کی گنجائش ہوگی ۔جس کی ایک مثال بخاری شریف جلداول ۲۹۲ پرہے کہ لوگ پکنے سے پہلے بھلوں کوفروخت کرتے تھے پھر کبھی بھلوں کومختلف قتم کی بیاریاں لگ جاتی تھیں اورمشتری ثمن کے دینے میں لیت لعل کرتا تھااور بائع پوری قیمت مانگتا تھا، جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس اس قتم کے نزاعات آنے لگے تو فر مایا میرامشورہ یہ ہے کہ یکنے سے پہلے مت بیجو، معلوم ہوا کہ بیچ ثمر بعرف الا بقاء کی ممانعت جھگڑے پیدا ہونے کی وجہ سے ہے اور پیلطورِمشورہ فر مایا تھا بیٹ طعی ممانعت نہیں تھی۔ صحیح بخاری میں ایک روایت یوں مذکور ہے:

واشترى نافع بن الحارث داراً للسجن بمكة من صفوان بن أمية على إن عمر ر رضي بالبيع فالبيع بيعه وإن لم يرض عمر الله على فلصفوان أربع مائة دينار. (رواه البحاري: ٣٢٧/١). یعنی را فع بن الحارث نے مکہ مکرمہ میں ایک مکان جیل بنانے کے لیے صفوان بن امیہ سے خریدابشر طیکہ اگر حضرت عمر اضی ہوں تو بیع وشراان کے لیے اوراگر راضی نہ ہوں تو میرے لیے ہے۔ یہ بیع بشرط ہے اورصفقة فی صفقة ہے شارحین نے اس کے متعدد جوابات دیے ہیں لیکن حضرت شاہ صاحب فیض الباری میں فرماتے ہیں:

وقد علمت أن الفساد إذا كان لأجل مخافة النزاع لايسري إلى العقد إذا لم يرفع أمره إلى القضاء أما إذا كان لكونه معصية فيلزم حينئذٍ والمذكور في الحديث من النحو الأول . (فيض الباري: ٢٢٣/٣).

اس کی تعلیق میں مولا نابدرِ عالم صاحبٌ فرماتے ہیں:

وفي جامع الفصولين: من اشترى حزمة من الحطب له أن يشترط حمله إلى البيت وفي الهداية : أن ما تعارف الناس عليه من الشرائط تتحمل في البيوع . قلت: لأنه لا تفضي إلى النزاع. (٢٢٣/٣).

امام ترمذی ؓ نے صفقۃ فی صفقۃ کی تین تفسیریں فرمائی ہیں جن میں سے نمبر میں حجھوڑ تا ہوں کیونکہ وہ خالص سود پرمشتمل ہونے کی وجہ سے صراحةً باطل اور حرام ہے۔

پہلی تفسیر یہ ہے کہزید کہدے کہ بیہ چیز نقذ پر سودرہم میں اور دو ماہ کے ادھار پر دوسودرہم میں ہے،اورعمر

نے کہامیں نے قبول کیا اور ایک جانب کو تعین نہیں کیا اب بیمعاملہ قابل نزاع ہے مثلاً مشتری کہے گامیں ۲ ماہ کے بعد دوسودوں گا، بائع کہتا ہے کہ مجھے فی الحال ۱۰۰ درہم جا ہئے۔

دوسری تفییر جوامام شافعی سے مروی ہے اور شاہ صاحب نے العرف الشذی میں فرمایا: نقل صاحب السمشکاۃ عن الخطابی تفسیر بیعتین فی بیع مثل ما ذکر الترمذی عن الشافعی و هو المختار و هو تفسیر أبی حنیفة فی کتاب الآثار انتهی، ذکرہ فی باب النهی عن بیعتین - (العرف الشذی علی مسلم أبی حنیفة فی کتاب الآثار انتهی، ذکرہ فی باب النهی عن بیعتین - (العرف الشذی علی مسلم النومذی: ۲۳٤/۱) اس تفییر کا خلاصہ ہے کہ زید کہد کے اے عمر میں آپ کو اپنا فلال مکان ایک لاکھ ریند میں فروخت کرتا ہوں بشر طیکہ آپ مجھے اپنا خاص گھوڑا • ۵ ہزار میں بچد ے، عمر نے قبول کیا، اتفاق سے عمر کا گھوڑا مرگیا اب زید کہتا ہے کہ میں اپنا مکان نہیں دوں گایا ایک لاکھ بیس ہزار میں دوں گا کوئلہ مجھے میرا مرغوب گھوڑا نہیں ملاء ظاہر بات ہے کہ میہ جھڑا اور نزاع ہے کئی جن صورتوں میں عرفاً نزاع پیدانہیں ہوتا یا فہ کورہ صورتوں میں عرفاً نزاع پیدانہیں ہوتا یا فہ کور

اصول اورفقہ کی کتابوں میں: " اعتق عبد ک عنی بالف در هم" وارد ہاس میں مخاطب سے ایک ہزار میں عبد کی خرید اور پھروکالت بالاعتاق کا ذکر ہے لیکن چونکہ اس میں کوئی نزاع نہیں اس لیے جائز ہے۔

اسی طرح حضرت تھانوی ؓ نے سائل کے جواب میں جن بعض معاملات کوجائز فر مایاان میں عرف میں کوئی نزاع واقع نہیں ہوتا اس لیے جائز فر مایا۔ سائل نے لکھا ہے گھڑی کی مرمت کہ ٹوٹے ہوئے پرزے کو نکال کر صحیح پرزہ لگادے اس میں پرزہ کی بیج اور لگانے کی اجرت ہے۔ (۲) چار پائی بنوا نا اور بان اپنی طرف سے نہ دینا اس میں بان کی بیج ہے اور بننے کا اجارہ ۔ (۳) سقہ سے پانی لینا کہ جب اس نے کنویں سے پانی نکال کر اپنے ظروف میں لیا تو اس کی ملک ہو گیاسو پانی کی بیج اور وہاں سے لانے کی اجرت، نیز بیسے مالیس عندہ بھی ہے۔ (۲) کوئی زیور یاانگو ٹھی جڑنے کو دینا کہ نگینوں کی بیج ہور لگانے کا جارہ وغیر ذک من المعاملات الرائجة ۔ حضرت تھانوی ؓ نے تعامل کی وجہ سے ان صور توں کو جائز فر مایا۔ (امداد الفتادی ٰ ۱۵۰۲۳)۔

اگراس پرکوئی اشکال کرے کہ جب قانون میہ کہ صفقۃ فی صفقۃ ممنوع ہے تواس میں سے بعض افراد کا نکالناعرف کی وجہ سے اس طرح ہے جیسے سود کی حرمت کے قانون سے بینک کے سود کولوگوں کے تعامل کی وجہ سے نکال دی تو یہ کہاں درست ہے؟ ہاں تعامل کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ سکتے ہیں مثلاً قفیز الطحان کے تمام افراد ناجائز ہوں کیکن ان پر کمیشن ایجنٹ کی اجرت کو قیاساً ناجائز نہ کہیں بلکہ تعامل کی وجہ سے اس کو جائز کہدیں تو صحیح ہے۔ تو جواب میں بہی کہا جائے گاصفقہ فی صفقہ کی حدیث میں ممانعت نزاع پہتی ہے اور تعامل اور عرف کی وجہ سے جن صور توں میں جھڑا نہ ہووہ نہی سے مشتیٰ ہوں گی ،اور آج کل تو بہت زیادہ ایسے معاملات مروج ہیں جن میں بھے فی بھے یا بھے میں شرط معروف ہوتی ہے جیسے کسی مشین کو خرید نے پر ایک سال مفت سروس یار نگریز کو خوا تین کپڑادی ہی ہیں اور خاص قیمت طے ہوتی ہے جس میں رنگ کی بھے اور لگانے کی اجرت یعنی اجارہ ہوتا ہے یا مختلف مشینیں اور گاڑی میکینک کودی جاتی ہیں وہ درست پرزے بھی لگا تا ہے اور لگانے کی اجرت بھی لیتا ہے، مختلف مشینیں اور گاڑی میکینک کودی جاتی ہیں وہ درست پرزے بھی لگا تا ہے اور لگانے کی اجرت بھی لیتا ہے، اگر کسی کی گاڑی کا ایک بیٹر نے اور وہ کہدے کہ اس میں فلال فلال نظال سے معلوم ہوا کہ جو شرط معروف بن جائے یا میں چاتار ہتا ہے بلکہ بیروز مرہ کے معمول کی طرح ہے، اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جو شرط معروف بن جائے یا میش چاتار ہتا ہے بلکہ بیروز مرہ کے معمول کی طرح ہے، اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جو شرط معروف بن جائے یا صفقہ فی ضفقہ باعث نزاع نہ ہووہ قابل برداشت ہے۔ چنا نے علامہ شائی فرماتے ہیں:

ثم اعلم أن العرف قسمان عام وخاص فالعام يثبت به الحكم العام ويصلح مخصصاً للقياس والأثر بخلاف الخاص...قال في الذخيرة في الفصل الثامن من الإجارات في مسألة ما لو دفع إلى حائك غزلاً لينسجه بالثلث ومشايخ بلخ كنصيربن يحيى ومحمدبن سلمة وغير هماكانوا يجيزون هذه الإجارة في الثياب لتعامل أهل بلدهم في الثياب والتعامل حجة يترك به القياس ويخص به الأثر وتجويز هذه الإجارة في الثياب للتعامل بمعنى تخصيص النص الذي ورد في قفيز الطحان لأن النص ورد في قفيز الطحان لا في الحائك إلا أن الحائك نظيره فيكون وارداً فيه دلالة فمتى تركنا العمل بدلالة هذاالنص في الحائك وعملنا بالنص في قفيز الطحان كان تخصيصاً لا تركاً أصلاً وتخصيص النص بالتعامل جائز الاترى أنا جوزنا الاستصناع للتعامل والاستصناع بيع ماليس عنده وإنه منهي عنه وتجويز الاستصناع بالتعامل تخصيص منا للنص الذي ورد في النهي عن بيع ماليس عنده الإنسان

لاترك للنص أصلاً لأنا عملنا بالنص في غير الاستصناع . (شرح عقو درسم المفتى، ص ٤١ ـ و كذافى رسالة " نشر العرف في بناء بعض الاحكام على العرف" المندرجة في رسائل ابن عابدين 11٤/٢، سهيل ).

علامه في فرماتے ہيں:

...والاستصناع فيما فيه تعامل الناس مثل أن يأمر إنساناً بأن يخرز له خفاً بكذا ويبين صفته ومقداره ولم يذكرك أجلاً والقياس يقتضي أن لايجوز لأنه بيع معدوم لكنهم

استحسنوا تركه بالإجماع لتعامل الناس فيه ... (منار مع شرحه لعبد اللطيف ابن الملك، ٢/٢ ٨١).

صفقة فی صفقة کی دیگر مثالوں میں سے ایک مثال ہے ہے: فقہاء کھتے ہیں کہ عقدِ استصناع میں ثمن کی تجیل ضروری نہیں بعد میں بھی دے سکتے ہیں اس پراشکال ہے کہ پھر تو بیجے الدین بالدین بن گئی، کیونکہ مصنوع بھی مافی الذمہ ہے اور ثمن بھی مؤجل بنا تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اس میں عقدا جارہ اور بھے دونوں کی مشابہت ہے تو بیج کی مشابہت کی وجہ سے ثمن مؤجل ہوسکتا ہے اور اجارہ کی مشابہت کی وجہ سے ٹویا صانع اجرت پر کام کرر ہا ہے اور اجرت بعد میں طے گی، جیسے دیوار بنانے والے کو اجرت بعد میں مل جائے گویا اس میں بھے اور اجارہ دونوں جع ہیں۔ ویسعد الاستصناع اجارہ ابتداء و بیعاً انتہاء . (الکفایة علی الهدایة: ٢ / ٢٤٣ ، باب السلم، مکتبه رشیدیه). واللہ ﷺ اعلم۔

بینک کے توسط سے مکان خریدنے کا حکم:

سوال: ایک آدمی بینک کے ذریعہ مکان خرید تا ہے، اس کی دوصور تیں ہیں: ایک بیک ہیں سے سودی قرضہ لے کرمکان خرید کے، دوسری صورت میہ آدمی کو الاکھ میں خرید کرضرورت مند آدمی کو الاکھ مؤجل میں فروخت کردے، دونوں صور توں میں سے کونسی صورت اختیار کرنا جائے؟

الجواب: دوسری صورت اختیار کرلے، اس لیے کہ بینک سے سودی قرضہ لیناعام حالات میں جائز نہیں ہے، جب کہ دوسری صورت مرابحہ کی ہے اور مرابحہ میں بیجائز ہے، بشر طیکہ عقد میں بیربیان ہوجائے کہ ہر قسط میں اتنی رقم مزید لی جائے گ۔ ملاحظہ ہوالیناح المسائل میں ہے:

بینک کے توسط سے گاڑی وغیرہ خرید نے کے لیے جواز کی بہترین اور آسان شکل یہ ہے کہ خریدار کے ساتھ بینک اپنے کسی آدمی کو تھیجد ہے،اوروہی کمپنی سے مثلاً ایک لاکھ میں سودا طے کرلے،تواب ایک لاکھ کی

گاڑی بینک کی ہوگئ،اور پھروہیں پر بینک کا بھیجاہوا آ دمی بینک کے ضابطہ کے مطابق ایک لا کھ دس ہزار میں خریدار کے حوالہ کردے،اور بعد میں بینک قشطوارخریدار سے ایک لا کھ دس ہزاروصول کرتار ہیگا،تو شرعی طور پر الیی شکل جائز ہے۔(فاویٰ عالمگیری:۱۲۰/۲).

ایک شکل یہ بھی اختیار کی جاسکتی ہے کہ بینک اپنا آدمی نہ بھیج بلکہ خریدار کواپناوکیل بنا کر بھیجے،اورخریدار
ایک لاکھروپے میں خرید کر بینک کے حوالہ کردے،اس کے بعد پھر بینک اسی وقت ایک لاکھ دس ہزار میں خریدار
کے ہاتھ فروخت کردے،اوریڈ خص بینک کے طے شدہ ضابطہ کے مطابق مقرر کردہ مدت کے اندراندرایک لاکھ
دس ہزار قسطوارادا کرتارہے، تو شرعی طور پر ایسامعا ملہ جائز اور درست ہے۔(ستفادازامدادالفتادیٰ:۳/۱۲۵).(ایفاح المائل، ص۱۵۸)، بنک کے فرضہ ہے گاڑی خریدنا،اضافیشدہ).

#### فآوي شامي ميں ہے:

علله الحانوتي بالتباعد عن شبهة الربا لأنها في باب الربا ملحقة بالحقيقة، ووجهه أن الربح في مقابلة الأجل، لأن الأجل وإن لم يكن مالاً، ولايقابله شيء من الثمن، لكن اعتبروه مالاً في المرابحة إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن ، فلو أخذ كل الثمن قبل الحلول كان أخذه بلا عوض. (فتاوى الشامى: ٧٥٧/٦قبيل كتاب الفرائض، سعيد وكذا ٥/١٤١، باب المرابحة، سعيد).

#### البحرالرائق ميں ہے:

وجوابه أن الأجل في نفسه ليس بمال فلا يقابله شيء حقيقة إذا لم يشترط زيادة الثمن بمقابلته قصداً ويزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصداً فاعتبر مالاً في المرابحة احترازاً عن شبهة الخيانة. (البحرالرائق: ٦/٥ ١ ١، باب المرابحة، كوئته).

مزید ملاحظه مو: (غیرسودی بدیکاری:۸۸-و کفایت آلمفتی:۸۴/۸ و اسلام اور جدید معاشی مسائل:۵۰/۳،۹۰/۱۱). والله ﷺ اعلم \_

# فصل دوم اسلامی بینک کا طریقه کار

## بینک کی تعریف

''بینک''ایک ایسے تجارتی ادارے کا نام ہے جولوگوں کی رقیس اپنے پاس جمع کرکے تاجروں ،صنعت کاروں اوردیگر ضرورت مندافرادکوقرض فراہم کرتا ہے، آج کل روایتی بینک ان قرضوں پرسودوصول کرتے ہیں، اور سودکا درمیانی فرق بینکوں کا نفع ہوتا ہے۔ ہیں، اور سودکا درمیانی فرق بینکوں کا نفع ہوتا ہے۔ بینک لوگوں کواپنی امانتیں جمع کرانے کی دعوت دیتا ہے، (جوفقہی طور پرقرض ہی ہوتا ہے) ان کواردومیں

مبیک تو تول وا پی آما کی س کرانے کی دولت دیا ہے، کر بو ہی خور پر کر ک بی ہونا ہے) ان واردو یں ''امانتیں''عربی میں''ودا لُغ''اورانگریزی میں''Deposits''ڈیازٹ کہتے ہیں،ڈیازٹ کی گئی قسمیں ہیں:

(۱)''Current Account''(کرنٹ اکاؤنٹ)اس کوعر بی میں''الحساب الجاری''اورار دومیں ''مدرواں'' کہتے ہیں،اس میں رکھی ہوئی رقم پرسوذہیں ملتا ہے،اس اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی رقم کسی وقت بھی،جتنی مقدار میں جا ہیں بغیرکسی یا بندی کے نکلوائی جاسکتی ہے۔

"Saving Account"(۲)"(سيونگ ا كاؤنٹ) جس كوعر بي ميں" حساب التو قير" اور اردوميں

''بچت کھاتۂ' کہتے ہیں،اس میں قم نکلوانے برغموماً مختلف پابندیاں ہوتی ہیں،اس پر بینک سود ویتاہے۔

(۳) "Fixed Deposit" نفحس ڈپازٹ جس کوعر بی میں ''ودائع ثابتہ'' کہتے ہیں،اس میں مقررہ

مدت سے پہلے رقم واپس نہیں کی جاسکتی ،اس میں بھی بینک سوددیتا ہے،اورسود کی شرح مدت کے مطابق ہوتی ہے،طویل مدت میں شرح زیادہ ہوتی ہے،اور کم مدت پر شرح کم ہوتی ہے۔

ہ، دیں مدف یں رن ربارہ بینک کے وظا ئف:۔

بینک سرمایہ جمع کرنے کے بعد کئی وظائف ادا کرتا ہے، مثلاً تمویل تخلیق زر، برآ مد، درآ مدمیں واسطہ بننا وغیرہ، جن کی تفصیلات،اسلام اور جدید معیشت و تجارت وغیرہ کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔واللہ ﷺ اعلم۔

## اسلامي بينك كاطريقة كار:

بینک کی سرگرمیوں کوعام طور پر دو بنیا دی حصوں میں تقسیم کیا جا تا ہے۔

(۱) ذ مه داري والاحصه: به

اس حصہ میں سودی بینک اپنے ڈیپازیٹر سے رقوم وصول کرتا ہے اوراس مقصد کے لیے مختلف طرح کے اکاؤنٹ متعارف کروا تا ہے۔ بنیا دی طور پر دوطرح کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں:۔

(الف)غیرنفع بخشا کا ؤنٹ،اسے کرنٹ ا کا ؤنٹ سےموسوم کیا جا تا ہے۔

(ب) نفع بخشا کا ؤنٹ،اس میںسیونگ ا کا ؤنٹ فکس ڈیپازٹ وغیرہ شامل ہیں۔

(الف)غيرنفع بخش لعني كرنٹ ا كاؤنٹ كا تعارف:

کرنٹ اکا ؤنٹ کے طور پر جورقم اسلامی بینک وصول کرتا ہے، شرعی طور پروہ بلاسود قرض ہوتا ہے، کیونکہ اکا ؤنٹ ہولڈرکواس بات کی گارٹی دی جاتی ہے کہ اس کی رقم ضرورواپس ہوگی،اور ہر مضمون رقم قرض کہلاتی ہے،اوراس پرکوئی اضافی رقم بھی نہیں ملتی،فقط اصل رقم واپس ہوتی ہے،لہذا بیہ بلاسود قرض کے متر ادف ہے۔
(ب) نفع بخش اکا ؤنٹ کا تعارف:

کرنٹ اکاؤنٹ کے علاوہ دوسرے اکاؤنٹس مثلاً سیونگ اکاؤنٹ اورفکس ڈیپاذٹ وغیرہ کے لیے اسلامی بینک جورقم وصول کرتا ہے،وہ مضاربہ یامشار کہ کی بنیاد پر ہوتی ہے۔جس میں ڈیپازیٹر کی حیثیت رب المال''سرمایہ فراہم کرنے والے افراد' یاخوابیدہ شریک کی ہوتی ہے،اوراسلامی بینک کی حیثیت مضارب یاملی شریک کی ہوتی ہے۔

اسلامی بینک اپنتمویلی طریقوں مثلاً مرابحہ، اجارہ اور مشارکہ وغیرہ کے ذریعہ جونفع کما تاہے اس کا متناسب حصہ اپنے ڈیپازیٹر کو دیتا ہے جو پہلے سے طے ہوتا ہے، مثلاً یہ طے ہوتا ہے کہ بینک جو بھی نفع حاصل کرے گااس کا پچاس فیصد بینک کو اور پچاس فیصد ڈیپازیٹر کو ملے گا۔ اور شرعی اعتبار سے ڈیپازیٹر کی رقم بینک کے پاس بطورِ امانت ہوتی ہے، یعنی اگر بینک کی کسی تعدی اور کوتا ہی یا غفلت کے بغیروہ رقم ہلاک ہوجائے تو بینک اس کا ذمہ دار نہیں۔

یہ بھی یا در ہے کہ اسلامی بینک اپنے ڈیپازیٹر سے سر مایہ لیتے وقت اسے ہر حال میں واپسی کی گارٹی نہیں دے سکتا، اور نہ بی شروع میں حتی طور پر نفع ملنے کی مقدار بتا سکتا ہے۔ بلکہ ڈیپازیٹر سر مایہ کے تناسب سے نسبت متعین کر کے حتی طور پر بتلا نا جائز بھی نہیں ہے۔ اس سے شرکت فاسد ہوجاتی ہے۔ اور اسلامی بینک کوعام طور پر بیمعلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس سر مایہ پر کتنا نفع کمائےگا۔

ہاں اپنے کسی ٹرم کے اختیام پرڈیپازیٹر کوحاصل ہونے والے نفع میں متناسب حصہ دیے تواس حاصل ہونے والے نفع کی اصل رقم سے نسبت معلوم کر کے بیان کرنا نثر عاً ناجا ئزنہیں۔

اس سے بیمعلوم ہوا کہ اسلامی بینک نفع تقسیم کرنے کے بعدا گریداعلان کرتاہے کہ اس نے اس سال اسپنے ڈیپازیٹر کودس فیصد نفع دیا تو بیطریقہ شرعی اصول سے متصادم نہیں لیکن اگر شروع میں بیہ کہدے کہ ہم سرماید کا اتنا فیصد نفع دیں گے تو بیشرعاً ناجا ئزہے۔

(۲) دوسرا حصه،ا ثا ثه جاتی حصه ہے: ۔

اس حصه میں بینک اپنے تمویل کار کو مختلف تمویلی سہولیات فراہم کرتا ہے۔

لعنی بینک ان لوگوں کوتمو ملی سہولیات فراہم کرتا ہے جواپی مختلف مالی ضروریات کے لیے بینک سے رابطہ کرتے ہیں:۔ ہیں:۔

اسلامی بینک میں کلائٹ (بینک سے لون لینے والے) کی مختلف ضروریات کے بیش نظر مختلف معاملات انجام دئے جاتے ہیں۔

آج کل عام طور پرتین طرح کے معاملات زیادہ رواج پذیر ہیں:۔

(۱)مرابحہ۔(۲)اجارہ۔(۳)مشار کہ متنا قصہ۔ان کےعلاوہ بعض اوقات سلم اوراستصناع کے ذریعے بھی تمویلی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔

#### (۱)مرابحه: ـ

مرابحہ دراصل بیچ کی ایک قتم ہے جس میں سامان والاشخص خریدارکویہ بتلا تا ہے کہ یہ سامان مجھے کتنے میں پڑااور میں اس پرکتنا منافع رکھ کرآپ کوفروخت کررہا ہوں۔

اسلامی بینکوں میں انجام پانے والا مرابحہ درج ذیل مراحل پر شتمل ہوتا ہے:

(الف) جامع معامدہ: \_ پہلے مرحلے میں کلائٹ اور بینک آپس میں ایک جامع معاہدہ کرتے

ہیں،اسے جزل ایگریمنٹ کہاجا تاہے،اس میں یہ طے کیاجا تاہے کہ کلائنٹ کتنی رقم تک سامان بینک سے خریدیگا، بینک خریدے گئے سامان پر کتنا نفع لیگا،ادائیگی کاطریقۂ کارکیا ہوگاوغیرہ۔

(ب) مطلوبہ سامان کی خریداری: اس کے بعد بینک وہ سامان مارکیٹ سے خریدتا ہے، جسے بعد میں کلائنٹ کوفروخت کرناہوتا ہے، عام طور پراس مقصد کے لیے کلائنٹ کومطلوبہ سامان کی خریداری کاوکیل بنایاجا تا ہے، کیکن ہمیشہ ایساہونا ضروری نہیں۔

(ج) خرید ہے گئے سامان پر قبضہ اور بینک کواطلاع: اگرخریداری کے لیے کلائٹ کووکیل بنایاجائے تو وہ مطلوبہ سامان کی خریداری کے بعداس پر قبضہ کرتا ہے اور بینک کو بیاطلاع ویتا ہے کہ میں نے آپ کے وکیل ہونے کی حیثیت سے بیسامان خرید کراس پر قبضہ کرلیا ہے، چونکہ شرعاً وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے، اس لیے یہ مجھاجا کیگا کہ شرعاً یہ موکل یعنی بینک کے قبضہ میں ہے، چنا نچراس مرحلے پر قبضہ کے سارے احکام جاری ہوتے ہیں، خصوصاً یہ حکم کہ اگر کلائٹ کی کسی تعدی کے بغیر سامان ہلاک ہوگیا تو یہ نقصان بینک کا ہوگا، کلائٹ کا نہ ہوگا۔

(د) مرابحہ کا انعقاد: اس کے بعد کلائٹ بینک کویہ پیشش کرتا ہے کہ وہ یہ سامان اسے متعینہ قیمت پرجس میں لاگت اور بینک کا نفع شامل ہوفر وخت کردے اور وہ اس کی قیمت کی ادائیگی فوراً یا مخصوص مدت کے بعد کریگا، جب بینک اسے قبول کر لیتا ہے تو مرابحہ وجود میں آجاتا ہے اور کلائٹ پراس کی قیمت کی ادائیگی واجب ہوجاتی ہے۔ بینک اس واجب الاداء قیمت کے بدلے کلائٹ سے پھے ضائتیں لیتا ہے۔ واجب ہوجاتی ہے۔ بینک اس واجب الاداء قیمت کے بدلے کلائٹ سے پھے ضائتیں لیتا ہے۔

شرعی اصطلاح میں اجارہ کسی چیز یاشخص کی متعین اور جائز منفعت کومتعین اجرت کے بدلے دینے کا نام ہے۔

#### سودی اوراسلامی بینک کے اجارہ میں فرق:۔

اجارہ کامعاملہ سودی اوراسلامی دونوں بینکوں میں ہوتا ہے، اس لیے یہاں دونوں کے درمیان پائے جانے والے فرق بیان کیے جاتے ہیں۔

اس وقت کنوینشنل بینکوں میں اجارہ کا جوطریقهٔ کاررائج ہے،اس میں درجِ ذیل تین خرابیاں پائی جاتی ہیں: (الف)ایک ہی عقد کے اندرہیج اوراجارہ کے دومعا ملے ہوتے ہیں، یعنی جواقساط کلائٹ مدت اجارہ کے دوران ادا کرتا ہے، انہیں ابتداء میں تواجارہ کی اقساط شار کیا تا ہے، لیکن جونہی کراید داری کی مدت پوری ہوتی ہے تو بیا قساط قیمت سمجھی جاتی ہیں اور مطلوبہ چیز خود بخو د کلائٹ کی ملکیت میں آجاتی ہے، اسے فقہی اصطلاح میں صفقتان فی صفقة '' کہتے ہیں جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے۔

(ب) اجارہ پردی گئی چیز سے متعلق تمام ذمہ داریاں مساجر کے ذمہ ہوتی ہیں، حالانکہ شرعاً صرف استعال سے متعلق ذمہ داریاں مساجر پرڈالی جاسکتی ہیں، جیسے گاڑی کی سروس کرانا، آئل تبدیل کراناوغیرہ جب کہ وہ ذمہ داریاں جن کا تعلق اس چیز کے مالک ہونے سے ہے، وہ مؤجر کے ذمہ ہوتی ہیں، جیسے ٹیکس اداکرنا، کسی نا گہانی آفت کی وجہ سے وہ تباہ ہوجائے تواس کی مرمت کراناوغیرہ۔

(ج) اجارہ پردی گئی چیز کلائٹ کے حوالے کرنے سے پہلے ہی اس کا کراید گلنا شروع ہوجا تا ہے حالانکہ شرعاً مستاجر سے اس وقت تک کرایہ لینا جائز نہیں جب تک مطلوبہ چیز اس کے حوالہ نہ کر دی جائے۔

اس کے برعکس اسلامی بینکوں کے اجارہ میں مذکورہ بالاشرعی خرابیوں کو درجے ذیل طریقہ پر دور کیا جاتا ہے؛

(الف)ابتداء میں صرف اجارہ کامعاملہ ہوتا ہے ،اوراجارہ پردی گئی چیز بینک ہی کی ملکیت میں رہتی

ہے، پھراجارہ کی مدت ختم ہونے کے بعد کلائٹ کواختیار ہے کہ اسے متعین قیمت پرخرید لے یابیک کوواپس کردے،اول الذکرشکل میں بینک مستقل عقد کے ذریعہ وہ چیز کلائٹ کوفر وخت کرتا ہے،اوربعض مرتبہ ایک

مستقل عقد کے ذریعہ بینک وہ چیز کلائٹ کو ہبہ کر دیتا ہے۔اس سے صفقتان فی صفقہ والی خرابی لازم نہیں آتی۔

(ب)اسلامی بینکوں کے اجارہ کے معاملات میں بیہ بات صراحناً مٰدکورہوتی ہے کہ مُستاجرصُرف وہ ذمہ

داریاں برداشت کر ریگا جو گاڑی کے استعال سے متعلق ہیں، اسے 'صیانہ عادیہ' کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے جب

کہ گاڑی کے مالک ہونے کی حیثیت سے تمام ذمہ داریاں بینک برداشت کرتا ہے، چنانچہ اس کے ٹیلس ،انشورنس، تکافل اور حادثہ کی صورت میں اگر گاڑی کوکوئی نقصان پہنچے تو اس کا از الدبینک کے ذمہ ہوتا ہے۔

ن بنگ کے حوالے نہیں کرا یہ داری کا معاملہ کر کے مطلوبہ چیز کلائنٹ کے حوالے نہیں کر دیتا،اس وقت تک کرا یہ وصول نہیں کرتا۔

### (۳)مشاركەمتنا قصە:\_

موجودہ اسلامی بینکوں میں رائج تیسر ابڑا تمویلی طریقہ''مشار کہ متنا قصہ'' کا ہے،جس کے ذریعے عام طور پرمکانات کے لیے تمویل کی جاتی ہے،اس لیے اسے عام طور پر''ہوم مشار کہ'' بھی کہا جاتا ہے، بیہ طریقہ کار

بنیادی طور پرتین مراحل پر شمل ہوتا ہے:

(۱) پہلے مرحلے میں اسلامی بینک اوراس کا کلائٹ مشتر کہ طور پرایک مکان خریدتے ہیں جس میں عام طور پر بینک کا حصہ کلائٹ کے جصے سے زیادہ ہوتا ہے، مثلاً ایک مکان مشتر کہ طور پراس طرح خریدا گیا کہ اس میں اسی فیصد حصہ بینک کا ہے اور بیس فیصد کلائٹ کا ہے۔

(۲) بینک کے حصے کوچھوٹے چھوٹے یوٹٹ میں تقسیم کرلیاجا تا ہے، مثلاً مذکورہ مثال میں بینک کے مملوکہ حصے کے اسی یوٹٹ بنائے گئے ، کلائنٹ بینک کے مملوکہ یوٹٹ ایک کرکے خرید تار ہتا ہے جس کے نتیجہ میں کلائنٹ کی ملکیت بڑھتی جاتی ہے جب کہ بینک کی ملکیت کم ہوجاتی ہے۔

(٣) جتنے یوٹس بینک کی ملکیت میں ہوتے ہیں ،کلائٹ کرایہ داری کے معاہدہ کے تحت انہیں اپنے تصرف میں رکھنے اوراستعال کرنے کی وجہ سے افکا کرایہ اداکر تار ہتا ہے، چونکہ کلائٹ مستقل طور پر یونٹ خریدر ہاہوتا ہے، اس لیے کرائے کی مقدار میں بھی کمی آتی رہتی ہے، آخر کار جب کلائٹ بینک کے مملوکہ سارے یوٹٹس خرید لیتا ہے تو وہ سارے مکان کا مالک بن جاتا ہے۔

گویااس طریقه کارمین بنیادی طور پرتین کام ہوئے:

- (۱)مشتر که طور پرمکان کی خریداری۔
- (۲) ایک شریک کا دوسرے شریک مے مملوکہ حصے کو کرایہ پر لینا۔
- (۳) ایک شریک یعنی کلائنٹ کا دوسرے شریک یعنی بینک کے حصے کوخرید نا۔

اس عقد کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی معاملہ دوسرے کے ساتھ مشروط نہ ہو، چنانچہ مذکورہ طریقہ کارمیں کوئی معاملہ دوسرے کے ساتھ مشروط نہ ہوں کہ اگر بینک کارمیں کوئی معاملہ دوسرے کے ساتھ مشروط نہیں ہوتا بلکہ کلائٹ اپنے طور پر یک طرفہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر بینک مطلوبہ مکان خرید لے تو ہ بینک کا حصہ اجارہ پر لے کراس کا کرابیا داکریگا نیزوہ بینک کے جھے مے مختلف پؤٹس کو مرحلہ وارخرید لیگا۔

مزیر تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (اسلام اور جدید معاشی مسائل، جلد پنجم، واسلامی بینکاری اور متفقہ نتوے کا تجزیہ، واسلام اور جدید معیشت و تجارت). واللہ ﷺ اعلم \_

### بسم الله الرحمان الرحيم

عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما، قال: قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيء ففى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".

40}.....j

(رواه البخاري).

بی سایر اور استیمناع کے احکام کا بیان

وعن أبِي حسان ، قال : قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في الكتاب وأذن فيه،

قال الله عزوجل:

﴿يَا ايِكَا النَّايِنُ آمنُوا إِذَا تُعَايِنُتُم بِعِينَ إِلَى أَجِلَ مسمى فاكتبوه﴾الآية.

(اخرجه الحاكم).

# باب.....ه۵﴾ بيچسلم اوراستصناع کابيان

## تهم میں بیع سلم کا حکم:

سوال: ایک صاحب کے ہاں دوماہ بعداس کے بیٹے کی شادی ہے اور پورے ملک سے قابل قدر مہمان اس میں شرکت کریں گے، چونکہ اس علاقے کے آم مشہور ہیں، اس لیے وہ آم کے کسی تا جر کے ساتھ بیج سلم کا معاملہ کرتا ہے کہ مجھے فلال قتم کے آم • • • اکلوفلال تاریخ کو آئی قیت میں چاہئے ،کین اس وقت عام بازار میں آم دستیا بنہیں ہے تو کیا ہے بیج سلم جائز ہے یانہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ بجائے ہے سلم کے اس سے خاص قیت پرآ م فراہم کرنے کا وعدہ لے لے الیکن اگرسلم ہی کی ضرورت ہوتوا مام ابو صنیفہ کے نزدیک ہیج سلم نہیں ہوگی، کیونکہ سلم میں اس چیز کا عقد کے وقت سے حوالہ کرنے تک سی نہ کسی جگہ بازار میں موجو در ہنا ضروری ہے، جب کہ آم اس وقت موجو دہی نہیں، ماں ضرورت کے وقت امام شافعی کے قول پڑمل کرنے کی گنجائش ہے، حضرت تھا نوکی اور حضرت مفتی ولی حسن صاحب نے اس مسئلہ میں امام شافعی کے قول پڑمل کرنے کی گنجائش ہے، حضرت تھا نوکی اور حضرت مفتی ولی حسن صاحب نے اس مسئلہ میں امام شافعی کے قول پر فتو کی دیا ہے۔

ملاحظه ہوا مداد الفتاوی میں ہے:

عقد سلم میں بیچ کاوفت میعاد تک برابر پایا جانا حنفیہ کے نزد یک شرط ہے،اگر یہ شرط نہ پائی گئی تو عقدِ سلم جائز نہ ہوگا،لیکن امام شافعیؓ کے نزد کیک صرف وقت میعاد پر پایا جانا کافی ہے، کذا نبی البعدایة،(۹۳/۳) تواگر ضرورت میں اس قول پر عمل کر لیا جاوے تو مجھ ملامت نہیں رخصت ہے۔ (امدادالفتاوی:۱۰۲/۳).

دوسری جگہ مرقوم ہے: چونکہ اس میں ابتلائے عام ہے، لہذا امام شافعیؓ کے قول پڑمل کی گنجائش ہے۔ (امدادالفتاویٰ:۲۱/۳).

درس الهداييميس ہے:

موجودہ دور کی مشکلات کے پیش نظر فقہاء نے کہا کہ اگران مسائل میں امام شافعیؓ کے قول پر فتویٰ دیا جائے تو گنجائش ہے تا کہ لوگوں کے اموال کو حرمت سے بچایا جا سکے۔

فائدہ: دنیامیں ایک عبادات اور دوسرے معاملات کا نظام ہے، عبادات کے لیے نصوص ہونے چاہئیں اور معاملات میں ہرامام آسانی کرتا ہے۔ (درس الہدایہ، باب شروط السلم، ٣٢٩).

مزيدملا حظه بو: (مالى معاملات پرغرر كے اثرات بص ٣٣١٨). والله ﷺ اعلم \_

## بيع سلم ميں مدت كا حكم:

س**وال:** کیا بیسلم میں ایک ماہ سے کم مدت مقرر ہوسکتی ہے یانہیں؟

الجواب: اکثر فقہاً وفر ماتے ہیں کہ بی سلم میں کم از کم ایک ماہ کی مدت ہونی چاہئے اس سے کم میں سیجے نہیں ہے۔ اکثر فقہاً وفر مایا کہ جتنی مدت میں مسلم فیہ حاصل ہوسکتا ہے، اتن مدت کافی ہے اگر چہ ایک ماہ سے کم ہولہذاز مانے کی ضرورت اور عموم بلویٰ کی وجہ سے امام کرخیؓ کے قول کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔

ملاحظه ہو ہدایہ میں ہے:

ولا يجوز السلم إلا مؤجلا...ولايجوز إلا بأجل معلوم لما روينا ولأن الجهالة فيه مفضية إلى المنازعة كما في البيع، والأجل أدناه شهر وقيل ثلاثة أيام وقيل أكثر من نصف اليوم والأول أصح. (الهداية:٩٤/٣).

البناية ميں علامه عيني قرماتے ہيں:

و فى الذخيرة: عن الكرخي أنه ينظر إلى مقدار المسلم فيه و إلى عرف الناس فى التاجيل فيه فإن كان قدراً أجل أحد يؤجل مثله فى العرف والعادة يجوز السلم، قوله والأول أصح ، وقال الصدر الشهيد في طريقته المطولة والصحيح ما رواه الكرخي أنه مقدار ما

يمكن فيه تحصيل المسلم فيه. (البناية في شرح الهداية الجزء الثالث، ص١٨٨).

#### البحرالرائق میں ہے:

وفى البناية وقال الصدر الشهيد... فقد اختلف التصحيح ... وفي فتح القدير بعد نقل تصحيح الشهيد وهو جدير أن لايصح ... أقول : هو جدير بأن يصحح ويعول عليه فقط. (البحرالرائق: ٢/ ٦٠ ١) باب السلم، كوئته).

#### محیط بر ہانی میں ہے:

عن أبى الحسن الكرخي أنه ينظر إلى مقدار المسلم فيه وإلى عرف الناس في تأجيل مثله، فإن شرط أجلاً يؤجل لمثله في العرف والعادة تجوز السلم وما لا فلا. (المحيط البرهاني:٨/٨٠) فصل في السلم، مكتبة رشيدية).

حضرت تقانوي امدا دالفتاوي ميں رقمطراز ہيں:

بی سلم میں کم سے کم مہلت ایک ماہ کی ہونی چاہئے ،اورامام شافعیؓ کے نز دیک چونکہ اجل شرطنہیں ،اس کے سیم مہلت ایک ماہ کی ہونی جائش کے سیم مہلت ایک مہلت ایک میں داخل ہوسکتا ہے، چونکہ اس میں ابتلاء عام ہے،لہذاامام شافعیؓ کے قول پڑمل کرنے کی گنجائش ہے۔ (امداد الفتاویٰ:۳۱/۳).

مالی معاملات پرغرر کے اثرات میں مولانا اعجاز احمد صاحب رقم طراز ہیں:

البت بعض معاصرعلمائے کرام کی رائے یہ ہے کہ آج کل معاملات میں یہ قول اختیار کرنازیادہ بہتر ہے... لہذاا گردونوں فریق اپنی مرضی سے کوئی تاریخ مقرر کریں تواسے ناجائز کہنے کی کوئی دلیل نہیں۔(مالی معاملات پرغرر کے اثرات ہے۔).

و للاستزادة انظو: فتح الـقـديـر:٧/٧/١٠دارالفكر\_وتبيين الحقائق:٤/٥١٠باب السلم،ملتان\_ومجمع الانهرشرح ملتقى الابحر:٢/٠٠١\_مالى معاملات برغرركاثرات، ص٣٦-٢٦م). والله تنظيلة اعلم \_

## گوشت میں بیعسلم کا حکم:

سوال: میرے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے، شادی سے پھھدن پہلے میں ایک گوشت فروش کے پاس گیا اوراس سے کہا کہ فلال تاریخ آپ مجھے فلال قتم کا گوشت ۳۰ کیلوفلال وقت دیں گے، تا کہ ہم بریانی

بنائیں بعض علماء نے اس پراعتراض کیا کہ بہ گوشت میں بھی سلم ہے جونا جائز ہے، آپ شرعی حکم بتلادیں؟ **الجواب:** جب مکمل طور پر گوشت کی حالت و کیفیت بتلادیں اور جھٹڑ اپیدا نہ ہوتو بیصورت جائز ہے۔ ملاحظہ فرمائیں ہدا یہ میں ہے:

ولا خير في السلم في اللحم عند أبي حنيفة وقالا: إذا وصف من اللحم موضعاً معلوماً بصفة معلومة جاز. (الهداية:باب السلم،٩٤/٣).

ہدایہ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب ؓ کے نزدیک گوشت میں بیج سلم ناجائز ہے الیکن صاحبین ؓ فرماتے ہیں کہ اس طرح کیفیت وغیرہ بتلادیں جوسببِ نزاع نہ بنے تو جائز ہے۔اور متاخرین فقہاء میں سے بہت سارے حضرات نے حضرات وصاحبینؓ کے قول پرفتو کا نقل فرمایا ہے:

ملاحظه موعلامه عینی بناییشرح بداییمین فرماتے بین:

وقال: وفى الحقائق والعيون: الفتوى على قولهما، لأن اللحم موزون في عادة الناس مضبوط الوصف ببيان هذه الأشياء. (البناية في شرح الهداية:١٨٦/٣٠ط:فيصل آباد).

ملاعلی قاری شرح نقایه میں فرماتے ہیں:

و لا يصح السلم في اللحم عند أبي حنيفة ويصح عندهما وبه يفتي'. (فتح باب العناية ٢٧٨/٣).

علامها بننجيم مصريٌ فرمات بين:

وقالا: يجوز إذا بين جنسه ونوعه وسنه وموضعه وصفته وقدره كشاة خصي ثني سمين من الجنب أو الفخذ مائة رطل، لأنه موزون مضبوط الوصف...وفي الحقائق والعيون الفتوى على قولهما. (البحرالرائق:٥٨/٦٠).

وفى الفقه الحنفي في ثوبه الجديد: وجوزه الصاحبان إذا بين وصفه وموضعه، لأنه موزون معلوم، وبه قالت الأئمة الشلاثة، وعليه الفتوى. (الفقه الحنفي في ثوبه الحديد:٢٨٩/٤،مايحوزالسلم فيه ومالايحوز).

علاوہ ازیں فقہائے کرام کی ایک جماعت نے بحوالہ حقائق وعیون صاحبین کے قول پرفتو کی نقل کیا ہے۔ مثلاً محقق ابن ہمام ؓ نے " فتح القدیر: ۸٤/۷،دارالفکر " میں،اورعلامہ شامی ؓ نے " ردالہ محتار: ۲۱۲،سعید " میں۔ اوراس طرح "الفتاوى الهندية: ١٨٤/٣ .. و" شرح المجلة: ٢ . ٠ . ٢ ، ميل مذكور ب-

## كير ول مين استصناع كاحكم:

سوال: ایک شخص نے چین میں ایک فیکٹری کو کپڑے بنانے کا آرڈر دیدیا، کین اس میں اجل مقرر نہیں کی ، تواگر یہ بیچ استصناع ہے تو بقولِ فقہاء کپڑوں میں استصناع جائز نہیں ہے، اور اگر نیچ سلم ہوتو اجل کا ذکر نہیں ہے تو یہ کونساعقد ہے اور اس کا کیا تھکم ہے؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ یہ عقد استصناع ہے ،اور فقہاء کے ناجائز کہنے کا مدارعرف ہے ان کے زمانے میں کپڑوں میں استصناع کا عرف نہیں تھا، جب کہ فی زمانہ کپڑوں کوآرڈردیکر تیار کرانے کا عرف عام ہے ،اس وجہ سے اس کی گنجائش ہونی چاہئے ، نیز علامہ فتح محمد صاحب کھنوی نے تکملہ عمدة الرعابہ میں تحریفر مایا ہے کہ ہر چیز میں استصناع جائز اور درست ہے چاہے اس کا عرف ہویا نہ ہو۔

ملاحظه ہوتکملہ عمرة الرعابيه ميں ہے:

قول مشايخنا إن الاستصناع فيما يتعامل الناس فيه كان في زمانهم أما في زماننا لاكفاية لنا عليه بل لاحاجة إليه، لكن المحتاج إليه أمر لايعتاد الناس به بل لايعرفه كماترى في كثير من الآلات والأشياء التي يخترع ويؤمر به الصناعون وإن نهيناهم عنه يختل الأمر ويفضي إلى مالايسمع فوقها أحد من السامعين فضلاً عن الجاهلين ولذلك إشارة في ما ذكرناها لأن الآية ساكتة (أى آية المداينة) فصارت مطلقة والحديث (أى حديث صناعة المنبر) دال على ما هو حاجتي لأن العرب لا يعرفون المنبرحتى قالت امرأة: أجعل لك شيئاً تقعد عليه ووصفته وما ذكرته باسمه المنبر لأنه كان غير المعروف وأيضاً الخاتم المستصنع إن كانت مما يتعامل الناس فيه لكن النقش باسمه الشريف كان أمراً جديداً فهذا صريح مما لا يتعامل الناس فينبغي أن يجوز في كل ما يمكن ضبطها ووضعها. (تكملة عمدة

الرعاية حاشية شرح الوقاية:٨٣/٣،فصل في الاستصناع،سعيد).

العرف والعادة میں ہے:

فالفقه أن ما جرى العرف به صح استصناعه كالخفاف الأحذية والأواني وأثاث المنزل وعدد الحرب والثياب. وأما تصريح فقهائنا بأنه لايجوز استصناع الثياب فذلك مبني على عرفهم، لأن الناس ماكانوا يتعاملون هذا النوع، وأما الآن فقد فشا هذا التعامل بين التجار والصناع في البلدان. (العرف والعادة في راي الفقهاء للدكتوراحمد فهمي ابوسنة، ص١٧٦). شرح مجلّه مين بين

كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق. (شرح المحلة: ٢/٢ ٤) لمحمدالاتاسي).

وفى الفقه الإسلامي: اشترط الحنفية لجواز الاستصناع شروطاً ثلاثةً إذا فاتت أو فات واحد منها فسد العقد...(١) بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته...(٢) أن يكون المصنوع مما يجري فيه تعامل الناس كالمصنوعات والأحذية...ويصح في عصرنا الحاضر الاستصناع في الثياب لجريان التعامل فيه، والتعامل يختلف بحسب الأزمنة والأمكنة. (الفقه الاسلامي وادلته:٥/٨٠٣) الشروط التي تلحقه ،دارالفكر، الطبعة الرابعة).

علامہ شامی کے فرمایا اجارہ فی الثیاب کومشائ بلیم نے عرف کی وجہ سے جائز قرار دیا ہے۔ملاحظہ ہوشامی میں ہے:

بخلاف الاستصناع كان التعامل به جرى في كل البلاد، وبمثله يترك القياس ويخص الأثر، وفي العناية: فإن قيل لانتركه بل يخص عن الدلالة بعض ما في معنى قفيز الطحان بالعرف كما فعل بعض مشايخ بلخ في الثياب لجريان عرفهم بذلك. (فتاوى الشامي: ٩/٦) مطلب يخص القياس والاثربالعرف العام، سعيد).

#### محیط بر ہانی میں ہے:

ومشايخ بلخ كنصيربن يحيى ومحمد بن سلمة وغيرهما كانوا يفتون بجوازهذه الإجارة في الثياب لتعامل أهل بلدهم في الثياب والتعامل حجة يترك به القياس ويخص به

الأثور. (المحيط البرهاني:٩/٩/ ،رشيدية).

عطرمدایه میں ہے:

امام ابو یوسف ؓ کے زدیک جب استصناع سے بھے لازم ہوجاتی ہے تواس شکی کے متعارف ہونے کی شرط بے ضرورت ہے بلکہ استصناع سے مانع ہے کیونکہ عام طور پر وہی چیز بنوائی جاتی ہے جوجد بدشم کی یا خاص وضع کی ہوتی ہے اگر ایسی چیزیں استصناع سے خارج ہوجائے تواستصناع کی ضرورت ہی نہیں رہے گی ،امام ابو یوسف ؓ کے قول کی تائیداس روایت سے ہوتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ بنارہ متعارف تھانہ مستعمل ۔ (عطر ہدایہ سے در علم اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ وسلم ۔

مونه کے مطابق نہ بنانے پروایس کرنے کا حکم:

سوال: اگر کسی شخص نے ایک کمپنی کو مال بنوانے آرڈر دیا اور اس نے وہ مال نمونے کے مطابق نہیں بنایا، تو کیا اس کو واپس کر سکتے ہیں یانہیں؟

**الجواب:** آرڈردے کر مال بنوانے کوشریعت کی اصطلاح میں اسصناع کہاجاتا ہے ، اور عقدِ استصناع میں جب نمونہ کے مطابق نہیں بنایا تواپس کرنا درست ہے۔ ہاں نمونے کے مطابق ہوتو پھرواپس نہیں کرسکتا۔

ملاحظ فرمائيں شرح مجلّه ميں ہے:

إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع وإذا لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع مخيراً. (شرح المحلة لمحمد خالدالاتاسي، ٢/٢٠٤).

وفى شرح المجلة لسليم رستم باز اللبناني: قال: كان المستصنع مخيراً لفوات الوصف المرغوب فيه. (شرح المجلة ، المادة: ٢٢١/١:٧٩٢).

وفى الموسوعة الفقهية: وذهب أبويوسف إلى أنه إن تم صنعه، وكان مطابقاً للأوصاف المتفق عليها، يكون عقداً لازماً، وأما إن كان غير مطابق لها فهوغير لازم عند الجميع لثبوت خيار فوات الوصف...واللجنة ترجح (أى قول أبي يوسف كما اختاره صاحب المجلة) وترى لزوم عقد الاستصناع، لما يترتب على استقلال أحد الطرفين

بفسخه من المضار إلا إذا جاء على خلاف الوصف المتفق عليه. (الموسوعة الفقهية:٣٢٩/٣). مالى معاملات يرغررك اثرات مين مولانا اعجاز احرصاحب لكصة بين:

تیسراقول امام ابویوسف گاہے وہ فرماتے ہیں کہ مطلوبہ صفات کے مطابق سامان تیار ہونے کے بعد کسی کو فنخ کرنے کا ختیار نہیں ... ان کی دلیل میہ کہ مطلوبہ صفات کے مطابق سامان تیار ہونے کے بعد کسی فریق کو عقد فنخ کرنے کا ختیار دینے سے دوسرے کا نقصان ہے ... عصر حاضر کے حالات وواقعات کی روشنی میں امام ابویوسف گا قول زیادہ قابل مملوم ہوتا ہے۔ متعدد معاصر علمائے کرام نے بھی امام ابویوسف کے قول کو ترجیح دی ہے، چنانچہ ڈاکٹر صدیق مجدالا مین الضریر فرماتے ہیں:

والعمل برأي أبي يوسف أولى من العمل بالرأيين الصحيحين في المذهب في نظري لأنه لا ضرر فيه على المتعاقدين وهو أبعد عن الغرر...(الغررواثره في العقود، ص ٤٦٧).

لزم اختیار قول أبی یوسف فی هذا مراعاة لمصلحة الوقت. (محلة محمع الفقه الإسلامی). مجمع الفقه الاسلامی (اسلامی فقه اکیڈی جده) کی طے شدہ قرادداد میں بھی امام ابویوسف کے قول کو اختیار کیا گیا ہے۔ (مالی معاملات پرغرر کے اثرات ، ص ۲۷-۷۱). واللہ ﷺ اعلم۔

## فلیٹ بنانے کا آرڈ رلینے کے بعد نہ بنانے پرمثل دینے کا حکم:

سوال: ایک بلڈرنے کسی جگہ پلاٹ خریدااوراس پر۱۵مزلہ بلڈنگ تعمیر کرنے کامنصوبہ بنایا، زید نے بلڈرسے اس عمارت کے دسویں منزلہ پر فلیٹ کا سودا کیا، فلیٹ کی سائز وغیرہ تفصیلات کے موافق ۱۸۰ کا کھٹمن طے ہوا، زید نے پورائمن اداکر دیااور تین سال میں بلڈنگ تیار ہونے کا معاہدہ طے پایا، کیکن تین سال گزر نے پر بھی تعمیر کا کام شروع نہیں ہوا، بلڈر نے مزید دوسال کی مہلت طلب کی، زید نے منظور کر لی، اب پانچ سال کے بعد بلڈرکا کہنا ہے کہ بلڈنگ نہیں ہے گی، لہذا آپ اپنے ۱۸ کا کھواپس لے لے، زیدراضی نہیں ہے، کیونکہ زمین کی قیمت میں ایسا فلیٹ ملنامشکل ہے، فلیڈرنے کہا آج دن اضافے ہوتے رہتے ہیں، اب آج کی تاریخ میں اتنی قیمت میں ایسا فلیٹ ملنامشکل ہے، بلڈر نے کہا آج کی قیمت میں ایسا فلیٹ ملنامشکل ہے، بلڈر نے کہا آج کی قیمت کے اعتبار سے پیسے لے لو، اس کے باوجود زیداس بات پرمصر رہا کہ مجھے فلیٹ ہی جائے۔ بلڈر نے کہا آپ خود تلاش کرلے میں پوری رقم اداکر دوں گا چنا نچر زید نے ایک فلیٹ تلاش کیا اس کی جائے۔

قیت دوکروڑتھی بلڈرنے کہامیں صرف ایک کروڑ ادا کروں گااس سے زائد نہیں۔

اب دریافت طلب اموریه میں: (۱) کیازید کا بلڈرسے دو کروڑ کا مطالبہ کرنا اور لینا درست ہے؟

(۲) کیازید کااس طرح اصرار کرنا درست ہے؟ اورا گربلڈراییا فلیٹ فراہم کر دیے تولینا درست ہے؟ اور بلڈر کومطالبہ کے موافق ایسا فلیٹ دینا شرعاً لازم ہے یانہیں؟

ا کثر حضرات کا خیال ہے میہ عقد استصناع ہے، اور فلیٹ تیار ہونے سے پہلے زید نہ بلڈر کوفر وخت کرسکتا ہے نہ کسی اور کو، بیر قم کی والیسی فنخ وا قالہ ہے جوثمن اول ہی پر درست ہے ۔لہذا زید کے لیے دو کروڑ کی رقم لینا جائز نہیں فقط ۸ لا کھ ہی لےسکتا ہے۔اور بلڈراس فتم کا فتو کی لوگوں کو دکھا تا پھر تا ہے۔

اس مسکلہ میں حضرت والا کی رہنمائی کی ضرورت ہے برائے کرم حکم شرعی سے مطلع فر ما کراج عظیم کے ستحق ہوای۔

الجواب: جب کوئی شخص مثلاً: زید کسی کمپنی کورقم دیر مکان یا فلیٹ بنوانے کے لیے کہدے اور مکان یا فلیٹ بنوانے کے لیے کہدے اور مکان یا فلیٹ بنگ کرا کر معاملہ طے کر لے تواس معاملہ کوزمانہ حال کے فقہاء نے استصناع میں داخل فرمایا ہے ، پھراس میں تاریخ متعین ہویا نہ ہو، مختار قول کے مطابق اس سے استصناع میں کوئی فرق نہیں پڑیگا۔ شرح مجلّہ میں شیخ محمد خالد الا تاسی رقم طراز ہیں:

ثم ما ورد التعامل في استصناعه سواء كان مؤجلاً إلى شهر أو أزيد أو لم يكن مؤجلاً فالتأجيل يحمل على الاستعجال ولا يخرجه عن كونه استصناعاً ، وهو قول الإمامين (أي الصاحبين) وعليه مشت هذه المادة لكونه أرفق . (شرح المجلة : ٣٠٣/١، مكتبة رشيدية، كوئله).

پھر جب مدت گزرنے کے بعدصانع نے خاص جگہ پرفلیٹ بنانے سے معذرت کر لی اورروپے واپس لینے کے لیے کہااور منتصنع روپیوں کے لینے سے انکاری ہے کیونکہ اس کوز بردست نقصان ہے تو منتصنع نے عقد کو فنج نہیں کیا اورصانع کو یک طرفہ عقد فنخ کرنے کا اختیار نہیں ،اب صانع بلڈراس فلیٹ کا مثل منتصنع کودیدے۔ بیچسلم کے بارے میں شرح مجلّہ میں لکھا ہے:

ولو انقطع عن أيدى الناس بعد الحلول قبل أن يوفى المسلم فيه فرب السلم بالخيار إن شاء فسخ العقد وأخذ رأس ماله وإن شاء انتظر وجوده أى المسلم فيه . (شرح المجلة : ٣٩٨/٢)، مكتبة رشيدية).

سلم اوراسصناع اکثر احکام میں بکساں ہیں۔ یہاں بھی جب مکان موعود پروہ فلیٹ نہیں مل سکتا توصانع شد

اس کومثل دیدے،اوراس لائن کے ماہرین مثل کواچھی طرح جانتے ہیں۔

یس ہماری ناقص رائے یہ ہے کہ آرڈر دیا ہواشخص جو بلڈر کہلا تا ہے فلیٹ موعود کامثل منتصنع زید کو دیدے۔

بلڈر جولوگوں کوفتو کی دکھا تاہے کہ میں زیدکواس جمع کی ہوئی رقم واپس کروں گاہیاس وفت صحیح ہے جب زیدعقد کوفتح کر دے اورا گرزیدفلیٹ یااس کامثل مانگتا ہے تو پھر بلڈرکوثش دینا پڑیگا، پھر درحقیقت بلڈرہی ہے فلیٹ زیدکو حسب وعدہ دیگا، اگر قانونی مجبوری کی وجہ سے روپے زید کے اکا وَنٹ میں جمع ہوجا کیں تو اس میں کوئی حرج نہیں فلیٹ کے مثل دینے کی صورت میں بلڈرفلیٹ خرید لے گا اور شراکی تحمیل کے بعد فلیٹ زیدکو حسب وعدہ دینے کا یا بندہوگا۔ واللہ سجانہ و تعالی اعلم۔

### بسم اللدالرحمان الرحيم

عن أنس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم باع حلساً وقدحاً وقال: من بشترى هذا الحلس والقدح، فقال رجل: أخذتهما بدرهم،

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

من پر بِ على در در فأعطاه رجل در دبين فباعها منه. (رواه الترمذي).

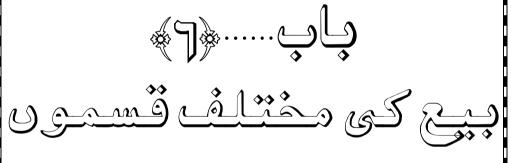

# كا ببيان

عن ابن عمر فال:
سمعت رسول الله عليه وسلم يقول:
"إذا تبايعتم بالعينة وأخنتم أذناب البقر
ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد
سلط الله عليكم ذلاً
لاينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم".

(رواه ابوداود\_والبيهقي في سننه الكبري).

# باب .....﴿٢﴾ بيع کی مختلف قسموں کا بیان

بيع بالوفاء كاطريقه اوراس كاحكم:

سوال: اس ملک میں جب کسی شخص کی بیوی کا انتقال ہوتا ہے تواکثر وبیشتر وہ دوسری شادی کرتا ہے بھی بھی ۶۷ کے در سے سادی کرتا ہے ،اورعام طور پر ۴۸ کسیال کی عورت سے شادی کرتا ہے بڑھا ہے میں شوہر کے دل میں بید خیال ہوتا ہے کہ میر ہے انتقال کے بعد میری بیوی میرے موجودہ مکان میں نہیں رہ سکے گی ، کیونکہ سابقہ بیوی کی اولا دجواس شوہر سے ہوہ مکان میں سے اپنا اپنا حصہ لے لیگ ، میوی کا حصہ اس کے رہنے کے لیے ناکافی ہوگا ، اگر شوہر بیوی کے لیے وصیت بنگی کرتا ہے تو وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی ،اورا گر شوہر بیوی کو مکان ہبہ کرتا ہے تو اس میں شوہر اپنی اولا دکی حق تا ہے ، کیونکہ بیوی کے انتقال کے بعد مکان بیوی کے وارثوں کے پاس جائے گا ،اورم حوم کی اپنی اولا دمی حوم ہوجائے گی ،اس صورت میں احنات کے ذہب پر ہے ہوئے ایس کونی صورت ہو سکتی ہے جس میں بیوہ باعزت مکان میں تاحیات میں احنات کے ذہب پر ہے ہوئے ایسی کونی صورت ہو سکتی بینو ا بالتفصیل تو جروا بأ جر جزیل .

الجواب: بصورت مسئولہ بیوی کے مکان میں رہنے کی ایک صورت عمریٰ کے مسئلہ پڑمل کرنا ہے، یعنی اگر شوہر یہ کہدے کہ جب تک بیوی زندہ رہے گی، وہ اس مکان سے فائدہ اٹھائے گی، توامام مالک ؓ کے مذہب کے مطابق بیوی کوتا حیات اس مکان میں رہنے کا حق حاصل ہوگا۔ بدلیۃ الجمتہد میں مرقوم ہے:

والقول الثاني أنه ليس للمعمر فيها إلا المنفعة فإذا مات عادت الرقبة للمعمر أوإلى ورثته وبه قال مالك وأصحابه. (بداية المحتهد: ٢٤٨/٢، القول في انواع الهبات).

المغنى مع الشرح الكبير ميں ہے:

وقال مالك والليث : العمرى تمليك المنافع لاتملك بها رقبة المعمر بحال ويكون للمعمر السكني فيه فإن مات عادت إلى المعمر (المغنى: ٢٠٤/٦ وكذا في الشرح الكبير: ٢٠٥/٦ ، بيروت).

امام قرطبی نے احکام القرآن میں فرمایا:

وأما العمرى فاختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: أحدها أنها تمليك لمنافع الرقبة حياة المعمر مدة عمره فإن لم يذكر عقباً فمات المعمر رجعت إلى الذي أعطاها أو لورثته ، هذا قول القاسم بن محمد ويزيد بن قسيط والليث بن سعد، وهو مشهور مذهب مالك، واحداقوال الشافعي. (الجامع لاحكام القرآن: ٩/٩ مسورة هود).

ندہبِ احناف میں عمریٰ کی کوئی الیمی صورت موجو دنہیں جس میں بیوی تاحیات فائدہ اٹھاتی رہے اوراس کی وفات کے بعد پراپرٹی شوہر کے وارثوں کوئل جائے ، مذہب احناف کے دائرہ میں رہتے ہوئے عمریٰ پڑمل کرنے کی صورت میں مکان کی واپسی نہیں ہو سکتی۔

ہاں احناف کے ہاں بیے بالوفاء کی صورت ہوسکتی ہے۔

سے ہالوفاء یہ ہے کہ بائع مشتری سے کہدے کہ یہ چیز میں آپ کے ہاتھ بیچیا ہوں، خاص متعین وقت پر یا جب بھی میں ثمن واپس کر دوں یا میر ہے ورثاء ثمن واپس کر دیں تو آپ مبیع واپس کریں گے، (یہ بیجے سے پہلے یا بیجے کے بعد وعدہ کی صورت میں ہو، شرط لگانا اچھانہیں ہے۔)اس صورت میں بیوی کی وفات کے بعد اس کے ورثاء مکان واپس کریں گے۔

بیج بالوفاء کے جواز اور عدم جواز میں بہت اختلاف ہے کیکن احناف کے ہاں ایک قول جواز کا بھی ہے ان مشکلات کے دور میں بلاتر دداس پڑمل کرنے کی گنجائش ہونی چاہئے۔

مجم لغة الفقهاء ميں مذكور ہے:

أن يبيع السلعة للمشري بالذي له عليه من الدين على أنه متى قضاه الدين عادت إليه

السلعة . (معجم لغة الفقهاء، ص١٣٧).

القاموس الفقهی میں ہے:

بيع الوفاء عند الحنفية هو: أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذا الشيء بما لك علي من الدين على أنه إذا رد لك علي من الدين على أني متى قضيت الدين فهو لي ، وهو: أن يبيعه العين على أنه إذا رد عليه العين ويسمى أيضاً بيع الطاعة . (القاموس الفقهي، ص ٣٨٤، حرف الواو، دمشق). معجم المصطلحات على به:

بيع الوفاء في اللغة: عرف الحنفية البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري المبيع إليه. ويسمى بيع الثنيا عند المالكية، والعهدة عند الشافعية والأمانة عند الحنابلة، ويسمى أيضاً بيع الطاعة، وبيع الجائز، وسمى في بعض كتب الحنفية بيع المعاملة. (معجم المصطلحات: ١٦/١٤).

### شرح مجلّه میں ہے:

وإذا اتفق المشتري مع البائع على أنه يرد له المبيع إذا رد له مثل الثمن في وقت كذا ثم جاء الوقت وامتنع البائع عن رد مثل الثمن فإنه يؤمر ببيع المبيع وقضاء الثمن من ثمنه فإن أبى باعه الحاكم عليه. (شرح المجلة، ص ٢٢٣، للبناني، فصل في بيع الوفاء، المادة: ٣٩٦).

#### فآوی شامی میں ہے:

حتى لم يملك المشتري بيعه من آخر ولارهنه. (فتاوى الشامي:٥/٢٧٧، مطلب في بيع الوفاء، سعيد).

### تبيين الحقائق ميں ہے:

ومن مشايخ سمرقند من جعله بيعاً جائزاً مفيداً بعض أحكامه منهم الإمام نجم الدين النسفي، فقال: اتفق مشايخنا في هذا الزمان فجعلوه بيعاً جائزاً مفيداً بعض أحكامه وهو الانتفاع به دون البعض وهو البيع ، لحاجة الناس إليه ولتعاملهم فيه والقواعد قد تترك بالتعامل وجوز الاستصناع لذلك، وقال صاحب النهاية وعليه الفتوى... وعندهما هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم فكذلك وإن ذكر البيع من غير شرط ثم ذكر الشرط على

وجه الميعاد جاز البيع ويلزمه الوفاء بالميعاد لأن المواعيد قد تكون لازمة . (تبيين الحقائق:٥/١٨٣/ كتاب الاكراه،ملتان).

ملاعلی قاری شرح النقابی میں تحر رفر ماتے ہیں:

وتلفظا بتلفظ البيع بشرط الوفاء أوبالبيع الجائز...وإن ذكرا البيع من غيرشرط ثم ذكرا الشرط على وجه الميعاد جاز البيع ويلزمه الوفاء بالميعاد لأن المواعيد قد تكون لازمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العدة دين" فيجعل هذا الميعاد لازماً لحاجة النياس إليه...وصورته: أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذه العين بألف درهم على أني لو دفعت إليك ثمنك تدفع العين إلي ثم قال ويسمى هذا بيع الوفاء وهذا البيع موجود في المصر يتعامل به ويسمونه بيع الأمانة. (شرح النقاية: ٣/٣٥ ٢، قبيل فصل الاقالة، بيروت). علامه ابن البردي فرماتي بين:

وفي فوائد البرهان: تبايعا مطلقاً ثم ألحقا الوفاء يلتحق عند الإمام كإثبات الشرط المفسد وإسقاطه إذا لم يكن قوياً...وأجبر على الرد إذا أحضر الدين...و جعلناه كذلك لحاجة الناس إليه فراراً من الربا. (الفتاوى البزازية بهامش الهندية: ٤/٨٠٤، نوع فيمايتصل بالبيع الفاسد). فتاوى قاضيخان مين به:

وإن ذكر البيع من غير شرط ثم ذكر الشرط على وجه المواعدة جاز البيع ويلزمه الوفاء بالوعد الناس. (فتاوى قاضيخان الوفاء بالوعد لأن المواعدة قد تكون لازمة فتجعل لازمة لحاجة الناس. (فتاوى قاضيخان بهامش الهندية: ٢٥/٢، فصل في الشروط المفسدة ).

#### در مختار میں ہے:

صح بيع الوفاء في العقار استحساناً واختلف في المنقول. وفي الشامية: وصح في العقار باستحسان بعض المتأخرين. (فتاوى الشامي: ٢٧٩/٥، سعيد).

پھرا گرعا قدین میں سے ایک کا انتقال ہوجائے تو مبیع کی واپسی میں ان کے ورثاءان کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ شرح مجلّہ میں مرقوم ہے:

إذا مات أحد المتبايعين وفاءً انتقل حق الفسخ للوارث. (شرح المحلة ،للبناني، ٢٢٦).

### فآويٰ بزاز بيميں ہے:

إذا باع باتاً أو وفاءً... فورثته يقومون مقامه في أحكام الوفاء. (الفتاوى البزازية:١١/٤). ورمجتار مين ہے:

ولو باعه المشتري فللبائع أو ورثته حق الاسترداد وأفاد في الشرنبلالية أن ورثة كل من البائع والمشتري تقوم مقام مورثها نظراً لجانب الرهن. (الدرالمحتار:٥/٢٧٨،سعيد).

فناوی بزازیہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ بھی بعض احکام میں بیچ فاسد کی طرح ہے اور بعض میں بیچ صحیح کی طرح ہے۔عبارت ملاحظہ ہو:

هذا البيع فاسد في حق بعض الأحكام حتى ملك كل منهما الفسخ وصحيح في حق بعض الأحكام حتى لم يملك الشارى بيعه من آخرو لارهنه. (الفتاوى البزازية:٩/٤،١٠٠ نوع فيما يتصل بالبيع الفاسد).

حضرت مولا نامفتی تقی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

متاخرین حنفیہ نے بھی چندمسائل میں وعدہ کوقضاءً لازم قرار دیا ہے، جیسے بیچ الوفاء کے مسئلہ میں۔ (ہاؤس فائنسنگ کاشری طریقہ، ش کا۔ دغیر سودی بنکاری، ش۲۲۲ میں ۲۴۲، یچ بالوفاء).

خانقاه تقانه بهون كمفتى پاكستان ك شخ الاسلام حضرت مولا ناظفر احمد تقانوى امدادالا حكام مين تحرير فرماتي بين:
اور بجي بالوفاء كى ايك صورت بيه به كه ايجاب وقبول بحي وشراء كا مواور ايجاب وقبول مين كوئى شرط والسبى وغيره كى نه موبلكه بعدا يجاب وقبول ك شرط ردوغيره كى كى جاوب، يه بالاتفاق جائز ب، لمحسلو العقد عن المشرط ، اور جب زبانى ايجاب وقبول مين مصلاً شرط نه موتو بحي نامه مين متصلاً شرط ك كصف سے حرمت نه آئيگى، الشرط ، اور جب زبانى ايجاب وقبول مين متصلاً شرط نه موتو بحي نامه مين متصلاً شرط ك كصف سے حرمت نه آئيگى، الأن الأصل فى العقود القول والكت ابنة وثيقة ، والله أعلم، حرره الأحقر ظفر أحمد عفى عنه وله المادالا حكام ٢٥٠٠٠٠).

اس فتو کی پر حضرت مولا ناا شرف علی تھا نو گ کے دستخط بھی ہے۔

حضرت رحمة الله تعالی علیه کے اس جواب سے معلوم ہوا کہ اگرا یجاب وقبول میں واپسی کی شرط نہ ہو پھر وثیقہ میں لکھا جائے توبیہ بالکل درست ہے، ہاں وثیقہ کی وجہ سے اس کی واپسی لازم ہوگی کیونکہ واپسی کا وعدہ پورا کرنالازم ہے، لہذا اگر شوہرا بنی ہیوی کووہ مکان فروخت کردے اور الفاظ بیج میں واپسی کی شرط نہ ہو، بلکہ تحریمیں

واپسی کی شرط کی جائے تو اس صورت کا جواز بے غبار ہے بیچ کی صورت میں عاقدین ثمن کم مقرر کریں اور بیوی کی وفات کے بعداس کے ورثاء کوثمن دیدیا جائے۔

حضرت مولا ناظفراحمد تھانو گئے نے سابقہ عبارت میں بیچ بالوفاء کی اس شکل کوجائز فر مایا جس کے ایجاب وقبول میں کوئی شرط نہ ہو، دوسری جگہ ضرورت کی وجہ سے بیچ بالشرط کو بھی جائز فر مایا ہے۔

ملاحظه موامدادالاحكام ميس سے:

ي بالوفاء كى تعريف يه به كماس شرطكيسا ته ي كرنا كم شترى جس وقت زرشن بائع كووا پس كرد ب بائع كومين كومين كاوا پس كرنا ضرورى بوگا، اس طرح بي كرنا اصول شرعيه كاوا پس كرنا خواط سه دراصل ناجا ئز به فقد نهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع و شرط. (رواه الطبراني بطريق أبي حنيفة وذكره عبد الحق في أحكامه و سكت عنه و أعله ابن القطان بأبي حنيفة كذا في التحريج للزيلعي ،قلت: و إعلاله رد عليه فليس مثل أبي حنيفة يعل به).

مگر چونکہ بھے بالشرط کے ناجائز ہونے میں ائمہ کا اختلاف ہے چنانچہ امام شافعیؓ کے نزدیک بعض صورتوں میں بھے بالشرط جائز ہے، اورا بن ابی لیا اورا بن شبر مہ کا بھی یہی فد ہب ہے کہ بھے بالشرط جائز ہے اس لیے فقہاءِ متاخرین نے ضرورت کی وجہ سے بھے بالوفاء کو جائز کر دیا ہے تا کہ اس طرح سود سے تو بچار ہے۔ (امدادالا حکام:۳۲۸).

خلاصہ یہ ہے کہ اگر شوہرا پنی بیوی کے ہاتھ مکان کی بیچ کرد ہے تو یہ جائز اور درست ہے، پھراس کی بیچ بالوفاء بنانے کی دوصور تیں ہیں۔(۱) زبانی ایجاب وقبول کے بعد تحریر میں یا زبانی طور پر یہ ظاہر کرد ہے کہ جب مکان کی قیمت واپس کردی جائے پھراس کی کئی صور تیں ہیں، (الف) وقت متعین کردیا جائے مثلاً ۲۰سال کے بعد شن واپس کردیا جائے تو مکان بھی واپس ہوجائے گا۔ (باء) جب بھی شن واپس کردیا جائے تو مکان بھی واپس کردیا جائے یہ صورت ہمارے مذکورہ مسللہ کاحل نہیں بن سکتی۔ (ج) جب بیوی کا انتقال ہوجائے تو شمن واپس ہونے کی صورت میں مکان شوہر کے وارثوں کوواپس کردیا جائے ، یا در ہے کہ وارثوں میں بیوی بھی شامل ہونے کی صورت میں مکان شوہر کے وارثوں کوواپس کردیا جائے ، یا در ہے کہ وارثوں میں بیوی بھی شامل ہے۔لکونہ کالرھن۔

(۲) دوسری صورت بیہ ہے کہ ایجاب وقبول ہی کے اندروالیسی کی شرط لگائی جائے اس کو بھی کافی حضرات مشات نے ضرورت کی وجہ سے درست قرار دیا ہے ،اور بعض حضرات ناجائز کہتے ہیں لہذا اس صورت سے احتراز ہی مناسب ہے۔ واللہ ﷺ اعلم۔

## بيع عينه كاطريقه اوراس كاحكم:

سوال: عمرزید کے پاس گیااوراس سے دس ہزار کا قرضه طلب کیا، زید نے قرض دینے سے انکار کردیا،
ہاں بہ کہا کہ میرے پاس مثین ہے اس کی قیمت دس ہزار ہے، وہتم سلا ہزار میں خریدلواور چھواہ کے بعد مجھے ثمن ادا
کرنا، عمر نے مثین خرید لی اور بازار میں یا پھروا پس زیدکو اہزار نقذ میں فروخت کی شرعاً اس کا کیا تھم ہے؟ اور کیا
بینکوں کا مرا بحہ نیج عینہ کے بیل سے ہے؟

الحجواب: بصورتِ مسئولہ بیعقد بیج عینہ میں داخل ہے اور اس مسئلہ کی مختلف صورتیں ہیں۔(۱) زید عقد میں ہی شرط لگادے کہ مشین واپس مجھے دس ہزار میں فروخت کروگے، بیصورت دووجہ سے ناجا نزہے، (الف) شرط کی وجہ سے، (باء) "شراء ماباع بأقل مماباع قبل نقد الشمن" کی وجہ سے یعنی بائع نے زیادہ قیت پر بیجا اور کم قیت پر خریدا تمن کی ادائیگی سے پہلے۔

(۲) دوسری صورت بہ ہے کہ بغیر شرط کے بی دے اور واپس فروخت کرنے کا وعدہ لے یا شرط بعد البیع لگادے۔ بیصورت بھی ناجائز ہے، کیونکہ اس میں بھی''شسر اء ماباع باقل مسما باع قبل نقد الشمن'' یایا گیا۔ ہاں ثمن کی ادائیگی کے بعد جائز ہے۔

(۳) تیسری صورت میہ ہے کہ زید عمر کووہ چیز ۱۳ ہزار میں بچے دیے پھر عمراس کوبکر کے ہاتھ فروخت کرے اور بکراس کو پھر زید کے ہاتھ فروخت کرے اس صورت میں امام محکر اور امام ابو یوسف گااختلاف ہے،امام محکر فرماتے ہیں:

"هذا البيع في قبلبي كأمشال الجبال ذميم اخترعه أكلة الربا. (شامي ، كتاب الكفالة، ٥/٣٢٦ مطلب بيع العينة، سعيد). اوراس كوناج الزقر اردية بين - ملاحظه بوقاضيخال فرمات بين:

ثم أن المستقرض يبيعها من غيره بأقل مما اشترى ثم ذلك الغير يبيعها من المقرض بما اشترى...وهذه الحيلة هي العينة التي ذكرها محمد. (فتاوى قاضيخان بهامش الهندية:٢٧٩/٢، فصل فيما يكون فراراً من الربا).

ا مام ابو یوسفؓ کے ہاں جائز ہے بلکہ اس کو قابل اجر فر ماتے ہیں ، نیز مشائ کی بھی جائز کہتے ہیں۔ فآوی قاضخان میں ہے: وقال مشايخ بلخ بيع العينة في زماننا خير من البيوع التي تجري في أسواقنا وعن أبي يوسف أنه قال العينة جائزة مأجورة وقال أجره لمكان فراره من الحرام. (فتاوى قاضيخان بهامش الهندية: ٢٧٩/٢).

(۴) چوتھی صورت ہیہ ہے کہ زید عمر کوشین فروخت کرے اور عمراس کو بازار میں بکر کے ہاتھ فروخت کرےاور زید کے پاس واپس ہی نہ آئے، بیصورت امام محمدؓ کے نز دیک بھی جائز ہے۔ فتح القدیر میں ہے:

ومالم ترجع إليه العين التي خرجت منه لايسمىٰ بيع العينة. (فتح القدير: ٢١٣/٧، دارالفكر).

بیج عینہ کواس لیے عینہ کہتے ہیں کہاس میں بائع نے قرض کو چھوڑ کرعین اور سامان کی طرف آنا پیند کیا یا اس لیے کہ بائع کے یاس واپس عین بعنی وہ چیز آگئی۔

بیعینہ کے مانعین درج ذیل حدیث سے استدلال کرتے ہیں:

حدثنا حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن قال سليمان عن أبي عبد الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعاً حدثه عن ابن عمر قلق قال: سمعت رسول الله عليه وسلم يقول: "إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لاينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ". (رواه ابوداود:٣١٦/٣)،باب في النهي عن العينة والبيهقي في سننه الكبرى ،باب ماورد في كراهية التبايع ،٥/٦ ٣١٠دائرة المعارف).

وفى الدراية في تخريج أحاديث الهداية: قال: وإسناده ضعيف، وله عند أحمد إسناد آخر أجود وأمثل منه ومن حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الله ين عنده بإسناد ضعيف. (باب البيع الفاسد،١/٢٥١،بيروت).

وفي نصب الراية: قال رواه أحمد، وأبويعلى الموصلي، والبزار في مسانيدهم، قال البزار: وأبوعبد الرحمن هذا هوعندي إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو لين الحديث انتهى قال ابن القطان في كتابه: وهذا وهم من البزار، وإنما اسم هذا الرجل إسحاق بن

أسيد أبوعبدالرحمن الخراساني، يروي عن عطاء روي عنه حيوة بن شريح ، وهو يروى عنه هذا الخبر، وبهذا ذكره ابن أبي حاتم ، وليس هذا بإسحاق بن أبي فروة، ذاك مدني ، ويكنى أباسلمان ، وهذا خراساني ويكنى أباعبدالرحمن ، وأيهماكان فالحديث من أجله لايصح، ولكن للحديث طريق أحسن من هذا، رواه أحمد في "كتاب الزهد" حدثنا أسود بن عامر ثنا أبوبكربن عياش عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر هذا ألى اتى علينا زمان ، وما يرى أحدنا أنه أحق بالديناروالدرهم من أخيه المسلم، ثم أصبح الديناروالدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، شم أصبح الديناروالدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، وتبايعوا بالعينة، وتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم ذلاً ، فلم يرفعه عنهم حتى ير اجعوا دينهم". انتهىٰ قال وهذا حديث صحيح، ورجاله ثقات، انتهىٰ. حديث آخر: رواه أحمد في "مسنده" حدثنا يزيد بن هارون عن أبي جناب عن شهر بن حوشب أنه سمع عبد الله بن عمروعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه. (نصب الراية لاحاديث الهداية: ٤/١٠ كتاب البيوع، يبروت).

خلاصہ پیہے کہ ابود اود کی سند ضعیف ہے اور مسنداحمد کی سندھیج ہے۔

اگر پیر حدیث صحیح ہوتواس سے نیج عینہ کی ممانعت ثابت ہوگی ، تا ہم پیر حدیث نمبر چارصورت کوشامل نہیں ۔اوراسی طرح اسلامی بینکوں والامرا بحداس حدیث میں شامل نہیں ، کیونکہ فروخت شدہ سامان واپس بینک کے پاس نہیں آتا، نیز بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جہادسے غافل ہوکرد نیا کے کاروبار میں مشغول رہنے کی ممانعت ہے۔اوراس کی تایید میں یہ بات کہی جاستی ہے کہ بعض طرق میں زرع کالفظ بھی آیا ہے تو پھرز راعت بھی ممنوع ہوگی جب کہ اس کی ممانعت کا کوئی قائل نہیں۔

ملاحظه ہوعلامہ سعدی چلیی فتح القدریے حاشیہ میں فرماتے ہیں:

لو صح ذلك تكون الزراعة مذمومة أيضاً. (حاشية فتح القدير:٢١٢/٧،دارالفكر).

و للاستزادة ، انظر: (فتاوى الشامى:٥/٢٧٣\_٣٢٥،٢٧٣،سعيد\_وفتح القدير:٢١٣/٧، ٢١ دارالـفكر\_اعـالاء السنن: ٤ ١/٧٧/١،ادارة القرآن\_والهداية:٣/٣١\_والرسالة المسماة بـ"بيوع العينة والآجال"اعدتها استاذة مدرسة عائشة رضى الله تعالىٰ عنها،ط:كراتشي باكستان). والله عائشة رضى الله تعالىٰ عنها،ط:كراتشي باكستان). والله عائشة رضى الله تعالىٰ عنها،ط:كراتشي باكستان).

# بيع تلجيه كاطريقه اوراس كاحكم:

سوال: بع تلجيه كيا باوراس كا كياهم بي؟

الجواب: بع تلجیه اس بع کو کہتے ہیں کہ بائع اور مشتری کسی مصلحت کی وجہ سے ظاہراً تو بع کر لے لیکن حقیقة بیج نہ ہو، اور بدہزل اور مذاق کی ایک قتم ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بیج فاسد ہے۔

قال الجرجاني: هو العقد الذي يباشره الإنسان عند ضرورة يصير كالمدفوع إليه، وصورته: أن يقول الرجل لغيره: أبيع داري منك بكذا في الظاهر، ولايكون بيعاً في الحقيقة ويشهدعلى ذلك وهونوع من الهزل. وفي الإنصاف: عرفه بقوله: هوأن يظهرا بيعاً لم يريداه باطناً بل خوفاً من ظالم ونحوه. ويعرف بعض الحنفية بيع التلجئة بأنه عقد ينشئه لضرورة أمر فيصير من المدفوع إليه. (معجم المصطلحات ١/٥٠٤).

وفى الفتاوى الهندية: التلجئة هي العقد الذي ينشئه لضرورة أمر فيصير كالمدفوع إليه وأنه على ثلاثة أضرب أحدها أن تكون في نفس المبيع وهو أن يقول لرجل: إني أظهر أني بعت داري منك وليس ببيع فى الحقيقة ويشهد على ذلك ثم يبيع فى الظاهر فالبيع باطل والثاني أن تكون التلجئة فى البدل نحو أن يتفقا فى السر أن الثمن ألف ويتبايعان فى الظاهر بألفين فالثمن هو المذكور فى السر ويصير كأنهما هز لا فى الزيادة وروى أبويوسف أن الثمن هو المذكور فى السر ويصير كأنهما هز لا فى الزيادة وروى أبويوسف أن الثمن هو المذكور فى الظاهر ، والثالث: أن يتفقا فى الباطن أن الثمن ألف درهم ويتبايعان فى الطاهر بمائة دينار ، قال محمد القياس أن يبطل العقد وفى الاستحسان يصح بمائة دينار كذا فى الحاوي ، وعن أبي حنيفة بيع التلجئة موقوف إن أجازاه جاز ، وإن رداه بطل كذا فى التهذيب ، ولو اتفقا أن يقرا ببيع لم يكن فأقرا بذلك فهوباطل ولايجوز كذا فى الحاوي. (الفتاوى الهندية: ٣/ ٢٠ ، باب فى البياعات المكروهة والارباح الفاسدة).

#### در مختار میں ہے:

وبيع التلجئة وهو أن يظهرا عقداً وهمالايريدانه يلجأ إليه لخوف عدو وهوليس ببيع في الحقيقة بل كالهزل كمابسطته في آخرشوحي على المنار. (الدرالمختار:٥/٢٧٣،يع الفاسد).

### شرح مجلّه میں ہے:

البيع الفاسد يفيد الحكم عند القبض إلا في أربع بيع الهازل... (شرح المحلة: ١٠٠٨ ، اللبناني).

#### قاموس الفقه میں ہے:

فرضی بیع کو' بیع تلجیہ' کہتے ہیں ،اس سے مرادیہ ہے کہ حقیقت میں تو بیع نہ ہو، مگر کسی مصلحت کے پیش نظر یہ ظاہر کیا جائے کہ میں فلاں سامان اس شخص سے فروخت کرر ہا ہوں یا یہ کہ در پردہ تو قیت کم ہواور بظاہر مصلحاً قیمت زیادہ بتائی جائے ،اما م محمر کے یہاں یہ بیع باطل ہوگی اورامام ابوصنیفہ کے یہاں طرفین کی اجازت پرموتوف قیمت زیادہ بتائی جائے ،اما م محمر کے یہاں یہ بیع باطل ہوگی اورامام ابوصنیفہ کے یہاں طرفین کی اجازت برموتوف رہے گی ،اگر طرفین نے اس ظاہری نمائش بیع کو باقی رکھا تو بیع ہوجا کیگی ورنہ کا لعدم ہوگی۔ (تاموں الفقہ :۳۷۳/۳ فرضی بیع).

وللاستزادة ، انظر: (البحرالرائق:٩٩/٦) وفصل في البيع الفاسد، بيروت والمبسوط للامام السرخسي ، باب التلجئة ، ٢٧٣/٥ وفتاوي الشامي، مطلب في بيع التلجئة ، ٢٧٣/٥ ، سعيد بدائع الصنائع: ١٧٦/٥ وقاضيخان ٢٩٣/٠).

خلاصہ یہ ہے کہ بھے تلجیہ بھے فاسد ہے ہاں اگر بعد میں بائع اور مشتری رضا مندی ظاہر کردیں تو بھے درست ہوجائے گی، کبیع المکرَہ۔ واللہ ﷺ اعلم۔

سیج الاستجر ارکا طریقه اوراس کا حکم: سوال: بعض جگه بیج کی دوصورتین رائج ہیں، دونوں کے متعلق حکم شرعی معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ (۱) بعض جگه مشتری کی رقم دکاندار کے پاس پڑی رہتی ہے اور دکاندار سے سامان خرید تار ہتا ہے، یہاں تک کدرقم ختم ہوجاتی ہے، اس صورت میں بظاہر بیخرابی لازم آتی ہے کہ قیمت لیمن معلوم نہیں ہے۔ (۲) دوسری صورت بیر ہے کہ مشتری دکاندار سے چیزیں لیتار ہتا ہے اور استعال کرتار ہتا ہے تین ماہ کے

بعد یا ہر مہینہ کے آخر میں دکا نداراس کی قیمت بتا تا ہے، یا لکھتا ہے اس میں بظاہر بیزرانی ہوتی ہے، کہ استعال کے بعدوہ چیزختم ہوگئ تو یہ بیچ المعد وم ہوئی از روئے شرع ان دونوں صورتوں کا کیا حکم ہے؟

الجواب: "بہلی صورت کی دوشکلیں ہیں، (الف) بائع مشتری کو ہر مرتبہ ثمن بتائے ، توبیہ بلاخلجان سیح اور درست ہے۔ (باء) بائع مشتری کوئمن نہ بتائے کیکن دونوں کے ذہن میں بازاری قیمت ہو، توبیہ بھی مفضی الی النزاع نہ ہونے کی وجہ سے درست ہے۔

(۲) دوسری صورت استحساناً جائز اور درست ہے، کیونکہ لوگوں میں مروج ہے، اور حقیقت میں بیج معدوم بھی نہیں ہے معدوم بھی نہیں ہے، کیونکہ بوقت ِعقد موجود ہے اور مشتری نے بائع کی اجازت سے استعال کی ہے، اگر بالفرض معدوم ہونے کے بعد مقرر کیا تب بھی لوگوں کے عرف وعادت کی وجہ سے رہیج جائز قرار پائے گی۔ ملاحظہ ہوجم المصطلحات میں ہے:

واصطلاحاً مايستجره المشترى من البائع شيئاً فشيئاً ثم يدفع ثمن ما أخذه بعد ذلك . (معجم المصطلحات والالفاظ الفقهية المحمدعبدالرحمن عبدالمنعم ، ١٠٣/١).

التعريفات الفقهيه ميس سے:

بيع الاستجرار: هو ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها. (التعريفات الفقهية، ص٢١٢).

وفى الدرالمختار: مايستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها جاز استحساناً، وفى الشامية: قوله مايستجره الإنسان...الخ. ذكر فى البحر: أن من شرائط المعقود عليه أن يكون موجوداً، فلم ينعقد بيع المعدوم ثم قال: ومما تسامحوا فيه، وأخرجوه عن هذه القاعدة مافى القنية الأشياء التي توخذ من البياع على وجه الخرج كما هوالعادة من غيربيع كالعدس والملح والزيت ونحوها ثم اشتراها بعدما انعدمت صح. فيجوز بيع المعدوم هنا، وقال بعض الفضلاء: ليس هذا بيع معدوم إنما هوضمان

المتلفات بإذن مالكها عرفاً تسهيلاً للأمر ودفعاً للحرج كما هوالعادة وفيه أن الضمان بالإذن ممالا يعرف في كلام الفقهاء حموي، وفيه أيضاً أن ضمان المثليات بالمثل لابالقيمة والقيميات بالقيمة لا بالثمن .

قلت: كل هذا قياس، وقد علمت أن المسألة استحسان... وخرجها في النهرعلى كون المأخوذ من العدس ونحوه بيعاً بالتعاطى، وأنه لا يحتاج في مثله إلى بيان الشمن لأنه معلوم... قلت: ما في النهر مبني على أن الشمن معلوم، لكنه على هذا لا يكون من بيع المعدوم بل كلما أخذ شيئاً انعقد بيعاً بثمنه المعلوم قال في الولو الجية: دفع دراهم إلى خباز، فقال: اشتريت منك مائة من خبز، وجعل يأخذكل يوم خمسة أمناء فالبيع فاسد وما أكل فهو مكروه، لأنه اشترى خبزاً غير مشار إليه، فكان البيع مجهولاً ولو أعطاه الدراهم، وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمناء ولم يقل في الابتداء اشتريت منك يجوز وهذا حلال وإن كان نيته وقت الدفع الشراء لأنه بمجرد النية لا ينعقد البيع، وإنما ينعقد الآن بالتعاطي والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحاً، قلت: ووجهه أن ثمن الخبز معلوم فإذا انعقد بيعاً بالتعاطي وقت الأخذ مع دفع الثمن قبله، فكذا إذا تأخر دفع الثمن بالأولى، فإذا انعقد بيعاً بالتعاطي وقت الأخذ مع دفع الثمن قبله، فكذا إذا تأخر دفع الثمن بالأولى، وهذا ظاهر فيماكان ثمنه معلوماً وقت الأخذ مثل الخبز واللحم. (فتاوى الشامى: ١٤/١٥ مسعيد).

بیج الاستجر اربیہ ہے کہ کوئی شخص د کا ندار سے اپنی ضرورت کی اشیاء وقباً فو قباً تھوڑی تھوڑی کر کے لیتار ہے، اور ہر مرتبہ چیز لیتے وقت دونوں کے درمیان نہ تو ایجاب وقبول ہوتا ہے اور نہ ہی بھاؤ تاؤ ہوتا ہے۔

یعنی انسان دکا ندار سے تھوڑی تھوڑی چیز لیتار ہے، اوران اشیاء کواستعال کرنے کے بعد آخر میں ان کی قیمت کا حساب کر کے اداکر دے، جس کا حاصل میہ ہے کہ انسان دکا ندار کے ساتھ میہ بھو تہ کر لے کہ جب بھی اس کے گھر میں کسی چیز کے ضرورت ہوگی وہ اس کی دکان سے منگوالے گا، چنانچہ جب اس شخص کو اپنے گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کی دکان سے منگوالیتا ہے، اور دکا نداراس کی مطلوبہ اشیاء ایجاب وقبول کے بغیر اور کسی بھاؤتا وَ اور قیمت ذکر کیے بغیراس کو دے دیتا ہے، اور وہ شخص اس چیز کو اپنی ضرورت میں استعمال کر لیتا ہے، اور وہ شخص اس چیز کو اپنی ضرورت میں استعمال کر لیتا ہے، اور وہ شخص اور چھرا یک ماہ کے اندر جنتی اشیاء وہ دکا ندار سے لیتا ہے، مہینے کے آخر میں اس کا حساب ہوجاتا ہے، اور وہ شخص

یک مشت تمام اشیاء کی قیمت ادا کردیتا ہے...متأخرین حنفیہ نے'' نیچ الاستجر ار'' کے جواز کا فتو کی دیا ہے،اگر چہ دکا ندار سے سامان لیتے وقت قیمت کا کوئی تذکرہ نہ ہو۔ (اسلام اورجدید معاثی مسائل:۲۳۷،۲۳۳، نیج الاستجر ار).

و للاستزادة ، انظر: (البحرالرائق: ٥٩/٥ ، كوئته\_اسلام اورجديد معاشى مسائل، ازمفتى محمر تقى صاحب، ٢٥٠٠ كالاستزادة ، والله علم -

## ما ہنامہ کی خریداری میں پیشگی رقم ادا کرنے کا حکم:

سوال: میں ایک دینی رسالے کاخریدار ہو، اس کے لیے ایک سال کی پیشگی رقم جمع کرانی پڑتی ہے، بعض حضرات نے میرے دل میں شک ڈالا کہ یہ معدوم کی خرید ہے کیونکہ ابھی تک رسالے موجود نہیں بلکہ آئندہ ہر مہینے کا رسالہ چھپے گا، اس کے جواز کی کیاصورت ہوسکتی ہے؟ اگر اس کو بچ سلم قرار دیں تو بچ سلم میں مبیع کا بازار میں نہیں جگہ موجود نہیں؟

الجواب: بع سلم میں عقد کے وقت سے لیکرادائیگی تک مسلم فیہ کابازار میں کسی نہ کسی جگہ موجود ہونا صرف حنفیہ کے نزدیک شرط ہے مذہب شافعیہ میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے بلکہ مسلم فیہ کامحض وقت ِموعود پر پایا جانا کافی ہے، تواس معاملہ میں ضرورت کی بنا پر مذہب شافعیہ پڑمل کرنے کی رخصت ہے، جبیبا کہ علامہ تھا نوگ نے ''امدادالفتاوی'' میں تصریح فرئی ہے۔

ملاحظہ فر مائیں''امدادالفتاویٰ''میں ہے:

عقد سلم میں بھے کاونت میعاد تک برابر پایاجانا حنفیہ کے نزدیک شرط ہے، اگریہ شرط نہ پائی گئی تو عقدِ سلم جائز نہیں ہوگا، کین امام شافعیؓ کے نزدیک صرف وقت ِ میعاد پر پایاجانا کافی ہے، کذا فی الہدایۃ ، تو اگر ضرورت میں اس قول پڑمل کرلیاجاو ہے تو کچھ ملامت نہیں رخصت ہے۔ (امدادالفتاویٰ:۱۰۶/۳).

درس الهدايي ميس حضرت مفتى ولي حسن صاحبٌ فرمات مين:

موجودہ دور کی مشکلات کے پیشِ نظر فقہاء نے کہا کہ اگران مسائل میں امام شافعیؓ کے قول پر فتویٰ دیا جائے تو گنجائش ہے تا کہ لوگوں کے اموال کو حرمت سے بچایا جاسکے۔(درس الہدایہ،۳۲۹،شروط السلم).

لہذاان حضرات کے قول کے مطابق صورت ِمسئولہ کوعقد سلم کہا جاسکتا ہے۔

لیکن حقیقت بیہے کہ مسلہ بالا بیچ استجر ار کے ساتھ مشابہ ہے ، بیچ استجر اربیہے کہ کوئی شخص کسی دو کا ندار

سے مختلف اشیاء وزناً لیتارہے اوراستعال کرتارہے ، پھرآ خرمیں حساب کرکے معاملہ صاف کرلے یہ جائزہے ، اوراس صورت کوجس میں پیشکی رقم دی گئی ہے اس کوقرض رمجمول کریں گے یعنی یہا داشدہ رقم مدرسہ کے ذمہ قرض ہے ، پھر جورسالہ آتارہے گااس میں بطورِ تعاطی عقد منعقد ہوتارہے گا۔

ملاحظه فرمائين:

وفى الدرالمختار: مايستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها جاز استحساناً، وفى الشامية: قوله مايستجره الإنسان...الخ. ذكر فى البحر: أن من شرائط المعقود عليه أن يكون موجوداً ، فلم ينعقد بيع المعدوم ثم قال: ومما تسامحوا فيه، وأخرجوه عن هذه القاعدة مافى القنية الأشياء التي توخذ من البياع على وجه الخرج كما هوالعادة من غيربيع كالعدس والملح والزيت ونحوهاثم اشتراها بعدما انعدمت صح. فيجوز بيع المعدوم هنا، وقال بعض الفضلاء: ليس هذا بيع معدوم إنما هوضمان المتلفات بإذن مالكها عرفاً تسهيلاً للأمر و دفعاً للحرج كما هوالعادة وفيه أن الضمان المتلفات بالمثل لابالقيمة والقيميات بالقيمة لا بالثمن .

قلت: كل هذا قياس، وقد علمت أن المسألة استحسان...وخرجها في النهرعلى كون المأخوذ من العدس ونحوه بيعاً بالتعاطى، وأنه لايحتاج في مثله إلى بيان الثمن لأنه معلوم...قلت: ما في النهر مبني على أن الثمن معلوم، لكنه على هذا لايكون من بيع المعدوم بل كلما أخذ شيئاً انعقد بيعاً بثمنه المعلوم قال في الولو الجية: دفع دراهم إلى خباز، فقال: اشتريت منك مائة من خبز، وجعل يأخذكل يوم خمسة أمناء فالبيع فاسد وماأكل فهو مكروه، لأنه اشترى خبزاً غير مشار إليه، فكان البيع مجهولاً ولو أعطاه الدراهم، وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمناء ولم يقل في الابتداء اشتريت منك يجوز وهذا حلال وإن كان نيته وقت الدفع الشراء لأنه بمجرد النية لاينعقدالبيع، وإنما ينعقد الآن بالتعاطي والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحاً،قلت: ووجهه أن ثمن الخبز معلوم فإذا انعقد بيعاً بالتعاطي وقت الأخذ مع دفع الثمن قبله، فكذا إذا تأخر دفع الثمن بالأولى،

وهذا ظاهر فيماكان ثمنه معلوماً وقت الأخذ مثل الخبز واللحم. (فتاوى الشامى: ١٦/٤ ٥،سعيد). شرح مجلّه بين ہے:

وهذا إذا كان ثمن مايستجره معلوماً لدى المتبايعين بأن بيناه قبل الاستجرار، أو كان معلوماً عندكل الناس كالخبزو اللحم، وأما إذا كان مجهو لا فلايصح تخريجه على بيع التعاطى كما لا يخفى. (شرح المجلة لمحمدالاتاسى ،مادة ٥٠/٢،١٧٥).

#### مؤطاامام ما لک میں ہے:

ولا بأس بأن يضع الرجل عند الرجل درهماً ثم يأخذه منه بثلث أو بربع أوبكسر معلوم سلعة معلومة... (مؤطاامام مالك ،ص ٩٠ ه،باب حامع بيع الطعام).

### شرح مجلّه میں ہے:

ويصح البيع بالتعاطي في الخسيس والنفيس على ماهو المعتمد ويصح أيضاً ولوكان الإعطاء من أحد الجانبين فقط وبه يفتى وصورته أن يتفقا على الثمن ثم يأخذ المشتري المتاع ويذهب برضا صاحبه من غير أن يدفع الثمن أو أن يدفع المشترى الثمن للبائع ويذهب بدون قبض المبيع فإن البيع لازم على الصحيح...وفي الدرالمختار: مايستجره الإنسان من البياع كالزيت والعدس والملح وماشاكل إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكهاجاز استحساناً. (شرح المحلة، المادة: ١٠/١،١٧٥، لسليم رستم بازاللبناني).

#### بحوث في قضايافقهية معاصرة مي ب:

أما بيع الاستجرار فهو مأخوذ من قولهم: استجرالمال: إذا أخذه شيئاً فشيئاً، وهو في اصطلاح الفقهاء المتأخرين أن يأخذ الرجل من البياع الحاجات المتعددة شيئاً فشيئاً، دون أن يجرى بينهما مساومة أو إيجاب وقبول في كل مرة،

والاستجرار على نوعين : الأول: الاستجرار بثمن مؤخر .

والثاني: الاستجرار بمبلغ مقدم...

وأما النوع الثاني من الاستجرار، فهو أن المشتري يدفع إلى البائع مبلغاً مقدماً، ثم يستجر منه الأشياء، وتقع المحاسبة بعد أخذ مجموعة من الأشياء في نهاية الشهرأوفي نهاية السنة مثلاً ... ويخرج على هذا اشتراك المجلات الدورية فإن العادة في عصرنا أن الناس يدفعون بدل الاشتراك السنوي في بداية كل سنة إلى أصحاب هذه الدوريات وأنهم يبعثون إليهم نشرة من المجلة في كل شهر فبدل الاشتراك قرض مضمون عندهم، ويقع بيع كل عدد من المجلة عند ما تصل المجلة إلى المشتري، فلو انقطعت المجلة في أثناء السنة لزم على أصحابها ردما بقي من بدل الاشتراك . (بحوث في قضايا فقهية معاصرة، ١/٥٥، ٢٩، ٢٩، ٢٩، ٢٠٠٥).

(وكذا في اسلام اورجد يدمعا ثي مسائل:٣/٠٥٠\_٢٣١، وفيّا ويعثاني:٣/٣).

اس مسئله کی نظیر حضرت مولا ناتھا نوگ نے امدادالفتاوی میں بھی ذکر فر مائی ہے۔ملاحظہ ہو: (امدادالفتاوی:١٣٢/٣).

و للاستزادة: انظر: (ردالمحتار: ١٦/٤، ١٥، سعيد، والبحرالرائق: ٥٩/٥، والفقه الحنفي في ثوبه الحديد: ٤٧/٤، بيع التعاطي والاستجرار، وغرركي صورتير، ص٢٨٣ ـ ٢٩٥). والله رسي المام ـ

# قصائی کو پیشگی رقم دے کر گوشت لینے کا حکم:

سوال: مجھے گائے اور بھینس کے پائے بہت پینڈ ہیں، میں نے ایک قصائی کو پیشگی ایک ہزار روپے رقم دی کہ آپ مجھے روز اندوس روپے کے حساب سے گائے یا بھینس کے پائے دیں گے، بعض حضرات اس کوشراء المعدوم کہدکر ناجائز کہتے ہیں، کیا بیہ معاملہ جائز ہے یا ناجائز؟

الجواب: بیمعامله جائز ہے حوالوں کی تفصیل سابقہ فتوی میں ملاحظہ سیجئے تکرار موجبِ طوالت ہے۔ مزید ملاحظہ ہو: (جدید معاملات کے شری احکام: ۱۲۲/۱). واللہ ﷺ اعلم۔

# بيع من يزيد كاحكم:

سوال: فقهاء كم بال بيع من يزيد جائز به يانهين؟

الجواب: جمہورفقہاء کے نزدیک بیج من بزید جائز ہے،البتہ امام اوزاعیؒ اورامام اسحاقؒ نے اس کو صرف مال غنیمت یا میراث کی فروخت میں جائز قرار دیا ہے،اورابرا ہیم نخعیؒ نے مکروہ قرار دیا ہے۔ نیزاس بیج کو بیج مزایدہ، نیلام، ہراج وغیرہ سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔

ملاحظه موتر مذى شريف ميں ہے:

عن أنس بن مالك الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم باع حلساً وقدحاً وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح ، فقال رجل: أخذتهما بدرهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم فأعطاه رجل درهمين فباعها منه، هذا حديث حسن . (رواه الترمذي في باب ماجاء في بيع من يزيد: ١/٢٣١).

آپ صلی الله علیه وسلم نے ایک ٹاٹ اورایک پیالہ کا نیلام لگایا ، ایک صاحب ایک درہم دینے کو تیار ہوئے ، آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اس سے زیادہ میں کون خرید نے کو تیار ہے؟ دوسر سے صاحب نے کہا: میں دورہم دول گا، آپ صلی الله علیه وسلم نے بیان کودیدیا۔

بدائع الصنائع میں ہے:

روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستام الرجل على سوم أخيه،... والنهي لمعنى في غير البيع وهو الإيذاء فكان نفس البيع مشروعاً فيجوز شراؤه ولكنه يكره، وهذا إذا جنح البائع للبيع بالثمن الذي طلبه المشترى الأول فإن كان لم يجنح له فلا بأس للثاني أن يشتريه، لأن هذا ليس استياماً على سوم أخيه فلا يدخل تحت النهي، ولانعدام معنى الإيذاء أيضاً، بل هو بيع من يزيد وأنه ليس بمكروه، لماروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبيع من يزيد، وماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبيع مكروهاً . (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، فصل في صفة البيع الذي يحصل به التفريق، ٢٣٢/، سعيد).

و للاستزادة انظر: (العناية في شرح الهداية،فصل فيمايكره من البيوع،بهامش فتح القدير: ٢/٩/٦، وتبيين الحقائق: ٢/٧٦، ، دارالكتب الاسلامي، والدرالمختارمع ردالمحتار: ٢/٥، ١، باب البيع الفاسد،سعيد. والمغنى لابن قدامة الحنبلي: ،فصل لايسوم الرجل على سوم اخيه).

والله ﷺ اعلم \_

باب ﴿ ٢ ﴾ بيع الحقوق كابيان

### بسم الله الرحمان الرحيم

عن عائشة رضى الله تعالى عنها، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها"، قال عروة: قضى به عمر فى خلافته. (خارئ ثريف).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى شي ع لم بسبق إليه مسلم فهو أحق به". (ابوداود شيف).

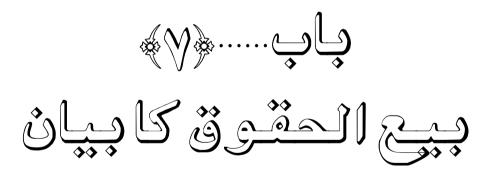

# باب .....ه۵

# بيع الحقوق كابيان

حق شرب كوفر وخت كرنے كا حكم:

سوال: نهر سے کھیت کوسیراب کرنے کے لیے پانی کی فروخت کا کیا تھم ہے؟ عام طور پرلوگ اس کو خریدتے ہیں، جب کی حدیث شریف: "الناس شر کاء فی ٹلاٹ الماء و الکلاً و النار "کے خلاف ہے؟

الجواب: کھیت وغیرہ میں جو پانی استعال کیا جاتا ہے وہ عامةً حکومت کی جانب سے فراہم کیا جاتا ہے اور حکومت اس پانی کو مختلف جگہوں سے جمع کر کے اپنے تالاب (reservoir) میں جمع کرتی ہے اس حوض کی قیمت لاکھوں سے متجاوز ہوتی ہے، پھراس میں صرف اس صاف پانی کورکھا جاتا ہے جس کو کیم کلز وخت کرنے کی اجات کی بنا پراس پانی کوفروخت کرنے کی اجازت ہوگی، کیونکہ علاء نے اس کی صراحت فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص پانی کو اپنے حوض میں جمع کرے اور وہ کی اجازت ہوگی، کیونکہ علاء نے اس کی صراحت فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص پانی کو اپنے حوض میں جمع کرے اور وہ کی جو خوش میں جمع کرے اور وہ کی جو خوش میں جمع کرے اور وہ کوئی جمع کی بنا چاتا ہے اور وہ اس کو بچ سکتا ہے۔

ملاحظ فرمائے عالمگیری میں ہے:

وأما بيع ماء جمعه الإنسان في حوضه، ذكرشيخ الإسلام المعروف بـ خواهر زاده في شرح كتاب الشرب: إن الحوض إذا كان مجصصاً أو كان الحوض من نحاس أوصفر جازالبيع على كل حال وكأنه جعل صاحب الحوض محرز الماء بجعله في حوضه. (الفتاوى

الهندية،باب بيع الماء،٣/٦/١٢١\_و كذافي المحيط البرهاني،فصل فيمايجوزومالايجوز،٦/٦٦).

### بدائع الصنائع میں ہے:

و كذا السقاء ون يبيعون المياه المحروزة في الظروف به جرت العادة في الأمصار وفي سائر الأعصار من غير إذنه. (بدائع الصنائع: كتاب الشرب،١٨٨/٦، سعيد).

لیکن جو پانی دریاؤں سے نہروں کی شکل میں نکالا جاتا ہے اس کے لیے کوئی ڈیم نہیں ہوتا جن کی کھودائی اورصفائی کا نظام حکومت کرتی ہے اس پانی کا بیچنا بھی حکومت کے لیے جائز اور درست ہے، نیزیہ بیچا الشرب کے قبیل سے ہے اس کی بیچ جائز ہے جب کے اس کی مقدار معلوم ہوا وربیجی معلوم ہوکہ اس میں کتنا پانی بہے گا، اور مقدار معلوم نہ ہولیکن مفضی الی النز اع نہیں تو یہ تعامل کی وجہ سے جائز ہے۔

#### فآویٰ شامی میں ہے:

قوله ولابيع مسيل الماء، هذا أيضاً يحتمل بيع رقبة المسيل وبيع حق التسييل... وأما المسيل فمجهول لأنه لايدرى قدرما يشغله من الماء، قال فى الفتح: ومن هنا عرف أن المراد ما إذا لم يبين مقدار الطريق والمسيل، أما لو بين حد ما يسيل فيه الماء أوباع أرض المسيل من نهر أوغيره من غير اعتبارحق التسييل فهو جائز بعد أن يبين حدوده. (فتاوى الشامى:٥/٩٥، مطلب فى بيع المسيل، سعيد وكذا فى فتح القدير:٢٩/٦، دارالفكر).

وفى العناية في شرح الهداية: بخلاف الشرب حيث يجوز بيعه تبعاً للأرض باتفاق الروايات، ومفرداً في رواية وهو اختيار مشايخ بلخ لأنه حظ من الماء لوجوب الضمان بالإتلاف فإن من سقى أرض نفسه بماء غيره يضمن، ولأن له حظاً من الثمن ذكره في كتاب الشرب...وانما لم يجز بيع الشرب وحده في ظاهر الرواية للجهالة لاباعتبار أنه ليس بمال. (شرح العناية بهامش فتح القدير:٢٨/٦)،دارالفكر).

وقال المحقق ابن همام : جوزه مشايخ بلخ ... لأن أهل بلخ تعاملوا ذلك لحاجتهم اليه، والقياس يترك بالتعامل كما جوز السلم للضرورة والاستصناع للتعامل. (فتح القدير: ٢٨/٦) باب البيع الفاسد، دارالفكر).

مبسوط میں ہے:

قال وكان شيخنا الإمام يحكي عن أستاذه أنه كان يفتي بجواز بيع الشرب بدون الأرض ويقول فيه عرف ظاهر في ديارنا بنسف فإنهم يبيعون الماء فللعرف الظاهركان يفتي بجوازه. (المبسوط للامام السرحسيَّ: ١٣٦/١٤، باب الشفعة في الارضين والانهار،ادارة القرآن وكذا في ١٧١/٢٣).

فآوي سراجيه ميں ہے:

بيع الشرب تبعاً للأرض جائز، مقصوداً كذلك في رواية، وبه أخذ مشايخ بلخ . (الفتاوى السراحية، ص: ٢٥٠ كتاب البيوع باب مايحوز بيعه ومالا يحوز).

مزيدملا حظه بو: (شرح المجلة ،لمحمد حالدالاتاسي، ٢١/٢٠ وجديفقهي مباحث، جلرسوم).

اشكال اور جواب:

اشکال: کیکن اگرکوئی اشکال کرے کہ تعامل کی وجہ سے تو قیاس چھوڑ اجا تا ہے کیکن نص وحدیث نہیں حچھوڑ ی جاتی ، یہاں تو ممانعت کی نص موجود ہے اس کا کیا جواب ہے؟

الجواب: اس کے جواب کی طرف صاحب ہدایہ نے اشارہ فر مایا ہے کہ یہ بھے الما نہیں ہے بلکہ نجے حظ الماء ہے، لینی پائی کا ایک حصد الگ کیا جاتا ہے اور اس کے لیے انتظام اور کھودائی کی جاتی ہے اور ایک پائپ لگایا جاتا ہے پھراس پائپ کا معاوضہ لیا جاتا ہے تو یہ پائی خود بخو دجمع نہیں ہوا بلکہ اس کے لیے انتظام کیا گیا ہے تو یہ نہری انتظام کے حق کا عوض لیا گیا ہے جو کہ جائز ہے حدیث شریف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

والله ﷺ المم. گڈوِل اورٹریڈ مارک فروخت کرنے کا حکم:

**سوال**: کیاشر بعت میں تجارتی نام (Goodwill)اور تجارتی علامت (Trade mark) کو فروخت کرنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: عصرحاضر میں تجارتی ترقی کے ساتھ تجارتی نام اور تجارتی علامت کا مسلہ پیدا ہوا، ایک تاجر یا ایک تمپنی مال تیار کرتی ہے اور تیار کردہ مال پراپنانام اور علامت لگاتی ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بازار میں پہچانا جائے کہ یہ فلاں تمپنی کا مال ہے اور اس کی وجہ سے رغبت وشہرت پیدا ہوتی ہے، اور عمدہ مال تیار کرنے کی وجہ سے رفتہ رفتہ وہ تمپنی ایک مقام حاصل کر لیتی ہے ، پھر جب سے عام لوگوں کے دھو کہ کھانے کامسکلہ پیدا ہوا تو حکومت کی جانب سے ٹریڈ مارک اور گوڈول کارجسڑیشن ہونے لگااور تا جروں کودوسروں کے رجسڑ ڈ کرائے ہوئے ناموں اورعلامتوں کواستعال کرنے سے منع کردیا گیا،اگردوسرے لوگ اس نام کواستعال کریں تو کاروباری اعتبارسے میے بہت براغرراورخدع ہے اورخریداروں کے ساتھ دھوکہ ہے،شریعت مطہرہ کے قانونی معاملات میں ایک اہم قانون پیہے کہ ایسا کوئی بھی کام نہ کیا جائے جود دسروں کے لیے دھوکہ دہی کا باعث ہو، اس لیے رجس یشن کرانا عین مطابق شرع ہے، پھر چونکہ یہ ایک حق محفوظ ہے اوراس کی شہرت کی وجہ سے اس سے معاشی مفاد بھی وابستہ ہو گیا ہے،اس لیےاس کو مال کے حکم میں قرار دیتے ہوئے اس کی خرید وفروخت کی اجازت دى جائيگى \_

فقہاءنے مال کی مختلف تعریفات بیان فرمائی ہے۔

ملاحظه ہوعلامہ شامی فرماتے ہیں:

المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت بتمول الناس كافة أوبعضهم والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شرعاً...وفي البحر عن الحاوي القدسي: المال اسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي، وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار. (فتاوى الشامي: ١/٤،٥، مطلب في تعريف المال، سعيد).

مجمع الانهرك حاشيه ميں ہے:

والمراد بالمال عين يجري فيه التنافس والابتذال . (الدررالمنتقى بهامش مجمع الانهر:٢/٣).

علامها بوبكر كاسانيُّ فرمات بين:

منها أن يكون مالاً...وسواء كان المال عيناً أومنفعة عند عامة العلماء. (بدائع الصنائع:٢/٧ هـ ٣٥ كتاب الوصايا، سعيد و كذا في كتاب الصلح ، ٢/٦ ، سعيد).

> مٰرکورہ بالاعبارت میں ملک العلمهاءعلامها بوبکر کاسا ٹی نے منفعت کوبھی مال تسلیم کیا ہے۔ شیخ مصطفیٰ زرقانے مال کی تعریف میں بہت زیادہ تعمیم سے کا م لیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

والتعريف الصحيح يمكن أن يستنبط من مجموع ماذكره الفقهاء عن المال

و خصائصه في مختلف المناسبات، فقد قالوا: إن المال اسم لغير الآدمي...الخ. (المدخل الفقهي العام: ١١٥/٣).

شخ مصطفی زرقانے فرمایا: فقهاء کے تمام اقوال کو پیش نظرر کھ کر، نیز مختلف مواقع پر ذکر کردہ اس کی خصوصیات کو مدِ نظرر کھ کر مال کی صحیح تعریف کی جائے تو بید کہا جائے گا کہ: مال نام ہے انسان کے ماسوا تمام چیز وں کا.

مولا ناخالد سیف الله فرماتے ہیں کہ مال ہونے کے لیے تین بنیادی عناصر ہیں: (۱) اول بیہ ہوہ شرعاً مباح ہو۔ (۲) دوسرا بیہ ہے کہ وہ شی کا بل انتفاع ہو۔ (۳) تیسراعضر بیہ ہے کہ عرف میں جس شی کی خرید وفروخت مروج ہوجائے وہ مال ہے ۔ اور بیہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ فقہ کے چاروں دبستان اس پر شفق ہیں۔ (جدید فقہ میں کے باروں دبستان اس پر شفق ہیں۔ (جدید فقہ میں کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ فقہ کے چاروں دبستان اس پر شفق ہیں۔

حقوق اوران كى خريد وفروخت ميں مولانا عمر عابدين قاسمي لکھتے ہيں:

پس اس بوری بحث کا حاصل میہ ہے کہ: (۱) جمہور کے نز دیک مال کے علاوہ منافع اور حقوق کی بھی خرید وفروخت ہوسکتی ہے۔

(۲) اگر تیج کے لیے مال ہونا ہی ضروری ہوتو فقہاء کی عبارتوں پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خود مال میں حقوق ومنافع بھی شامل ہیں، یہ نہ صرف ائمہ ثلاثہ کا مسلک ہے، بلکہ حنفیہ کے یہاں بھی اس کی نظیریں موجود ہیں۔

ملا خطر بهو: (فتح القدير: ۲۹/٦) بيع الطريق وهبته...،دارالفكر\_ والدرالمختار: ۱۳۲/٤، سعيد\_ وفتاوى الشامى: ٥/ ٨، وصح بيع حق المرور...الخ، سعيد\_والعناية بهامش فتح القدير: ٢٩/٦، ٢٥، دارالفكر\_ والفتاوى الهندية: ٣/ ٢٩١/٣ ٢٩ و تبيين الحقائق: ٤/٢ ٥،ملتان ومنحة الخالق: ٥/٢٣٥ - ٢٣٥، كوئته).

(m) کسی شی کے مال ہونے میں عرف ورواج کو بنیا دی اہمیت حاصل ہے۔

(۷) قابل ادخار ہونے کی کوئی ایک ہی صورت متعین نہیں ،کسی چیز کا قانونی طور پر محفوظ ہوجانا بھی قابل ادخار ہونے کے لیے کافی ہے۔ (حقوق اوران کی خریدو فروخت، ازمولا ناعمر عابدین قاسی ،ص۱۴۱).

حضرت مولا نااشرف على تھانو کی فرماتے ہیں:

اپنے کاروبارکا کوئی نام رکھنے کا ہر شخص کوئق حاصل ہے، کیکن اگرایک شخص نے اپنے کاروبارکا نام ''عطرستان''یا'دگشن ادب''رکھ لیا اور اس سے اس کا تجارتی مفاد وابستہ ہوگیا تو دوسر شے تخص کووہ نام رکھنے کا حق

نہیں رہااور جب کہ ایک خاص نام کے ساتھ مستقبل میں مخصیل مال اور تجارت مقصود ہے تو گڈول کامعاوضہ جائز ہے۔ (امدادالفتاویٰ:۱۲۰/۳).

حضرت مفتی محمر تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں:

حقوق کی بیچ درج ذیل شرطوں کے ساتھ جائز ہونی جا ہے:۔

(۱)وه حق فی الحال ثابت ہوستقبل میں متوقع نہ ہو۔

(۲) وہ حق صاحب حق کے لیے اصالہ ٔ ثابت ہو، جیسے قصاص اور میراث، وغیرہ مجض دفع ضرر کے لیے ثابت نہ ہوجیسے حق شفعہ، خیارِ مخیر ہ وغیرہ۔

(m)وہ ق دوسرے کی طرف منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو۔

(۴) قابل تحديد ليني غررياجهالت كومستلزم نه هو ـ

(۵) تا جروں کے عرف میں لین دین کے سلسلہ میں اس حق کواموال واعیان کی حیثیت حاصل ہو۔ (فقہی مقالات:/۱۹۲/).

بعض متاخرین علماء فرماتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ خرید وفروخت کی بجائے دستبر داری پرعوض لے لیاجائے۔اورانہوں نے اس مسلکہ کونز ول عن الوظائف والے مسئلہ پر قیاس فرمایا ہے۔

ملاحظہ فرمائیں در مختار میں ہے:

وفى الأشباه: لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة، وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف، وفيها في آخر بحث تعارض العرف مع اللغة: الممذهب عدم اعتبار العرف الخاص، لكن أفتى كثير باعتباره، وعليه فيفتى بجواز النزول عن الوظائف بمال. (الدرالمحتار: ١٨/٤ ٥٠) معيد وكذا في الاشباه: ٢٨٦/١).

وفى "الفقه الحنفي في ثوبه الجديد": فالسوال الآن : هل يجوز بيع الاسم التجاري أو العلامة التجارية؟

وظاهر أن الاسم والعلامة ليس عيناً مادياً، وإنما هوعبارة عن حق استعمال هذا الاسم أوالعلامة ، وهذا الحق ثبت لصاحبه إصالة بحكم الأسبقية والتسجيل الحكومي، وهو حق ثابت في الحال، وليس متوقعاً في المستقبل ، وهو حق يقبل الانتقال إلى آخر،

ولكنه ليس حقاً ثابتاً في عين قائمة ، فعلى ضوء القواعد التي استخلصناها من كلام الفقهاء ينبغي أن يجوز الاعتياض عنه عن طريق التنازل دون البيع. وبهذا أفتى شيخ مشايخنا العلامة أشرف على التهانوي وقاسه على مسألة النزول عن الوظائف بمال، وحكى فيه عبارة ابن عابدين التي نقلها في مسألة النزول عن الوظائف. (الفقه الحنفي في ثوبه الجديد: ٣٧/٤، بيع الاسم التجاري والعلامة التجارية، دمشق).

#### امدادالفتاوی میں ہے:

اور کارخانے کا نام بھی مشابہ تن وظائف کے ہے کہ ثابت علی الاصالۃ ہے نہ کہ دفع ضرر کے لیے، اور دونوں بالفعل اموراضا فیہ سے ہیں، اور مستقبل میں دونوں ذریعہ ہیں تخصیل مال کے، پس اس بنا پراس عوض کے دینے میں گنجائش معلوم ہوتی ہے، گولینے والے کے لیے خلاف تقوی ہے، مگر ضرورت میں اس کی بھی اجازت ہوجائے گی۔ (امداد الفتاوی: ۱۱۹/۳).

صاحب ہداید کی ایک عبارت سے بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ ملاحظ فرمائیں:

وإذا أقعد الخياط أو الصباغ في حانوته من يطرح عليه العمل بالنصف فهو جائز لأن هذه شركة الوجوه في الحقيقة فهذا (الخياط أو الصباغ) بوجاهته يقبل (أى العمل من الناس) وهذا (أى من يطرح عليه العمل) بحذاقته يعمل فينتظم بذلك المصلحة فلاتضره الجهالة فيما يحصل. (الهداية:٣١٧/٣، كتاب الاحارة).

لینی جس طرح وجاہت شہرت اور رغبت کا ذریعہ ہے جس کے عوض میں اجرت یعنی مال لینا جائز ہے ،اسی طرح تخارتی علامت و تجارتی علامت و تجارتی علامت و تجارتی علامت و تجارتی علامت اور رغبت کا ذریعہ ہے ،لہذااس کے عوض بھی مال لینا جائز ، ہونا جاہئے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ تجارتی علامت (ٹریڈ مارک) اور تجارتی نام (گوڈول) جب کہ حکومت کی طرف سے با قاعدہ رجسٹر ڈ ہوتو اس کی خرید و فروخت یا اس کا عوض لینا دونوں طرح جائز اور درست ہے۔

مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ فرما ئیں: (جدید فقهی مسائل: ۴/ مال کی حقیقت اور حقوق کی خرید وفروخت، از ۱۵۵ تا ۱۹۰۔ وجدید فقهی مباحث: ۳۳۔ فقهی مقالات، حقوق مجردہ کی خرید وفروخت، ۱۸۹۱ تا ۲۲۸ ورسالہ، حقوق اوران کی خرید و فروخت، ازمولا ناعم عابدین قاسمی ۔ ونظام الفتاو کی:۳/۲ سام۔ وفتا و کی حقائیہ: ۲/۲۷). واللہ ﷺ اعلم ۔

## حق سکنی ( گیری ) کی شرعی حیثیت:

**سوال**: صاحبِ ہدایہؓ نے بیچ حق المرور کوجائز قرار دیاہے اور بیچ حق السکنی یاحق سکنی کے عوض لینے کو ہدایہ کے جاشیہ میں ناجائز کہاہے، جب کہ آج کل بیچ حق السکنی عام ہے، تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ؟

الجواب: پگڑی بھی حقوق ومنافع کی خرید وفر وخت کی ایک قسم ہے،اس کارواج اب تو شہر سے گاؤں تک ہو چکا ہے ،خصوصیت سے بڑے اور مرکزی شہروں میں اس کا چلن خوب ہے، بعض علاقوں میں اسے ''سلامی'' بھی کہتے ہیں،عربی زبان میں اس کے لیے''جلسۃ'' اور زیادہ تر''خلو'' کا لفظ استعال کیا جاتا ہے۔

کسی مکان یادوکان کوجب کرایہ پردیاجاتا ہے تو مالک مکان ودکان کرایہ دارسے ماہانہ اجرت کے سوا کچھر قم یک مشت حاصل کرتا ہے، اس رقم کی ادائیگی کے بعد کرایہ داراس بات کا حقد ارہوجاتا ہے کہ وہ تا حیات اس میں رہے۔

کرایہ دارکے لیے بھی ایک دشواری تھی کہ اچا نک مکان یا دوکان کو واپس کرنا بعض اوقات اس کے لیے باعث مشقت ہوسکتا تھا،مثلاً کسی نے کرایہ کی عمارت میں دکان لگائی کاروبار جم گیا،اب اگر مالک ووکان اسے خالی کرنے کا مطالبہ کرے توبیہ صورت ِ حال اس کے لیے بڑی آز مائش بن جاتی ہے اوراس معاشی نقصان کی تلافی شایڈمکن نہ ہو۔

قاضى مجابد الاسلام صاحب قاسمي فرماتے ہيں:

اگر عرف کی خاموش زبان کوالفاظ کا جامہ پہنایا جائے تو اس کا مطلب میں ہم جھ میں آتا ہے کہ جس مالک نے کرایہ پرلگاتے وقت بگڑی کی ،اس نے گویا پناخق مالکا نہ برقر ارر کھتے ہوئے حق سکونت فروخت کر دیا ،اور بہت کرایہ دار کا ایساحق ہے جواس سے مالک مکان چھین نہیں سکتا ،کرایہ دار کے وارثوں میں بھی بہتی میں متعقل ہوگا ،اور کرایہ دار اس حق کوفروخت بھی کرسکتا ہے۔ (مجلّہ فقد اسلامی:۱/۸۳/۱سلامک فقد اکیڈی ،انڈیا).

علامہ ابن جیم مصریؓ کا نقط نظر بھی جواز کی طرف ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ سلطان غوری نے نغوریہ 'میں ''جملون'' کی دوکانوں کی خورتعمیر کی اور پھر تجارکو تق خلو کے ساتھ سکونت عطاکی اور ہردوکان کے لیے ایک مقدار مقرر کردی جس کوسلطان نے ان سے وصول کیا اور وقف کی دستاویز میں اس کولکھ دیا۔

ملاحظه ہو''الاشباہ والنظائر''میں ہے:

والحاصل أن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص، ولكن أفتى كثير من المشايخ

باعتباره، فأقول على اعتباره: ينبغي أن يفتى بأن مايقع في بعض أسواق القاهرة من خلو الحوانيت لازم، ويصير الخلو في الحانوت حقاً له، فلايملك صاحب الحانوت إخراجه منها، ولا إجارتها لغيره، ولو كانت وقفاً وقد وقع في حوانيت الجملون بالغورية أن السلطان الغوري لما بناها أسكنها للتجار بالخلو، وجعل لكل حانوت قدراً أخذه منهم، وكتب ذلك بمكتوب الوقف. (الاشباه و النظائر: ٢٨٦/١- ٢٩١، تحت القاعدة: العادة محكمة ادارة القرآن وكذا في فتاوى الشامي: ٢٨٤/٥ مطلب في خلوالحوانيت، سعيد).

وفي ردالمحتار: قال البدر القرافي من المالكية: إنه لم يقع في كلام الفقهاء التعرض لهذه المسألة، وإنمافيها فتيا للعلامة ناصر الدين اللقاني المالكي بناها على العرف وخرجها عليه وهو من أهل الترجيح فيعتبر تخريجه، وإن نوزع فيه وقد انتشرت فتياه في الممشارق والمغارب وتلقاها علماء عصره بالقبول... وفي الخيرية (للشيخ الرملي الحنفي ما يفيد أن الخلاف في هذه المسألة معتبر يعني خلاف الذي أفتى به من المالكية وهو الشيخ ناصر الدين اللقاني ومن تابعه) قال: ليقع اليقين بارتفاع الخلاف بالحكم حيث استوفى شرائطه من مالكي يراه أوغيره صح ولزم وارتفع الخلاف خصوصاً فيما للناس إليه ضرورة لاسيما في المدن المشهورة كمصر ومدينة الملك (إستانبول) فإنهم يتعاطونه ولهم فيه نفع كلي ويضر بهم نقضه وإعدامه... ألاترى مافعله الغوري كمامر... وممن أفتى بلزوم الخلو الذي يكون بمقابلة دراهم يدفعها للمتولي أو المالك العلامة عبد الرحمن آفندى العمادى صاحب هدية ابن العماد، وقال فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه و لاإجارتها لغيره مالم يدفع له المبلغ المرقوم، فيفتى بجواز ذلك للضرورة قياساً على بيع الوفاء الذي تعارفه لمتاخرون احتيالاً على الربا. (فتاوى الشامى: ٢٢/١٢٢٥، ١٠٨١ملحصاً سعيد).

چندشبهات اوران کے جوابات:

(۱) بعض فقہاء نے ناجائز قرار دیاہے ،اوراس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ مال نہیں ہے اورغیر مال یعنی حقوق کاعوض لینا جائز نہیں ہے، نیز اس میں منفعت کاحصول بھی ممکن نہیں ہے،اس وجہ سے ناجائز ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ مال ہونے نہ ہونے میں عرف وتعامل کا بڑا دخل ہے،عرف ہی کی بناپرشی کو تقوم حاصل ہوتا ہے اور منتفع بہ بنتی ہے، جس کی نظائر کتب فقہ کثیر تعداد میں موجود ہیں،لہذا فی زماننا حقوق کوقیمتی سرماییہ کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے،اوراس کے عوض مال لینے کا عام رواج ہے،اس بناپراس کو مال قرار دیتے ہوئے ان کے مقابلہ میں عوض لینایا خرید وفروخت کرنا جائز ہوگا۔

شرح مجلّه میں مرقوم ہے:

إن البيع مبادلة المال بالمال، وليست الحقوق المجردة مالاً متقوماً حتى يصح بيعها، وإنما هو نزول عن ذلك الحق الثابت له للغير بمال معلوم، أفتى بعض المتاخرين من العلماء بجوازه، فمنهم من استند في جوازه إلى أنه قد تعورف ذلك في بعض البلدان، والعرف الخاص قد اعتبره كثير من العلماء، ومنهم من استند في ذلك إلى إلحاقه بنظائره المنصوص على جواز أخذ البدل فيها كحق القصاص وحق النكاح وحق الرق فإنه قد جاز أخذ البدل فيها مع أنهما حقوق فألحق بها النزول عن الوظائف. (شرح المحلة: ٢/١٠ تتمة).

وفى العرف والعادة في رأي الفقهاء: والذي يشهد له إطلاق أدلة الشرع أن المنافع قسم من المال، ثم ذكر بعد أسطر:

والحاصل أن كل مالاينتفع به فليس بمال، أما مايجري فيه البذل والمنع وينتفع به ولوبحسب المآل فإنه يصح بيعه متى قومه الشرع وأباح الانتفاع به، ولهذا جوزوا بيع النحل ودود القز والعلق مع أنها من الهوام للانتفاع بها...ومن هذا يتبين أن مقايس المالية تعارف الناس أن هذا الشيء مرغوب فيه ومنتفع به أوعدم تعارفهم، ذلك ولاريب أن هذا أمر يتجدد على مر العصور واختلاف الأمكنة، فكثير من الأشياء لم تكن له في القديم فائدة فكان محقراً بين الناس... ثم تموله الناس وقابلوه بالأثمان، وكثيراً مانرى الشيء في مكان تافهاً لاينتفع به ولاقيمة له وفي مكان آخر من العزة والنفاسة بمقدار، ثم أن العرف العام والخاص في تعريف المالية سواء ولهذا قال البخاري في كشف الأسرار: وتثبت المالية بتمول الناس كافة أو بتمويله البعض، وهذا لأن العرف المثبت للمالية من العرف الذي يرجع إليه في تطبيق الأحكام الكلية. (العرف والعادة ،للاستاذ احمدابوسنة، ص ١٨١٠١٨٠).

(٢) شفيع حق شفعه سے دستبر داري كاعوض نہيں لے سكتا، اسى طرح بگرى كاحكم ہونا جا ہے؟

الجواب: پگڑی کے مسئلہ کوئی شفعہ پر قیاس کرنا درست نہیں ہے،اس لیے کہ حقوق دوشم کے ہوتے ہیں،
بعض وہ ہیں جوصا حب حق کو ضرر ونقصان سے بچانے کے لیے دئے جاتے ہیں، حق شفعہ اس قبیل سے ہے،
ایسے حقوق کے بارے میں شریعت کا حکم ہے ہے کہ ان سے دستبر داری کا عوض لینا درست نہیں ہے،اور بعض حقوق
وہ ہیں جواصحاب حقوق کو بروصلہ کے طور پر فراہم کیے جاتے ہیں،ان کا عوض لیا جاسکتا ہے، جیسے حق نکاح کے عوض
بدل خلع ،اور بدل خلو ( گیڑی ) بھی اسی قبیل سے ہے۔ (اس کی مزید تفصیل آئندہ مسئلہ میں ذکر کی جائیگی،ان شاءاللہ).

(٣) بعض حضرات کابیکہنا ہے کہ بدل خلوا پی حقیقت کے اعتبار سے رشوت ہے، جس کا حرام ہونا ظاہر

ے۔

الجواب: لیکن غور کیا جائے تواس کورشوت قرار دینامحل نظر معلوم ہوتا ہے ؛ کیونکہ رشوت الیی رقم ہے جوکسی حق کے مقابلہ میں نہ ہو،اور یہاں پگڑی کی رقم خلو کے عوض میں لی جاتی ہے،اس لیے بیناحق وصول کی جانے والی رقم نہیں ہے۔

علامه شامی تقصیلی کلام کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

وهذا كلام وجيه لايخفى على نبيه وبه اندفع ماذكره بعض محشى الاشباه من أن المال الذي يأخذه النازل عن الوظيفة رشوة ، وهي حرام بالنص، والعرف لايعارض النص وجه الدفع ماعلمت من أنه صلح عن حق كمافي نظائره والرشوة لاتكون بحق . (فتاوى الشامى: ٢٠/٤، معيد).

اس سلسلہ میں ایک نظیر سید نا حضرت حسین کا عمل بھی ہے، کہ انہوں نے اپنے جائز حق خلافت سے حضرت معاویہ کھنے کتی میں دستبر داری کاعوض خصوصی وظیفہ کی شکل میں لیا تھا۔

ملاحظه ہوعلامہ شامی فرماتے ہیں:

واستدل بعضهم للجواز بنزول سيدنا الحسن بن سيدناعلي رضي الله تعالىٰ عنهما عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالىٰ عنه على عوض ، وهوظاهر أيضاً وهذا أولىٰ من عدم الجواز. (فتاوى الشامي: ٢٠/٤) مسعيد).

ندکورہ بالاعبارات کی بنای<sub>ر</sub>اس کورشوت کہنا درست نہیں ۔

مزيد ملاحظه مو: (فآوي الشامي: ۴/ ۵۲۰،۵۱۹ سعيد و وقوق اوران کي خريد وفروخت ، ص ١٩٨٣ - ٢٠٣).

(۴) بعض حضرات بیدا شکال کرتے ہیں کہ جب یک مشت رقم حاصل کر لی اور بیرقم حق سکونت وحق انتفاع کے عوض ہے تو پھر ماہانہ کرایہ کس چیز کا وصول کیا جاتا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟

الجواب: ما لكِ دكان بحثيت ما لك ہونے كها بني دكان بھى بھى واپس لےسكتا ہے،ليكن يك مشت رقم حاصل کر لینے کی وجہ سے واپس لینے کاحق دائماً یا موقاً ختم ہوگیا، پھر چونکہ زمین اور دکان اس کی ملکیت میں ہے اس وجہ سے اپنی ملکیت سے انتفاع کا کرایہ حاصل کرتا ہے، لہذااس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ ملاحظه ہوجد ید فقہی مسائل میں ہے:

ا گر کوئی مکان یا دوکان کرایہ پر دیا جائے اور ما لکِ مکان مروجہ پگڑی کے نام پراصل ما ہوار کرایہ کے علاوہ بھی رقم کرایددارسے وصول کرے توسمجھا جائے گا کہ مالک ِ مکان نے بحثیت مالک اپنے مکان کوکراید دارسے واپس لینے کے حق سے دست برداری کاعوض وصول کرلیاہے، بدرقم اس کے لیے اس حق کے عوض ہونے کی بنیاد يرجائز ہوگى، آئندہ اگر مالكِ مكان كرايد دارے مكان واپس ليناجا ہے تو كرايد داركواس كاحق ہوگا كہ وہ مكان خالی کرنے کاعوض جس پر ہر دوفریق راضی ہوجائیں ما لک مکان سے وصول کرے اوراس صورت میں کرایہ دار دوسرے کرایہ دار کے حق میں باہمی طے شدہ رقم کے عوض اپنے اس حق سے جواس نے اصل ما لک سے عوض دے كرحاصل كيا تھادست بردار ہوسكتا ہے۔ (جديد فقهي مسائل:١٥٣/٣). والله ﷺ اعلم \_

## حق خیار کوفروخت کرنے کا حکم:

**سوال**: حق خیار کی خرید و فروخت جائز ہے یانہیں؟ نیز حق مقر راور غیرمتقر رمیں کیا فرق ہے؟ **الجواب**: حق خیار کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔

قال في الهداية: إن الخيارليس إلا مشيئة وإرادة لايتصور انتقاله. (الهداية:٣٢/٣).

قوله لايجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة عن الملك قال في البدائع الحقوق المجردة لايحتمل التمليك و لايجوزالصلح عنها ... قوله كحق الشفعة ... و لو صالح المخيرة بمال لتختاره بطل والشيء لها. (ردالمحتار:٤/٨١٥،سعيد).

فقہاء نے حق متقر راور حق غیر متقر رمیں فرق کیا ہے کہ حق متقر رکاعوض لے سکتے ہیں ،اور حق غیر متقر رکا عوض نہیں لے سکتے ،جس عورت کواپنے او پر طلاق واقع کرنے کا خیار حاصل ہوا گروہ اس کاعوض لے توبیہ بیوی حسب سابق بیوی رہے گی ،اوراسی کوحق غیرمتقر رکہتے ہیں کہ عوض لینے کے بعد سابقہ حالت نہ بدلے ،حق قصاص کاعوض لے سکتے ہیں ، کیونکہ قصاص حق متقرر ہے عوض سے پہلے قاتل مباح الدم تھااور عوض کے بعد محفوظ الدم بن گیا، نیز حق متقر رکاایک مطلب حق المالک فی ملکہ ہے، اور خیار کاحق اپنی ملکیت میں نہیں ہوتا، ہدا یہ میں ہے:

لأن حق الشفعة ليس بحق متقررفي المحل بل هومجردحق التملك فلايصح الاعتياض عنه . (الهداية:٤٠٦/٤ ، ١٠باب ماتبطل به الشفعة).

مدایه کے حاشیہ میں اعظمی صاحب لکھتے ہیں:

ليس بحق متقرر كحق الاصطياد في الصيد والحق المتقرر كالملك في المملوك. (حاشية الهداية: ٤ / ٦ ، ٤ ، رقم الحاشية، ٦).

صاحبِ عناييعلامه المل الدين بابر في تحريفر ماتے ہيں:

والفاصل بين الحق المتقرروغيره أن ما يتغير بالصلح عما قبله فهو متقرر وغيره غير متقرر واعتبر ذلك في الشفعة والقصاص، فإن نفس القاتل كانت مباحة في حق من له القصاص، وبالصلح حصل له العصمة في دمه فكان حقاً متقرراً وأما في الشفعة فإن المشتري يملك الدارقبل الصلح وبعده على وجه واحد فلم يكن حقاً متقرراً. (شرح العناية بهامش فتح القدير: ٩ / ٦ / ٤ ، مايبطل به الشفعة، دارالفكر).

### شرح مجلّه میں ہے:

عدم جواز الاعتياض عن الحقوق المجردة ليس على إطلاقه، بل فيه التفصيل: وهو أن ذلك الحق المجرد إن كان الشرع جعله لصاحبه لأجل رفع الضررعنه، كحق الشفعة ، وحق القسم للزوجة ، وحق الخيار للمخيرة، فالاعتياض عنه بمال لايجوز، لأن حق الشفعة للشفيع ، وحق القسم للزوجة ، وكذا حق الخيارفي النكاح للمخيرة، إنما ثبت لدفع الضرر عن الشفيع والمرأة ، وماثبت لذلك لايصح الصلح عنه، لأن صاحب الحق لمارضي علم أنه لايتضرر بذلك، فلايستحق شيئاً وإن كان ذلك الحق قد ثبت لصاحبه أصالةً لا على وجمه رفع الضرر كالوظيفة في وقف من إمامة وخطابة وأذان وفراشة وبوابة، فإن صاحبها قد ثبت له هذا الحق بتقرير القاضي على وجه الأصالة، لا لأجل رفع ضررعن صاحبه، فينبغي أن يصح الاعتياض عن تلك الوظيفة بمال يأخذه الفارغ، وهو صاحب الوظيفة، من المفروغ لم، لأنه صلح عن حق إلحاقاً له بالاعتياض عن القصاص بمال، وبالاعتياض عن النكاح بمال، وما أشبه ذلك. (شرح المجلةللاتاسي: ١٩/٢).

مزيد ملاحظه بو: (ردالمحتار: ٩/٣٠،٥١٨ مطلب لايجوزالاعتياض عن الحقوق المجردة، سعيد وحاشية الطحط وى على الدرالمختار: ٩/٣٠ كويته وعطر بداية السلام فقهي مقالات: ١٦٣١ -جديد فقهي مسائل: ١٤٣١ - وجديد فقهي مباحث، جلد سوم - وحقوق اوران كي خريد وفروخت، ١٢٣٠). والله وهم المام -

## حق تصنيف برمعاوضه لينے كاحكم:

سوال: حق تصنیف پرمعاوضہ لیناجائزہے یانہیں؟ عام طور پراس کی تین صورتیں ہوتی ہیں:
(۱) ناشر یا مطبع کسی موضوع پر کام کا پر وجکٹ تیار کرے اور اس کے لیے اسکالرز کی خدمات حاصل کرے، نیز ان
کا کوئی معاوضہ طے کر دیاجائے، جواس تصنیف و تالیف، ترتیب و تحقیق یا کسی علمی کام کے بدلے دیاجائے، یہ
طریقہ زیادہ تربین الاقوامی شہرت یافتہ مطابع اور ناشرین کے درمیان مروج ہے۔

(۲) مصنف کتاب کاحق اشاعت ناشرکودیدے،البتدان کے درمیان بیمعاہدہ طے پائے کہ کتاب کے ہر نے ایڈیشن کی طباعت پر ناشرایک متعینہ قم مصنف کوادا کیا کرے گا،اس کورائلٹی (Royalty) کہتے ہیں۔
ہر نے ایڈیشن کی طباعت پر ناشرایک متعینہ قم مصنف کوادا کیا کرے گا،اس کورائلٹی (۳) مصنف ہمیشہ کے لیے کتاب کاحق اشاعت ناشر یا مطبع کے ہاتھوں خطیر قم کے عوض فروخت کردیتا ہے، اس طرح کتاب کی طباعت واشاعت کے تمام حقوق مصنف کے بجائے ناشر یا مطبع سے وابسطہ ہوجاتے ہیں،البتدان صور توں میں ناشراخلا قاً اور قانو نا اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ اصل کتاب میں کسی بھی قسم کی تبدیلی اور حذف واضافہ سے گریز کرے۔ان صور توں میں سے شرعاً کونی جائز ہے اور کون تی ناجائز؟

الجواب: حق تصنیف پرمعاوضہ لیناجائزہے۔سوال میں ذکر کردہ صورتوں میں سے پہلی صورت کا تھم سیے کہ اس کے جواز میں کوئی کلام نہیں ہے،اس کا تھم وہی ہے جوامامت اور درس و تدریس کے معاوضہ کا ہے، نیز وہ تصنیف ناشر یامطبع کی ملکیت ہوگی کیونکہ اس نے اس عمل کی اجرت ادا کی ہے۔

(۲)اور(۳)کے بارے میں پہلے اہل علم کا اختلاف رہاہے ابتداءًا کثر علاء اسے ناجائز کہتے تھے، مگر فی زماننازیادہ تر علاء کار جحان جواز کی طرف ہے اور عام طور پر حق تصنیف و تالیف کودرج ذیل وجوہات کی بناپر

مصنف کاحق تسلیم کیاجا تاہے۔

(۱) موجودہ عرف میں ''حق تالیف''وغیرہ کے ساتھ مال جبیبامعاملہ کیاجا تاہے، بازار میں اس کی خرید وفروخت اعلیٰ پیانے پررائج ہے۔اورکسی شی کو مال شار کرنے کے لیےلوگوں کے تعامل کا بڑادخل ہے، جس کی تفصیلات گزر چکی۔

(۲) فقہاء نے قرآن وحدیث اور فقہ وغیرہ کی تعلیم پراجرت لینے کی اجازت دی ہے، اوراس کی جوعلت بیان کی ہے وہ یہاں بھی پائی جاتی ہے، مثلاً مصلحت کی بنیاد پر کہ اگر ایسانہ کیاجائے تو تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ متاثر ہوجائے گا، اسی طرح اگر بیش بہامحنت و مشقت کے باوجودیہ قق مصنف کو نہ دیاجائے ، تو اس کی حوصلہ شکنی ہوگی، کیونکہ مصنف اس کام میں اپناا چھا خاصا وقت اور دماغی وفکری طاقت صرف کرتا ہے، نیز دین کی حفاظت و اشاعت اور خقیق کا کام بھی متاثر ہوسکتا ہے، پس یہ ایسی مصلحت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

(۳) يرق اسبقيت ہے جو كه شريعت كى نگاه ميں معتبر ہے ۔ ابوداودشريف كى روايت ميں ہے: "مـــن سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له". (رواه البيه قبى في سننه الكبرى: ٢/٦٤ ١، كتاب احياء الموات ـ وابوداود: ٢٧/٢، باب في اقطاع الارضين).

(۴) کسی شی کو مال قرار دینے کے لیے اس کا قابل احراز لینی حفاظت کئے جانے کے لائق ہونا ضروری ہے،اور مذکورہ حقوق کا احراز قانونی طور پر رجسڑی کے ذریعہ ہوجا تا ہے۔

(۵)مال کے لیے ایک شرط می بھی ہے کہ قابل انتفاع ہو،اوراس حق سے وافر مقدار میں فائدہ اٹھایا اتاہے۔

(۲) ان حقوق کوقانونی حیثیت دینے کے لیے محنت ومشقت کے ساتھ سر مایہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے لہذا ان کوکسب کا ذریعہ بنایا جاسکتا ہے۔

مزیدملاحظه هو: (حقوق اوران کی خرید وفروخت ،ص ۲۰۸\_۲۱۵ وجدید فقهی مسائل: ۱۸/۸ کا ۱۸۳\_۱۸۵ فقهی مقالات: ۱/۲۲۷\_۲۲۷ وعطر مدایه ،ص ۳۴۳\_۳۴۳ وجدید فقهی مباحث ،جلد سوم ). والله ﷺ اعلم \_

هرنی طباعت برعوض لینے کا حکم:

سوال: ایک مؤلف نے اپنی کتاب ایک طابع کو چھاپنے کے لیے دی اور اس کے ساتھ شرط لگائی کہ

آپ کتاب کی طباعت کے بعدہمیں ڈھائی سونسنے دیں گے،بقیہ نسنے آپ کے ہیں،جس قیمت پرفروخت كرنا چاہتے ہيں آپ كى مرضى ہے،كيا بيمعاملہ جائز ہے يانہيں؟

**الجواب:** بصورتِ مسئوله اگر مؤلف نے حق طباعت ہمیشہ کے لیے اس طابع کو دیا ہوتو ہیڈ ھائی سو نسخ مسودہ کی قیمت بن گئے اور ہمیشہ کاحق طباعت طابع کوحاصل ہو گیا،اورا گرصرف ایک مرتبہ کے لیے کہا ہوتو یہ ڈھائی سو نسخ ایک مرتبہ حق طباعت کاعوض ہے،اور حق طباعت ان حقوق میں سے ہے جس کاعوض لیاجاسکتاہے،اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔

اورا گرمؤلف نے ایک مرتبہ یا ہمیشہ کا ذکر نہیں کیا تواس میں عرف کا اعتبار ہے اور میری معلومات کے مطابق اس صورت میں صرف ایک مرتبہ کاحق طباعت دیاجا تا ہے،اس لیےمؤلف کودوبارہ کسی اورجگہ کتاب کی طباعت کاحق بھی ہوتا ہے اورا گریرانے طالع کے ہاں سے دوبارہ چھپوا دیتو پھر نیامعاملہ کر کےاس سے دوبارہ معاملہ کے مطابق کتاب کے نسخے لے سکتا ہے۔ واللہ ﷺ اعلم۔

# تجارتی لائسنس اور پنشن کوفر وخت کرنے کا حکم:

سوال: تجارتی لائسنس اورپیشن وغیره کوفروخت کرنا شرعاً جائز ہے یانہیں؟

**الجواب**: (۱) کاروباری سہولت اورآ سانی کے لیے تا جریا نمپنی حکومت سے لائسنس منظور کرالیتی ہے، اوراس لائسنس کی وجہ سے مال درآ مد (امپورٹ)اور برآ مد (ایکسپورٹ) کرنے میں سرکاری رکاوٹ سے حفاظت ہوتی ہے، کیکن لائسنس کوئی مادی چیز نہیں، بلکہ دوسرے شہر یا مار کیٹ میں سامان بیچنے اور منتقل کرنے یا دوسرے ملک یاشہرسے مال خرید کرلانے کے حق کا نام ہے، اور بیانی ایساحق ہے جس کے حاصل کرنے میں کافی کوشش اوررقم بھی خرچ کرنی پڑتی ہے ،اس لیے درج ذیل وجوہات کی بناپرالسنس کی خریدوفروخت

(۱) ازروئے قانون اس کی فروخت درست ہو،ا گرقانو نأاس کی خرید وفر وخت کی اجازت نہ ہوتو پھر جائز نہیں ہے۔مثلاً کسی مخصوص فر دیامخصوص نمپنی کے نام ہواور قانون دوسری نمپنی کی طرف اس کی منتقلی کی اجازت نہ ديتا ہوتواس لائسنس كى بيج جائز نہ ہوگى۔

(۲) مارکیٹ میں اس کی فروخت کارواج پایا جاتا ہے ،اور تاجروں کے عرف میں'' تجارتی لائسنس'' کے

ساتھ مال جیسامعاملہ کیاجا تاہے،لہذا بیرمال کے حکم میں ہے۔

(۳) پیقابل انتفاع ہےازروئے شرع اس سے فائدہ اٹھا ناممنوع نہیں ہے۔

(۴) پین اصحابِ تن کواصالةً حاصل ہے، دفع ضرر کے لیے نہیں ہے، اور فی الحال موجود بھی ہے۔

(۵) قابل ادخار' جمع کرنے کے لائق ہے، کیونکہ تجارتی لائسنس تحریری سرٹیفکٹ یارجسڑی کے ذریعہ

قانونی طور پر محفوظ کیا جاتا ہے۔

مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (فقہی مقالات:۲۲۲/۱۔وجدید فقہی مسائل:۱۸۸/۴۔وحقوق اوران کی خریدو فروخت،ص۹۳۔وایضاح النوادرا/۴۳/۔و نے مسائل اورعلائے ہند کے فیصلے ،ص۱۰۵).

ينش فروخت كرنے كا حكم:

(۲) پنشن کی بیچ کی دو صورتیں ہوسکتی ہیں: (۱) حکومت کے ہاتھ فروخت کرتا ہے تو بید در حقیقت بیچ نہیں ہے بلکہ تبرع مؤجل کو مجلّ بنانا ہے، شرعی طور پر حکومت کی رضامندی سے جائز اور درست ہے۔ (۲) حکومت کے علاوہ کسی اور کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اور اُن تو حکومت خودراضی نہیں ہوتی ہے، اور ثانیا اس میں چند خرابیاں ہیں، مثلاً ایک ملک کی کرنسی کی بیچ اس ملک کی کرنسی کے ساتھ نسیئة جائز نہیں ہے۔ وغیرہ۔

ملاحظه ہواحسن الفتاوی میں ہے:

پنشن ایک قتم کا انعام ہے، جب تک ملازم کا اس پر قبضہ نہ ہووہ اس کا مالک نہیں بنتا، اس لیے اس کی بیج جائز نہیں ہے، البتہ خود حکومت سے اس کی بیچ کرنا حقیقت میں بیچ نہیں، صرف نام اور صورت بیچ کی ہے، اس کی حقیقت بیہ ہے کہ حکومت نے جو بڑا انعام قسط وار دینے کا وعدہ کیا تھا اب اس کو کم مقدار میں یکمشت نقد دے رہی ہے، اس لیے حکومت سے بیمعاملہ جائز ہے۔ (احسن الفتاویٰ:۲۱/۱۲).

امدادالفتاوی میں ہے:

حکومت واپس خرید لیتی ہے اس کے بارے میں فرمایا: بیصورۃ بیج ہے، ورنہ حقیقت میں گورنمنٹ کی طرف سے تبرع مستقل ہے اس لیے گورنمنٹ کی رضا مندی سے جائز ہے۔ (امدادالفتاویٰ:۵۸۰/۴،مسائل شی ).

مزید ملاحظه ہو: (آپ کے مسائل اوران کاحل:۵۳/۱، ملازم کا اپنی پنشن حکومت کو بیچنا جائز ہے، واسلام اور جدید معاشی مسائل:۱۲۸/۴۴ ۔ وفتا و کی حقانیہ: ۳۹/۲). والله ﷺ اعلم ۔

### حق متقر راورغيرمتقر رفقهاء كي نظر مين:

سوال: فقہاء کے ہاں حقوق کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں، نیز حق متقر راور غیر متقر رمیں کیا فرق ہے؟ کو نسے حقوق کاعوض لینا ناجا کڑے؟ مثلاً پگڑی وغیرہ کا کیا حکم ہے؟

الجواب: اس مسلم میں علائے کرام کی بہت بحثیں اورا ختلافات ہیں، کیکن آج کل حقوق کاعوض لینے کاعام لوگوں میں رواج ہوگیا ہے۔

فقهاء نے حقوق کی دوشمیں بیان فرمائی ہیں: (۱) حقوق متررہ۔(۲) حقوق مجردہ۔

(۱) حق متقر ر: اس حق کو کہتے ہیں کہ ملح کرنے کے بعدوہ حق متغیر ہوجائے اوراس کا حکم بدل جائے۔

(۲)حق مجرد: اس حق کو کہتے ہیں کہ سکتے کرنے کے بعدوہ حق الآن کما کان ہو،اس میں کسی قتم کی تبدیلی نہ ہو۔

حق متقرری مثال: قصاص ہے کہ کے کرنے سے پہلے قاتل مباح الدم تھا،اور سلح کرنے کے بعدوہ محفوظ الدم بن گیا،ایسے حقوق کاعوض لینا، یااس میں صلح کرنا جائز ہے۔

پگڑی کاحق بھی اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ وض لینے سے قبل ما لک کواس میں حق سکونت حاصل تھا، اور عوض لینے اور صلح کرنے کے بعداس میں مشتری کو بیہ حقوق حاصل ہیں، گویا کہ مشتری کو منفعت مؤہدہ حاصل ہے۔

حق مجرد کی مثال: حق شفعه اور شو ہر کا بیوی کو یوں کہنا:''احت ادینی بالف'' یعنی پہلے بیوی کوطلاق کا اختیار تفویض کرے اور بعد میں کہدے کہ مجھے ایک ہزار میں پیند کرو، یہ دونوں حقوقِ مجردہ ہیں،اوران سے کوئی منفعت مالی وابستے نہیں۔

حق شفعہ، حق مجرداس لیے ہے کہ صلح کرنے ہے ابل زمین مشتری کی ملکیت تھی، اور صلح کرنے کے بعد بھی زمین مشتری کی ملکیت تھی، اور صلح کرنے کے بعد بھی اس کی بیوی مشتری کی ملکیت رہے گی، نیز مخیر " صلح کرنے ہے ابل بھی شوہر کی بیوی تھی اور اس کے بعد بھی اس کی بیوی ہے اس صورت میں سابقہ حالت نہیں بدلی اس لیے بیرت مجرد ہے، اور اس کاعوض لینا جائز نہیں۔

ہدایہ کے ابواب الشفعہ میں مذکورہے:

وإن صالح من شفعته على عوض بطلت شفعته ورد العوض، لأن حق الشفعة ليس بحق متقرر في المحل، بل هو مجرد حق التملك، فلايصح الاعتياض عنه،... بخلاف القصاص لأنه حق متقرر. (الهداية: ٢/٤٠٤).

### عنابيشرح مدابيميں ہے:

والفاصل بين المتقرروغيره أن ما يتغير بالصلح عما كان قبله فهو متقرر، وغيره غير متقرر، واعتبر ذلك في الشفعة والقصاص، فإن نفس القاتل كانت مباحة في حق من له القصاص، وبالصلح حصل له العصمة في دمه، فكان حقاً متقرراً، وأما في الشفعة فإن المشتري يملك الدارقبل الصلح وبعده على وجه واحد، فلم يكن حقاً متقرراً. (شرح العناية بهامش تكملة فتح القدير: ١٦/٩)، ما يبطل به الشفعة، ط: دارالفكر).

اس اصول کے تحت اور بھی کئی نظائر اور مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں جن میں کسی حق کاعوض لینایا صلح کرنا جائز ہو،اوروہ حق متقر رہو، مثلاً نزول عن الوظائف کوفقہاء نے قابل عوض قرار دیا ہے، یعنی کوئی شخص ملازمت یا کوئی عہدہ چھوڑ کر دوسر ہے کواس پر مقرر کر دے اور اس کاعوض لیلے ، یہ بھی حق متقر رہے، کیونکہ سلح سے پہلے ایک شخص اس عہدہ پر فائز تھا،اور سلح کے بعدد وسر المخص ملازمت پر فائز ہوا۔

### در مختار میں ہے:

وعليه فيفتى بجواز النزول عن الوظائف بمال. وفى الشامية: قال العلامة العيني في فتاواه: ليس للنزول شيء يعتمد عليه، و لكن العلماء والحكام مشوا ذلك للضرورة، واشترطوا إمضاء الناظر، لئلا يقع فيه نزاع، ملخصاً من حاشية الأشباه للسيد أبي السعود. (الدر المختارمع فتاوى الشامى: ١٩/٤ ٥، سعيد).

و للاستزادة انظر: (فتاوى الشامى: ٤/٤ ٥، سعيد والاشباه والنظائرمع الحموى: ٢٩١/١ ومنحة الخالق على البحرالرائق: ٢٣٥، ٢٣٤/٥ كوئته).

کے نیز زمین کو پانی دینے کاحق جس کوحق الشرب کہتے ہیں، اس کاعوض لینا بھی بعض فقہاء کے نزدیک جائز ہے، کیونکہ پہلے اس کو پانی لینے کاحق حاصل نہیں تھا، اس لیے کہ بیشرب خاص ہے، اور اب اس کو اپنی زمین سیراب کرنے کاحق حاصل ہوا۔

#### ہرایہ میں ہے:

بخلاف الشرب حيث يجوز بيعه تبعاً باتفاق الروايات، ومفرداً في رواية وهو اختيار مشايخ بلخ، لأنه حظ من الماء . (الهداية:٥٦/٣٥).

علامه سرهسي مسوط مين كتاب الشفعه مين تحرير فرماتے ہيں:

وكان شيخنا الإمام يحكي عن أستاذه أنه كان يفتي بجواز بيع الشرب بدون الأرض، ويقول: فيه عرف ظاهر في ديارنا بنسف، فإنهم يبيعون الماء، فللعرف الظاهركان يفتي بجوازه. (المبسوط: ٢٥/١٤،دارالفكر).

اس پرعلامہ سر حسی ؓ نے لکھا ہے کہ اس عرف کا اعتبار نہیں ، اس لیے کہ بیعرف نص کے خلاف ہے ، مگر خود انہوں نے آگے چل کر کتاب المز ارعة میں بیمسکلہ دوبارہ زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان فر مایا ، اور بیع شرب کوعرف کی وجہ سے جائز کہنے والے مشائخ متا خرین کا قول ذکر کیا ، اور ان کے قول پر کوئی تقید نہیں کی ۔ چنانچہ لکھتے ہیں :

و بعض المتأخرين من مشايخنا أفتى أن يبيع الشرب وإن لم يكن له أرض للعادة الظاهرة فيه في بعض البلدان ، و هذه عادة معروفة بنسف ، قالوا : إنما جوز الاستصناع للتعامل ، وإن كان القياس يأباه، فكذلك بيع الشرب بدون الأرض . (المبسوط للامام السرحسيّ: ١٧١/٢٣).

وفى الفتاوى السراجية: بيع الشرب تبعاً للأرض جائز، ومقصوداً كذلك في رواية وبه أخذ مشايخ بلخ. (الفتاوى السراحية:٣٧٢،كتاب البيوع،مايحوزبيعه ومالايحوز).

ہنز حق مرور کا عوض لینے کو بھی جائز کہا گیا، کیونکہ یہ بھی حق متقر رکی طرح ہے کہ پہلے مرور کی اجازت نہیں تھی اوراب مل گئی۔

ہدایہ میں ہے:

أما حق المرور يتعلق بعين تبقى، وهو الأرض فأشبه الأعيان .

اور حق المرور كى بيع كاجواز روايت ابن ساعه سے مروى ہے۔

قال في العناية: وبيع حق المرور، وهو حق التطرق دون رقبة الأرض جائز في رواية البن سماعة. (العناية في شرح الهداية بهامش فتح القدير: ٢٩/٦، دارالفكر وكذا في الفتاوى الهندية: ١٣١/٣ و ٢٩٤ و وتبيين الحقائق: ٢/٤ ه، ملتان).

در مختار میں مذکورہے:

وصح بيع حق المرور تبعاً للأرض بلاخلاف،ومقصوداً وحده في رواية، وبه أخذ

عامة المشايخ. وفي الشامية: قوله وبه أخذ عامة المشايخ، قال السائحاني: وهو الصحيح، وعليه الفتوى، مضمرات، انتهى. (الدرالمحتارمع فتاوى الشامي:٥/٠٨،سعيد).

اسی طرح خلع میں ہیوی اپنی خلاصی کے لیے مال دیتی ہے، یہ مال بھی کسی عین کے مقابلے میں نہیں، اسپے آپ کوچھڑانے کے لیے مال کی ادائیگی ہے۔

🖈 نکاح میں بھی مہرت زوجیت کے وصول کے لیے ہے۔

اورشرح مجلّه میں حق علو بلکہ دوسرے حقوقِ مجردہ کاعوض لینے کو برمبیل صلح جائز قرار دیا ہے۔

قال الأتاسى في شرح المجلة: وعلى ما ذكره من جواز الاعتياض عن الحقوق المجردة بمال ، ينبغي أن يجوز الاعتياض عن حق التعلى، و عن حق الشرب ، و عن حق المسيل بمال ، لأن هذه الحقوق لم تثبت لأصحابها لأجل دفع الضررعنهم ، بل تثبت لهم ابتداءً بحق شرعي، فصاحب العلو إذا انهدم علوه ، قالوا: إن له حق إعادته كماكان جبراً عن صاحب السفل، فإذا نزل عنه لغيره بمال معلوم ينبغي أن يجوز ذلك على وجه الفراغ والصلح ، لا على وجه البيع ، كما جازالنزول عن الوظائف ونحوها لاسيما إذا كان صاحب حق العلو فقيراً قد عجز عن إعادة علوه ، فلو لم يجز ذلك له على الوجه الذي ذكرناه ، يتضرر فليتأمل ، وليحرر ، والله سبحانه أعلم . (شرح المحلة للاتاسى: ١٢١/٢).

حاصل یہ ہے کہ حق متقر رکاعوض لینا ہدا ہے اور شرح ہدایہ میں مذکور ہے،اور حق مجر دجیسے حق تعلّی کاعوض لینے کارواج ہوتواس کو بھی شرح مجلّہ نے جائز قرار دیا ہے۔

فآوي حقانيه ميں ہے:

حق تصنیف اگرچه حقوق مجرده سے متعلق ہے مگر حقوق مجرده کی بھی دوشمیں ہیں:

(۱) وہ حقوق جن کے ساتھ مالی منفعت وابستہ ہو، جیسے تن وظیفہ وغیرہ۔(۲) دوسر سے وہ حقوق جن کے ساتھ مالی منفعت متعلق نہیں، جیسے تق شفعہ وغیرہ۔ شریعت ِ اسلامی میں مالی منفعت والے حقوق سے دستبر داری کے عوض مال لینا جائز ہے، حق تصنیف کے ساتھ بھی دورِ حاضر میں چونکہ مالی منفعت وابستہ ہے، اس لیے اس کی بیچ وشراء جائز ہے، فقہی اصطلاح میں اس کوحق اسبقیت کہا جاتا ہے۔ (فتاوی حقانیہ: ۱۱۱/۱۱).

اوریہی مضمون نظام الفتاوی (۳۱۲/۲) میں ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ: مکان ودوکان کے ساتھ بھی مالی منفعت وابستہ ہے،لہذااس کاعوض لینا بھی جائز ہونا جا ہئے۔ شامی میں ہے:

فإنهم قالوا: يجوز أخذ العوض على وجه الإسقاط للحق . (فتاوى الشامى: ٢٠/٤، سعيد). مسكه فذكوره مين بھى مالك نے اپنائ سكونت ساقط كر كوش ليا جوجائز ہونا جا ہے۔ فقاوى شامى ميں ہے:

وحاصله: أن ثبوت حق الشفعة للشفيع وحق القسم للزوجة، وكذا حق الخيارفى النكاح للمخيرة، إنما هو لدفع الضررعن الشفيع والمرأة، وماثبت لذلك لايصح الصلح عنه، لأن صاحب الحق لما رضي علم أنه لايتضرر بذلك، فلايستحق شيئاً، أما حق الموصى له بالخدمة فليس كذلك، بل ثبت له على وجه البر والصلة فيكون ثابتاً له أصالة، فيصح الصلح عنه إذا نزل عنه لغيره، ومثله مامرعن الأشباه من حق القصاص والنكاح والرق حيث صح الاعتياض عنه، لأنه ثابت لصاحبه أصالة لا على وجه دفع الضررعن صاحبه...الخ. (فتاوى الشامى:٤/٢٥)، مسعيد).

ہرایہ میں ہے:

ومن ادعى على الآخر مالاً فافتدى يمينه أو صالحه منها على عشرة دراهم فهو جائز. (الهداية: ٢٠٩/٣).

جس نے دوسرے پردعویٰ کیا پھر مدعی علیہ نے مدعی کے ساتھ سلے کرلی اور پچھر قم مدعی کودی تو بید درست ہے یہاں بھی حق بمین کے بدلے عوض وصول ہوا جو کہ جائز ہے۔

مزير تفصيل كے ليے ملاحظه ہو: (حقوق مجرده كى خريدو فروخت، از مفتى محرتقى عثمانى صاحب و السمد حسل الفقهى العام ، ج ٣، للشيخ مصطفى الزرقا. و شرح المجلة . و الموسوعة الفقهية الكويتية . و جديد فقهى مباحث ، ج٣. و الفقه الاسلامى و ادلته ، ج٣). و الله العلم \_

# حق پیددوا می کاشرعی ورثاء میں منتقل ہونے کا حکم:

سوال: دائمی کرایه پر لی ہوئی زمین جے لیز، یا پٹہ کہتے ہیں۔کیااس میں وراثت جاری ہوگی یانہیں؟

ہمارے صوبہ مجرات ہندوستان میں لیزیا پیلہ پر جوزمینیں حکومت سے لی جاتی ہیں اس کا باضابطہ پرمعٹ لیز ا گریمنٹ (permanent lease agreement) ہوتا ہے جس میں حکومت دائمی کرایہ پرزمین کرایددارکودینے کا اقرارکرتی ہے، کرایہ پر لینے والاتمام ریو نیور یکارڈ (Revenue records) میں کرایہ دار ہی کی حیثیت سے درج ہوتا ہے،اور حکومت ہی اس کی مالک رہتی ہے اوسمجھی جاتی ہے،اور کراید دارکواس ز میں پرتمام تصرفات کاحق دیاجا تاہے،مثلاً کسی اور شخص کوکرایید بنا،مکان بنا کرکرایہ پردیناوغیرہ، کیکن کراییدار پەز مىن كىسى كوچىخ نېيىن سكتا، يىپنى اس زىمىن كاسيل اڭىرىيىنىڭ (sale agreement)كىسى بھى دفتر مىن رجىٹر نہیں ہوسکتا۔

ہاں حکومت کرایہ سے بیز مین کبھی واپس نہیں لیتی اور نہ سی قشم کے تصرفات سے روکتی ہے جب تک وہ معاہدہ کے تحت رہے۔ حکومت کی طرف سے سالانہ کچھرقم بطورِ کرایہ تعین ہوتی ہے جوکرایہ دارکوا دا کرنی پڑتی ہے۔ابسوال یہ ہے کہ بیز مین حکومت کی ملک ہے یا کرابیداراس کا ما لک سمجھا جائےگا؟ کرابیدارےانقال کے بعداس کے تمام ور ثاء حقدار ہوں گے یا فقط وہ شخص جس کو حکومت منتخب کر کے قبضہ دیدے؟ بینوا تو جروا۔

### الجواب حامداً ومصلياً ومسلماً:

بصورتِ مسئولہ پٹہ دوامی کاحق بیا یک ایباحق ہے کہ کرایہ دارکوتا دوام حاصل ہے بایں وجہ بیت کرا ہیہ دار کے انتقال کے بعداس کے شرعی ورثاء میں منتقل ہوگا ، البتہ چونکہ اس پرملکیت نہیں ہے لہذا اس کوفروخت کرنا جائز نہیں ہوگا،ملکیت تواصل مالک ہی کی رہے گی ، ورثاء کوبھی فقط استعال یا کرایہ پردینے یاعاریۃً دینے کاحق حاصل ہے بطورِ ملکیت بیرحق منتقل نہیں ہوگا۔ نیز بیرحق تمام شرعی ورثاء کی طرف منتقل ہوگا۔ملاحظہ ہوعلامہ شامی ؓ گیری کے بارے میں فرماتے ہیں:

نعم يفتي به فيما دعت إليه الحاجة وجرت به في المدة المديدة العادة وتعارفه الأعيان بـالانكيـركالخلو المتعارف في الحوانيت ...قلت: ورأيت في فتاوي الكازروني عن العلامة اللقاني أنه لو مات صاحب الخلو يوفي منه ديونه ويورث عنه وينتقل لبيت المال عند فقد الوارث. (فتاوى الشامي: ٢١/٤ ٥،مطلب في حلوالحوانيت، سعيد). شریعت ِمطہرہ میں بعض حقوق ایسے ہیں جن میں میراث جاری ہوتی ہے اور وہ تمام ورثاء میں حسبِ سہام شرعی تقسیم ہوتے ہیں۔ملاحظہ ہوعلا مہسر حسی اُ میں میں خریفر ماتے ہیں۔ ملاحظہ ہوعلا مہسر حسی اُ میں تحریفر ماتے ہیں:

ولأن القصاص حق الميت بدليل أنه لو عفا عن الجارح صح وانقلب مالاً تقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه ويورث عنه. (المبسوط للامام السرحسي : ٢٧٨/٢٦).

چنانچه کرایه کاحق بھی ان حقوق کی طرح ہے جس میں میراث بھی جاری ہوگی اور تمام ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ملاحظہ ہوصا حبِ ہدایہ " فرماتے ہیں:

وأصل هذا أن القصاص حق جميع الورثة وكذا الدية ...ولنا أنه عليه الصلاة والسلام أمر بتوريث امرأة أشيم الضبابى من عقل زوجها أشيم ولأنه حق يجرى فيه الإرث . (الهداية :٤/٢٧٥، باب القصاص فيمادون النفس).

علامه زیلعیؓ مزیدوضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: من ترك مالاً أوحقاً فلورثته ومن ترك كلاً فعلي والقصاص حقه فيكون لجميعهم كالمال وأمر عليه الصلاة والسلام بتوريث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها أشيم ولأن القصاص حق يجرى فيه الإرث حتى أن من قتل وله ابنان فمات أحدهما عن ابن كان القصاص بين الصلبي وبين ابن الابن فثبت لسائر الورثة والنزوجية تبقى بعد الموت حكماً في حق الإرث...وكان علي القسم الدية على من أحرز الميراث والدية حكمها حكم سائر الأموال...

وبهامشه قوله: والورثة كلهم فى ذلك سواء، قال الإتقانى: والأصل في ذلك أن القصاص يستحقه من يستحق ماله على فرائض الله تعالى الذكر والأنثى فى ذلك سواء والزوج والزوجة فى ذلك سواء نص عليه الكرخي فى مختصره ... (تبيين الحقائق مع الحاشية: ٦/ ١٤ ٤ ١٠ ط: امداديه، ملتان).

ندکورہ بالافقہی عبارات سے واضح ہوتا ہے کہ قصاص اور دیت یہ حقوق ورثاء میں منتقل ہوتے ہیں اور تمام ورثاءان میں شریک ہیں۔ حق وصیت اور حق شفعہ کے بارے میں ملاحظہ کیجئے: قال في الهداية: وإن مات المشتري لم تبطل أى الشفعة لأن المستحق باق ولم يتغير سبب حقه . (الهداية: ٣٢١/٤).

مطلب سے کہ اگر مشتری نے زمین خریدی اور مشتری مرگیا تو حق شفعہ اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہوگیا۔ صاحبِ ہدا ہی قصیت کے بارے میں فرماتے ہیں:

قال: إلا في مسئلة واحدة وهي أن يموت الموصى ثم يموت الموصى له قبل القبول فيدخل الموصى به في ملك ورثته استحساناً . (الهداية: ٤/٥١٥).

لینی اگرزیدنے عمرو کے لیے اپنی جائیداد کے ثلت کی وصیت کی اور زید کی وفات کے بعد عمرو کا بھی انتقال ہو گیا تو حق وصیت عمرو کے ور ثه کی طرف منتقل ہو گیا۔

حضرت مولانا قاضی مجامد الاسلام صاحب پکڑی کے بارے میں فرماتے ہیں:

اگر عرف کی خاموش زبان کوالفاظ کا جامہ پہنایا جائے تواس کا مطلب میں ہمچھ میں آتا ہے کہ جس مالک نے کرایہ پرلگاتے وقت گپڑی لی،اس نے گویاا پناحق مالکانہ برقر ارر کھتے ہوئے حق سکونت فروخت کر دیا،اور یہ حق کرایہ دار کا ایباحق ہے جواس سے مالک مکان چھین نہیں سکتا، کرایہ دار کے وارثوں میں بھی بیرحق منتقل ہوگا۔ (مجلّہ فقد اسلامی:۸۳/۱)۔

جدیدمعاشی نظام میں مرقوم ہے:

یٹہ دوامی میں جائیداد پر جو دائی حق کرایہ دارکوماتا ہے اوراس کے انتقال کے بعداس کے ورثاء کی طرف منتقل ہوجا تا ہے وہ ملکیت کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ ملکیت تو در حقیقت اصل مالک کی ہی رہتی ہے، بلکہ اس زمین یا جائیداد کو استعمال کرنے کاحق پٹے دوامی میں کرایہ دارکوماتا ہے، اس کے انتقال کے بعدیہی حق ورثاء کی طرف منتقل ہوتا ہے چونکہ پٹے دوامی میں ملکیت نہیں ہوتی بلکہ حق ہوتا ہے۔ (جدید معاشی نظام میں اسلامی قانونِ اجارہ، ص ص ص ص

مذکورہ بالاعبارات کی روشنی میں روزِ روثن کی طرح واضح ہوجا تاہے کہ پیددوا می ہدایک دوا می حق ہے اورور ثاء میں منتقل ہوگا دیگر حقوق کی طرح اور ملکیت تواصل ما لک ہی کی باقی رہے گی البتہ حق کرایہ یاحق سکونت منتقل ہوگا ، نیز تمام ورثاء میں منتقل ہوگا بیٹے کی تخصیص کے بغیر۔

تنبید: علامه شامی گی ایک عبارت (جو مجموعة رسائل ابن عابدین: ۱۵۲/۲ پرمرقوم ہے) اور مفتی محمد شفیع صاحب کے ایک قول (جو جو اہر الفقہ: ۱۸/۵ پردرج ہے) سے معلوم ہوتا ہے کہ سکونت دوا می کاحق صرف بیٹے کو ہے اور اگروہ نہ ہوتو بیٹی کو نتقل ہوگا ہمارے خیال میں بیہ جزئیہ سابقہ نقل شدہ عبارات کی وجہ سے مرجوح ہے کیونکہ دوسر نے فقہاء اورخودعلامہ شامی گی دوسری عبارت (جو ماقبل میں فرکورہوئی) میں اس کو وراثت قرار دیا ہے اور وراثت میں سب وارثین کاحق ہوتا ہے۔

اورآج کل حق دوامی فیتی مال سمجھا جاتا ہے اس سے ایک وارث کو مالا مال کرنااور بقیہ کومحروم کرنا شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔

هذا ما ظهرلنا من أقوال الفقهية والله تعالىٰ أعلم بالصواب وعلمه أتم وأحكم .

### بسم الله الرحمان الرحيم

عن عبادة بن الصامت قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبربالبر،
والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح،
مثلاً بمثل، سواء بسواء، بدأ بيد،
فإذ المتلفت هذو الأصناف،
فبيعوا كيف شئتم إذا كان بدأ بيب.

(رواه مسلم في باب الربا).

باب نبی ضرف کابیان

# باب.....و٢

### بيع صرف كابيان

کی بیشی کے ساتھ مروجہ کرنسی کے تبادلہ کا حکم:

سوال: اگر پرانی کرنی کوئی کرنی کے عوض تفاوت کے ساتھ فروخت کیا جائے تو کیا تھم ہے؟ بعض مفتی حضرات اس کونا جائز کہتے ہیں ، کیونکہ یہ بچے الفلس بالفلسین ہے، اور قطع نظر شمنیت کے وہ قیمتی دھات ہے، لیکن کاغذ کے نوٹ کی بلا شمنیت کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بے کار چیز ہے، لہذا نوٹ کورو پے پیپیوں پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس سلسلہ میں آپ کے دارالا فتاء کی کیا تحقیق ہے؟ بیدوا بالنہ فیصیل تو جروا باجر جزیل ۔

الجواب: شریعت مقدسه میں اصل اور خلقی ثمن درا ہم و دنانیر ہیں، فلوس نافقہ یعنی مروجہ کرنی ثمن عرفی ہے، ثمن خلقی نہیں، البتہ ثمن خلقی کے مشابہ ہے، اس وجہ سے ثمن خلقی کے تمام احکام جاری نہ ہوں گے، کیونکہ ثمن خلقی اور ثمن عرفی کے مابین بڑا تفاوت ہے، ثمن خلقی کی ثمنیت ہمیشہ کے لیے ہے، اور ثمن عرفی کی ثمنیت حکومت کے ثمن قرار دینے تک ہے اگر ثمنیت کے بطلان کا اعلان کر دی تو شمنیت ختم ہوجا کیگی، بنابریں مروجہ کرنسی کا باہمی تبادلہ کی بیش کے ساتھ ہوتو اس کی گنجائش ہونی چاہئے۔

ملاحظه ہوصاحب بح فرماتے ہیں:

إن الأموال ثلاثة: ثمن بكل حال وهوالنقدان، صحبه الباء أولا،...وثمن بالاصطلاح

وهو سلعة في الأصل كالفلوس فإن كانت رائجة فهي ثمن وإلا فسلعة. (البحرالرائق: ٢٠٣/٦). ٢٠٣/٦ كتاب الصرف، كوئته وكذا في تبيين الحقائق: ١٠٤/٤ مملتان والمحيط البرهاني: ١٧١/٧).

پھر مروجہ کرنسی کا تبادلہ کمی بیشی کے ساتھ ہوتواس کی تین صورتیں ہیں۔

(۱) جانبین سے غیر معین ہو،کسی ایک جانب بھی تعیین نہ کی ہوتو، بیمعاملہ بالاتفاق ناجائز اور حرام ہے، بیچے الکالی بالکالی کی وجہ ہے۔

(۲) ایک جانب تعیین کردی جائے ،اور دوسری جانب غیر معین ہوتوا گرغیر معین مؤجل ہوتو تب بھی بالا تفاق ناجائز ہے، کیکن اگرغیر معین غیر مؤجل ہواور مجلس عقد میں قبضہ نہ کیا جائے تواس کے جواز میں اختلاف ہے، بعض علماء کے نزدیک جائز ہے اور بعض کے نزدیک ناجائز ہے۔

(۳) جانبین سے فلوس معین ہوں ، تواس مسّلہ میں علاء کا مشہورا ختلاف ہے، حضراتِ شیخین کے نزدیک جائز ہے اورامام محمد کے نزدیک ناجائز ہے۔ کیونکہ امام محمد شمن خلقی اور ثمن عرفی کے مابین فرق کے قائل نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیں محیط برہانی میں ہے:

وإذا باع فلساً بفلسين حالة الرواج، فهذه المسألة على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يبيع فلساً بغير عينه بفلسين بغير أعيانهما وفي هذا الوجه، البيع فاسد لوجهين: أحدهما أن هذا بيع الدين بالدين. والثاني: أن الجنس بانفراده محرم للنساء عندنا.

الوجه الثاني: إذا باع فلساً بعينه بفلسين بأعيانهما وفي هذ الوجه البيع جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، وقال محمد : لايجوز...

والوجه الشالث: إذا كان أحد البدلين عيناً والآخر ديناً وفي هذا الوجه إن كان ما في الذمة مؤجلاً لا يجوز البيع لما ذكرنا أن الجنس بانفراده يحرم النساء عندنا، وإن كان ما في الذمة غير مؤجل لاشك أن على قول محمد لا يجوز، لأن عنده لوباع فلساً بعينه بفلسين بأعيانهما لا يجوز فإذا كان أحد البدلين بغير عينه أولى .

وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسفّ: فقد اختلف المشايخ ، بعضهم قالوا: يجوز، لأن الفلوس عندهما تصير بمنزلة العرض حال مقابلته لجنسه، قالوا: لو باع فلساً بعينه ، بفلسين بأعيانهما يجوز فإذا صار الفلس المعين على مذهبهما بمنزلة العرض كان بمنزلة ما لو باع عرضاً بعينه بفلسين في الذمة. ومنهم من قال: لايجوز، لأن الفلس عندهما إنما تتعين بالتعيين حال تعيين أحد البدلين ، فلا يجوز، وهذا لأن الفلوس الرائجة لها حكم العرض من وجه. (المحيط البرهاني:٢٧٠/٧).

وفى البحر: وليس مرادهم خصوص بيع الفلس بالفلسين بل بيان حل التفاضل حتى لو باع فلساً بمائة على التعيين جازعندهما. (البحرالرائق: ١٣٢/٦، باب الربا، كوئته).

وفى الفتاوى الهندية: ولوباع فلساً بعينه بفلسين بغير أعيانهما أوعلى العكس الايجوز مالم يقبض ماكان ديناً في المجلس. (الفتاوى الهندية:٣/٣).

وفي البحر: لوقبض ماكان ديناً في المجلس جاز. (البحرالرائق: ١٣١/٦، كوئته).

وفي فتح القدير: وأصله (الخلاف مبني على) أن الفلس لايتعين بالتعيين مادام رائجاً عند محمد وعندهما يتعين. (فتح القدير: ٢١/٧، دارالفكر).

صاحبِ مدایہ محقق ابن ہمامؓ ،اورعلامہ ابو بکر کا سائی نے شیخینؓ کے قول کومختار قرار دیا ہے۔اور شس الائمہ حلواثی نے فرمایا اس مسئلہ میں فتو کا شیخینؓ کے قول پر ہے۔

ملاحظه موفتح القدريمين ہے:

وتأخير دليلهما بحسب عادة المصنف ظاهر في اختياره قولهما. (فتح القدير: ١٥٨/٧، كتاب الصرف، دارالفكر).

### عالمگیری میں ہے:

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني: كل جواب في الفلوس فهو الجواب في الفلوس فهو الجواب في الدراهم البخارية أعني بها الغطارف، وكذلك الجواب في الرصاص والستوق، قالوا: ويجب أن يكون في العدالي كذلك كذا في الذخيرة ؛ حتى لو باع واحداً منهما باثنين يجوز بعد أن يكون يداً بيدٍ، هذا هو المختار للفتوى كذا في الغياثية. (الفتاوى الهندية: ٣/٣٠٠).

اس معاملہ کے جواز کا دوسرا پہلو:۔

شمنیت سے قطع نظراس معاملہ کوایک دوسری جانب سے دیکھا جائے تب بھی اس میں عدم جواز کی کوئی وجہ

نظرنہیں آتی ،اس طور پر کہ فلوس کا باہمی تبادلہ کمی بیشی کے ساتھ کرنے میں اگر چہ دونوں جانب جنس متحد ہے، لیکن قدر (کیل ووزن )موجو ذہیں اور رہامتحق ہونے کے لیے قدرمع انجنس کا ہونا ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فلوس کی بیج عددیات میں شار ہوتی ہے،اور عددی چیز میں ہم جنس کا تبادلہ تفاوت کے ساتھ جائز ہے،بشر طیکہ مجلس عقد میں بدلین موجوداور معین ہوں۔

ملاحظة فرمائيس محيط برماني ميس ب:

وإن قلنا: إن الشمنية لاتبطل إلا أن ربا النقد إنما يجري بالجنس والقدر وهو الكيل أو الوزن وههنا إن وجد الجنس لم يوجد القدر، أما الكيل فظاهر وأما الوزن، فلأن الناس تعارفوا بيع الفلوس عدداً لا وزناً ولهذا، قلنا: إذا باع فلساً بعينه وأحدهما أثقل من الآخر وزناً أنه يجوز، ولوكان موزوناً لكان لايجوز كما إذا باع درهماً بدرهم أثقل من الآخر وزناً وههنا لما جاز علمنا أن الوزن ساقط الاعتبار في الفلوس فلم يوجد إلا الجنس فلايجري **الربا**. (المحيط البرهاني:٧/٠٢٧).

وفي البدئع: ويجوز بيع العدديات المتقاربة من غير المطعومات بجنسها متفاضلاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف بعد أن يكون يداً بيدٍ كبيع الفلس بالفلسين بأعيانهما. (بدائع الصنائع: ٥/٥ ١ ،سعيد).

وفي فتح القدير: قوله ويجوزبيع البيضة بالبيضتين...إن ذلك كله مشروط بكونه يـداً بيـدٍ أوهي من مسائل الجامع الصغير، صورتها فيه: محمد عن يعقوب عن أبي حنيفةٌ في بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين وفلس بفلسين وتمرة بتمرتين يداً بيدٍجاز إذا كان بعينه وليس كلاهما ولا أحدهما ديناً. (فتح القدير: ٧/٠ ٢،دارالفكر).

وفي العناية : بيع العددي المتقاب بجنسه متفاضلاً جائز إن كانا مو جو دين لانعدام المعيار، وإن كان أحدهما نسيئة لايجوز لأن الجنس بانفراده يحرم النساء. (شرح العناية على هامش فتح القدير:٢٠/٧،دارالفكر).

#### فتاوی شامی میں ہے:

ثم اعلم أن ذكر النساء للاحتراز عن التأجيل، لأن القبض في المجلس لايشترط إلا

فى الصرف وهو بيع الأثمان بعضها ببعض أما ما عداه فإنما يشترط فيه التعيين دون التقابض. (فتاوى الشامى: ٥/٢٧٥، باب الربا، سعيد).

مسكه بالاير چنداشكالات اور جوابات:

اشکال(۱): بعض مفتی حضرات بیه اعتراض کرتے ہیں کہ نوٹ کوسکوں پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ سکوں کی ثمنیت ختم ہوجانے پر بھی قیمتی دھات ہیں، جب کہنوٹ کی کوئی حیثیت نہیں؟

الجواب (۱): اس کا جواب ہے ہے کہ کاغذی نوٹ بھی فی نفسہ مال متقوم ہیں جمنیت کے بغیر بھی مختلف مواقع مثلاً جلانے ، زیب وزینت ، گلے میں ہارڈ النے اورری سائکل (recycle) کرکے دوبارہ استعال کرنے کے کام آتے ہیں۔ بلکہ بھی پرانے نوٹ زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ اس کوبطور نمائش رکھتے ہیں، یا حکومت زیادہ قیمت پرواپس لے لیتی ہے۔

مزيدملا خظه مو: (جديد فقهي مباحث:٨١/٢).

(۲) دوسراجواب بید دیا گیاہے کہ ثمنیت کے باب میں اس قتم کا فرق مصر نہیں ، وجہ بیہ ہے کہ فقہاء نے جوفلوس کی تعریف بیان فر مائی ہے، وہ نوٹ کو بھی شامل ہے صرف معدنی سکوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ملاحظہ فر مائیں شیخ احمد زرقا شرح القواعد الفقہ یہ میں تحریر فر ماتے ہیں:

والذي يظهر أن الورق النقدي ...الرائج في بلادنا الآن ونظيره الرائج في البلاد الأخرى، هومعتبر من الفلوس النافقة ، وما قيل فيها من الأحكام السابقة، يقال فيه لأن الفلوس النافقة هي ماكان متخذاً من غير النقدين الذهب والفضة،...والورق المذكور من هذا القبيل، ومن يدعي تخصيص الفلوس النافقة بالمتخذ من المعادن فعليه البيان. (شرح القواعدالفقهية، للشيخ أحمد الزرقا، ص١٧٤).

بلکہ حضرت امام مالک کی تصریح کے مطابق فلوس چمڑے کے بھی ہوسکتے ہیں:

لو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة. (المدونة الكبرى:٩٠/٣ ، التأخير في صرف الفلوس، دارالفكر).

> وفى المصباح المنيو: الفلس الذي يتعامل به. (المصباح المنير:٢/١٨١، بيروت). مزير ملاحظهو: (جديد فقهي مباحث ١٣٣/٢).

کرنسی نوٹ کاغذی پرزے ہونے کے باوجودفلوس ہی کے حکم میں ہیں اوران کا باہمی تبادلہ تفاضل کے ساتھ جائز ہے، فتح القدریمیں اس کی تصریح موجود ہے:

لو باع كاغذة بألف يجوز و لايكره . (فتح القدير: ٢١٢/٧، كتاب الكفالة، دارالفكر ـ وكذا في ردالمحتار: ٣٢٦/٥، سعيد).

لہذا جوحضرات کہتے ہیں کہ بغیر ثمنیت کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ، یہ بات درست نہیں۔ دوسراا شکال اور جواب:

ا شکال (۲): بعض حضرات نے صاحبِ ہدایہ کی درج ذیل عبارت سے استدلال کرتے ہوئے منع کیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

ومشايخنا لم يفتوا بجواز ذلك في العدالي والغطارفة لأنها أعز الأموال في ديارنا فلو أبيح التفاضل فيه ينفتح باب الربا. (الهداية:٩/٣).

لینی نوٹوں کوعدالی اورغطارفہ پر قیاس کرتے ہوئے منع کیا ہے،اس کا کیا جواب ہے؟

الجواب: عدالی اورغطار فدی ممانعت کی اصل وجہ پیھی کہ اس زمانہ میں ان میں چاندی پائی جاتی تھی جو کہ ثمن خلقی ہے، اوروہ بھی او پر کی سطح پر ہونے کی وجہ سے لوگ چاندی جیسامعاملہ کرتے تھے، نیز دوسری قیمتی دھات کی ملاوٹ کی وجہ سے چاندی کی قیمت سے زیادہ اس میں تفاوت نہیں ہوتا تھا۔

ملاحظه مومحيط برباني ميس سے:

أن الفضة وإن كان أقل فهي قائمة للحال حقيقة، فإنها ترى وتشاهد، فإن اللون لون الفضة ومتى أذيبت تخلص الفضة وتخرج بيضاً خالصةً... فكانت الفضة قائمة باعتبار العضال والمأل... فلأن الفضة يجعل في الصفر لترويج الصفر بالفضة ولهذا سموه دراهم، ولهذا جعلوا الفضة ظاهراً والصفرباطناً فكانت الفضة معتبرة وإن كان أقل من الصفر. (المحيط البرهاني:٢٧٦/٧).

اسی وجہ سے فقہاء نے اس کو بیچ صرف میں شار کر کے بدلین پر تقابض کو ضروری قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو، فتح القدیر میں ہے:

ولكنه مع هذا صرف حتى يشترط القبض قبل الافتراق...لوجود الفضة من

الجانبين. (فتح القدير:٢/٧٥) مكتاب الصرف، دارالفكر).

حضرت مولا نارشیداحمد گنگوہیؓ نے بھی شیخین کے مذہب کوراجح قرار دیتے ہوئے پیپوں کے تبادلہ کو کی بیشی کے ساتھ جائز قرار دیا ہے۔

ملاحظه ہوفتاوی رشید بیمیں ہے:

معلوم ہوا کہ فلوس عددی ہیں،اگراپنی مثل سے مبادلہ کیا جاوے تو درست ہے کیونکہ اتحادِ جنس ہے،مگر کیل ووزن نہیں تو تفاضل سب درست ہے مگرنس پر حرام ہے،اور یہ مذہب شیخین گاہے اور یہ قوی ہے۔ (فاوی رشیدیہ، صے ۵۳۷، مکتبہ رحمانیہ).

مجموعة الفتاويٰ میں ہے:

استفسار: چه فی فرمایندعلائے دین ومفتیانِ شرعِ متین دریں مسکله که نوٹ (لیعنی کاغذزر) که در نیولا رائج است خریدوفر وخت انہا برکم وزیادت جائز است یا نه، بینو اتو حروا؟

الحواب هوالملهم للصواب: خريد فروخت نوث مذكور بركى يازياد فى جائزست چراكه حكام اورا مال قرار داده است و برشى كه دراصطلاح قوم مال قرار داده شوداگر چه فى اصله درال ثمنيت و ماليت ثابت ئى شركين فقط از قرار دادن توم درال ثمنيت و ماليت ثابت مى شود قال فى الهداية: ويحوز بيع الفلس باشد كين فقط از قرار دادن توم دران ثمنيت و ماليت ثابت مى شود قال فى الهداية: ويحوز بيع الفلس بالفلسين ... الخرب بس برگاه در نوث مذكور كه كافذست ماليت ثابت شده خريد و فروخت آن بهم بكى وبيشى جائز ست درر دالمختار در باب بيخ العينه آمده: حتى لو باع كاغذة بألف يحوز و لايكره، انتهى، و الله أعلم و علمه أتم ، العبد المجيب محمد رياست على عنى عنه، الجواب صواب محمد ارشاد حسين عنى عنه، الجواب صواب محمد البته بيخ و شراء مذكور جائزست فقط العبد الجواب صواب محمد من البية بيخ و شراء مذكور جائزست فقط العبد ابوالقاسم محمد من شود پس بيخ و شراء مذكور جائزست فقط العبد ابوالقاسم محمد من عنى عنه، الجواب محمد من عنى عنه، الجواب محمد من من محمد من من منه محمد من العبد محمد عنه النه منه عنه الجواب موالجواب محمد من العبد المحمد عنه المنه على عنه منه عنه المنه على منه منه عنه المنه عنه المنه على هامش حلاصة الفتاوى: ١٢/٢، كتاب المحمد عنه المنه على هامش حلاصة الفتاوى: ١٢/٢، كتاب المعمد المحمد المحمد عنه الفتاوى: على هامش حلاصة الفتاوى: ١٢/٢، كتاب المحمد عنه المحمد عنه الفتاوى: على هامش حلاصة الفتاوى: ١٢/٢، كتاب المحمد عنه المحمد عنه المحمد عنه الفتاوى: ١٢/٢، كتاب المحمد عنه المحمد عنه المحمد عنه المحمد عنه المحمد عنه المحمد عنه الفتاوى: ١٢/٢٠ كتاب المحمد عنه الفتاوى على هامش علاصة الفتاوى: ١٢/١٥ كتاب على علمه عنه عنه المحمد عنه المحم

نیزمفتی نظام الدین اعظمی اورمفتی فریدصاحب نے بھی جائز قرادیا ہے۔ملاحظہ ہو: (نتخبات نظام الفتاویٰ: ۳۷۴/۲ وفقاویٰ فرید یہ:۲/۷۲۷). حاصل کلام: نوٹ کو ید أبیدٍ تفاضل کے ساتھ فروخت کرنا بہت شاذونا در ہے، بھی عید کے موقعہ پرلوگ نے نوٹ پرانے نوٹوں کے بدلے میں لیتے ہیں، عام حالات میں اس پڑمل درآ مزہیں، باقی بینک والاسود کہ روپیے یار بند جمع کراتے ہیں، پھر مدت گزرنے کے ساتھ اس پرزیادتی ہوتی ہے، وہ سود ہے اور قطعاً حرام ہے، اس کور باقر آنی کہتے ہیں:

وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم التظلمون والتظلمون . (سورة البقرة الآية: ٢٧٩).

خلاصہ بیہ ہے کہ اجل کے بڑھنے سے قرض کی رقم کا بڑھنا بالکل نا جائز ہے۔

دوسرے بعض علماء مثلاً مفتی کفایت الله صاحب ؓ ،مولا ناعبدالحی ؓ ،مفتی تقی صاحب وغیرہ کی رائے ہیے کہ تفاضل کے ساتھ فروخت کرنا ناجائز ہے۔

اور یہ رائے مبنی براحتیاط ہے، ورنہ مذکورہ بالا دلائل کی روشنی میں تفاوت کے ساتھ فروخت کرنے کی گنجائش بہر حال ہونی چاہئے۔

كرنسى كے تبادله ميں اسلامک فقداكير مي كافيصله:

عصرحاضر میں نوٹوں کے ذریعہ تبادلہ میں کممل طور پرزرخلقی سونا چاندی کی جگہ لے لی ہے اور باہمی لین دین نوٹوں کے ذریعہ تبادلہ میں کممل طور پرزرخلقی سونا چاندی کی جگہ لے لی ہے اور باہمی لین دین نوٹوں کے ذریعہ انجام پاتا ہے اس لیے کرنسی نوٹ بھی احکام میں ثمن حقیقی کے مشابہ ہے،لہذا ایک ملک کی کرنسی سے کمی بیشی کے ساتھ نہ نقذ جائز ہے نہ ادھار۔(اہم فقہی فیلے ہیں،۲۲ اسلامک فقہ اکیڈی انڈیا)۔ واللہ بھی اعلم۔

# ہنڈی یابل آف ایجینج پرکٹوتی لگانے کا حکم:

سوال: زید نے عمر سے ایک لا کھریند کا سامان خرید ااور دونوں نے دوماہ بعد قیمت کی ادائیگی پراتفاق کیا اور چیک پرد شخط ہوئے جس کوعمر دوماہ بعد ہی وصول کرسکتا ہے لیکن عمر جوبائع ہے اس کورقم کی فی الفور ضرورت ہے تو وہ بکریا بینک کووہ بل یا چیک ۹۸ ہزار میں فروخت کرتا ہے اور دوماہ بعد بکر کوایک لا کھریند ملیس گے، کیا بیمعاملہ جائز ہے یا نہیں؟ بینو اتو حروا۔

الجواب: بصورتِ مسئولہ بیسودی معاملہ ہے کیونکہ بکریا بینک نے ۹۸ ہزار دے اور بعد میں ایک لاکھ وصول کریگا، ہاں اگر کوئی شدید ضرورت ہوتو عمر بکر کویا بینک کو ۹۸ ہزار کے عوض کوئی سامان فروخت کرے اور ۹۸

ہزار وصول کرلے پھریہی سامان مشتری قبضہ کرنے کے بعد واپس عمر کوا یک لاکھ میں دوماہ مؤجل پر فروخت کرے پیا یک حیلہ وتد بیرہے ،ضرورت کے وقت اختیار کرنے کی گنجائش ہے۔

مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو: (جدید معاملات کے شرعی احکام، جلداول ہس ۱۴۷، بعنوان: بل کو کٹوتی کے ساتھ فروخت کرنا۔ واسلام اور جدید معیشت و تجارت، ص۱۲۳۔ اسلام اور جدید معاثی مسائل: ۱۸۵۵، بل آف ایکیجینی ۔ وغرر کی صورتیں، ۳۳۷۔ ۳۳۲). واللہ ﷺ اعلم ۔

### خلاف جنس كرنسي كے تبادله كا حكم:

سوال: کسی جگہ رقم تھیجنے کے دوطریقے ہیں: (۱) ایک بید کہ یہاں ساؤتھ افریقہ میں کسی بینک یا کسی شخص کوایک ہزار ڈالریا ۸ ہزار ریند دیدیں اور اس کے بدلے دو تین دن کے بعد کراچی یا دہلی میں متعین طے شدہ روپے وصول کئے جائیں۔اس طریقہ میں بظاہر بیخرا بی لازم آتی ہے کہ ثمن کو ثمن کے بدلے میں فروخت کرنے میں مجلس عقد میں جانبین سے قبضہ ہونا چاہئے ، جو یہاں مفقود ہے؟

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ کراچی سے لاہور بینک وغیرہ کے ذریعہ ۵ ہزاررو پے ارسال کرتے ہیں بعض لوگوں کو بعینہ پیرقم نہیں پہونچتی بلکہ اتن رقم بذریعہ بینک وہاں مرسل الیہ کوادا کی جاتی ہے اس کے بارے میں بعض لوگوں کو شبہ ہے کہ یہ بیعینہ شتجہ ہے جس کو کتب فقہ میں ممنوع لکھا ہے اس کو ہنڈی یابل آف ایکیچینج کہتے ہیں، دونوں صور توں کا شرعاً کیا تھم ہے؟

الجواب: (۱) پہلی صورت میں چونکہ ڈالروغیرہ کے عوض روپے ملتے ہیں اور دوملکوں کی کرنبی مختلف جنس کے عکم میں ہے اس لیے کی بیشی کے ساتھ بیچ کرنا جائز ہے نیز چونکہ یہ ٹمن عرفی ہے ٹمن حقیقی نہیں اس لیے اس میں مجلس میں نقابض بھی ضروری نہیں ، ہاں ایک جانب سے قبضہ ضروری ہے تا کہ بیچ الکالی بالکالی سے نیچ جائے میں نہ ہونے کا فتو کی تفصیلاً گزر چکا ہے۔

(۲) دوسری صورت بظاہر سفتجہ ہے، اس میں پھی تفصیل ہے سفتجہ سفتن سے ہے جوسوراخ کرکے پرونے کے معنی میں ہے، چونکہ پرانے زمانہ میں دراہم دنانیر کوچوروں سے بچانے کے لیے لاٹھی وغیرہ میں سوراخ کرکے پروتے یعنی ڈالتے تھے اور پھر پہنچاتے تھے، اس لیے اس کوسفتجہ کہتے ہیں ، سفتجہ کی حقیقت سے ہے کہ آدمی

کسی کو ہزار درہم بطورِ قرض دیدے اور بیشر طالگادے کہ میں فلال شہر میں آپ سے یا آپ کے وکیل سے ایک ہزار درہم وصول کروں گا، فقہاء نے اس کوممنوع و کروہ کہا ہے کیونکہ بیہ ''کل قسر ض جو نفعاً فھو د با'' کے حکم میں ہے، اس قرض کی وجہ سے مقرض نے رقم کے لیے راستے کی سلامتی حاصل کرلی اس لیے بیممنوع ہے، کین اس میں دوشرا لط ہیں، ایک بید کہ قرض ہوا گربطورِ امانت دیدیں تو پھر کوئی حرج نہیں، اورا گرامانت ہلاک ہوئی تو صاحبِ امانت کی چیز ہلاک ہوگئی۔ اور دوسری شرط بیہے کہ قرض کے عقد میں شرط لگادے کہ قرض اس شرط کے ساتھ دیتا ہوں کہ آپ فلاں شہر میں کسی کو کھھ دے کہ وہ مجھے بیر قم وہاں دیگا، اگر بغیر شرط کے دیدیا اور مستقرض نے دوسرے شہروالے کو کھھاتو مکروہ نہیں۔

شيخ اسعدصاغر جي لکھتے ہيں:

فشرط الكراهة أوعدم الجواز شيئان: الأول أن يدفع المال في بلده قرضاً لمن يكتب له، فلو دفعه أمانة لم يكره ولم يفسد. والثاني: أن يشترط عليه في عقد القرض أن يكتب له به إلى البلدة الأخرى فلو لم يشترط لم يكره، عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم، ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه، فسئل ابن عباس عن ذلك، فلم ير به بأساً، فقيل له: إن اخذوا أفضل من دراهمهم، قال: لابأس إن اخذوا بوزن دراهمهم، وروي في ذلك عن على .

فإن صح ذلك عنه، وعن ابن عباس شهد فإنها أرادا والله أعلم إذا كان ذلك بغير شرط. "السنن الكبرى للبيهقى": (٥/٢٥٣،دارالمعرفة، بيروت). (الفقه الحنفى وادلته فقه المعاملات، القسم الاول،حكم السفتحة، ص١٣٤).

### فتح القدير ميں ہے:

والقرض بهذا الشرط فاسد ولولم يكن مشروطاً جاز وصورة الشرط ما في الواقعات رجل أقرض رجلاً مالاً على أن يكتب له به إلى بلدكذا فإنه لايجوز، وإن أقرضه بغير شرط وكتب جاز. (فتح القدير: ١/٧٥٢، كتاب الحوالة،دارالفكر).

لیکن اگر بینک یاکسی شخص کو درا ہم بطورِ قرض دیدے اور بھیجنے کی اجرت دے اور پھرعقد میں شرط لگا دے کہ فلاں شہر میں لوں گا،تو پھر بھی جائز ہے کیونکہ راستے کے امن کا جوفائدہ حاصل ہوا (بلکہ یہاں مقصود امن

الطریق نہیں صرف رقم کا پہونچانا ہے ) وہ قرض کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے عوض اجرت ادا کی گئی اور بینک وکیل بالا جرت بن گیا، عام طور پر منی آرڈریا بینک کواس کے بھیجنے کی فیس ادا کی جاتی ہے، تواس معاملہ میں کوئی حرج نہیں ، مولا نافتح محمد کھنوں گئے نے شرح وقایہ کے حاشیہ میں اس کو جائز فرمایا ہے۔ تکملہ عمدة الرعایة :۲/۱۱۹، پراس کی تفصیل موجود ہے۔ واللہ کھا اللہ علم۔

# مکیلی کوموز ونی بنانے کا حکم:

سوال: دیہات میں عورتیں بوقت ِضرورت پڑون سے تین کیلوآٹا بطورِقرض لیتی ہیں، پھر دوسرے وقت تین کیلوواپس کرتی ہیں، فقہ کی کتابوں میں کھا ہے کہ گیہوں اور آٹامکیلات میں سے ہیں، اورمکیلی کوموزونی بنانے کی اجازت نہیں، کیونکہ وزن میں برابری کے باوجود کیل میں کی بیشی کا امکان رہتا ہے، شرعاً اس کا کیا حکم

الجواب: یه معامله قرض کا ہے اور قرض میں مثل کا واپس کرنا ضروری ہے، اور تین کیلوتین کیلوکا مثل ہے، اس لیے بید معامله جائز ہے، نیز بچ میں بھی تین کیلوآٹا تین کیلو کے عوض غیر مؤجل فروخت کرنا جائز ہے، اس لیے بید معامله جائز ہے، نیز بچ میں بھی تین کیلوآٹا تین کیلو کے عوض غیر مؤجل فروخت کرنا جائز اور دام ابو یوسف کے نزدیک جب کیلی میں وزنی ہونے کا عرف بن جائے تو وزن کے ساتھ برابر فروخت کرنا جائز اور درست ہے اور اسی پرفتو کی ہے۔

ملاحظه ہوُ' شرح القواعد الفقہيہ'' كے حاشيه ميں مصطفیٰ زرقا فر ماتے ہیں:

وقال مصطفى أحمد الزرقا: خلافاً لأبي يوسفّ الذي يعتبر المقياس المتعارف فيهما مطلقاً في كل زمن بحسبه ، ويتبدل مقياس التساوي بتغير العرف تبعاً له حيث يعلل النص بالعرف الذي كان قائماً وقت وروده، فلا يكون اتباع العرف عند أبي يوسفّ مخالفاً للنص، بل يراه هوالموافق للنص، وأن الثبات على المقياس القديم الذي ورد في النص هو المخالف للنص ، فهو يعتبر هذا النص نصاً عرفياً ، بمعنى أنه ذكر فيه المقياس الذي عينه النص، لأنه كان هو المتعارف حين وروده النص، ولوكان المتعارف مقياساً آخر لورد النص بذلك الآخر، لأن مقاييس الكميات تتبع الأعراف، ولتنظر رسالة" نشر العرف فيما بنى من الأحكام على العرف" لابن عابدين ألى وقد أوضحت هذه المسألة في كتابي المدخل

الفقهى العام . (حاشية شرح القواعدالفقهية،ص ٢٢١، تحت القاعدة: "العادة محكمة"). والله ريجي العام -

فورود اليجينج كونثركث كاحكم:

سوال: فوروڈا کیسینج کامعاملہ کرناضیح ہے یانہیں؟ مخضرتعارف حسبِ ذیل درج ہے:۔

حاصل بیہ ہے کہ فی الحال کرنبی کی مقررہ قیمت کے موض مختلف مما لک کی کرنبی کا باہمی تبادلہ کرنا، جس میں ایک کرنبی مثلاً ڈالر کی ادائیگی مستقبل کی طےشدہ تاریخ پر ہوگی ،اس معاملہ کوفوروڈ ایسیجینج (F.E.RATE) کہتے ہیں۔ مستقبل کی طےشدہ تاریخ عام طور پرتین ماہ ہوتی ہے،اور کرنبی کی بیمؤجل قیمت نفذ سے مختلف ہوتی ہے۔ بر سیست

لینی کچھاضانے کے ساتھ ہوتی ہے۔

مثال کے طور پرایک ساؤتھ افریقن کمپنی ایک امریکن کمپنی سے ایک لاکھ ڈالرکاسامان خریدتی ہے، جانبین سے عقد کا وعدہ ہوا کہ تین ماہ بعد مبیع سپر دکی جائیگ اور ثمن بھی لیعنی ایک لاکھ ڈالراسی وقت ادا کیا جائیگا، اب ان تین ماہ کے اندر ڈالر کی قیمت میں اضافہ کا تو کی امکان ہے جس کی بنا پرساؤتھ افریقن کمپنی کونقصان کا اندیشہ ہے، بایں طور کہ اس کو ڈالر کے عوض مزید ریند خرچ کرنے ہوں گے، اس نقصان کے اندیشہ سے بچنے کے لیے ساؤتھ افریقن کمپنی کسی بینک وغیرہ کے ساتھ فوروڈ ایکھینچ کرتی ہے، جس میں ریند کے بدلے میں ڈالرآج کی مقررہ قیمت پرخریدتی ہے، ریند کی ادائیگی فی الحال ہوگی ، البتہ ڈالرتین ماہ کے بعد حاصل ہوں گے، جب امریکن کمپنی کو ڈالراداکرنے کا وقت آجائے۔ شرعاً اس معاملہ کا کیا تھم ہے؟

**الجواب:** اگرایک کرنسی کودوسری کرنسی کے عوض آئندہ کے لیے فروخت کردیے تواس کی تین صورتیں ہوسکتی ہیں:۔

(۱) پہلی صورت میہ کہ اگر ڈالرکوریند کے عوض مستقبل کے لیے خریدا جائے اور سب ریند بھی دیدئے تاکہ تین ماہ کے بعد فلاں تاریخ کو ڈالرمل جائیں اس معاملہ کوسلم میں داخل کر سکتے ہیں،اگرسلم کی شرائط موجود ہوں توبطور سلم بیمعاملہ سے اور درست ہے۔

شرائط سلم کواس جمله "مص جنا موأة " یا" امرأة مصت جنا " میں جمع کیا گیا ہے: یعنی (۱) میم سرادمقدارِ مسلم فیہ، (۲) ص: صفت کامعلوم ہونا، (۳) جیم: جنس کامعلوم ہونا، (۴) ن : نوع کامعلوم ہونا، (۵) الف: اجل کامعلوم ہونا، (۲) میم، راء: مقدارِ رأس المال، (۷) تاء: تسمیة المکان کی طرف اشارہ ہے۔

میرے خیال میں کرنسیاں فلوسِ نافقہ کے حکم میں ہیں، یعنی رواجی کرنسی ہیں، حقیقی ثمن نہیں، کیونکہ ثمن حقیقی ذہب وفضہ ہیں۔

سلم کے لیے راُس المال پر قبضہ ضروری ہے قبضہ کے لیے تخلیہ اور قبضہ تھی بھی کافی ہوجائیگا، نیزنسی کے اکاؤنٹ میں منتقل کرنا بھی کافی ہوگا۔

اگر عقد سلم نہ کرے تو پھر بھی گنجائش ہے کہ ایک کرنسی فی الحال دےاور دوسری کرنسی بعد میں لے۔ عالمگیری میں ہے:

ويجوز السلم في الفلوس عدداً في ظاهر الرواية كذا في الينابيع وهو الصحيح هكذا في النهاية. (الفتاوى الهندية:١٨٣/٣،فصل في بيان ما يجوز السلم).

فتح القدير ميں ہے:

وكذا في الفلوس عدداً أي يجوز السلم في الفلوس عدداً هكذا ذكره محمد في العامع الصغير من غير ذكر خلاف فكان هذا ظاهر الرواية عنه . (فتح القدير:٧٥/٧،دارالفكر).

(۲) دوسری صورت بیہ ہے کہ رب انسلم کچھ نہ دے بیصورت ناجائز ہے، بیڑھ الدین بالدین ہے، نیز سلم میں رأس المال کی سپر دگی لازم ہے۔

قال في الهداية: والايصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه فيه أما إذا كان من النقود فلأنه افتراق عن دين بدين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكالئ بالكالئ. (الهداية:٩٦/٣).

(۳) تیسری صورت میہ ہے کہ کچھ راُس المال دے اور کچھ حصہ نہ دے تو جتناراُس المال دیا تنے حصہ میں جائز ہوجائیگا، باقی میں ناجائز رہیگا، لیکن اگر (۲) اور (۳) صورت میں وعدہ کرے عقد نہ کرے تواس کی گنجائش نکل سکتی ہے، جب وعدہ بصورتِ تعلیق ہوتو واجب الوفاء ہوتا ہے، مثلاً میہ کہدے کہ اگر فلان تاریخ کومیں ڈالر دیدوں تو آپ اسے بھاؤمیں پونڈ زفروخت کریں گے۔

قواعدالفقه میں ہے:

المواعيد في صورة التعليق تكون الازمة مثل أن يقول بع هذا الشيء من فالان بكذا فإن لم يعطك الثمن فأنا أعطيه . (شرح المجلة، للأتاسى، ٢٢٨/١،شرح القواعد الفقهية، ٢٦٣٥).

ملاعلی قاری شرح النقایه مین تحریفر ماتے ہیں:

...المواعيد قد تكون لازمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العدة دين فيجعل هذا الميعاد لازماً لحاجة الناس إليه. (شرح النقاية:٣/٣٥٢،قبيل فصل الاقالة، بيروت).

نیزیہ ہنڈی کی ایک قتم ہے جس میں تا جیل کی گنجائش ہے کیونکہ یی تمن عرفی ہے ہاں ثمن حقیقی میں تا جیل کی گنجائش نہیں ہے۔ واللہ ﷺ اعلم ۔

## مختلف مما لک کی کرنسی کے تبادلہ کا حکم:

سوال: اگرکسی کو۰۰۵رینددئے اور کہا کہ تین ماہ بعداس کے عوض میں مجھے اتنے ڈالردینا پڑے گا،تو پیصورت جائز ہے یانہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ کرنی ثمن حقیقی نہیں ہے بلکہ ثمن عرفی ہے ، نیز مختلف مما لک کی کرنی مختلف النجنس کہلاتی ہے، لہذا تقابض فی المجلس ضروری نہیں نسبیۂ بھی جائز ہے۔

ملاحظه ہوفقہی مقالات میں ہے:

تا جروں اور عام لوگوں میں اس کارواج ہے کہ وہ ایک ملک کی کرنسی دوسر شخص کواس شرط پر دے دیتے ہیں کہ تم اس کے بدلے میں اتنی مدت کے بعد فلاں ملک کی کرنسی فلاں جگہ پر دینا، امام ابوحنیفہ آئے نز دیک بیہ معاملہ جائز ہے اس لیے کہ ان کے نز دیک اثمان کی بیچ میں بیچ کے وقت ثمن کا عقد کرنے والے کی ملکیت میں ہونا شرط نہیں لہذا جب جنسین مختلف ہوں تو ادھار کرنا جائز ہے، چنا نچیشس الائمہ سرھسی کھتے ہیں:

وإذا اشترى الرجل فلوساً بدراهم ونقد الثمن ولم تكن الفلوس عند البائع فالبيع جائز لأن الفلوس الرائجة كالنقود، وقد بينا أن حكم العقد في الثمن وجوبها ووجودها معا ولايشترط قيامها في ملك بائعها لصحة العقد كما لايشترط ذلك في الدراهم والدنانير.

(المبسوط للامام السرخسيّ : ٤ ٢ / ١ ٢، باب البيع بالفلوس، ادارة القرآن).

جدیدمعاملات کے شرعی احکام میں ہے:

دوملکوں کی کرنسی چونکہ مختلف الا جناس میں داخل ہیں اسی وجہ سے ان کے نام کی اکا ئیاں وغیرہ مختلف ہوتی ہیں، جب دونوں کی جنس مختلف ہے تو ایک ملک کی کرنسی کو دوسرے ملک کی کرنسی سے می زیادتی کے ساتھ فروخت

کرناجائز ہے اوراس کا کاروبار کرنا بھی جائز ہے، البتہ بیضروری ہے کہ مجلس عقد میں دونوں فریقوں میں سے کسی ایک فریق کا متبادل کرنسی پر قبضہ نہ ہوا بلکہ ایک فریق کا متبادل کرنسی پر قبضہ نہ ہوا بلکہ معاملہ کر کے دونوں فریق بعد میں ادائیگی کے وعدہ پر جدا ہوگئے تو بیر جائز نہیں، کیونکہ اس میں افتراق دین بدین لازم آتا ہے جو کہ حدیث کی روسے ممنوع ہے:

قال العلامة برهان الدين المرغيناني: وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم اليه حل التفاضل والنساء لعدم العلة المحرمة والأصل فيه الإباحة وإذا وجد حرم التفاضل والنساء لوجود العلة وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء. (الهداية: ٣٩/١) باب الربا، دارالفكي. (جديد معاملات كثرى احكام: ١٣٩/١). والله المام -

## مروجه كرنسي كے عوض سونا جاندى خريدنے كا حكم:

سوال: ایک شخص نے سُنار ہے ۵۰ ہزار ریند کے زیورات خریدے، مشتری کے پاس فقط ۲۰۰۰ ہزار ریند اس وقت موجود تھے، لہذا زیورات کی وصولی کے وقت چالیس ہزار دئے اور بقیہ دس ہزار ہفتہ کے بعد دیے کا وعدہ کیا، کیا بیمعاملہ درست ہے یانہیں؟ جب کہ بیچ صرف میں ید اُبیدِ ہونا ضروری ہے۔ بینو اتو حروا۔

الجواب: بصورتِ مسئولہ کاغذی نوٹ یعنی مروجہ کرنی ثمن حقیقی نہیں ہے بلکہ ثمن عرفی ہے، لہذااس کی تجارت میں بیچ صرف کے احکام جاری نہ ہول گے، بنابریں ادھار خرید وفروخت جائز ہے، ہال عوضین میں سے کسی ایک پرمجلس عقد میں قبضہ کرنا ضروری ہے تا کہ بیچ الدین بالدین لازم نہ آئے۔

ملاحظه فرمائيس درمختار ميں ہے:

عقد الصرف بيع الشمن بالثمن أى ما خلق للثمنية ومنه المصوغ جنساً بجنس أو بغير جنس كذهب بفضة. (الدرالمختار:٥٧/٥٢،سعيد).

بدائع الصنائع میں ہے:

فالصرف في متعارف الشرع اسم لبيع الأثمان المطلقة بعضها ببعض وهو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة . (بدائع الصنائع: ٥/٥ ٢ ،سعيد).

وفي ردالمحتار: سئل الحانوتي عن بيع الذهب بالفلوس نسيئة فأجاب بأنه يجوز إذا

قبض أحد البدلين. (فتاوى الشامي:٥/٨٠/،باب الربا،سعيد).

وفى المبسوط للإمام السرخسي: إذا اشترى الرجل فلوساً بدراهم ونقد الثمن ولم تكن الفلوس عند البائع فالبيع جائز لأن الفلوس الرائجة ثمن كالنقود...وبيع الفلوس بالدراهم ليس بصرف. (المبسوط: ٢٤/١).

وللاستزادة انظر: (المحيط البرهاني:٢٦٨/٧ ـ والفتاوى الهندية:٣ ٢٢٤).

فآوی عثانی میں ہے:

أما الذهب سواء كان تبراً أو مصوعاً فقد أجمع الأئمة الأربعة على أنه لا يعامل معاملة البضائع، وإنما يعمل أحكام النقود في جميع الأمور، لكن "الأوراق النقدية" قد وقع فيه خلاف بين العلماء المعاصرين، وإن كثيراً من علماء البلاد العربية جعلوها في حكم الذهب سواء بسواء، ولكن خالفتُهم في رسالتي" أحكام الأوراق النقدية "وذكرت أنها ليست قائمة مقام الذهب في جميع الأمور، فلا تجري فيها أحكام الصرف، ولذلك يجوزعندي أن يشترى الذهب أو الفضة بالنقود، ويجوز أيضاً أن يشترى الذهب نسيئة بالأوراق النقدية ولكن يجب أن يكون تقابض أحد البدلين في المجلس إذا كان ذهباً خالصاً، وأن يعرف الأجل عند العقد وقد قبل هذا الموقف معظم علماء الهند وكثير من باكستان ، والتفصيل في رسالتي" أحكام الأوراق النقدية "\_(ناوئ عنه علماء الهند وكثير من باكستان ، والتفصيل في رسالتي" أحكام الأوراق النقدية "\_(ناوئ عنه علماء الهند وكثير من باكستان ، والتفصيل في رسالتي" أحكام الأوراق النقدية "\_(ناوئ عنه علماء الهند وكثير من باكستان ، والتفصيل في رسالتي" أحكام الأوراق النقدية "\_(ناوئ عنه علماء الهند وكثير من باكستان ، والتفصيل في رسالتي" أحكام الأوراق النقدية "\_(ناوئ عنه المهند وكثير من باكستان ، والتفصيل في رسالتي" أحكام الأوراق النقدية "\_(ناوئ عنه الموقف معظم علماء الهند وكثير من باكستان ، والتفصيل في رسالتي" أحكام الأوراق النقدية "\_(ناوئ عنه المجلس إذا كان دُهم المعلم الموقف معظم علماء الهند وكثير من باكستان ، والتفصيل في رسالتي "أحكام الأوراق النقدية "\_(ناوئ عنه المجلس إذا كان دُه الموقف معظم علماء الهند وكثير من باكستان ، والتفصيل في رسالتي "أحكام الأوراق النقدية "\_(ناوئ عنه الموقف الم

جدیدمعاملات کے شرعی احکام میں ہے:

سونایا چاندی اس طرح ادھار پر فروخت کرنا کہ مثلاً: سونے کے زیورات خرید لیے اور رقم کچھ ابھی دے دی اور کچھ بعد میں دینے کا وعدہ کیایا کل رقم ادھار ہے، شرعاً اس کا حکم میں جے کہ چونکہ کا غذی نوٹ کے ذریعہ سے سونے چاندی کالین دین بیچ صرف کے حکم میں داخل نہیں ہے اس لیے ادھار خرید وفر وخت جائز ہے، شرط میہ کے وضین میں سے کسی ایک پرمجلس عقد میں قبضہ ہوجائے تا کہ بیچ الکالی بالکالی لازم نہ آئے۔

...وفى الهندية: قال: وروى الحسن عن أبي حنيفة إذا اشترى فلوساً بدراهم وليس عند هذا فلوس ولاعند الآخر دراهم ثم أن أحدهما دفع وتفرقا جاز وإن لم ينقد واحد منها حتى تفرقا لم يجز كذا فى المحيط. (الفتاوى الهندية: ٢٢٤/٣) الفصل الثالث فى بيع

الفلوس)\_(جدیدمعاملات کے شرعی احکام، جلداول، ص ۱۲۸).

احسن الفتاوي میں ہے:

رائج نوٹ اور سکےسونے جاندی کے حکم میں نہیں ،نہ ہی سونے یا جاندی کی رسید ہے،لہذا ان سے بیع فر بهب وفضه بهر کیف جائز ہے، نفاضل ونسیئه بھی جائز ہے۔ (احسن الفتاویٰ: ٦/ ٥١٨ ـ وکذا فی فآویٰ هانی: ١٢٣/٦).

چونکہ بعض علماءاس کونا جائز کہتے ہیں اس لیےاحتیاط اس میں ہے کہ سنار سے قرض لے کر ہاتھوں ہاتھ معامله كرليا جائے۔ واللہ ﷺ اعلم۔

### فوريكس كاطريقة كاراوراس كاحكم:

سوال: فوريكس كاكياطريقة كاربي اورشرعاً اس كاكيا حكم بينوا بالتفصيل توجروا بأجر

ساتھ نوے ہزار ڈالرمزیدبطورِ قرض جمع کراتی ہے، پھریڈخص ایک لاکھ ڈالر کا کاروبارکرسکتاہے اس کے بعد بیہ شخص کسی بینک سے بذریعی کمپنی ایک لا کھ کا ایک پلاٹ خرید سکتا ہے گویا کہ اس کی ضانت میں ایک لا کھ ڈالرآئے پھر کچھ دنوں کے بعد ڈالر کی قیمت بڑھ جائے تو پیخض ایک لا کھ ڈالریوند کے عوض کمپنی کے ذریعہ فروخت کرنے کے لیے ٹیلیفون کرتا ہے اور کمپنی ڈالر کو پوند کے عوض فروخت کرتی ہے، کمپنی درمیان میں درج ذیل سہولتیں مہیا کرتی ہے:

(١) بذريعه ٹيليفون رابطه ، (٢) وه ماركيث جهال يربيٹه كركاروباركياجاسكتا مو، (٣) انٹرنيث سسم، (۴) نوے ہزار بطورِضانت،اس کےعلاوہ چنداور سہولتیں۔ پھر جب ایک دفعہ کرنسی کی خرید وفروخت کی جاتی ہے تو کمپنی ایک خاص رقم بطورِ کمیشن وصول کرتی ہے،اورا گر کرنسی کے خرید نے کے بعد فروخت میں تاخیر ہوجائے تو روزانہ کے حساب سے کمپنی کچھرقم وصول کرتی ہے۔

ہمارے خیال میں بیکاروبار بظاہر درست ہے۔لیکن اس کاروبار پر بظاہر چندا شکالات وار دہوتے ہیں:۔

اشکال(۱): پہلااشکال بیہ ہے کہ اس میں کرنبی پر قبضہ نہیں ہوتا ہے جب کہ کرنسی کی خرید وفروخت میں کرنسی پر قبضہ ضروری ہے یعنی خرید وفر وخت کے وقت وہ رقم اس شخص یااس کے وکیل کے پاس نہیں ہوتی ، بلکہ

اس کے اکاؤنٹ میں تحریر کی جاتی ہے؟

الجواب: اس کاجواب یہ ہے کہ جب زیداس رقم سے جواس کے اکاؤنٹ میں آگئ ،خریدوفروخت کرسکتا ہے، توبیہ قبضہ کمی کے مترادف ہے اگر چیسی قبضہ تحقق نہیں ہوا۔

معاير شرعيه نامي كتاب جس كوستائيس محققين ارباب فتوى نے مرتب كيا ہے اس ميں مرقوم ہے:

يتحقق القبض بحصوله حقيقة أوحكماً وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف وبما يكون قبضاً لها، إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية إلى آخرما قال...(معاييرشرعيه، ص١٢٢).

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ کسی کے کھاتے میں رقم کا اس طرح منتقل کردینا کہ وہ اس میں تجارت کرسکتا ہو قبضہ حکمی ہے۔

شرح عنابیمیں ہے:

إن الفائدة المطلوبة بالعقد إنما هي التمكن من التصرف و ذلك يترتب على التعيين فلا يحتاج إلى القبض. (شرح العناية:على هامش فتح القدير:١٨/٧،دارالفكر).

عصرحاضر کے پیچیدہ مسائل میں مرقوم ہے:

بینک کے رجسٹر میں اندراج اس شخص کے حق میں قبضہ کے تکم کے لیے معتبر ہوگا جوا یک کرنبی کودوسری کرنسی میں تبدیل کرانا چاہتا ہو،خواہ بہتبدیلی اس کرنسی میں مطلوب ہو جسے وہ شخص بینک کودے رہا ہے یا بینک میں جمع کرنسی میں ہو۔ (عصر حاضر کے پیچیدہ مسائل کا شرع حل ،مرتب قاضی مجاہدالا سلامقائی صاحبؓ، ۲۳۲ ).

اشکال (۲): دوسرااشکال ہے ہے کہ کمپنی سے لی ہوئی رقم زید کے ذمہ دین ہے کیونکہ صرف بیر قم زید کے اکا وُنٹ میں کسی جاتی ہے اور جو پونداس نے خریدے وہ بھی اس کے اکا وُنٹ میں تحریر کیے جاتے ہیں یعنی دین ہے تو بیر بیٹے الدین بالدین کی وجہ سے ناجا مُزہے؟

الجواب: جب یہ بات معلوم ہوگئ کہ اکاؤنٹ میں رقم کا ندراج قبضہ کمی کے مترادف ہے اوراس سے خرید وفر وخت کر سکتے ہیں، یعنی تصرف پر کممل قدرت حاصل ہے، تو پھریہ بھے الدین بالدین کیسے ہوئی؟ بلکہ ڈالر تو پہلے ہی سے اس کے اکاؤنٹ میں مرقوم تھے اور قبضہ کمی حاصل تھا اب پوند کے اندراج سے وہ بھی قبضہ میں آگئے، لہذا بھے الدین بالدین کی صورت نہیں پائی گئی، اور ناجائز کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

اشکال (۳): تیسرااشکال میہ کہ جوکمیش کمپنی وصول کرتی ہے وہ بظاہراس دین کی وجہ ہے ہے جوکمپنی نے دیا ہے لہذا میسودی معاملہ ہے،اس وجہ سے ناجائز ہے؟

الجواب: اس کاجواب یہ ہے کہ یہ دلالی کی اجرت ہے جو جانبین سے لی جاتی ہے اور جانبین سے کمیشن لینا جائز ہے، کیونکہ کمپنی خرید وفروخت وغیرہ دوسری سہولیات فراہم کرتی ہے اس لیے سروس فیس کی اجازت ہونی چاہئے، کتب فقہ میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ جانبین سے فیصد کے حساب سے کمیشن لینا جائز اور درست ہے۔ ملاحظہ ہوا حسن الفتاوی میں ہے:

سوال: دلالی کی اجرت جانبین سے لینا شرعاً جائز ہے یانہیں؟

الجواب ومنه الصدق والصواب: جائز ہے بشرطیکہ صاف طور پراجرت معین کرلی جائے۔قـال فـی الشامیة من البزازیة: إجارة السمسارو المنادی و الحمامی و الصکاک و مالایقدر فیه الوقت و لا العمل تجوز. (ردالمحتار: کتاب الاجارة، باب الاجارة الفاسدة، ٢٧٦/ ٤٠٠ سعید)۔ (احسن الفتاوی ۲۷۲/۲).

مزيد ملاحظه بهو: (ردالحتار:۴۷۰/۵۲۰، سعيد قاوي محموديه: ۲۸۲/۲۵ نظام الفتاوي ۱۱۷۲/۴۹ ومحمود الفتاوي ۸۵/۳).

لہذا یہ میشن لینا سودو قمار میں داخل نہیں ہے، بلکہ دلالی کی اجرت کے تحت جائز ہے۔

( سم ) مزید کمپنی بیشرط لگاتی ہے کہ زید قرض کا مال خود کسی مارکیٹ میں استعال کرے۔ بید درست ہے جیسے قرض کی حفاظت کے لیے رہن لینایا گفیل لینا درست ہے، قرض کے لیے حوالہ اور کفالہ قرض کی توثیق کے لیے ہوتے ہیں۔ لیے ہوتے ہیں۔

(۵) نیزایک اشکال بی بھی ہوتا ہے کہ کمپنی بائع اورمشتری دونوں کے لیے وکیل ہےاب بظاہرمسئلہ بیہ ہے کہایک آ دمی بائع اورمشتری دونوں کاوکیل بیک وقت نہیں ہوسکتا ہے۔

الجواب: اس کاجواب بہ ہے کہ موکل کی اجازت سے ایک شخص بائع اور مشتری دونوں کاوکیل بن سکتا ہے۔ملاحظہ علامہ شامی فرماتے ہیں:

الوكيل بالبيع لايملك الشراء لنفسه لأن الواحد لايكون بائعاً ومشترياً فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه، وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه وأو لاده الصغار أو ممن لاتقبل شهادته فباع منهم جاز. (فتاوى الشامى، باب الوكالة بالبيع والشراء،٥٢٣/٥،سعيد وكذا في البحرالرائق: ٧/٧٠، فصل في الوكيل بالبيع، كوئته).

(۲) اگرزید کرنسی کے فروخت میں تاخیر کردے تواس کوروزانہ کچھ دینا پڑیگا میسود ہے اس سے اجتناب کرنالازم ہے۔ بیشق نکالی جائے تو معاملہ درست ہوگا۔ واللہ ﷺ اعلم۔

# جإندى كى انگوشي تكيينه كے ساتھ فروخت كرنے كا حكم:

سوال: اگر کسی نے چاندی کی انگوشی بچی ڈالی اوراس میں نگینہ تھا اور دونوں کو چاندی کے عوض دوسودرہم نقد اور کچھ نسیئہ میں فروخت کیا تو یہ بیچ جائز ہے یا نہیں؟ اوراس میں الگ ہوناممکن ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق ہوگا مانہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ انگوشی میں جتنی مقدار جاندی کی ہے اس کے بقدر ثمن مجلس عقد میں اداکر نا ضروری ہے، اگرادانہیں کیا اور بلاضرر کے نگینہ جدا ہوسکتا ہے تو صرف نگینہ کی بیچ صیح ہوجائیگی ، اورا کر بلاضرر جدا نہیں ہوسکتا ہے تو دونوں چیزوں میں بیچ فاسد ہوجائیگی۔

لیعنی اگرکسی نے انگوٹھی بیچی جس میں تکینہ تھادوسودرہم میں کچھ نقداور کچھ نسیئہ کے بدلے میں پس اگردوسودرہم کی جاندی کی مقدارانگوٹھی کی جاندی کی مقدار سے زیادہ ہے،اورمشتری نے مکمل رقم اداکردی یا صرف انگوٹھی کی مقدار کی رقم اداکردی اور مابقیہ رقم نسیئہ ہے توان دونوں صورتوں میں بیچ جائز ہے۔

اورا گرمشتری نے کچھ بھی رقم ادانہیں کی اور دونوں جدا ہوگئے، پس اگر نگینہ کا انگوشی سے جدا کرنا بہ آسانی ممکن ہوتو فقط نگینہ کی بیچ صحیح ہے اور حلقے کی بیچ فاسدہ،اورا گرجدا کرنا ناممکن ہوتو دونوں میں بیچ فاسد ہوجا ئیگی۔

### ملاحظہ ہوفتاوی عالمگیری میں ہے:

وإذا باع الرجل من آخر حلي ذهب فيه لؤلؤ وجوهر بدنانير وقبض المشترى الحلي ... فإن كانت الدنانير اللتي هي ثمن أكثر من ذهب الحلي فإنه يجوز البيع في الذهب والجوهر ثم بعد ذلك إن نقد الثمن كله قبل أن يفترقا فالعقد ماض على الصحة وكذلك إن نقد حصة الذهب الذي في الحلي، وإن لم ينقد شيئاً حتى تفرقا فالعقد فيما يخص الحلي من الذهب يفسد وفيما يخص الجوهر إن كان الجوهر بحيث لايمكن تخليصه إلا بضرر يفسد وإن أمكن تخليصه من غير ضرر لايفسد العقد في الجوهر هكذا في المحيط.

(الفتاوي الهندية:٣/٢٢٣، الفصل الثاني في بيع السيوف المحلاة ، كتاب الصرف).

#### در مختار میں ہے:

من باع سيفاً حليته خمسون...فباعه بمائة وقد نقد خمسين فما نقد فهو ثمن الفضة ... فإن افترقا من غير قبض بطل في الحلية فقط وصح في السيف لعدم اشتراط قبض ثمنه في المجلس إن يخلص بلاضرر وإن لم يخلص إلا بضرر بطل أصلاً لتعذر تسليم السيف بلا ضرر كبيع جذع من السقف، نهر. (الدرالمحتارمع فتاوى الشامي: ٢٦٢/٥،سعيد).

#### ہداریمیں ہے:

لو باع سيفاً محلى بمائة درهم وحليته خمسون ودفع من الثمن خمسين جمازالبيع...فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية لأنه صرف فيها وكذا في السيف إن كان لايتخلص إلا بضرر وإن كان يتخلص السيف بغير ضرر جازالبيع في السيف وبطل في الحلية. (الهداية: ١٠٦/٣) كتاب الصرف).

مزيد تقصيل كے ليے ملا حظم ہو: (المبسوط للامام السرخسيّ: ١٨/١٤ ، كتاب الصرف،ادارة القرآن\_ والمحيط البرهاني:٣٣٢/٨ كتاب الصرف، كتبه رشيديه). والله ﷺ اعلم \_

### حكومت كے مقرر كردہ بھاؤ كے خلاف كرنسى فروخت كرنے كا حكم:

سوال: اگر حکومت کے مقرر کردہ بھاؤے زائد یا کم پر یندکوڈ الر کے عوض بیچا جائے تو کیا حکم ہے؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ نفس جواز میں تو کوئی کلام نہیں ہے، اس لیے کہ خلاف جنس کی بیچ کمی بیشی کے ساتھ جائز ہے، البتہ حکومت کے قانون کی خلاف ورزی لازم آئے گی، اورعزتِ نفس ضروری ہے اگرعزت کا خطرہ ہوتو ایسا کا منہیں کرنا چاہئے، اور چند کوڑیوں کے لیے عزت نفس کوخطرہ میں ڈالنا کوئی عقلمندی کی بات نہیں ہے۔

### ملاحظه ہوفقہی مقالات میں ہے:

حکومت کے مقرر کردہ بھاؤ کی مخالفت کرتے ہوئے کمی زیادتی کے ساتھ تبادلہ کرنے میں سودلازم نہیں آئے گااس لیے کہ دونوں کرنسیاں جنس کے اعتبار سے مختلف ہیں اور مختلف الاجناس کے تبادلہ میں کمی زیادتی جائز ہے اوراس کی زیادتی کی شرعاً کوئی حدمقر زہیں بلکہ یہ فریقین کی باہمی رضامندی پرموقوف ہے،البتہ اس پرتسعیر کے احکام جاری ہوں گے،لہذا جن فقہاء کے نزدیک حکومت کی طرف سے اشیاء میں تسعیر جائز ہے،کرنسی میں بھی جائز ہوگی ...لہذا اس کے لیے حکومت کے اس حکم کی مخالفت کرنا تو جائز نہیں (بشر طیکہ اسلامی حکومت ہواور اسلامی اصول کی پابند ہوآج کل کی حکومتوں کی طرح نہ ہو) لیکن دوسری طرف اس زیادتی کوسود کہہ کر حرام کہنا بھی درست نہیں۔(فقہی مقالات: الم ۲۰۰۷).

مزيد ملا حظه هو: (فآوي محموديه: ۲۱/ ۱۴۸)، فاروقيه \_وفآوي رهيميه: ۲۲۲/۹ \_وكفايت المفتى: ۱۳۵۶/۳۵). والله ﷺ اعلم \_

## بيروني ملك كى كرنسي كى تجارت كاحكم:

سوال: بیرونی ملک کی کرنسی (foreign currency) کی خرید و فروخت کرنا کیساہے؟ اگرکوئی مسلمان بیتجارت کرتاہے اور دوسرے مسلمانوں کواس تجارت میں (investment) یعنی بیسہ لگانے کی دعوت دیتا ہے تواس کو حلال جگہ میں بیسہ لگانا کہا جائے گایا نہیں؟

الحجواب: بیرونی ملک کی کرنسی (foreign currency) کی خریدوفروخت جائز ہے اوراس میں تفاضل بھی جائز ہے اوراس میں تفاضل بھی جائز ہے اس لیے کہ مختلف مما لک کی کرنسیاں مختلف انجنس کہلاتی ہیں، اور فی زماننا کرنسی نوٹ میں نوٹ فی نے ، لہذا یہ کاروبار جائز اور درست ہے ، بنابریں اس کاروبار میں (investment) یعنی پیسے لگانا بھی درست ہوگا، اور یہ پیسے لگانا حلال جگہ میں ہوگا۔

مسّله مذكوره بالاكے دلائل بالنفصيل بيچھے گزر چکے ہیں۔واللہ ﷺ اعلم۔

# یا نج ریند کے سکول کو کمی بیشی کے ساتھ فروخت کرنے کا حکم:

سوال: چونکہ ہماراپراناصدرِمملکت (نیکس منڈیلا) ۹۰سال کاہو چکا ہے تورِزروَ (Reserve) بینک والوں نے ۵ریند کے سکے نکا لے جن پراس کی تصویر بنائی ،اس سکے کوصرف ایک خاص مقدار میں نکا لے ہیں،اگراس کوجنو بی افریقہ کی بینکوں سے لیا جائے تواس کی قیمت پانچ ریندہی ہے،لیکن بیرونِ ملک میں اس کے بیں،اگراس کوجنو بی افریقہ کی بینکوں سے لیا جائے ہیں، کیونکہ اس پراس کی تصویر ہے اوروہ مشہور ہے اور لوگ ایسی چیزوں کو جمع کرتے ہیں،تو کیا میں ان سکوں کو یہاں سے خرید کرنچ سکتا ہوں؟ کیا بیجائز ہے یا نہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ اگراس کوریند کے علاوہ دوسری کرنسی کے عوض کی بیشی کے ساتھ فروخت کیا جائے توبالکل جائز اور درست ہے، اور اگرزیادہ ریند کے بدلے میں بچد بے تو علماء کا اختلاف ہے، بعض مفتی حضرات کے نزدیک جائز ہے، کیونکہ اس کؤٹمن حقیق کی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ لہذا امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے قول پڑمل کرتے ہوئے اس کی گنجائش ہے۔ مدایہ میں ہے:

و يجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لايجوز ... ولهما أن الثمنية في حقهما تثبت باصطلاحهما إذ لا ولاية للغير عليهما فتبطل باصطلاحهما وإذا بطلت الثمنية تتعين بالتعيين. (الهداية: باب الربا، ١/٣/٣).

فقہی مقالات میں ہے:

امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کے تول پڑمل ان فلوس میں متصور ہوسکتا ہے جو بذات خود بحثیت مادہ کے مقصود ہوں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ مختلف مما لک کے سکے اور کرنسی نوٹ اپنے پاس جمع کرتے ہیں، اس جمع کرنے سے ان کا مقصد تبادلہ یا بھے یا اس کے ذریعہ منافع حاصل کرنانہیں ہوتا بلکہ صرف تاریخی یادگار کے طور پر جمع کرتے ہیں تا کہ آئندہ زمانے میں جب یہ کرنسی بند ہوجائے تو یہ کرنسی ان کہ تندہ زمانے میں جب یہ کرنسی بند ہوجائے تو یہ کرنسی ان دونوں حضرات کے قول پڑمل کرتے ہوئے کی زیادتی کے پاس یادگار کے طور ہر باقی رہے بظاہراس قسم کی کرنسی میں ان دونوں حضرات کے قول پڑمل کرتے ہوئے کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ کو جائز کہنے کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ (فقہی مقالات: ۱۳۷۱).

اورا گر بحثیت ِثمن بھی خرید لے جیسے پرانے نوٹ کے بدلے نئے نوٹ کم بھی بھی ملتے ہیں تو یہ بھی بعض مفتی حضرات کے نزدیک جائز ہے۔

ملاحظه ہونظام الفتاوی میں ہے:

نوٹ نہ کیلی ہےاور نہ وزنی بلکہ عددی ہے،اس لیے کمی بیشی کے ساتھ بدلنا جائز ہے۔(نظام الفتادی، کتاب المعاملات، ا/ ۲۹۹).

فآوي فريد بيميں ہے:

سوال: اگرکوئی شخص ایک ہزار کا نوٹ دس روپے کے نوٹ پر فروخت کرے تو کیا میں جائز ہے؟ جواب: چونکہ میہ دونوں نوٹ کاغذ کے ہیں نہ چاندی کے ہیں نہ سونے کے ،تو میہ تبادلہ شرعاً ناجائز اور ربانہیں ہے، چونکہ ان کی ذاتی قیمت معمولی ہے اور اعتباری اور سرکاری قیمت غیر معمولی ہے پس می تبادلہ ممنوع عرفی ہوگانہ کہ ممنوع شرعی ،اسی طرح ڈالر، ویزہ ،ٹکٹ اور کاغذی کرنسی کے تباد لے تفاضل سے ممنوع عرفی ہول گے نہ کہ ممنوع شرعی ۔ ( فآد کی فریدیہ:۲۷۷۷).

اس مسئلہ کی تفصیلی بحث پیچھے گز رچکی ہے، وہاں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ واللہ ﷺ اعلم۔

# سونے کے تبادلہ میں کمی بیشی کا حکم:

سوال: زید کے پاس۲۲ کیرٹ کا ۵ تولہ سونے کا پرانازیور موجود ہے، وہ سنار کے پاس گیااوراس سے کہا کہ جھے فلاں ڈزائن کا نیازیور ۵ تولہ سونے کا چاہئے سنار نے کہا آپ اپنے زیور کے ساتھ تین ہزار ریند مزید اداکریں گے، کیا بیہ معاملہ جائز ہے یانہیں؟

الحجواب: بیمعامله سودی ہے اور ناجائز ہے، ہاں گا مک اپنازیور پچاس ہزار میں مثلاً فروخت کردے اور ترین ہزار سے نئے ڈزائن کا زیور خرید لے توبیہ معاملہ جائز اور درست ہوگا۔

ملاحظہ ہومسلم شریف کی شرح میں ہے:

قوله عليه الصلاة و السلام: "لاتبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق إلا سواء بسواء" قال العلماء: هذا يتناول جميع أنواع الذهب والورق من جيد وردئ ، وصحيح ومكسور، وحلي وتبر وغير ذلك، وسواء الخالص والمخلوط بغيره، وهذا كله مجمع عليه. (شرح الامام النووى لصحيح مسلم: ١ / / ٢ ، بيروت).

وانظر للمزيد: (المؤطا، ص ٥٨٢، نورمحمدكتب حانه والمصنف لعبدالرزاق: ١٢٥/٨ ١٠ ١٠ ادارة القرآن والعلوم الاسلامية).

#### مبسوط میں ہے:

حديث أنس بن مالك في قال: أتى عمر بن الخطاب في بإناء خسرواني قد أحكمت صنعته فبعثني به لابيعه فأعطيت به وزنه وزيادة فذكرت ذلك لعمر في فقال: أما الزيادة فلا، وهذا الإناء كان من ذهب أو فضة و فيه دليل على أنه لا قيمة للصنعة في الذهب والفضة عند المقابلة بجنسها لأنه لم يجوز الاعتياض عنها وماكان مالاً متقوماً شرعاً فالاعتياض عنه جائز فعرفنا أنه إنما لم يجوز لأنه لا قيمة للصنعة في هذه الحالة شرعاً. (المبسوط للامام

السرخسى: ٤ / ٤ ، كتاب الصرف، ادارة القرآن).

### فآوی ہندیہ میں ہے:

وإن اشترى خاتم فضة أو خاتم ذهب فيه فص أوليس فيه فص بكذا فلساً وليست الفلوس عنده فهو جائز تقابضا قبل التفرق أولم يتقابضا لأن هذا بيع وليس بصرف، كذا في المبسوط. (الفتاوى الهندية: ٢٢٤/٣).

#### مبسوط میں ہے:

ولا بأس ببيع الفضة جزافاً بالذهب أوبالفلوس أو بالعروض لانعدام الربا بسبب اختلاف الجنس. (المبسوط للامام السرخسي: ٢٩/١، كتاب الصرف،ادارة القرآن).

وانظر: (ردالمحتار: ٩/٥) ، سعيد. والبحر الرائق: ٩٣/١ . وفتح القدير: ٢٧٨/٦ ، دار الفكر. والمحيط البرهاني: ٥٨٨ ، ٣٠).

جدیدمعاملات کے شرعی احکام میں ہے:

رائج الوفت کاغذی نوٹ اور سکے سونے اور چاندی کے تھم میں نہیں ، نہ ہی سونے اور چاندی کی رسید ہیں ، لہذا ان کے ذریعیہ سونا اور چاندی خرید نا جائز ہے ، چاہے زیورات خریدیں یا دراہم ان پر بیچ صرف کے احکام جاری نہیں ہول گے۔ (جدید معاملات کے شرعی احکام: ۱۲۸/۱).

العليق المجديم عليه السلام: لاتفعل بع تمرك بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيباً، وقال: في الميزان مثل ذلك، أى قال: ما يوزن إذا احتيج إلى بيع بعضه ببعض مثل ذلك القول الذي قال في التمر المكيل أى يباع غير الجيد الموزون بثمن ثم يشتري به موزون جيد...قوله بع تسمرك الخ أشار إليه بما يجتنب به عن الربا مع حصول المقصود، وبه احتج جسماعة من فقهائنا وغيرهم على جواز الحيلة في الربا وبنوا عليها فروعاً. (التعليق الممحد:على هامش المؤطاللامام محمد،ص٤٥٥، قديمي كتب خانه).

وكذا في رتكملة فتح الملهم: ١/٥٢٥. والمبسوط للامام السرخسيّ: ٣/٩ ٠٠. وجديد معاملات كشرى احكام: ١٣٢/١ ـ وفا وكي عثاني: ١/١٥٩). والله على الملهم ـ

## كريرْ شكاردْ كے ذريعه سوناخريدنے كاحكم:

سوال: اگرکوئی شخص کریڈٹ کارڈ کے ذریعہ سوناخرید لے توبی عقد جائز ہوگایانہیں؟ یعنی کیااس پر بیج صرف کے احکام جاری ہوں گے؟ بینوا تو جروا۔

الجواب: ڈیبٹ کارڈ جب بائع نے مشتری سے وصول کرکیااوراس کا نمبر بینک کو ہتلادیااور بینک نے مشتری کی رقم جو بینک میں پڑی ہے بائع کے اکاؤنٹ میں منتقل کردی تو بائع قبضہ ہوگیا، لہذا ہے جا کزاور درست ہے۔ البتہ کریڈٹ کارڈ میں رقم دوسرے دن بائع کے اکاؤنٹ میں آئیگی، ہاں رسید پر قبضہ ہوجا تا ہے جو قبضہ حکمی کے مترادف ہے نیز در حقیقت یہ بڑے صرف بھی نہیں ہے کیونکہ عقد صرف میں دونوں جانب شمن حقیق لیمن ذہب وفضہ میں سے ایک ہواور یہاں ایک طرف سونا اور دوسری طرف شمن عرفی ہے تمن عرفی ثمن حقیق کے حکم میں نہیں، اس پرمجلس میں قبضہ ضروری نہیں۔ ہاں عوضین میں سے کسی ایک پرمجلس عقد میں قبضہ کرنا ضروری ہے تا کہ بھی الدین بالدین لازم نہ آئے۔ ملاحظ فرمائیں در مخارمیں ہے:

عقد الصرف بيع الشمن بالثمن أى ما خلق للثمنية ومنه المصوغ جنساً بجنس أو بغير جنس كذهب بفضة. (الدرالمختار:٥٧/٥٢،سعيد).

#### بدائع الصنائع میں ہے:

فالصرف في متعارف الشرع اسم لبيع الأثمان المطلقة بعضها ببعض وهو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة . (بدائع الصنائع: ٥/٥ ٢ ،سعيد).

وفي رد المحتار: سئل الحانوتي عن بيع الذهب بالفلوس نسيئة فأجاب بأنه يجوز إذا قبض أحد البدلين. (فتاوى الشامي:٥/ ١٨٠/ باب الربا، سعيد).

وفى المبسوط للإمام السرخسي: إذا اشترى الرجل فلوساً بدراهم ونقد الثمن ولم تكن الفلوس عند البائع فالبيع جائز لأن الفلوس الرائجة ثمن كالنقود...وبيع الفلوس بالدراهم ليس بصرف. (المبسوط: ٢٤/١).

و للاستزادة انظر: (الـمحيط البـرهـانـي:٢٢٨/٧.والفتاوى الهندية: ٢٢٢/٣،و فتاوى عثمانى و جديد معاملات كثرى احكام، كما مر).

كريَّد ث كاردٌ كَ تفصيلي احكام ابواب الرباكة تحت ملاحظه فرما ئيں \_والله ﷺ اعلم \_

بسم التدالرحمن الرحيم

قال الله تعالى:

﴿أَحَلُ اللَّهُ الْبِيعَ وَحَرَمُ الرَّبِّ}.

(سورة البقرة، الآية: ٢٧٥).

قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ يِأَكُلُونَ الرَّبِا لَا يَقُومُونَ

إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.

(سورة البقرة،الآية: ٢٧٥).

وقال تعالى:

﴿يَا أَبِيَا النَّدِينَ آمنُوا اتَّقُوا اللّٰهُ وَوْرُوا مَابِقَي مِنَ الرَبَا إِنْ كَنْتُمِ مِقْ مِنْيِنْ،

فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله.

(سورة البقرة:٢٧٩،٢٧٨).

# ابوابالربا

عنْ جابِر ﴿ قَالَ: " لَكِنْ رَسُولَ اللَّهُ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ:

آكل الربا وموكله ، الخ".

(رواه مسلم في باب الربا).

عن عبد الله بن مسعود هعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح أمه، وإن أربى الرباعرض الرجل المسلم.

(المستدرك للحاكم في كتاب البيوع).

# باب....﴿ا﴾ سود کے احکام کا بیان

جنوبی افریقہ کے مسلم باشندے کے لیے سود لینے کا حکم:

**، سوال:** کیاساؤتھ افریقہ کے مسلمان کے کیے یہاں ساؤتھ افریقہ کے غیرمسلم بینک سے سود لینا ائز ہے یانہیں؟

الجواب: جنوبی افریقہ دارالامن ہے دارالحرب نہیں ، بالفرض اگر دارالحرب ہوتو پھر بھی یہاں کے باشندے کے لیے سی غیر سلم بینک یاغیر سلم آ دمی سے سود لینا ناجائز ہے، ہاں اگر جنوبی افریقہ کامسلمان چین ، امریکہ یاروس میں جاکر عارضی اقامت اختیار کر کے وہاں کے غیر سلموں سے ان کی مرضی سے یاغیر سلم بینک سے منافع لے تواگر ان ممالک کوہم دارالحرب کہیں تو طرفین کے نزدیک بیمعاملہ جائز ہوگا۔ واللہ علی ا

### دارالحرب ميں سود كاحكم:

سوال: فقهاء نے لکھا ہے کہ مسلم مستامن جو ویزالے کر دارالحرب گیااورنومسلم حربی دونوں کا فرحر بی سے سود لے سکتے ہیں ، نیز مسلم اصلی جو دارالحرب کا باشندہ ہووہ دارالحرب میں حربی سے سود لے سکتا ہے ، ہاں دارالحرب کا اصلی مسلم یا مستامن حربی کوسو ذہیں دے سکتے ہیں ،اب ہم ساؤتھ افریقہ کے اصلی مسلمان باشندے جودوسوسال سے یہاں رہتے ہیں غیر مسلموں سے سود لے سکتے ہیں یا نہیں ؟

الجواب: فقهاءاحناف کااس مسئلہ میں اختلاف ہے، طرفینؓ کے نزدیک حربی سے سود لینا چند شرائط کے ساتھ جائز ہے، کی حربی صورت میں جائز نہیں کے ساتھ جائز ہے، کیکن جمہور فقہاء، ائمہ ثلاثہ اورامام ابو یوسفؓ کے نزدیک سود لیناکسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، اگر چہ تربی ہی سے ہو۔

ملاحظہ ہو ہدایہ میں ہے:

ولا ربا بين المسلم والحربي في دارالحرب خلافاً لأبي يوسف والشافعي لهما الاعتبار بالمستأمن منهم في ديارنا، ولنا قوله عليه السلام: "لاربا بين المسلم والحربي في دارالحرب" ولأن مالهم مباح في دارهم فبأي طريق أخذه المسلم أخذ مالاً مباحاً إذا لم يكن فيه عذر بخلاف المستأمن منهم لأن ماله صار محظوراً بعقد الأمان. (الهداية: ٨٦/٣).

بدائع الصنائع میں ہے:

إذا دخل مسلم أوذمي دار الحرب بأمان فعاقد حربياً عقد الربا أوغيره من العقود الفاسدة في حكم الإسلام جاز عند أبي حنيفة ومحمد ... وقال أبويوسف : لايجوز للمسلم في دار الحرب إلا ما يجوز له في دار الإسلام . (بدائع الصنائع:١٣٢/٧) كتاب السير، سعيد).

و للاستزادة: (البحرالرائق: ٢٢٦/٦، كوئته و تبيين الحقائق: ٢٤٢/٤ ومجمع الانهرشرح ملتقى الابحر: ١٨٦/٥ ومنحة الخالق على هامش البحرالرائق: ٢٦٦٦، كوئته وردالمحتار: ١٨٦/٥، باب الربا، سعيد و فتح القدير: ٣٨/٧، باب الربا، دارالفكر).

بعض متأخرین احناف نے اس مسئلہ میں جمہور کے قول کوتر جیجے دی ہے اور حضراتِ طرفین ؓ کے مذہب کو چندوجو ہات کی بناپر مرجوح قرار دیا ہے۔ چند جسب نہ سی

وجو وترجيح ملاحظه فرمائين:

(۱)علماء کے درمیان دارالحرب کی تعریف میں بہت اختلاف ہے،لہذاقطعی طور پرکسی کودارالحرب نہیں کہاجا سکتا۔

(۲) جمہور فقہاء کے نز دیک دارالحرب میں بھی ناجائز ہے،اس وجہ سے شبہ ہو گیااور ربا کے باب میں شبہ ربا بھی ممنوع ہے۔

(٣) نصوص على الاطلاق سودي كاروباركوممنوع قرارديتي بين مثلاً آيتِ كريمه: ﴿ أَحِلَ اللَّهُ البيع

وحوم الربا ﴾. (سورة البقرة الآية: ٢٧٥). سود کی حرمت مین نص قطعی ہے۔ اسی طرح سودی معاملہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلانِ جنگ ہے۔ ﴿فَإِن لَم تفعلوا فأذنوا بحصر ب من اللّه ورسوله ﴾. (سورة البقرة الله قدر شدیدوعیدیں وارد ہوئی ہیں کہ جن کوئی شہر باکی بھی جرأت نہیں کرسکتا۔

(۴) جمہور فقہاء کا قول احتیاط پر بنی ہے۔

(۵)جمہورفقہاء کے قول پڑمل کرنے میں اختلافِ فقہاء سے بچاؤ حاصل ہوجا تا ہے۔

بهرحال اس زمانه میں سود کالینامطلقاً ممنوع اور ناجا ئز ہے۔

مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (فآوی محمودیہ: ۳۵۲/۱۲سے احسن الفتاوی: ۲۰/۲-وجدید فقہی مسائل:۹۲/۴\_ وفاوی بینات:۹۲/۴\_و کفایت المفتی: ۱۰۳/۸).

البته بعض علماء نے طرفینؓ کے قول کواختیار کیا ہے۔

ملاحظه هو: (مجموعة الفتاوى:٢/٠٤١، كتاب الربا، آرام باغ كراجي \_ وامدادالا حكام:٣٥٢،٣٥١/٣).

دارالحرب كي تعريف:

دارالحرب كى تعريف ميں علماء كے مختلف اقوال ملاحظہ فرما ئيں:

جامع الرموز میں ہے:

دار الحرب ماخافوا فيه من الكافرين. (جامع الرموز:٥٦/٥٥، باب الجهاد).

خزانة المفتين ميں ہے:

دارالإسلام لاتصير دارالحرب إلا بإجراء أحكام الشرك فيها، وان يكون متصلة بدارالحرب لايكون بينهما وبين دارالحرب مصر آخر للمسلمين، ولايبقى فيها مسلم أو ذمى آمناً بالأمان الأول، فما لم توجد هذه الشرائط، لاتصير دارالحرب، ومعنى قولنا: أن لايبقى مسلم أو ذمي آمناً بالأمان الأول، أن لايبقى فيها مسلم أو ذمي آمناً على نفسه إلا بأمان المشركين، وقالا: إذا أجروا فيها أحكام الشرك فإنها تصير دارالحرب، سواء كانت متصلة بدار الحرب أو لم تكن، بقي فيها مسلم أو ذمي آمناً بالأمان الأول أو لم يبق. . . (حزانة المفتين بحوالة مجموعة الفتاوى: ١/ ١٤٠٠ كتاب العلم والعلماء، آرام باغ كراجي).

#### فآويٰ بزازيه ميں ہے:

وذكر الحلواني: إنما تصير دارالحرب بإجراء أحكام الكفر، وأن لايحكم فيها بحكم من أحكام الإسلام، وأن يتصل بدارالحرب، وأن لايبقى فيها مسلم ولا ذمي آمناً بالأمان الأول...فإذا وجدت الشرائط كلها صارت دارالحرب، وعند تعارض الدلائل والشرائط يبقى ماكان على ماكان أو يترجح جانب الإسلام احتياطاً. (الفتاوى البزازية بهامش الهندية: ٢/٢٦، كتاب السير).

#### فآوی قاضیخان میں ہے:

إذا أجرى أهل الحرب في بلدة من بلاد أهل الإسلام أحكام أهل الحرب، تصير دار الحرب كيف ماكان. (فتاوى قاضيخان بهامش الهندية:٥٨٤/٣).

#### بدائع الصنائع میں ہے:

لا خلاف بين أصحابنا في أن دارالكفر تصير دارالإسلام بظهور أحكام الإسلام فيها واختلفوا في دارالإسلام أنها بماذا تصير دارالكفر، قال أبوحنيفة: إنها لاتصير دارالكفر إلا بشلاث شرائط: أحدها ظهور أحكام الكفر فيها، والثاني: أن تكون متاخمة لدار الكفر، والشالث: أن لايبقى فيها مسلم ولا ذمي آمناً بالأمان الأول وهو أمان المسلمين، وقال أبويوسف ومحمد: إنها تصير دارالكفر بظهور أحكام الكفر فيها. (بدائع الصنائع:٧/١٣٠،سعيد).

لو أجريت أحكام المسلمين وأحكام أهل الشرك لاتكون دارحرب.

وفى الدرالمختار: ودارالحرب تصير دارالإسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها كجمعة وعيد وإن بقي فيها كافر أصلي وإن لم تتصل بدارالإسلام، درر. (فتاوى الشامي مع الدرالمختار: ٤/٥٧، سعيد).

#### الضاح النوادر میں ہے:

دارالجمہو ریدالیں حکومت کوکہا جاتا ہے جہاں کا قتد ارنہ کلی طور پرمسلمانوں کے ہاتھ میں ہواور نہ ہی غیر مسلموں کے ہاتھ میں ،اسی طرح ایوانِ بالا کے قریب قریب تمام ہی افراد نہ مسلمان ہوں اور نہ غیر مسلم ، بلکہ مسلم

وغیر مسلم کے درمیان مشتر ک طور پر حکومت چلانے اور وطنی حقوق حاصل ہونے میں قانونی طور پر معاہدہ ہو،اور ہر فریق کے افراد کو الکیشن لڑکر کلیدی عہدہ حاصل کرنے اور نظام حکومت میں حصہ لینے کا پوری طرح حق حاصل ہو، اگر چہ کسی ایک قوم کی اکثیرت کی وجہ سے ایوانِ بالا کے افراد بھی اسی قوم کے زیادہ ہوں مگر حق رائے دہی ہرایک کو برابری کے ساتھ حاصل ہو،تا ہو،اور ہرقوم کو اپنے اپنے فد ہبی معاملہ میں کلی طور پر آزادی حاصل ہو،تو ایسی حکومت کونہ دارالاسلام کہا جاسکتا ہے، نیز دارالامن یا دارالعہد یا سیکولر ملک سے بھی موسوم کیا جاسکتا ہے۔ (ایضاح النوادر: ۱۸۸).

وللاستزادة انظر: (الفقه الاسلامي وادلته: ۹/۸ ،دارالفكر\_والفتاوي الهندية: ۲۳۲/۲\_ وجديدفقهي مسائل: ۷۲/٤\_۷۲\_جديدفقهي مباحث:٤٧٤،٤٧٣،٣٧٢،٣٥٣/٢).

جمہور کے نز دیک دارالحرب میں بھی سود لینا نا جائز ہے۔ملاحظہ ہواعلاءالسنن میں ہے:

فقد اشتهرعن مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف وغيرهم من جماهير الفقهاء تحريمهم الربا بين المسلم والحربي في دارالحرب،... وقد اتفقت الأمة على أن الخروج من الخلاف مستحب قطعاً، لأن خلاف الأئمة لاسيما خلاف جمهورهم يورث الشبهة في الجواز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الحلال بين والحرام بين وبينهما شبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه" لاسيما وكون الهند دارالحرب، عند الإمام محل نظر بعد، فالشبهة إذن قوية غيرضعيفة، والتوقي عنه واجب من غير ريبة. (اعلاء السنن: ٤ ١/٩٧٩/١دارة القرآن).

اسی طرح جنوبی افریقه کودارالحرب کهنامحل نظراور حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ امدادالمفتین میں ہے:

... حضرات صحابه اورتا بعین اورائمه اسلام نے سود کے بارے میں ہمیشه احتیاط کی جانب کواختیار کیا ہے، خود فاروق اعظم شفر ماتے ہیں: فدعو الربا والربیة". (رواه ابن ماجه فی باب التغلیظ فی الربا) لیمی سود کوبھی چھوڑ دواوراس کے شبہ کوبھی، نیز عمی خضرت فاروق اعظم شکے سے روایت فرماتے ہیں: "تر کنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا". (مصنف عبدالرزاق: ۲/۸ ۲۰ ۱، باب طعام الامراء واکل الربا). لهذا کفار کے بینکوں سے سود لینے کے متعلق بھی علمائے محققین کا فتو کی بنظراحتیاط اسی پر ہے کہ جائز نہیں۔ (امداد المفتین: جلددوم، بینکوں سے سود لینے کے متعلق بھی علمائے محققین کا فتو کی بنظراحتیاط اسی پر ہے کہ جائز نہیں۔ (امداد المفتین: جلددوم،

ص۷۵).

مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ فرما ئیں: (فیاویٰ حقانیہ:۲۰۹/۱- وعزیز الفتاویٰ:۱/۲۲۳،۶۲۱ وامداد الفتاویٰ: ۸۵۳/۳ وامداد الفتاویٰ: ۵۹/۱۵۳/۳ وامداد الفتاویٰ: ۵۹/۱۵۳/۳ وامداد الفتاویٰ: ۵۹/۱۵۳/۳

### دارالحرب میں سود کے بارے میں قول را جج:

سوال: دارالحرب میں سود لینے کے بارے میں احناف کے نزدیک قولِ رائح کیا ہے؟ اورطرفین ایک صدیث لا رہا ہیں المسلم والحربی فی دارالحرب" سے استدلال فرماتے ہیں، کیا بیحدیث سے اکر اس کا کیا جواب ہے؟

الجواب: امام ابو یوسف اور جمہور فقہاء کا قول دلائل کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے اور اوفق بالزمان بھی ہے، پھر چونکہ اس زمانے میں اکثر ممالک میں مسلمان آرام سے رہتے ہیں اور اپنی عبادات وغیرہ بسہولت ادا کرتے ہیں ان کوسود لینے کی اجازت نہیں، پھرائمہ ثلاثہ کے نزدیک سود کی اجازت دار الحرب میں بھی نہیں ان کے مذہب کی رعایت اور دلائل کودیکھتے ہوئے سود لینے کی اجازت بالکل نہیں دی جائیگی۔ لہذا مذہب احناف میں اسی قول کوفتو کی کے لیے راج قرار دیا جاتا ہے۔

ملاحظة فرمائيں ابن قدامة فرماتے ہیں:

ويحرم الربا في دارالحرب كتحريمه في دارالإسلام وبه قال مالك والأوزاعي وأبويوسف والشافعي وإسحاق، وقال أبوحنيفة: لايجرى الربابين مسلم وحربي في دارالحرب. (المغنى: ١٦٢/٤) فصل حرمة الربافي دارالحرب).

عدم جواز والوں کے دلائل ملاحظہ فر مائیں:

#### (۱) قرآن اورا حادیث میں مطلقاً سود کی حرمت وار دہوئی ہے،اور سخت وعیدین بھی موجود ہیں:۔

(١) قال الله تعالى: ﴿ أحل الله البيع وحرم الربا ﴾. (سورة البقرة، الآية: ٢٧٥).

(٢) قال الله تعالى: ﴿الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ﴾. (سورة البقرة الآية: ٢٧٥).

(٣) وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا اتقوا الله و ذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ﴾. (سورة البقرة:٢٧٩،٢٧٨).

صحیح مسلم شریف میں روایت ہے:

عن جابر شه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله ، الخ. (رواه مسلم: ٢٨/٢، باب الربا، قديمي).

عن عبد الله بن مسعود هون النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. (المستدرك للحاكم: ٤٨/٢، كتاب البيوع، دارابن حزم).

وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (٥٥١/٢) والشافعي عن عمر و بن الأحوص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،قال: "ألا إن كل رباً كان في الجاهلية موضوع عنكم كله.

جس طرح شراب نوشی اورزنا کی حرمت کی نصوص مطلق ہیں اوروہ بلاتفریق دارالاسلام اور دارالحرب میں کیساں ہیںاسی طرح سود کی حرمت کا تھم بھی عام اور کیساں ہونا جا ہئے۔

(۲) حربی امان لے کر دارالاسلام میں آئے تو جس طرح اس کے مال کواس عہد کی وجہ سے معصوم تسلیم کیا جا تا ہے اوراس سے سود حاصل کرنا جا ئر نہیں ،اسی طرح جب مسلمان امان لے کر دارالحرب میں داخل ہوتو اس عہد کی وجہ سے اس کے حق میں اس کا مال معصوم اور محفوظ ہوجائیگا۔

(سل) حضرت ابوبکرصدیق ایک مشہورواقعہ کے مطابق قمار کے ذریعہ اونٹ حاصل کیے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیاونٹ لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قال: تصدق به". (تفسیرابن کثیر، سورة الروم، بحواله ابن ابی حاتم). اس واقعہ میں آپ صلی اللہ علیہ و سلم، قال: تصدق به". (تفسیرابن کثیر، سورة الروم، بحواله ابن ابی حاتم). اس واقعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فی بلا تفریق وارالاسلام ودارالحرب صدقہ کردیۓ کاحکم فرمایا، حالانکہ

مکہ مکرمہاس وقت دارالحرب تھا۔لیکن حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں تھے،اوراونٹ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مدینہ منورہ بھیج دیے گئے تھے۔

( ۲ ) آپ صلی الله علیه وسلم نے خضرت رکانه کی سے کشتی کی ہار جیت میں بکریوں کی شرط لگائی تھی ، جب آپ نے تین بارشکست دے دی اور بکریاں آپ کودے دی گئیں تو آپ نے واپس فرمادیں۔"فیقام عنه ورد علیه غنمه". (الاصابة، تحت ذکریزیدہن رکانة: ۲/۱۵).

مجوزین کے دلائل برایک نظر:

(۱) بهلی دلیل حدیث ہے۔ مکول نے رسول الله علیه وسلم سے مرسلاً نقل کیا ہے: "لا ربا بین المسلم و الحربي في دار الحرب". (معرفة السنن و الآثار: ٤٧/٧)، بیروت).

الجواب: به حدیث مرسل ہے اور جمہورعلماء نے اس کور دکر دیا ہے۔ بطور ''مثتے نمونہ ازخر وارے'' چند ملاحظہ فرمائیں:

قال المحقق ابن همام في فتح القدير: وهذا الحديث غريب، ونقل ماروى مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذلك. قال الشافعي: قال أبويوسف: إنما قال أبوحنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثناعن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ربا بين أهل الحرب" أظنه قال: "وأهل الإسلام" قال الشافعي: وهذا الحديث ليس بشابت ولا حجة فيه، أسنده عنه البيهقي...وهذا لايفيد لمعارضة إطلاق النصوص إلا بعد ثبوت حجية حديث مكحول، وقد يقال: لوسلم حجيته فالزيادة بخبر الواحد لاتجوز. (فتح القدير: ٧/٩٣، باب الربا، دارالفكر).

حاشیہ میں محقق سعدی چلیی فرماتے ہیں:

أقول: قال ابن العز: قال في المغنى: هذا خبر مجهول لم يرو في صحيح ولامسند ولاكتاب موثوق به، وهو مع ذلك مرسل. ويحتمل أن المراد بقوله: لاربا النهي عن الربا كقوله تعالىٰ: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. انتهى. وعلى تقدير صحته لايصلح مقيداً للمطلقات مثل لا تأكل الربا، إذ لايزاد بخبر الواحد على الكتاب. (حاشية فتح

القدير:٩/٧،دارالفكر).

وقال العلامة العيني: هذا حديث غريب ليس له أصل. (البناية في شرح الهداية:٣/٥٦٠).

وفي معرفة السنن والآثار: قال الأوزاعي: الرباعليه حرام في دارالحرب وغيرها...وقال أبويوسفّ: القول ما قال الأوزاعي. وإنما أحل أبوحنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ربا بين أهل الحرب أظنه قال: " وأهل الإسلام" قال الشافعيّ: القول كما قال الأوزاعي وأبويوسفّ وما احتج به أبويوسفّ لأبي حنيفة ليس بثابت ولاحجة فيه. (معرفة السنن والآثارللامام البيهةي،٧/٧٤، باب بيع الدرهم بالدرهمين في ارض الحرب، كتاب السير، بيروت).

وكذا في الأم للامام الشافعيّ :٤/٩/٤، بيع الدرهم بالدرهمين في ارض الحرب،دارالفكر\_وفي نصب الراية لأحاديث الهداية:٤/٤٤).

وقال الإمام النووي: والجواب عن حديث مكحول أنه مرسل ضعيف فلاحجة فيه ولو صبح لتأولناه على أن معناه لايباح الربا في دارالحرب جمعاً بين الأدلة. (المحموع شرح المهذب:٩٢/٩،باب الربا،دارالفكر).

وقال المحقق ابن قدامة الحنبلي: وخبرهم مرسل لانعرف صحته ويحتمل أنه أراد النهي عن ذلك، ولا يجوزترك ماورد بتحريمه القرآن وتظافرت به السنة وانعقد الإجماع على تحريمه بخبر مجهول لم يرد في صحيح ولامسند ولاكتاب موثوق به وهو مع ذلك مرسل محتمل. (المغنى: ١٦٣/٤، ١، باب الرباوالصرف، بيروت).

وفي حاشية الروض المربع شرح زادالمستقنع: وماروي "ولاربا بين المسلم وأهل الحرب" خبر مجهول، لايترك له تحريم مادل عليه الكتاب والسنة. (حاشية الروض لعبدالرحمن الحنبلي، ص١٣٩٢).

وفي مطالب أولى النهى: وحديث مكحول...رد بأنه خبر مجهول، لاتترك له تحريم مادل عليه القرآن والسنة الصحيحة. (مطالب اولى النهى لمصطفى السيوطى الحنبلى:١٨٩/٣دمشق).

وفى الموسوعة الفهية الكويتية: ذهب جمهورالفقهاء إلى أن الرباحرام في دار الحرب كحرمته في دار الإسلام، وقالوا: إن النصوص في تحريم الربا عامة، ولم يفرق بين دار ودار، ولا بين مسلم وغيره. (الموسوعة: ٢٠٨/٢٠)الربافي دارالحرب).

(۲) حضرت عباس فی غزوہ بدریااس کے بعد مشرف بداسلام ہو چکے تھے، مگرآپ نے ہجرت نہیں فر مائی تھی ، پھر باجہ الوداع کے موقع پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فر مایا:

ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبدالمطلب في فإنه موضوع كله. (رواه ابوداود:٢٦٣/١، كتاب البيوع). گويا حجة الوداع كواقعة تك آپ سلى الله عليه وسلم في حضرت عباس في كورون كاروبار پرامتناع عائذ بين فرمايايه اس ليه كه مكه دارالحرب تقااور دارالحرب كربيول سے سود لينا حائز تقا۔

الجواب: علماء نے اس حدیث کے مختلف جوابات دئے ہیں:

(الف)ممکن ہے کہ حضرت عباس کے کوخصوصی طور براس کی اجازت دی گئی ہو۔

(باء) امام بکنؓ نے یہ توجیہ فرمائی ہے کہ قبولِ اسلام کے بعد بھی حضرت عباس کے سودی معاملہ جاری رکھنے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور اگر قبولِ اسلام کے بعد بھی جاری رکھا ہوتو ممکن ہے کہ لاعلمی اور ناوا قفیت کی بناپر ہو۔ یاممکن ہے کہ بیحدیث باقی ماندہ سود سے متعلق ہوجو حضرت عباس کے قبولِ اسلام سے پہلے کا ہو۔

(ج)ممکن ہے کہ حضرت عباس التہ نے حرمت کے بعدر باالنسیہ کوچھوڑ دیا ہواورر باالفضل کو جائز سمجھتے ہو۔

(د) يہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت تک سود کی حرمت نازل نہيں ہوئی تھی۔ کيونکہ سود کی قطعی حرمت ميں آيتِ کر يمہ: ﴿ يَا أَيْهَا اللّٰذِينَ آمنوا اتقوا اللّٰه و ذروا مابقي من الربا إن کنتم مؤمنين ﴾ كنزول كے بعد ہوئی۔

اس قول کی تائید دو واقعات سے ہوتی ہے:

(۱) بنو تقیف نے قبولِ اسلام کے وقت چند شرطیں لگائیں ان میں سے ایک شرط بیھی کہ لوگوں کے ذمہ ان کی سودی رقوم باقی ہیں ان کواس کے وصول کرنے کاحق حاصل ہوگا ،آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو منظور فرمالیا تھا۔

(۲) فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب بن اسیدی کومکہ مکر مہ کا گورنرمقرر فر مایا تھا

اس وقت بنوعمر وبن عمير بن عوف كى سودى رقوم بنومغيره كے ذمه باقى تھيں، تو بنومغيره نے جو كه مسلمان ہو چكے تھے اداكر نے سے انكاركرديا، حضرت عمّاب شے نے آپ سلى الله عليه وسلم كواس قضيه كى بابت خط لكھا، اسى موقع پريه آيت كريمه نازل ہو كى۔ ﴿ يَا أَيْهَا اللّٰهِ يَا أَيْهَا اللّٰهِ وَ ذَرُ وَا مَا بِقَي مِن الربا إِن كنتم مؤمنين ﴾ .
اگران تاويلات كوہم قبول نه كريں تو پھريه واقعه خوداحناف كى رائے كے ليے بھى مفيد نه ہوگا كيونكه رمضان ٨ هيمين فتح مكه كے بعد مكه مكرمه دارالاسلام بن چكاتھا تو گويا حضرت عباس ﷺ نے دارالاسلام بن

رمضان ٨ ج ميں فتح مكہ ك بعد مكه مكرمه دارالاسلام بن چكاتھاتو گوياحضرت عباس اللہ نے دارالاسلام بننے كے بعد بھي سودي كاروبار جاري ركھا، حالانكه بيربالاتفاق حرام ہے۔

ندکوره بالاتوجیهات کوڈ اکٹرنز دیچهاد (جامعه ام القری مکه مکرمه) نے "أحکام التعامل بالبوب بین السمسلمین وغیر المسلمین" میں جمع کیا ہے، جس کا خلاصه مولا نا خالد سیف الله صاحب نے جدید فقهی مسائل میں نقل فر مایا ہے، اسی سے استفاده کیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو: (جدید فقهی مسائل: ۲۲۵۸/۴).

(۲۰۷) طرفین کی تیسری دلیل بیہ ہے کہ حربی کا مال معصوم اور قابل احتر امنہیں اور حرمت مال معصوم کے لینے کی ہے،اس لیے حربی سے سود لینا جائز ہے۔

الجواب: عہدوامان کامنجملہ اسبابِ عصمتِ اموال ہونافقہاء کے ہاں مسلم ہے،اسی وجہ سے دار الاسلام میں مقیم ذمی سے سودلینا جائز نہیں ہے،اور دارالحرب سے امان کیکرآنے والے حربی مستامن سے بھی سود لینا ناجائز ہے، پس دارالحرب میں امان لے کرجانے والے مسلمان کاچونکہ دارالحرب کے تمام باشندوں سے بحثیتِ اجتماعی عہد ہو چکا ہے اس لیے اس کے قل میں ان کے اموال کو بھی معصوم قرار دیا جائےگا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اس طرح سود کی اجازت دینے سے قوی احتمال ہے کہ حدودِ شرعیہ کی حرمت اور شناعت کا تصور مسلمانوں کے دلوں سے بتدریج ختم ہوجائے ،اور بیا تنابر امفسدہ ہے کہ تنہااس کی حرمت کے لیے کافی ہے۔لہذا اس مسئلہ میں مذہب احناف میں امام ابو یوسف کی اقول زیادہ قوی اور احوالِ زمانہ کے مناسب ہے ،اس لیے امام ابویوسف کے قول پرفتوی دیا جاتا ہے۔ (مستفاد از جدید فقہی مسائل :۱۲/۴).

علامہ شامی ؓ نے فرمایا ہے کہ امام ابو یوسف ؓ قاضی القضاۃ کے منصب پر فائز تھے،لہذا زیادہ تجربہ کی وجہ سے معاملات میں امام ابویوسف ؓ کے قول پر فتو کی دیا جائےگا۔ ملاحظہ ہوشرح عقو درسم آمفتی میں ہے:

وكل فرع بالقضا تعلقاً 🖈 قول أبي يوسفَّ فيه ينتقىٰ

وفى القنية من باب المفتي: الفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء لزيادة تبجربته وكذا في البزازية، من القضاء ،أى لحصول زيادة العلم بتجربته ولهذا رجع أبوحنيفة عن القول بأن الصدقة أفضل من حج التطوع لما حج وعرف مشقته. (شرح عقود رسم المفتى، ص٢٩،٢٨). والله الممالية المالية المال

### دارالاسلام ودارالحرب ودارالامن کے مابین فرق:

سوال: دارالاسلام، دارالحرب اور دارالامن میں کیا فرق ہے؟ اور کیا آج کل دارالحرب پایاجا تا ہے یا نہیں؟ کیا امریکہ اور پورپ کے ممالک کودار الحرب کہہ سکتے ہیں یانہیں؟

**الجواب**: دارالاسلام: وہملکت ہے جہاں مسلمانوں کوالیں سیاسی فوقیت حاصل ہو کہ وہ تمام احکام اسلامی کے نفاذیر قادر ہوں۔

دارالحرب: وہملکت کا فرہ ہے جہاں کا فروں کوامن حاصل ہواورمسلمان شہری امن سے محروم ہوں، نیز وہاں مسلمان مزہبی حقوق وعبادات اور جمعہ وعیدین وغیرہ کی علانیہ انجام دہی سے قاصر ہوں۔

دارالامن: وہ ملک ہے جہاں کلیدِ اقتدارغیر سلموں کے ہاتھ میں لیکن مسلمان مامون ہوں، مسلمان دعوت دین کا فریضہ انجام دے سکتے ہوں،اوران اسلامی احکام پر، جن کے نفاذ کے لیے اقتدار ضروری نہ ہو جمل کر سکتے ہوں۔

فدکورہ بالاتعریفات پرمدِ نظرر کھتے ہوئے آج کل کے غیر مسلم مما لک کودارالحرب کہنا مشکل معلوم ہوتا ہے، بنابریں اکثر غیر مسلم مما لک دارالامن کے زمرہ میں شامل ہوں گے۔

مزير تفصيل كي لي ملا حظه بو: (قاموس الفقه: ٣٩٥ ٣٩٩ - ٣٩٩ - حديد فقهى مسائل: ٢١/٦ - ٨٦ - ١٥٥ واحسن الفتاوى: ٣١٠ - ١٠١ والحهاد في الإسلام للدكتورم حمد سعيد رمضان البوطي، ٨٠ واحسن الفتاوى: ٢١/٣ - بدائع الصنائع: ١٣٠/٧ ، سعيد والفتاوى الهندية: ٢٣٢/٢ وردالمحتار: ١٧٥/٤ ، سعيد) . والله المنافع المنافع: ١٣٠/٧ ، سعيد والفتاوى الهندية: ٢٣٢/٢ وردالمحتار: ١٧٥/٤ ، سعيد ) .

گندم کوآٹے کے عوض فروخت کرنے کا حکم: سوال: ایک شخص کے پاس گندم یا چاول ہے اوراس شخص کو گندم کے آٹے یا چاول کے آٹے کی ضرورت ہے تو کیا یہ گندم دے کراس کے برابرآٹا کے سکتا ہے یانہیں؟ اوراس ضرورت کو پوراکرنے کے لیے کیا تدبیرہے؟ بینوا تو جروا۔

الجواب: بصورت مسئولہ گندم یا چاول کا آٹااس آٹے سے جو گندم یا چاول میں ہے بقیناً زائد ہواور عوضین نقد ہوں تو بیصورت جائز ہے اس میں رہا تحقق نہیں ہوگا۔ کیونکہ کیلی یا وزنی چیز کا تبادلہ ہم جنس کے ساتھ ہو تو برابر ہونا اور نقد ہونا ضروری ہے ور نہ رہا تحقق ہوگا ، اور اس صورت میں آٹا آٹے کے مقابلہ میں ہوگا اور زائد آٹا مجوسی کے مقابلہ میں ہوجائیگا۔ آج کل بھوسی بھی مال ہے جانوروں کے کھلانے اور دباغت وغیرہ کے کام آتی ہے۔

ملاحظه ہوحدیث شریف میں ہے:

عن عبادة بن الصامت على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبربالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل ، سواء بسواء، يداً بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدٍ. (رواه مسلم: ٢٥/٢، باب الربا).

ہرایہ میں ہے:

ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق لأن المجانسة باقية من وجه...والمعيار فيه ما الكيل لكن الكيل غيرمسو بينهما وبين الحنطة لاكتنازهما فيه وتخلخل حبات الحنطة فلا يجوز وإن كان كيلاً بكيل. (الهداية:٨٢/٣،باب الربا).

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہاء نے اس بیج کواس بنیاد پرناجائز کہا ہے کہ خطہ اور دقیق کے درمیان کیل میں برابری نہیں ہوسکتی ہے،اس لیے کہ امام ابوحنیفہ اور امام محمد کے نزدیک گندم ابدی طور پر کیلی رہیگا اس کے منصوص علیہ ہونے کی وجہ سے البتہ امام ابو یوسف کے نزدیک اصل عرف کا اعتبار ہے۔اورفتو کی امام ابویوسف کے نزدیک اصل عرف کا اعتبار ہے۔اورفتو کی امام ابویوسف کے نزدیک اصل عرف کا اعتبار ہے۔

ملاحظة فرمائيس محقق ابن ہمام مُفرماتے ہيں:

الكيل في الشيء أو الوزن فيه ماكان في ذلك الوقت إلا لأن العادة إذ ذاك بذلك وقد تبدلت فتبدل الحكم...يصار إلى العرف الطاري بعدالنص بناء على أن تغير العادة

يستلزم تغير النص حتى لوكان صلى الله عليه وسلم حياً لنص عليه... (فتح القدير:٧/٥١،باب الربا، دارالفكر\_ وكذا في البناية: ٥/٢٣).

وفى الدرالمختار: وعن الثاني اعتبار العرف مطلقاً ورجحه الكمال وخرج عليه سعدي افندي استقراض الدراهم عدداً وبيع الدقيق وزناً يعني بمثله و فى الكافى الفتوى على عادة الناس، بحر، وأقره المصنف. وفى الشامية: وملخصه: إن النص معلول بالعرف في كون السمعتبر هو العرف في أي زمن كان والايخفى أن هذا فيه تقوية لقول أبي يوسف فافهم. (الدرالمختارمع فتاوى الشامى:٥/٧٧،١٧٦/مطلب في ان النص اقوى من العرف،سعيد).

بدائع الصنائع میں ہے:

وروي عن أبي يوسف أنه إذا غلب استعمال الوزن فيها تصير وزنية ويعتبر التساوى فيها بالوزن وإن كانت في الأصل كيلية . (بدائع الصنائع: ١٩٤/٥ نفصل في شرائط حريان الرباء سعيد). حاشية الطحطاوي مين ب:

وقد وجد في الغياثية: عن أبي يوسفّ أنه يجوز استقراضه وزناً إذا تعارف الناس ذلك وعليه الفتوى، انتهى (حاشية الطحطاوى على الدرالمختار:٩/٣).

عزیزالفتاویٰ میں ہے:

محقق ابن ہمام منظم نے اس کوتر جیج دی ہے اور کافی میں کہا: "الفتوی علی عادة الناس". (عزیز الفتاوی: جلداول بس ۲۲۵ کتاب الرباوالقمار).

حضرت مولا نااشرف علی تھانویؓ نے بھی گیہوں کووزنی قرار دیا ہے، ملاحظہ ہو بہشتی زیور میں ہے:

اگردونوں طرف ایک ہی چیز ہواوروہ چیز تول کر بکتی ہے جیسے گیہوں کے عوض گیہوں ... تب تو وزن میں برابر ہونا بھی واجب ہے۔ ( بہثتی زیور ص ۴۰۳ ).

فتح القدير ميں ہے:

لأنهما أى السويق والدقيق من أجزاء الحنطة: وإنما لم يقل أجزاؤها لأن من أجزائها النخالة أيضاً. (فتح القدير:٢٢/٧).

ہدایہ میں ہے:

ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم فيكون الدهن بمثله والزيادة بالثجير...ولو لم يعلم مقدار ما فيه لا يجوز لاحتمال الربا والشبهة فيه كالحقيقة . (الهداية:٣/٥٨، باب الربا).

عطر ہدایہ میں ہے:

سوال: گیہوں سے اس کے آٹے کو بدلنا کس صورت سے جائز ہے؟

الجواب: گیہوں سے اس کے آٹے کو بدلنا احقر کے نزدیک تو مثل سرسوں اوراس کے تیل کے اسی صورت میں جائز ہے کہ نکلا ہوا آٹا اس آٹے سے جو گیہوں میں ہے یقینی طور پرزائد ہواور عوضین نقذ ہوں۔ (عطر ہدا یہ ۴۰۰۸).

مزيد ملا حظه فرما ئين: (معلم الفقه ترجمه اردومجموعة الفتاويٰ: جلد دوم، ص ١٢٨، كتاب البيوع).

لیکن بھی پیجاننامشکل ہوتا ہے کہ آٹازیادہ ہے یا کم تواس وقت درجے ذیل حیلہ استعمال کر سکتے ہیں:

حیلہ بیہ ہے کہ گندم والا اپنے گندم پیسے کے عوض چے دے پھراس پیسے سے آٹاخرید لے کیکن بیجے اول میں بیج ٹانی مشروط نہیں ہونی جا ہے۔

ملاحظہ ہومسلم شریف کی روایت سے اس کا جواز مترشح ہوتا ہے۔

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل تمر خيبر هكذا؟ قال : لا، والله يارسول الله! إنا لنشترى الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاتفعلوا، ولكن مثلاً بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان. (رواه مسلم: باب بيع الربا: ٢٦/٢).

#### عطرمدایه میں ہے:

اس کا حیلہ جائز یہ ہے کہ پہلی سرسوں کو بعوض روپیہ پیسہ کے بیچا جائے پھرروپیہ پیسہ جو بعوض ملا ہواس سے یا نہ ملا ہوت واجب ہوگئ ہے اس رقم واجب الا داسے اسی خریدار سے جس قدر چاہے تیل نقد ہوخواہ ادھار خرید لے، کیے بعد دیگر ہے ان دونوں بیعوں کے ایک ہی مجلس میں صرف زبانی ایجاب وقبول ہی صحیح ہوجانے سے سرسوں بعوض تیل بدلنے کامقصود جو سے وہ پورے طور سے حاصل ہوجائے گا،

لیکن بیمقصود تھی طور پرتب ہی حاصل ہوسکے گا کہ پہلی بچے کودوسری بچے کئے جانے کے ساتھ معلق نہ کیا جائے نیز دونوں عقد بائع ومشتری دونوں کی رضا مندی سے ہوں اگر پہلی بچے اس شرط پر کی جائے کہ دوسری بچے بھی کی جائے گی یاان دونوں میں سے کوئی بچے جریا مروت کی وجہ سے کی گئ تو جائز نہ ہوگا۔ (عطر ہدایہ ص ۲۰۰۷).
امام مُحدُّ حیلہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

ما احتال به المسلم حتى يتخلص به من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال فلا بأس به ، وما احتال به حتى يبطل حقاً أو يحق باطلاً أو ليدخل به شبهة في حق فهو مكروه. (فتح البارى:٣١/١١) وكذا في المبسوط للامام السرخسيَّ: ٣٧٣/٣٠ كتاب الحيل، درالفكر). والله الممال السرخسيَّ: ٣٧٣/٣٠ كتاب الحيل، درالفكر). والله الممال المسرخسيَّ المراس المعلل المراس المر

## سرسول کواس کے تیل کے وض فروخت کرنے کا حکم:

سوال: ہمارے علاقے میں سرسوں کی پیداوار زیادہ ہے، بغض لوگ دکا ندار کے پاس ایک کیلوسرسوں
لے جاتے ہیں اور اس کے بدلے میں آ دھا کیلوسرسوں کا تیل لیتے ہیں ایک عالم دین نے بتلایا کہ اس بھے کے
لیے ضروری ہے کہ دکا ندار کا تیل سرسوں کے اندر کے تیل سے زیادہ ہو، کیکن اکثر تو دکا ندار کا تیل سرسوں والے
تیل سے کم ہوتا ہے کیونکہ سرسوں سے تیل نکا لنے کی محنت کے معاوضہ کو بھی دکا ندار سامنے رکھتا ہے، تو اس معاملہ
کے جواز کی کیا صورت ہے؟

الجواب: مذکورہ بالامعاملہ کے جواز کی تدبیر ہیہے کہ مشتری سرسوں کو قیت کے عوض فروخت کردے اوراس قیمت سے سرسوں کا تیل خرید لے ،اس حیلہ سے ریہ معاملہ بے غبار درست ہو جائیگا۔ ملاحظہ فرمائیں صحیحین کی روایت میں ہے:

عن سعيد بن المسيب أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة وحدثاه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سواد بن غزية وأمره على خيبر، فقدم عليه بتمر جنيب يعني الطيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل تمر خيبر هكذا"؟ قال: لا، والله يارسول الله! إنا نشترى الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة من الجمع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تفعل، ولكن بع هذا واشتر بثمنه هذا ، وكذلك الميزان. أخرجه الشيخان. (نصب الراية: ٤/٣٦، باب الربارواه البحارى في باب اذا أراد بيع تمر بتمر خير

منه، ۲۹۳/۱ و مسلم: ۲۹۲/۱ باب الربا). العلق المحمد ميس ب:

قوله عليه السلام: لاتفعل بع تمرك بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيباً، وقال: في الميزان مثل ذلك، أي قال: ما يوزن إذا احتيج إلى بيع بعضه ببعض مثل ذلك القول الذي قال في التمر المكيل أي يباع غير الجيد الموزون بثمن ثم يشتري به موزون جيد...قوله بع تمرك الخ أشار إليه بما يجتنب به عن الربا مع حصول المقصود، وبه احتج جماعة من فقهائنا وغيرهم على جواز الحيلة في الربا وبنوا عليها فروعاً. (التعليق الممحد:على هامش المؤطاللامام محمد،ص ٢٥٤، قديمي كتب حانه).

وكذا في مرقات المفاتيح: (٦٣،٦٢/٦).

تكملة فخالمهم ميں ہے:

إن الحيلة كلما أوجبت إبطال حكمة شرعية لاتقبل، كحيلة سقوط الزكاة وسقوط الاستبراء، وأما إذا توصل بها الرجل إلى ما يجوز فعله و دفع المكروه بها عن نفسه وعن غيره فلا بأس بها... واستدل على جواز الحيلة المشروعة بقوله تعالىٰ: ﴿ وخذ بيدك ضغشاً فاضرب به ولاتحنث ﴾ (سورة صّ، الآية: ٤٤). فإن ذلك تعليم حيلة ، وبقوله تعالىٰ: ﴿ فلم جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ﴾ (سورة يوسف، الآية: ٧٠). فإنه حيلة ... قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ومن أقوى ما يدل على جواز الحيلة المشروعة ما أخرجه الشيخان والنسائي عن أبي سعيد وأبي هريرة و أن رسول الله عليه وسلم الستعمل رجلاً على خيبر ... وإنما هو تعليم حيلة للتوصل إلى طريق حلال، فماكان من هذا القبيل فهو جائز قطعاً. (تكملة فتح الملهم: ١/٥٠٥).

#### مبسوط میں ہے:

فالحاصل أن ما يتخلص به الرجل من الحرام أويتوصل به إلى الحلال من الحيل فهو حسن، وإنما يكره ذلك أن يحتال في حق الرجل حتى يبطله أوفي باطل حتى يموهه أوفي حق الرجل حتى يبطله فهو مكروه، وماكان على حق الرجل حتى يدخل فيه شبهة ، فما كان على هذا السبيل فهو مكروه، وماكان على

السبيل الذي قلنا أولاً فلا بأس به...أن المفتي إذا بين جواب ماسئل عنه فلا بأس أن يبين للسائل الطريق الذي يحصل به مقصود مع التحرز عن الحرام، ولايكون هذا مما هو مذموم من تعليم الحيل، بل هو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث، قال لعامل خيبر: هلا بعت تمرك بسلعة ثم اشتريت بسلعتك هذا التمر. (المبسوط للامام السرخسيّ: ٢٠٩/٣٠).

اس کا حیلہ جائز ہے ہے کہ پہلی سرسوں کو بعوض رو پیے پیسہ کے بیچا جائے پھررو پیے پیسہ جو بعوض ملا ہواس سے یا خہلا ہوتو خریدار کے ذمہ جو سرسوں کی قیمت واجب ہوگئ ہے اس رقم واجب الا داسے اس خریدار سے جس قدر چاہے تیل نفتہ ہوخواہ ادھار خرید لے، یکے بعد دیگر ہان دونوں بیعوں کے ایک ہی مجلس میں صرف زبانی ایجاب وقبول ہی سیجے ہوجائے سے سرسوں بعوض تیل بدلنے کا مقصود جو ہے وہ پورے طور سے حاصل ہوجائے گا، کیکن یہ مقصود سیجے طور پر تب ہی حاصل ہو سکے گا کہ پہلی بیچ کو دوسری بیچ کئے جانے کے ساتھ معلق نہ کیا جائے نے زدونوں بیعیں بائع و مشتری دونوں کی رضا مندی سے ہوں اگر پہلی بیچ اس شرط پر کی جائے کہ دوسری بیچ بھی کی جائے گیاان دونوں میں سے کوئی بیچ جبریا مروت کی وجہ سے کی گئی تو جائز نہ ہوگا۔ (عطر ہدایہ سے دیلی ہے ہوں)۔ واللہ بی اعلم۔

بونڈ برمکان خرید نے کا حکم: سوال: کیامکان کو بونڈ برخرید سکتے ہیں یانہیں؟ الجواب: بونڈ کی تعریف انسائیکا و پیدیا برطانکا میں اس طرح مرقوم ہے:

The term `Bond' has been defined in the encyclopedia Brittanica vol 2; pg 140; as follows:

A loan contract issued by local, state and national governments, and by private corporations specifying an obligation to return borrowed funds. The borrower promises to pay interest on the debt when due (usually semi-annually) at a stipulated percentage of the Face value of the bond.

وہ قرضہ ہے جوکسی حکومت یا نمپنی کی طرف سے اس شرط پر دیا جائے کہ قرض داراس قرضہ کوسود کی ایک خاص مقدار کے ساتھ ادا کرے گا۔

اس تعریف سے معلوم ہوا کہ بونڈ لیناایک سودی معاملہ ہے جوموبقات میں سے شار ہوتا ہے بلاشدید مجبوری سودی قرض لینے کی اجازت نہیں ہے۔

جديدفقهي مسائل ميں ہے:

سود لینااورد بیادونوں ہی گناہ اور معصیت ہے، اس لیے اصولی طور پرظاہر ہے کہ سودی قرض لینادرست نہ ہوگا، مگر بھی بھی ایسے قرض لینا ضرورت بن جاتی ہے اور تجارت ، کاشت اور کاروبار کے لیے ایسے قرض لینا ناگزیر ہوجا تاہے ، ان حالات میں بدرجہ ضرورت ایسے قرض لینے کی اجازت ہوگی ، البتہ یہ اجازت اسی وقت ہوگی جب آ دمی اس کے لینے پراس طرح مجبور ہوجائے کہ نہ لے توکوئی ذریعہ معاش فراہم نہ ہواور بنیادی ضرور توں ، کھانا ، کپڑ ااور مکان کی تعمیل بھی ممکن نہ رہ سکے ، نہ کہ حض نعیش ، آ رام طلی اور معاشی معیار بلند کرنے کے لیے ایسا کرے۔ (جدید فقہی مسائل: ۱۸۸۱) .

چنانچه علامه ابن تجیم مصریٌ فرماتے ہیں:

وفي القنية ، والبغية: يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح . (الاشباه والنظائر: ٢٦٧/١).

علامة حوكً اس عبارت كى شرح كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

وذلك نحوه أن يقترض عشرة دنانير مثلاً و يجعل لربها شيئاً معلوماً في كل يوم ربحاً. (حاشية الحموى على الاشباه: ٢٦٧/١، القاعدة الخامسة الضرريزال).

وفي الفقه الحنفي في ثوبه الجديد: وعن جابر بن عبد الله هي، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده، وقال: "هم سواء" ولايحل إلا عند الضرورة الملجئة، استناداً للقاعدة الفقهية [الضرورات تبيح المحظورات] التي استمدت حجيتها من الآية الكريمة: ﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير...فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ﴾ [البقرة: ١٧٣] فمن ألجأته الضرورة إلى الأكل من هذه المحرمات فيباح له ذلك بشرط أن يأكل منها غير قاصد التلذذ، ولا يتعدى في مقدار ما يأكل حد الضرورة، بل يقصد دفع الضرورة وحفظ الحياة، فالضرورات تقدر بقدرها،...

وهذا الحكم أيضاً ينسحب على الربا، فهو محظور لايحل إلا في حال الضرورة الملجئة.

(الفقه الحنفي في ثوبه الجديد: ٢٥٠/٤ انواع الربا،الضرورات تبيح المحظورات).

ندکورہ بالاعبارات ہے معلوم ہوتا ہے کہاس سودی قرض کی گنجائش فقط ضرورت اور مجبوری کی حالت میں ہے جس وقت حرام بھی حلال ہوجا تا ہے، عام حالات میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔

ضرورت اور حاجت کے درجات:۔

ضرورت وحاجت وغیرہ کے بارے میں علامہ حموی ؓ اشباہ کے حاشیہ میں فر ماتے ہیں:

ههنا خمسة مراتب: ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة وفضول.

فالضرورة: بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع ، هلك أوقارب ، وهذا يبيح تناول الحرام .

والحاجة : كالجائع الذي لو لم يجد ما يأ كله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة ، وهذا لا يبيح الحرام ، ويبيح الفطر في الصوم .

والمنفعة : كالذي يشتهي خبز البر ولحم الغنم والطعام الدسم .

والزينة: كالمشتهي بحلوى والسكر .

والفضول: التوسع بأكل الحرام والشبهة. (حاشية الاشباه والنظائر: ٢/١٥٢ القاعدة الخامسة: الضرريزال).

(مثله في المقالات الفقهية ،ص ٣٢٠ ، الضرورة والحاجة المرخصة، مكتبة دارالعلوم كراتشي).

صورتِ مسئولہ میں بظاہر بینوبت نہیں آتی ہے کہ اگر مکان کے لیے قرض نہیں لے گاتو ہلاک ہوجائیگا ، کیونکہ مکان کا مالک بننا ضرورت میں داخل نہیں ہے ، بلکہ کرایہ کے مکان سے بھی کام چل سکتا ہے ، ہاں بعض مربتہ حاجت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس میں شدید ضرریا مشقت کا اندیشہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں فقہاء نے حاجت کو بمنزلہ ضرورت قرار دیا ہے۔

علامه ابن جيم مصريٌ فرماتے ہيں:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ولهذا جوزت الإجارة على خلاف القياس للحاجة... وفي القنية ، والبغية: يجوزللمحتاج الاستقراض بالربح . (الاشباه

والنظائر:١/٢٦٧).

اور حاجت ِ شدیدہ اور مشقت کا تعین حالات ،اشخاص اور مختلف علاقوں کے اعتبار سے ہوگا، ہر جگہ، ہر شخص کے لیے ایک پیانہ نہیں چل سکتا۔ یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ سودی معاملہ کے بارے میں قرآن واحادیث میں سخت وعیدیں وار دہوئی ہیں۔ نیز اقتصادی طور پر بھی سودی قرض لینامضر ہے کیونکہ ایسے قرض سے اکثر و بیشتر چھٹکارا نہیں ملتا اور ہمیشہ آدمی ایک عذاب میں مبتلار ہتا ہے۔

فآوی محمود بیمیں ہے:

سود لینااور سود دیناحرام ہے،اگر گذارہ کی کوئی صورت نہ ہوتومختاج کے لیے بقدرِ ضرورت سودی قرض لینے کی گنجائش ہے۔( فتاوی محمودیہ:۳۰۲/۱۲).

دوسری جگه مرقوم ہے:

سوددینا حرام ہے، ایسے خص پر حدیث شریف میں لعنت آئی ہے، حرام کا ارتکاب اضطرار کی حالت میں معاف ہے، پس اگر جان کا قوی خطرہ ہے، یاعزت کا قوی خطرہ ہے، نیز اور کوئی صورت اس سے بیخنے کی نہیں، مثلاً نہ جائداد فروخت ہو سکتی ہے، نہ روپیہ بغیر سود کے مل سکتا ہے توالی حالت میں زید شرعاً معذور ہے، اور اگر الی ضرورت نہیں بلکہ کسی اور دنیوی کا روبار کے لیے ضرورت ہے، یاروپیہ بغیر سود کے مل سکتا ہے، یا جائداد فروخت ہو سکتی ہے، تو پھر سود پر قرض لینا جائز نہیں، کبیرہ گناہ ہے۔ (ناوی محمودیہ:۳۱/۳۰۵)، فاروقیہ).

نیز مرقوم ہے:

سوال: وہ کون ہی ضرورت ہے جس میں سودی قرض لینا جائز ہے؟

الجواب: نا قابل برداشت مجبوری کے وقت سود لینے سے گناہ نہ ہونے کی تو قع ہے، هے خدا حکم سائر المحر مات ۔ (فاوی محمودیہ:۳۷۸/۱۲)، فاروقیہ ).

فآوی محمود یدی تعلیقات میں مرقوم ہے:

وإذا كان لإنسان حاجة أوضرورة ملحة اقتضت معطى الفائدة أن يلجأ إلى هذا الأمر فإن الإثم في هذا الحال يكون على آخذ الربا، (الفائدة) وحده، وهذا بشرط أن تكون هناك حاجة أو ضرورة حقة لامجرد توسع في الكماليات أو أمور يستغنى عنها. (الحلال والحرام في الاسلام ليوسف، القرضاوي، ص٢١، بيروت).

مزیر تفصیل کے لیے ملاحظہ فرما کیں: (نظام الفتاویٰ:۱۸۶۸۔فتاویٰ رحیمیہ:۹/۲۳۷،باب القرض۔و کتاب الفتاویٰ:۵/۳۲۰). واللہ ﷺ اعلم۔

سودی رقم والے کے ساتھ معاملہ کرنے کا حکم:

سوال: اگر کسی شخص کے پاس سود کی رقم بعینم موجود ہے تو کیا ہم اس کے ساتھ کسی قتم کا معاملہ کر سکتے ہیں یانہیں؟ اور مسلمان ہیں یانہیں؟ اور مسلمان اور کا فرکا کوئی فرق ہے یانہیں؟ بینوا بالتفصیل تو جروا بأجر جزیل۔

الجواب: بصورتِ مسئولہ مسلمان کی کسی رقم کے متعلق بقینی طور پر معلوم ہے کہ وہ حرام ہے تواس کے عوض کوئی شکی فروخت کرنااوروہ پیسہ حاصل کرنا ناجا کڑ ہے، جہاں بقینی طور پر معلوم نہ ہوو ہاں گنجائش ہے۔ لیکن اگر کا فرکے پاس سودی رقم ہوتو وہ رقم قرض میں وصول کرنے کی اجازت ہے، جب تک کہ وہ حرام عقلی وقیجے عقلی کا مثلاً خداع، چوری، ڈاکہ وغیرہ کا ارتکاب نہ کرے۔

ملاحظه ہوا مدادالا حکام میں ہے:

کفار مخاطب بالفروع فی العقو بات والمعاملات اگرچہ ہیں کین حکم بالحرمۃ والفساد کے لیے خطاب عام کافی نہیں، بلکہ التزام بھی شرط ہے، اہل حرب نے تواحکام اسلام کا التزام بالکل نہیں کیا، نہ اپنے معتقد کے موافق میں اور نہ مخالف میں ،لہذاوہ تو جس طرح بھی روپیہ کما ئیں خواہ رباسے خواہ غصب سے خواہ بیوع باطلہ وفاسدہ سے خواہ اپنے نہ جب کے موافق خواہ مخالف طریق سے بہر صورت وہ روپیہ وغیرہ ان کی ملک میں داخل ہوجائے گا، اور مسلمان کو شخواہ میں لینااس کا جائز ہے۔ (امدادالا حکام:۳۹۰/۳،معاملات المسلمین باہل الکتاب والمشرکین).

فآوی ہندیہ میں ہے:

ولوكان لمسلم على نصراني دين، فباع النصراني خمراً أخذ بثمنها وقضاه المسلم من دينه، جازله أخذه ، لأن بيعه له مباح، ولوكان الدين لمسلم على مسلم فباع المسلم خمراً وأخذ ثمنها وقضاه صاحب الدين، كره له أن يقبض ذلك من دينه ، كذا في السراج الوهاج. (الفتاوى الهندية: ٥/٣٦٧، كتاب الكراهية، باب في القرض والدين).

البحرالرائق ميں ہے:

وكره لرب الدين أخذ ثمن خمر باعها مسلم لا كافر، يعني إذا كان لشخص مسلم دين على مسلم فباع الذي عليه الدين خمراً وأخذ ثمنها وقضى الدين لايحل للمدين أن يأخذ ذلك بدينه وإن كان البائع كافراً جاز له أن يأخذ والفرق أن البيع في الوجه الأول باطل فلم يملك البائع الثمن وهو باق على ملك المشتري فلا يحل له أن يأخذ مال الغير بغير رضاه والبيع في الوجه الثاني صحيح فملك البائع الثمن لأن الخمر مال متقوم في حق الكافر فجاز له الأخذ بخلاف المسلم. (تكملة البحر الرائق: ١/٨٠ ٢٠ كوئته).

و للاستزادة انظر: (فتاوى الشامى:٣٨٥/٦،فصل في البيع،سعيد\_وتبيين الحقائق:٧/٧٠ ٢٠ كتاب الكراهية).

فآوی محمودیه میں ہے:

جس پیسہ کے متعلق قطعی طور پرعلم ہو کہ بیر رام ہے اس کے عوض کوئی شئی فروخت کرنااوروہ پبیسہ حاصل کرنا درست نہیں، جہاں علم نہ ہوو ہاں گنجائش ہے۔ ( فتاو کامحودیہ:۱۱/۳۷۳، کتب خانہ مظہری۔ وجواہرالفتاو کی:۲۹۴/۳).

مزیر تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (امدادالاحکام:۳۸۲/۴۰۔۳۹۰۔ونتخبات نظام الفتاوی ہس،۳۶۷ پراویڈن فنڈ کی شرع حیثیت). واللہ ﷺ اعلم۔

سودی کمپنی کے ساتھ معاملہ کرنے کا حکم:

سوال: ایک شخص ایک ممبنی کے ذریعہ شین کمنگوا تا ہے، جب تک کمپنی کورقم ادانہیں کی جاتی اس وقت تک کمپنی مشین کا کرا یہ وصول کرتی ہے، لیکن کمپنی بینک کے ساتھ سودی کار وبار کرتی ہے لینی بینک سے سود پررقم لیتی ہے اور اس سے مشینیں وغیرہ خریدتی ہے اور پھراس رقم پر سودا داکرتی ہے، اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اس کمپنی سے مشین خرید نا جائز ہے یانہیں؟ جب کہ خریدار کوئی سودا دانہیں کرتے بلکہ بیصرف کمپنی کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ بینوا تو جروا۔

الجواب: بصورتِ مسئولہ اگرزید نے مشین ایک لا کھ ریند میں مثلاً نمپنی کی وساطت سے خریدی اور کمپنی نے ایک لا کھ اداکیا اور اب کمپنی اقساط میں ایک لا کھ بیس ہزار وصول کریگی توبیہ سود ہے، اگر چہ اس کا نام کرایدر کھے اور اگر کمپنی نے مشین ایک لا کھ میں خریدی اور زید کو ایک لا کھ بیس ہزار مؤجل میں مثلاً فروخت کی توبیہ

مرابحہ ہے اور پیجائز ہے۔

اورا گرمشین کمپنی کی رہنگی اور زیداس کو تعین کرایہ ہر ماہ دیتارہے گا اور پچھ مدت مقررہ کے بعد زید مشین واپس کردے یا کمپنی زید کو کم قیمت پر بچ دے یا ہبہ کردے تواس کی بھی گنجائش ہے۔

رہا کمپنی کے سودی کاروبار کا معاملہ تو یہ اس کا اپنافعل ہے اس سے خریداری متاثر نہ ہوگی ، کیونکہ غیر مسلم کمپنی غیر مسلم ممالک میں سودی رقم سے مشین خریدتی ہے اور ہم ان کواسلامی احکام پر مجبور نہیں کر سکتے ، کیونکہ وہاں اسلامی حکومت نہیں ہے ، پھراس میں مسلمان براہِ راست سود کے لین دین میں ملوث نہیں ہے ، اور مسلمان کا سود سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے تو ایس کمپنی کے ساتھ معاملہ کرنے کی گنجائش ہے ۔ واللہ کا اعلم ۔

## بینک کے ساتھ معاملات کرنے کا حکم:

**سوال:** ایک شخص نے بینک کے ساتھ کچھ سر مایہ کاری کے معاملات کئے تھے بینک کے قانون کی وجہ سے بینک نے اس شخص پر سود عائد کیا ، تو کیا بیسود دین کے حکم میں ہوگا؟ اور زکو ق<sup>ے</sup> مسئلہ میں سود منہا کیا جائیگا یا نہیں؟

الجواب: شریعت مطهره نے ربا کے معاملات کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے اسی طرح رباوالے بینک کے ساتھ سود کالین دین بھی ناجائز اور حرام ہے،اس سے اجتناب کرنا ہر مسلمان مردو عورت پرلازم اور ضروری ہے،قرآن واحادیث میں سودی لین دین کرنے والوں پر سخت وعیدیں وار دہوئی ہیں۔لہذا ایسے معاملہ سے دل کی گہرائی سے تو بہ کرنا چاہئے۔

تا ہم ضروت اور مجبوری یا غلطی کی وجہ سے یافسق و فجور کی وجہ سے ایساسودی معاملہ کرنے کی صورت میں بینک کی طرف سے سود لازم ہوا ہے تو فقہاء کی عبارات کے بیش نظر کہ نوائب جوظلماً وصول کیے جاتے ہیں ان کو دین میں شار کیا ہے اس وجہ سے مذکورہ بالا سودی قرضوں کودین میں شار کر سکتے ہیں ، کیکن چونکہ بینک کے دیون اکثر قسطوار ہوتے ہیں لہذا زکو ہ کے مسکلہ میں کل دین منہا نہیں کیا جائےگا بلکہ فقط اسی سال کی قسطیں منہا کر کے پورے مال کی ذکو ہ ان مسکلہ کی مزید تفصیل جلد سوم ابوا ب الزکو ہ سے تحت گزر چکی ہے۔ ملاحظہ ہودر مختار میں ہے:

وكذا النوائب ولو بغيرحق كجنايات زماننا فإنها في المطالبة كالديون بل فوقها،

حتى لو أخذت من الأكار فله الرجوع على مالك الأرض وعليه الفتوى. وفي الشامية: وإن أريد بها ما ليس بحق كالجنايات المؤظفة على الناس في زماننا ببلاد فارس على الخياط والصباغ وغيرهم للسلطان في كل يوم أو شهر فإنها ظلم فاختلف المشايخ في صحة الكفالة وجود المطالبة إما بحق أو باطل.

(فتاوي الشامي: ٥/ ٣٣٠، سعيد).

#### فآوی ہندیہ میں ہے:

وأما النوائب فإن أريد بها ما ليس بحق...فإنها ظلم اختلف المشايخ في صحة الكفالة بها كذا في فتح القدير، والفتوى على الصحة كذا في شرح الوقاية وممن يميل إلى الصحة الشيخ الإمام البزدوي كذا في الهداية وقال النسفي وشمس الأئمة وقاضيخان مثل قول فخر الإسلام لأنها في حق توجه المطالبة فوق سائر الديون. (الفتاوى الهندية: ٢٩١/٣٠).

وللاستزادة انظر: (شرح العناية على هامش فتح القدير:٢٢٢/٧\_وفتح القدير: ٢٢٣/٧، دارالفكر).

وفي ردالمحتار: الدين ما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك وما صار في ذمته ديناً باستقراضه فهو أعم من القرض كذا في الكفاية. (ردالمحتار:٥٧/٥١،سعيد). والترسي العلم المحتار:٥٧/٥١،سعيد).

## کی بیشی کے ساتھ لیل کے برتن کے تبادلہ کا حکم:

سوال: بعض لوگ سٹیل کے پرانے برتن لا کرد کا ندار سے نئے برتن لیتے ہیں، دکا ندار سٹیل کا پرانا برتن تو لتانہیں، بلکہ یہ کہتا ہے کہاس کے ساتھا تنے روپیے دیدواور نیابرتن لیلو، کیا بیطریقہ جائز ہے یانہیں؟

الجواب: سٹیل موزونات میں سے ہے جس میں رباجاری ہوتا ہے، لہذاخریدوفروخت میں جانبین سے برابری ضروری ہے، لہذاخرید رفروخت میں جانبین سے برابری ضروری ہے، پس اگر دونوں وزن میں برابر ہوں تو پھرا کی جانب سے مزید روپیے لینانا جائز ہوگا، ہاں پرانے برتن کوروپیوں کے عوض جے دے پھران روپیوں کے ساتھ مزید رقم ملا کرنیا برتن خرید لے تو یہ معاملہ بے غبار درست ہوگا۔

ملاحظہ تر مذی شریف میں ہے:

عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب مثلاً بمثل والمفضة بالفضة مثلاً بمثل والتمر بالتمر مثلاً بمثل والبر بالبر مثلاً بمثل والملح بالملح مثلاً بمثل والشعير مثلاً بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد...(رواه الترمذي: ١/٥٣٥،ابواب البيوع).

#### ہرایہ میں ہے:

ولا يجوز بيع الجيد بالردي مما فيه الربا إلا مثلاً بمثل لإهدار التفاوت في الوصف ... وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنسا لعدم العلة المحرمة والأصل فيه الإباحة. (الهداية:٧٩/٣)باب الربا).

#### صحیحین کی روایت میں ہے:

عن سعيد بن المسيب أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة و حدثاه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سواد بن غزية و أمره على خيبر، فقدم عليه بتمر جنيب يعني الطيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل تمر خيبر هكذا"؟ قال: لا، والله يارسول الله! إنا نشترى الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة من الجمع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تفعل، ولكن بع هذا واشتر بثمنه هذا ، وكذلك الميزان. أخرجه الشيخان. (نصب الراية: ٤/٣، باب الربال رواه البحارى في باب اذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، ٢٩٣/١٠ ومسلم: ٢٩٣/١، باب الربال.

#### اتعلی المجد میں ہے: العلیق المجد میں ہے:

قوله عليه السلام: لاتفعل بع تمرك بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيباً، وقال: في الميزان مثل ذلك، أي قال: ما يوزن إذا احتيج إلى بيع بعضه ببعض مثل ذلك القول الذي قال في التمر المكيل أي يباع غير الجيد الموزون بثمن ثم يشتري به موزون جيد...قوله بع تمرك الخ أشار إليه بما يجتنب به عن الربا مع حصول المقصود، وبه احتج جماعة من فقهائنا وغيرهم على جواز الحيلة في الربا وبنوا عليها فروعاً. (التعليق الممحد:على هامش المؤطاللامام محمد،ص ٢٥٤، قديمي كتب حانه).

#### مبسوط میں ہے:

فالحاصل أن ما يتخلص به الرجل من الحرام أويتوصل به إلى الحلال من الحيل فهو حسن، وإنما يكره ذلك أن يحتال في حق الرجل حتى يبطله أو في باطل حتى يموهه أو في حق الرجل حتى يبطله أو في باطل حتى يموهه أو في حق الرجل حتى يدخل فيه شبهة ، فما كان على هذا السبيل فهو مكروه، وماكان على السبيل الذي قلنا أو لا فلا بأس به . (المبسوط للامام السرخسيّ: ٢٠٩/٣٠). والله المله الملم المسرخسيّ: ٢٠٩/٣٠).

## بینک میں بیسہ جع رکھنے کا حکم:

سوال: بعض لوگ رفاہِ عام اور خیراتی کام کرتے ہیں ،کین رقم کم ہونے کی وجہ سے بینک میں رکھ کر سود حاصل کرتے ہیں تا کہ پیسہ زیادہ ہوجائے ،اور بھی ایک بینک سے دوسرے بینک میں منتقل کرتے ہیں زیادہ سود حاصل کرنے کیا بیطریقہ جائز ہے یانہیں؟

الجواب: رفاہِ عام اور خیراتی کام کرنابہت اچھاہے، مخلوقِ خداکوفائدہ پہنچانے کام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہئے ، کین سود لینے کی غرض سے بینک میں پیسہ رکھنا ناجا ئز اور حرام ہے ایک مستحب کام کے لیے حرام کاار تکاب کرنا کیسے مجھے ہوسکتا ہے، پھرایک بینک سے نکال کرزیادہ سود حاصل کرنے کے لیے دوسرے بینک میں رکھنا تو اور زیادہ براہے، جوسود لیا ہے وہ تو اب کی نیت کے بغیر فقراء پر صدقہ کردیں، اور آئندہ کے لیے ایسانہ کریں اور تو بہ کرلیں، ہاں بغرضِ حفاظت پیسہ بینک میں رکھنے کی گنجائش ہے۔ تا ہم احتیاط اولی ہے۔

ملاحظہ ہونظام الفتاویٰ میں ہے:

حفاظت کی غرض سے بینک میں رقم جمع کرنا درست ہے، پھر جورقم بینک سے سود کے نام سے ملے اس کو مستحقین پراور قرضہ میں د ہے ہوئے اور پریشان حال مسلمانوں پرخرج کردے۔(نتخباتِ نظام الفتاویٰ:۱۸۸). نیز مرقوم ہے:

پہلی بات تو یہ ہے کہ حفاظت کی غرض سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے اگر بینک میں رو پہیہ جمع کرنا پڑے تو ایسے شعبہ یا کھاتہ میں جمع کرنے کی کوشش کر ہے جس میں سود کا حساب ہی نہ لگایا جاتا ہو۔ (نتخباتِ نظام الفتاویٰ: ا/۱۹۰).

فآوي رحيميه ميں ہے:

سوال: ایک ممیٹی جوعام مسلمانوں کی خدمت کرتی ہے اس نے پھھرقم بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ میں جمع کی جائے کی ہے جس میں سوذہیں ماتا مگراب ممیٹی کے ممبران چاہتے ہیں کہ بیرقم ''سیونگ اکاؤنٹ' میں جمع کی جائے تاکہ اس کا سود ملے اور اسے مصیبت زدہ مسلمانوں پرخرج کریں ، کیا تمیٹی کا بیا قدام ازروئے شرع شریف درست ہوگا؟

الجواب: بینک میں حفاظت یا قانونی دشوار یوں کی وجہ سے رقم رکھی جاسکتی ہے، سود حاصل کرنے کی نیت سے رقم رکھنا درست نہیں ہے، اگر چہ بینیت ہو کہ سود کی رقم مختاجوں کودے دی جائے گی، ... سود حاصل کرنے اوراسے غرباء پرخرج کرنے کے ارادہ سے بینک میں رقم رکھنا جائز نہیں۔ (فاوی رجمیہ: ۲۷۰۱۹).

مزيد ملاحظه مو: (كتاب الفتاوى: ٣٣٠/٥). والله ﷺ اعلم \_

## اموالِ ربوبيه مين تقابض في المجلس كاحكم:

سوال: زیددکاندار کے پاس گیادکاندار نے زیدکوایک کیلو گیہوں ایک کیلوچاول کے بدلے میں فروخت کیاد کاندار نے گیہوں کوتولائیکن چاول تول کردیئے سے پہلے زیدکوئسی نے بلایاوہ گیااور دس منٹ کے بعد آیا یعنی مجلس بدل گئ تو کیا بیمعاملہ جائز ہے یانہیں؟

الجواب: دکاندارنے اگرزید کے سامنے جاول کوتولاتھا پھرزید گیااورآ کر جاول پر قبضہ کیا تو بیہ معاملہ جائز ہوگیا کیکن اگر دکاندارنے جاول کو ابھی تک تولانہیں تھا تو زید کے جانے سے پہلا معاملہ ختم ہوگیا اب نئے سرے سے معاملہ کرنا جاہئے۔

#### مرابیمیں ہے:

وما سواه أى ماسوى عقد الصرف مما فيه الربا من بيع الأموال الربوية بجنسها أو بخلاف الجنس يعتبر فيه التعيين و لا يعتبر فيه التقابض، فلو افترقا بعد تعيين البدلين عن غير قبض جازعندنا. (الهداية،مع فتح القدير: ١٨/٧،باب الربا، دارالفكر).

#### ردالمختار میں ہے:

والمعتبر تعيين الربوى في غير الصرف لأن غير الصرف يتعين بالتعيين ويتمكن من التصرف فيه، فلايشترط قبضه كالثياب أى إذا بيع ثوب بثوب بخلاف الصرف، لأن القبض

شرط فيه للتعيين، فإنه لايتعين بدون القبض كذ في الاختيار. (ردالمحتار:٥/٧٨/٥،باب الربا،سعيد). احسن الفتاوي مين عي:

## معيارشرى سے كم ميں ربا كاتحق:

سواً ل: فقد کی عام کتابوں میں مذکورہے کہ اگر کوئی شخص نصف صاع ہے کم میں سودی معاملہ کری تو جائز ہے، مثلاً ایک لپ گندم کا آٹادیکر دولپ لے توبیہ جائز ہے، کیا اس پرفتو کی ہے یانہیں؟ اور بیکام جائز ہے یا نہیں؟

**الجواب:** شرعی معیار یعنی نصف صاع ہے کم مقدار میں ہم جنس اموالِ ربویہ کا کمی بیشی کے باہمی تباد لے میں ربا کے متقق ہونے ، نہ ہونے میں ائمہ کا اختلاف ہے:۔

(۱) امام ابوحنیفهٔ اُورامام ابویوسفُ فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالاصورے میں ربا کا تحق نہیں ہوگا ،اس کی وجہ یہ ہے کہ ربا کے متحقق ہونے کے لیے قدریعنی کیل ووزن کا وجود ضروری ہے اور کیل کا اقل معیار شریعت نے نصف صاع مقرر کیا ہے جو یہاں مفقو دہے۔

(۲) ائمَہ ثلاثہ (امام مالکؓ، امام شافعیؓ اورامام احمد بن خنبلؓ) اورامام محمدٌ کا مذہب ہیہ ہے کہ اس میں بھی ربا کا تحقق ہوگا،لہذا بیمعاملہ نا جائز ہے۔

مذہب احناف میں امام محمدؓ کے قول پرفتو کی ہے۔ متاخرین فقہاء نے درجے ذیل وجو ہات کی بناپرامام محمدؓ کے قول کوتر جیجے دی ہے:۔

(الف) محقق ابن ہمامؓ نے امام محمدؓ کے قول کوراج قرار دیاہے،اورعلامہ شامیؓ نے اسی کومخار کہا، نیز صاحبِ بحرونہراورعلامہ شرنبلالی ومقدی نے امام محمدؓ کے قول پرفتو کی دیاہے۔

(ب) نصف صاع سے اقل مقادر معرون ومشہور ہیں اور بے شارعلاقوں میں رائج ہیں، جن میں تفاضل کوجائز کہنا فساد سے خالی نہیں بالخصوص عصر حاضر میں جب کہنا پ تول کے جدید آلات رائج ہیں۔

(ج) مالی ذمه داریوں (مثلاً کفارہ ،صدقۃ الفطر،وغیرہ) میں شریعت کانصف صاع ہے کم مقدارمقرر نہ

کرنااس بات کوستلزم نہیں ہے کہ ربا کے باب میں تفاضل یقینی کو لغواور بے کار قرار دیا جائے۔خصوصاً جب کہ اس کی حرمت یقینی ہے۔

(د)اگریج الحفنه بالحفتین میں زیادتی کوسود قرار نه دیں تو فسادِ زمانه کی وجه سے لوگ اسے اموالِ کثیرہ میں تفاضل کے حصول اوران میں ربا کے جواز کا ذریعہ اور وسیلہ بنالیں گے۔ ملاحظہ ہوفتح القدیر میں ہے:

وفي جمع التفاريق، قيل: لا رواية في الحفنة بفقيز واللب بالجوز، والصحيح ثبوت الربا، ولايسكن الخاطر إلى هذا بل يجب بعد التعليل بالقصد إلى صيانة أموال الناس تحريم التفاحة بالتفاحتين والحفنة بالحفنتين، أما إن كانت مكاييل أصغر منها كما في ديارنا من وضع ربع القدح وثمن القدح المصري فلا شك، وكون الشرع لم يقدر بعض المقدرات الشرعية في الواجبات المالية كالكفارات وصدقة الفطر بأقل منه لايستلزم إهدار التفاوت المتيقن، بل لايحل بعد تيقن التفاضل مع تيقن تحريم إهداره، ولقد أعجب غاية العجب من كلامهم هذا، وروى المعلى عن محمد أنه كره التمرة بالتمرتين، وقال: كل شيء حرم في الكثير فالقليل منه حرام. (فتح القدير: ٧/٩،دارالفكر).

وهكذا في البحرالرائق: ٢/ ١٣٠/ كوئته وردالمحتار: ١٧٦/٥ ،سعيد والنهرالفائق: ٣/٥/٣ والشرنبلالية: ١٨٧/٢ وحاشية الشلبي على التبيين: ١٠٩/٥ ،ملتان وحاشية الطحطاوي على الدر المختار: ٩/٣ ، ١٠٩/٢ كوئته).

### فتہ کمعین میں ہے:

تتمة: ماسبق من أن أدنى ما يكون مال الربا نصف صاع ليس متفقاً عليه...ثم قال: ويجوز بيع الحفنة بالحفنتين خلافاً للشافعي ومحمد ... فعلى ما ذكره الكمال من أن الفضل المتيقن حرام وإن لم يدخل تحت أدنى الكيل الذي ورد الشرع به وهونصف صاع ... ومن هنا يعلم ثبوت الحرمة بالطريق الأولى فيما إذا اتخذ بيع الحفنة بالحفنتين وسيلة إلى بيع نحو الكربالكرين. (فتح المعين لابي السعود على شرح الكنزلملامسكين: ٢٠٢/٢).

شرح نقابیمیں ملاعلی قاری فرماتے ہیں:

(وجاز بيع حفنة بحفنتين) وعند مالك والشافعي وأحمد لا يجوز ذلك إلا في رواية عن مالك ، ورواية عن أحمد وروى المعلى عن محمد أنه كره التمرة بالتمرتين وقال: كل شيء حرم في الكثير فالقليل منه حرام، وإلى هذه الرواية مال بعض المحققين. (فتح باب العناية في شرح النقاية: ٢٦٢/٣). والله المنابة في شرح النقاية: ٢٦٢/٣).

## ایک سیب دوسیب کے عوض فروخت کرنے کا حکم:

سوال: سیب ہمارے ہاں عدداور گنتی سے بکتے ہیں اگرایک سیب کی جگہ دوسیب کولیا جائے کیونکہ ایک کی کوالٹی عمرہ ہے تو بیرجائز ہے یانہیں؟ جب کہ اس علاقہ میں سیب عددی ہوں۔

الجواب: فقهی قانون کے اعتبار سے جائز ہونا چاہئے کیونکہ سیب مکیلی موزونی نہیں کیکن ابن ہمام گی عبارت سے اس کا ناجائز ہونا معلوم ہوتا ہے، لہذا اس سے احتر از کرنا چاہئے خصوصاً جب کہ اس زمانہ میں اکثر جگہ سیب وزنی ہے۔

ملاحظه ہوا بن ہمائم فرماتے ہیں:

و لايسكن الخاطر إلى هذا بل يجب بعد التعليل بالقصد إلى صيانة أموال الناس تحريم التفاحة بالتفاحتين . (فتح القدير:٩/٧،دارالفكر).

وهكذا في البحرالرائق: ١٣٠/٦ ، كوئته وردالمحتار: ١٧٦/٥ ، سعيد والنهرالفائق: ٣٠٥/٣ ع والشرنبلالية: ١٨٧/٢ وحاشية الشلبي على التبيين: ٤٠٠٤ ، ملتان) . والله الله العلم -

## تمركورطب كي عوض فروخت كرنے كا حكم:

سوال: اگرکوئی آ دمی ایک صاع تمر'' سوکھی کھجور'' کورطب'' تازہ کھجور'' کے عوض فروخت کرے توامام ابوحنیفہ اُس کوجائز کہتے ہیں، دوسرے ائمہ اورصاحبینؓ ناجائز کہتے ہیں،صاحبین کامسلک اس حدیث پرمبنی جس کواکٹر محدثین اور فقہاء نے فقل فرمایا ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"عن سعد بن أبي وقاص الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شرى التمر بالرطب، فقال: أينقص الرطب إذا يبس، قالوا: نعم، فنهاه عن ذلك رواه

أصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذي حسن صحيح . (شرح نقايه للملاعلى القارى ٢٦٤/٣، ١، ١٩١٠) ابواب الربا). امام صاحب اس حديث كاكيا جواب دية بين؟ تسلى بخش جواب عنايت فرما كين؟

الجواب: (۱) امام ابوطنیفہ فرماتے ہیں کہ چونکہ عرف میں رطب تمرہ اس لیے دونوں کو برابر فروخت کر سکتے ہیں، جب امام ابوطنیفہ بغداد گئے اورلوگوں نے یہ مسئلہ بوچھاتو فدکورہ بالاحدیث کی سندمیں ابوعیاش کو ضعیف بتلایا مزید یہ بتلایا کہ اگر رطب تمر ہوتو دونوں کے تمر ہونے کی وجہ سے برابر فروخت کر سکتے ہیں، اورا گرتم نہ ہوتو جنس مختلف ہونے کی وجہ سے جائز ہونا چاہئے۔

لیکن ملاعلیؓ نے اس پراشکال کیا کہ بھی جنس ایک ہواور پھر بھی بیج متساویاً جائز نہ ہو کیونکہ کیل مسوی نہیں جیسے بھنے ہوئے حطہ کے عوض نہیں ، یعنی جسے بھنے ہوئے حطہ کے عوض نہیں ، یعنی اگر حدیث نہ ہوت بھی رطب بالتمر کیلاً ناجائز ہونا چاہئے جیسے خطہ مقلبہ کوغیر مقلبہ کے عوض برابر بھی کیلا بچ نہیں سکتے۔

(۲) امام ابوصنیفہ نے مذکورہ بالاحدیث پرتقید فرمائی کہ اس میں زید بن عیاش جس کوابوعیاش بھی کہتے ہیں، مجہول ہیں، مجہول ہیں، خجہول ہیں، خجہول ہیں، خجہول ہیں، خجہول ہیں، خجہول ہیں، اس لیے ابن حزم نے فرمایا" رجل مجھول" اور حاکم نے کہا" إن الشیخین لم یخر جا هذا الحدیث لما خشیا من جھالة زید بن عیاش" اس وجہ سے ابن حزم، طحاوی، طبری عبد الحق اشبیلی نے روایت کو معلول قرار دیا ہے۔

ابن عیاش کے دوتلمیذ ہیں، (۱) عمران بن انس اور (۲) عبداللہ بن یزید لیکن دوتلمیذ کی وجہ سے جہالتِ ذات ختم ہوئی جہالت ِصفت پھر بھی باقی ہے، نیز عمران بن انس نے عبداللہ بن یزید سے دوباتوں میں اختلاف کن

یہلی بات بیہے کہ وہ مولی بنی مخزوم کہتے ہیں نہ کہ مولی بنی زہرہ۔

دوسری بات بیر ہے کہ عمران بن انس نے نسیئہ کا اضافہ کیا، لہذا بیروایت قابلِ اعتاد نہیں الیکن اس پر بیر اشکال وار دہوتا ہے کہ امام مالک ؓ نے زید بن عیاش سے روایت لی ہے، جب کہ وہ اکثر ضعفاء سے روایت نہیں لیتے اور امام تر مذکیؓ نے حدیث کی تھچ کی اور ابن جوزی کہتے ہیں:

روى عنه عبد الله بن يزيد وعمران بن أبي أنس فكيف يكون مجهولاً مع تصحيح الترمذي لحديثه قال: فقد عرفه أئمة النقل، قلت: وقد صححه ابن حبان أيضاً وابن خزيمة

والدارقطني وذلك يقتضي أنهم عرفوا حاله . (الدراية على الهداية:٨٣/٣، باب الربا).

اشکال کا حاصل یہ ہے کہ جب بہت سارے حضرات نے زید بن عیاش کوقابل قبول کہا ہے تو حدیث کا ضعف شدید نہیں ، نیز احناف توضعیف روایات سے بھی احکام میں استدلال کرتے ہیں ، جیسے حدیث قبقہ اور مسے علی الرقبہ ، نیزیہاں تو باعتبار کیل دونوں میں برابری مشکل ہے کیونکہ رطب متخلل ہے تمرد نبے والی ہے، تواحناف کے اصول کے موافق بینا جائز ہونا چاہئے۔

(۳) احناف کی طرف سے بیہ جواب بھی دیا گیاہے کہ چونکہ عمران بن انس کی روایت میں نسیئہ کالفظ آیاہے اس لیےنسیئۂ زیادت راوی ہے تواس کونسیئۂ ناجائز کہنا جا ہے ،اور نفذاً جائز ہونا جا ہے۔

اس پریہا شکال ہوسکتا ہے کہ دونوں روایتوں کو مان لیں جب ایک جنس ہوتو نسیئۂ ناجائز ہے اور جب مساوات نہیں ہوسکتی تو نقداً بھی ناجائز ہونا جا ہے۔

امام ابوحنیفہ کے مذہب کاتسلی بخش جواب بندہ کوعلامہ بینی کے کلام میں ملاجوحسب ذیل ہے۔

(٣)علامه مینی نے کنز کی شرح میں تحریر فرمایا ہے:

وصح أيضاً بيع الرطب بالرطب متساوياً أو بيع الرطب بالتمرحال كونه متماثلاً فى الوزن عند أبي حنيفة وقالا: لايجوزلأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الرطب بالتمر وبه قالت الثلاثة . (رمزالحقائق فى شرح كنز الدقائق: ٢٠/٢، باب الربا، ادارة القرآن).

یعنی اگررطب کوتمر کے عوض وزن کے حساب سے برابر فروخت کریں توبیہ جائز ہے، کیونکہ وزن میں برابری بالکل ہوسکتی ہے، تواگر صاحبین گاقول کہ ناجائز ہے کیل پرمحمول ہواورا مام ابو حنیفہ گاقول وزن پر تواشکال ختم ہوجائیگا۔ علامہ عینی سے دوسر نے فتہاء نے بھی نقل کیا ہے:

قال ابن نجيم : وصح أيضاً بيع الرطب بالتمرحال كونه متماثلاً كيلاً كذا في غير كتاب، وقال العيني : وزناً. (النهرالفائق:٤٧٦/٣).

وقال الفقيه أبو السعود المصري: قوله كيلاً ،كذا في غير كتاب خلافاً للعيني حيث اعتبر بالوزن. (فتح المعين شرح ملامسكين: ٦٠٣/٢).

ہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ احادیث میں رطب کے موزون ہونے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے: عن أبى البختري سألت ابن عباس الله فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يو كل منه أو يأكل منه وحتى يوزن. (رواه البخار: ٢٩٩/١، كتاب السلم).

اس سے پہلے بیعبارت ہے: عن أبى البخترى الطائي قال: سألت ابن عباس عن السلم فى النخل فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يوكل منه وحتى يوزن فقال الرجل: وأى شيء يوزن فقال رجل إلى جانبه: حتى يحرز. (رواه البحارى: ٩٩/١ كتاب السلم).

والدينات على المالي والمالي المرين كاحكم:

سوال: ایک شخص کا بجلی کابل کسی مہینے میں ایک لا کھریند آیا جب کہ عام طور پراس جیسے گھر انے کابل دویا تین ہزار ہوتا ہے اس نے وکیل کے ذریعہ میونسل کمیٹی سے رابطہ کیا، اوراس بل کا ثبوت ما نگا، مگر حکومت نے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا، بالآخراس نے وہ رقم اداکردی، اب کیا وہ شخص بیرقم جواس سے ظلماً لی گئی ہے، اس کے عوض حکومت سے کسی بھی ممکن طریقے سے وصول کرسکتا ہے یا نہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ جتنی مقدار میں پیسے حکومت نے ظلماً وصول کیے ہیں اتنی مقدار حکومت سے کسی بھی ممکن طریقے سے وصول کرنا جائز اور درست ہے، کیکن چند کوڑیوں کے لیے غلط طریقہ اختیار کر کے عزتِ نفس کو یا مال کرنا کا عِقلمندان نیست ۔ لہذاعزت نفس یا مال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ۔

حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؒ فرماتے ہیں کہ: جورو پیچکومت نے کسی مسلمان سے بطور ٹیکس ظلماً وصول کیا تو و شخص سرکاری کسی بھی ادار سے سے اتنی مقدار بنام ٹیکس وصول کرسکتا ہے۔ ملاحظہ ہوا مداد المفتین میں ہے:

سوال: گورنمنٹ آف انڈیانے اپنے پرائز بونڈ کے نوٹ جاری کیے ہیں، ان پر بحساب چھ فیصد سالانہ سود ملتا ہے، میں گورنمنٹ آف انڈیا کوتقریباً تین ہزار رو پیہ سالانہ انکمٹیکس دیتا ہوں، تو کیا میرے لیے جائز ہوگا کہ میں بونڈ خرید کراس کا سوداس نیت سے لوں کہ مجھ سے گورنمنٹ بیرقم انکمٹیکس، جونثر عاً ایک ناجائز مطالبہ ہے وصول کرچکی ہے، وہ میں واپس لے رہا ہوں؟

الجواب: جس قدررو پیہ گورنمنٹ آپ سے بذریعہ ٹیکس وصول کرتی ہے اس قدررو پیہ آپ گورنمنٹ بینک یا دوسر سے سرکاری محکمات سے، جس طرح ممکن ہووصول کر سکتے ہیں، گورنمنٹ اس کا نام سودر کھے یا پچھاور

آپ اپناجائز مطالبه وصول کرنے کی نیت سے لیں تواس میں کچھ مضا کقت ہیں، اور آپ کے حق میں سود نہ ہوگا،
ایسے مواقع میں فقہاء رحمہم اللہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ اپنے حق کی مقدار چوری یا غصب کر کے بھی
اگرکوئی شخص اپنے مدیون سے وصول کر لے تو جائز ہے۔ قال فی الشامیة فی باب حد السرقة: إذا ظفر
ب مال مدیونه له الأخذ دیانةً، بل الأخذ من خلاف الجنس علی ما نذکره. (فتاوی الشامی: ۱۵/۵ معید).

ملاحظہ: یہ بات بھی ذہن نشین کر لی جائے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب قدس سرۂ کا فتو کی حکومتی بینک سے متعلق ہے پرائیویٹ بینک سے متعلق ہے پرائیویٹ بینک سے دصول کرنا جائز نہیں ہے۔ بطور استینا س چندعمومی قواعد ملاحظہ فر مائیں:

وفي قواعد الفقه: الضرر يدفع بقدر الإمكان . (قواعدالفقه ،ص ٨٨).

وفى الأشباه والنظائر: الضرريزال .(الاشباه والنظائر:١/٠٢٥).

وفي قواعد الفقه عن السير: المظلوم له أن يدفع الظلم عن نفسه بما قدر عليه لكن ليس له أن يظلم غير ٥. (قواعد الفقه: ١٢٤).

و للاستزادة انظر: (دررالحكام في شرح مجلة الاحكام: ٣١/٣٧/المادة: ٣١\_وشرح القواعدالفقهية للشيخ أحمد الزرقا، ص١١٨، المادة: ٣١، والاشباه والنظائر: ٢٠/١٥). والله تَنْفِينَ اعلم ـ

## مختلف کارڈ کے احکام کابیان

بینک کارڈ کی اقسام اوران کا شرعی حکم: سوال: (۱) بیک

ہے کریڈٹ کارڈ کے جواز وعدم جواز پر کوئی فرق ہوگایا نہیں؟

(٢) كريد كارد سے نقدى وصول كرنے كاكيا حكم ہے؟

(m) اگر بینک کارڈ ہولڈر سے ڈیوٹی یا نمیشن وصول کر بے تو کیا حکم ہے؟

(۴) اس کارڈ سے خریداری کی صورت میں اگر بلوں کی قیت مقررہ مدت میں ادانہ کرے تو سود لا گو ہوتا ہے،تو کیا سود کی شرط سے عقد فاسد ہوگا یانہیں؟

(۵) بینک بھی کریڈٹ کارڈوالوں کوانعام دیتا ہے، کیااس کالینا جائز ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا۔ **الجواب:** عصرحاضر میں رائج کارڈ کی تین قشمیں یائی جاتی ہیں:۔

(۱) څريپ کارڈ ـ Debit Card : ـ

اس کارڈ کے حامل کا پہلے ہے اکاؤنٹ اس ادارے میں موجود ہوتا ہے جس ادارے کا کارڈاس نے حاصل کیا ہے حامل بطاقہ لیخنی کارڈ ہولڈراس کارڈ کو جب بھی استعال کرتا ہے، ادارہ اس کے اکاؤنٹ میں موجود رقم سے اس کی ادائیگی کردیتا ہے، اس میں حامل بطاقہ کوادھار کی سہولت حاصل نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ صرف اس وقت تک کارڈ کواستعال کرسکتا ہے جب تک اس کے اکاؤنٹ میں رقم موجود ہے۔ ادارہ اس کارڈ کو جاری کرنے کی فیس وصول کرتا ہے۔

اس کارڈ کواستعال کرنابلاشبہ جائز ہے اوراس کے ذریعی خرید وفروخت کرنا درست ہے، کیونکہ اس میں نہ قرض کی صورت ہے، نہ سود کی ،البتہ حامل بطاقہ کی بیذ مہداری ہوگی کہ وہ اس کارڈ کوغیر شرعی امور میں استعال نہ

کر ہے۔

ـ: Charge Card يَارِحْ كَارِدُ γ) ☆

اس کارڈ کے حامل کا دارے میں پہلے سے اکا وَنٹ نہیں ہوتا بلکہ ادارہ حامل بطاقہ کوادھار کی سہولت فراہم کرتا ہے، حامل بطاقہ کوادارے کوادائیگی کرنا فراہم کرتا ہے، حامل بطاقہ کوایک متعین ایام کی ادھار سہولت میسر ہوتی ہے، جس میں اس کوادارے کوادائیگی کرنا ضروری ہوتا ہے، اگراس مدت میں ادائیگی ہوجائے تو سو ذہیں لگتا، البتہ اگر حامل بطاقہ نے وقت پرادائیگی نہ کی تو پھراس کوسود کے ساتھ ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ ادارہ اس کارڈ کوجاری کرنے کی فیس وصول کرتا ہے۔

اس کارڈ کومندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ استعال کرنا جائز ہے:۔

(۱) حامل بطاقہ اس بات کا پوراا نظام کرے کہ وہ معین وقت سے پہلے پہلے ادائیگی کردے گا،اور کسی بھی وقت سود عائد ہونے کا کوئی امکان باقی نہ رہے گا۔

(۲) حامل بطاقه کی بیدذ مه داری هو که وه اس کار دٔ کوغیر شری امور میں استعال نه کرے۔

(۳) اگر ضرورت ڈبیٹ کارڈ سے پوری ہورہی ہوتو بہتر ہے کہاس کارڈ کواستعال نہ کرے۔

ـ: Credit Card کریڈٹ کارڈ (۳) 🖈

اس کارڈ کے حامل کا بھی کوئی اکاؤنٹ ادارے میں نہیں ہوتا بلکہ وہ معاہدہ ہی ادھار پر سود کا ہوتا ہے ،اس معاہدے میں اگر جامل ابطاقہ ادائیگی کردی تواس کوسودادا معاہدے میں اگر جامل بطاقہ ادائیگی کردی تواس کوسودادا نہیں کرنا پڑتا لیکن اصلاً معاہدہ سود کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی کا وعدہ ہوتا ہے ، اس کے علاوہ اس میں تجدیدِ مدت (Rescheduling) کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے ، جس سے ادائیگی کی مدت بڑھ جاتی ہے ، البتداس کے ساتھ ساتھ شرح سود میں اضافی مقرح سود میں اضافی رقم کی جاتی ہے۔

کریڈٹ کارڈ چندشم کے ہوتے ہیں: (۱)امریکن ایکسپریس۔(۲)ویزا۔(۳)ماسٹرکارڈ۔(۴) یوروکارڈ۔(۵)ڈائززکلبوغیر۔

اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ڈبیٹ کارڈیا چارج کارڈ مہیا نہ ہوتواس کا استعال ڈبیٹ کارڈیا چارج کارڈ کی شرائطِ ذکورہ بالا کے ساتھ جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے۔لیکن چونکہ اس میں سود کا احتمال غالب ہے اس لیے اس

ر الجواب(۲): کریڈٹ کارڈ سے نفذی وصول کرنے کی دوصورتیں ہیں:۔ ایک صورت ہاتھ سے وصول کرنا ہے کہ کارڈ ہولڈر بینک والوں کواپنا کارڈ پیش کردے اور بینک والے کارڈ دیکھ کرنفتری اس کے حوالے کردیں، توبیہ صورت اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ نفتری جاری کرنے پرکوئی زائد ٹیکس خدلیا جائے، کیونکہ بیٹیکس قرض کے مقابلے میں ہوگا جو کہ سود ہے۔

کارڈ سے نفتری وصول کرنے کی دوسری صورت:۔

مشین کے ذریعہ وصول کرنا، یہ شینیں (Automated Transfer Machine) مشین کے ذریعہ وصول کرنا، یہ شینیں بذاتِ خود بہت قیمتی ہوتی ہیں، پھراس کی تنصیب اور حفاظت وغیرہ پر بھی کثیر اخراجات لگائے جاتے ہیں،

اس کا حکم یہ ہے کہ اس کواستعال کرنے پراگر متعین رقم مشین کے استعال کی اجرت کے طور پرادارہ وصول کرے جومقدارِرقم سے قطع نظر ہوتو جائز ہے، لیکن ادارہ رقم کو بنیاد بنا کر پچھ وصول کرے تو یہ جائز نہیں بلکہ سود ہوگا ، البتہ ادارہ کارڈ جاری کرنے کی فیس وصول کرسکتا ہے۔

الجواب (۳): بینک کاکارڈ ہولڈرسے ڈیوٹی اوراجرت وصول کرناجائزہے، کیونکہ یہ خدمات کی اجرت ہے، مثلاً یہ کہ کارڈ جاری کرنا، اسے تیار کرنا، اس پرعلامات لگانا، فاکلوں کی کاروائی کرنا، ٹیلیفون وغیرہ کے اخراجات، نیز دفتری نوعیت کی ہرتتم کی کاروائی اورخدمات انجام دینا، پھر ہر بڑے شہر میں رقم نکالنے کی مشین نصب کرناجو کہ بذات ِخودقیمتی مشینیں ہیں، اب ظاہر ہے کہ ان خدمات کی اجرت وصول کی جاتی ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں۔

الجواب (۲۷): سودلا گوہونا: واضح رہے کہ کریڈٹ کارڈ ہولڈر کے ساتھ بینک کاعقد قرضہ کا ہوتا ہے،

کہ بینک کی طرف سے دی ہوئی رقم کارڈ ہولڈر کے ذمہ قرض ہوتی ہے، اور قرض کے سود کی بیشرط فاسدگی ہوتی ہے، (کہ اگر متعین مدت میں رقم ادانہ کی تو سوداداکر ناہوگا) لیکن قرض عقو دِ تبرع میں سے ہے عقد معاوضہ نہیں،
اور حفیہ کے نزد یک اصول یہ ہے کہ عقو دِ معاوضہ میں شرط فاسدلگانا عقد کو فاسد کر دیتا ہے، عقو دِ تبرع میں شرطِ فاسد خود لغو ہوجاتی ہے اور عقد فاسد نہیں ہوتا، البتہ شرطِ فاسدلگانے کی خرابی لازم آتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس بات کا ممل عہد و بیان کر لے کہ اس شرط فاسد کر بھی بھی عمل نہ ہوگا، اور وہ بلوں کی قیمت مقررہ مدت کے اندرادا کردے گا اور سود کی ادا نہیں ہوگا۔

کردے گا اور سود کی ادائیگی کی نوبت نہیں آنے دیگا، تو ان شاء اللہ تعالی اس شرط فاسد کا گناہ نہیں ہوگا۔

الجواب(۵): بينكى طرف سانعام كاحكم:

بینک والے اور کمپنی والے کارڈ ہولڈر کوجوانعامات دیتے ہیں،ان کالینااوراستعال کرناجائز ہے، کیونکہ

بینک کی حیثیت مقرض کی ہے، اور مقرض اپنے مقروض کوکوئی انعام دے تواس کالینا مقروض کے لیے جائز ہے، ہاں مقروض اگر قرض خواہ کو ( قرض کی وجہ ہے ) کوئی ہدیہ، انعام وغیرہ دی تواس کالینا درست نہیں ہے۔

(مستفاد از کریڈٹ کارڈ کے شرق احکام ،مؤلف مولا نامحمد اسامہ فتو کی ازمفتی محمد فاروق صاحب، دارالا فتاء جامعہ احتشامیہ، کراچی،ص ۱۳۴۰۔ ۱۳۳۱۔ وفتا و کی عثمانی: ۳۵۳/۳۳۔ وکذا فی عصر حاضر کے پیچیدہ مسائل اوران کاحل: مرتب مولا ناموئ کرماڈ کی:۲/ ۱۹۵۔ ۱۹۹۹۔ وجدید معاملات کے شرعی احکام: ۱۴۲۱–۱۴۲۱).

دلائل ملاحظ فرمائیں فقاوی عثانی کے حاشیہ میں ہے:

في المعايير الشرعية:

الحكم الشرعي لأنواع البطاقات: \_

🖈 بطاقة الحسم الفوري: \_

يجوز للمؤسسات إصدار بطاقة الحسم الفوري ما دام حاملها يسحب من رصيده ولا يترتب على التعامل بها فائدة ربوية .

🖈 بطاقة الائتمان والحسب والآجل : 🗠

يجوز إصدار بطاقة الائتمان والحسم الآجل بالشروط الآتية: ـ

(١) ألا يشترط على حامل البطاقة فوائد ربوية في حال تأخيره عن سداد المبالغ المستحقة عليه.

(٢) أن تشترط المؤسسة على حامل البطاقة عدم التعامل بها فيما حرمه الشريعة وأنه يحق للمؤسسة سحب البطاقة في تلك الحالة .

☆ بطاقة الائتمان المتجدد: \_

لايجوز للمؤسسات إصدار بطاقات الائتمان ذات الدين المتجدد الذي يسدده حامل البطاقة على أقسام آجلة بفوائد ربوية. والله أعلم. (عاشية فآول) عثانى:٣٥٦\_٣٥٦ المراس البطاقة على أقسام آجلة بفوائد وبوية والله أعلم. وعاشية فآول عثانى صاحب، مفتى عبدالمنان صاحب، مفتى عبدالمنان صاحب، مفتى عبدالمنان صاحب، مفتى محمودا شرف صاحب، ومفتى محمود الدصاحب) -

البحرالرائق ميں ہے:

وما لايبطل بالشرط الفاسد القرض...بأن قال أقرضتك هذه المائة بشرط أن تخدمني شهراً مثلاً فإنه لايبطل بهذا الشرط، وذلك لأن الشروط الفاسدة من باب الربا وأنه يختص بالمبادلة المالية، وهذه العقود كلها ليست بمعاوضة مالية فلا تؤثر فيها الشروط الفاسدة، ذكره العيني...وفي البزازية: وتعليق القرض حرام والشرط لا يلزم. (البحرالرائق: ٧/١٨١)، باب المتفرقات من كتاب البيوع، كوئته).

وكذا في تبيين الحقائق:٤/٣٣/ \_والفتاوي البزازية على هامش الفتاوي الهندية:٤/٦٦٤).

وفي مجمع الأنهر: ومالا يبطله الشرط الفاسد وهو سبعة وعشرون شيئاً على ما ذكره المصنف ، الأول القرض ... الخ. (مجمع الانهر: ٥٨/٣) مسائل شتى في البيع، بيروت).

بینک والوں کا انعام دینا اوراس کالینا جائز ہے اس عقد کوعقد تبرع کہتے ہیں ، لینی کسی کے ساتھ مشروط احسان کرنا ، حضرت مولا ناظفر احمد عثاثی نے امدادالا حکام میں ،۳۸۶/۳، پراس کا جواز تحریر فرمایا ہے۔

نیزاس کے چند شواہ بھی موجود ہیں، ملاحظہ ہو:

(۱) نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوایک فارسی پڑوسی نے دعوت پیش کی آپ صلی الله علیه وسلم نے حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کی شرط کے ساتھ قبول فر مایا۔ ملاحظہ ہو: (مسلم شریف:۲۷/۲).

(۲) حضرت ابوبکرصدیق رضی الله تعالی عنه نے حضرت عازب رضی الله تعالی عنه ہے ایک کجاوہ خریدا، حضرت ابوبکرصدیق رضی الله تعالی عنه نے حضرت عازب سے فر مایا که اپنے سے کہو کہ یہ کجاوہ میرے گھر بہنچادے، حضرت عازبؓ نے فر مایا بنہیں، جب تک آپ ہمیں ہجرت کا قصہ نه بیان کریں، حضرت ابوبکرصدیق رضی الله تعالی عنه نے ہجرت کا واقعہ ہیان فر مایا۔

عن البراء الشرى أبوبكو من عازب المسلانة عشر درهماً، فقال أبوبكر البراء السلانة عشر درهماً، فقال أبوبكر البراء فليحمل إلي رحلي، فقال عازب الا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت و رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة. (رواه البحارى:١٥/١٥، مناقب المهاجرين). والله المهاجرين). والله المهاجرين).

## گراج کارڈ اوراس کا حکم:

سوال: ایک کمپنی لوگوں کوگراج کارڈ دیتی ہے اس طور پر کہ جب لوگ اس کارڈ کے ذریعہ پڑول خریدیں گےتو کمپنی گراج کوخودبل ادا کردے گی، پھر کمپنی مہینے کے آخر میں حساب لگا کرخریدار سے ۱۵ فیصد مزید مقم وصول کر ہے گی، اس طرح مزیدر قم ادا کرنا بھی ضروری ہوگا کیا اس طرح کے معاطعی گئجائش ہے بانہیں؟

الجواب: گراج کارڈ کا عام طریقہ کاریہ ہے کہ اس کے ذریعہ پڑول ڈالتے رہواور ہر مہینے کے آخر میں پورااسٹیٹ منٹ آپ کول جائیگا اور جتنا آپ نے پٹرول ڈالاتھا اسی کے مطابق رقم ادا کرنا ہے مزیدا داکر نے میں پورااسٹیٹ منٹ آپ کول جائیگا اور جتنا آپ نے پٹرول ڈالاتھا اسی کے مطابق رقم ادا کرنا ہے مزیدا داکر دیا، کین کی ضرورت نہیں ہے، میطریقہ تو ٹھیک ہے کیونکہ کوئی سود وغیرہ مزید عاکم نہیں ہواجتنا قرض لیا اتنا ادا کردیا، کین صورتِ مال ہوتو اس کی گئجائش نہیں ہے میصر کے صورتِ مال ہوتو اس کی گئجائش نہوگی اس سود ہے ۔ ہاں اگر کمپنی کی طرف سے میرمہلت مل جائے کہ مثلاً ایک ماہ کے اندرادا کردیا تو کوئی اضافی رقم ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اورا گرمہنے کے بعدادا کر بے تو ۱۵ فیصد مزیدادا کرنا ہوگا تو اس کی گئجائش ہوگی اس طرح کہ سود تک چنٹی کی نوبت نہ آنے دے اور متعینہ مدت میں ادا کرتا رہے۔

ملاحظه ہوفتا وی عثانی میں ہے:

جب کارڈکواستعال کیا جائے تو مقررہ مدت کے اندرا ندربل کی ادائیگی کا اہتمام ضروری ہے، تا کہ سود نہ گئے، اوراس کے لیے بہتر طریقہ بیر ہے کہ Direct Debit کا طریقہ اختیار کیا جائے ، یعنی کارڈوالے براہِ راست آپ کے بینک سے بل کی رقم وصول کرلیں ، تا کہ غیرارادی طور پر بھی تا خیر کی وجہ سے سودعا کدنہ ہو۔ (فاوئ عثانی: ۳۵۳/۳).

### در مختار میں ہے:

وما يصح و لا يبطل بالشرط الفاسد لعدم المعاوضة المالية...القرض و الهبة. و في الشامية : (قوله القرض) كأقرضتك هذه المائة بشرط أن تخدمني سنة ، و في البزازية : وتعليق القرض حرام و الشرط لايلزم. (الدرالمختارمع ردالمحتار، ٩/٥ ٢٤ ،باب ما يبطل بالشرط الفاسد، سعيد). والله المالم -

## بسم اللدالرحمن الرحيم

عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"أجِد لَحَرِ شَاقَ أَخَذَتْ بِغَيِر إِذِنْ أَحَلِمًا "فَارَسَاتَ الْمَرَأَةِ، قَالَتَ: يارسون اللّٰه ( إِنِي أُرسَاتِ إِلَى الْبِشْيِع بِشْتَرى لِي شَاقَ فَلَمَ أَجِد، فَارسَلَتَ إِلَى جَار لِي قَدَ اشْتَرى شَاقَ أَنْ أُرسَلَ إِلَى بِتُمنَمَا فَلَمْ يُوجِد، فَارسَاتَ إِلَى امْرِأَتَه، فَارسَاتَ إِلَى بِمِا،

فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم:

أطعميك الأساري.

(رواهابوداود).

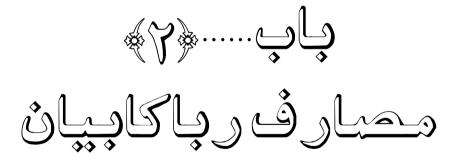

# بابِ دوم سودی مصارف کا بیان

## كا فريسے سودى مال حاصل كرنے كا حكم:

سوال: اگرکسی کافر کے پاس سود کا مال آیاتواس کی ملکیت میں داخل ہوایانہیں ؟اگر کافرنے کسی مسلمان کوسودی مال کا ہدیہ پیش کیاتو مسلمان کے لیے کی اجازت ہے یانہیں؟اورا گرکوئی مسلمان سودی مال کا ہدیہ پیش کیاتو مسلمان سودی مال کا ہدیہ دہتو کیا حکم ہے؟ بینوا بالتفصیل تو حروا باحر حزیل .

الجواب: مسلمان کے پاس سود کا مال آجائے تو مسلمان اس کا مالک نہیں بنتا بلکہ اس کولوٹا ناضروری ہے اگر مال کا مالک معلوم ہوتو مالک کو واپس کر دے اور اگر مالک معلوم نہ ہوتو بلانیت تو اب صدقہ کر دیا جائے ، اور اس مال کوایک و بال اور مصیبت سے سبک دوثی سمجھ کرصدقہ کر دیا جائے پھریہ رقم کسی مستحق فقیر مسکین جو صاحب نصاب نہ ہودینا جائز اور درست نہیں۔ ماحظہ ہوعلامہ شامی فرماتے ہیں:

ويردونها على أربابها إن عرفوهم وإلا تصدقوا بها، لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (فتاوى الشامي:٣٨٥/٦ كتاب الكراهية، فصل في البيع، سعيد).

لیکن اگر کافر کے پاس سود کامال آیا تو کافراس کامالک بن جائیگا اوراس سے مدیہ قبول کرنا جائز اور درست ہوگا، جب تک کہ وہ حرام عقلی فتیج عقلی کاار تکاب نہ کرے، مثلاً خداع ، چوری، ڈاکہ وغیرہ ۔ ہاں کفار کو دارالاسلام میں اسلامی حکومت ربوا کی اجازت نہیں دیگی۔

اس مسله کااصل مداراس پر ہے کہ کفار مخاطب بالفروع ہیں یانہیں،اوراس میں فقہاء کے مابین اختلاف ہے، بعض علماء کی رائے میہ ہے کہ وہ ابتداءً فقظ مخاطب بالایمان والعقو بات ہیں، مخاطب بالمعاملات نہیں ہیں، جب کہ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ کفار مخاطب بالمعاملات ہیں، بہر حال کفار سود کی رقم کے مالک ہیں، یہی ظاہر ہوتا ہے۔

مولا ناظفر احمدتها نوی نے احکام القران میں تحریفر مایا ہے:

تحقيق أن الكفار مخاطبون بالفروع أم لا؟

الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعاً، وكذا بالمشروع من العقوبات والمعاملات، وكذا بالفروع وعامة الشرائع في حكم المواخذة في الآخرة بلاخلاف، ذكره في المنار وغيره، وأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فالصحيح أنهم غير مخاطبين به، وما نسب إلى أهل العراق من مشايخنا وإلى الأكثر من أصحاب الشافعي من كونهم مخاطبين بوجوب الأداء في الدنيا فهو مؤول بأنهم مأمورون بأن يومنوا ثم يصلوا كما في عامة كتب الأصول، وذهب البخاريون إلى أنهم مكلفون بالفروع في حق الاعتقاد فقط والصحيح المؤيد بالنصوص والآيات هو ما ذهب إليه الجمهور أنهم مخاطبون باعتقاد الشرائع وكذا المؤيد بالنصوص والآيات هو ما ذهب إليه الجمهور أنهم مخاطبون القرآن: ١٢،١١/١٠ وكذا في الشامي: ١٢٠١١/١٠ وكذا في

حضرت مولا ناظفر احمد تھا نوی فقہی عبارات ذکر کرنے کے بعد فر ماتے ہیں:

عبارتِ مٰدکورہ سے امور ذیل مستفاد ہوئے:۔

(۱) امام زفر کے نزدیک تمام خطابات عامہ واردہ فی الشرع دربارۂ معاملات کفارکو بھی شامل ہیں خواہ وہ حربی ہوں یاذی اور عمومی خطاب کی وجہ سے حکم بھی عموماً ثابت ہوگالہذا جومعاملات کفاراہل حرب واہل ذمہ خلاف شرع کریں گے،ان پر حکم فسادلگایا جائے گا،گواہل حرب سے بوجہ عدم ولایت واہل ذمہ سے بوجہ معاہدہ کے تعرض نہ کیا جائے گا۔

(۲)صاحبینؓ کے نزدیک اہل حرب کے معاملات خلافِ شرع ہیں ہرایک پر حکم فسادنہ لگایاجائے

گا کیونکہ انہوں نے احکام اسلام کا التزام نہیں کیا گویا ثبوت ِ حکم کے لیے ان کے زدیکے عموم خطاب کافی نہیں بلکہ التزام بھی شرط ہے اور وہ اہل حرب میں مفقود ہے لیکن اہل ذمہ کے جومعا ملات اسلام کے مسائل متفق علیہا کے خلاف ہوں گے ان پر حکم فسادلگایا جائے گا کیونکہ وہ معاملات میں احکام اسلام کا التزام کر چکے ہیں۔ (لیکن موجودہ دور میں کفار کے اکثر ممالک کودار الامن سے موسوم کیا جاتا ہے ان ممالک میں کفار نے مسلمانوں کے احکام کا التزام نہیں کیا ہے، لہذا ہے حکم ان ممالک میں جاری نہ ہوگا، بنابریں بہر صورت کا فرسود کا مالک قرار دیا جائے گا)۔

(۳) اما م اعظم کے نز دیک اہل ذمہ کے بھی معاملات خلاف شرع پرتھم فساد نہ لگا یاجائے گا، بشرطیکہ وہ معاملات خودان کے دین کے موافق ہوں کیونکہ اہل ذمہ نے معاملات میں احکام اسلام کاالتزام اپنے معتقدات کے خلاف میں نہیں کیا، ہاں اگر کسی معاملہ کی بابت معاہدہ ہی میں ان سے شرط کر لی جائے اس کاالتزام ان کی طرف سے ہوگا، باقی معاملات ِ شرعیہ جوان کے معتقدات کے موافق نہیں اور نہ ان سے ان کے بارے میں کوئی شرط کی گئی ہے، ان میں اہل ذمہ کی طرف سے التزام نہیں پایا گیالہذا ایسے معاملات جب وہ اپنے نہ ہب کے شرط کی گئی ہے، ان میں اہل ذمہ کی طرف سے التزام نہیں پایا گیالہذا ایسے معاملات جب وہ اپنے نہ ہب کے موافق کریں گے تو ان کو تھے مانا جائے گا اور تھم فساد نہ دیا جائے گا۔ (امدادالا حکام:۳۰/۸۳) معاملات السلمين باہل الکتاب والمشرکین ).

چنداشکالات اوران کے جوابات:

اشكال(۱): فقهاء كنزديك جب كفار خاطب بالفروع اور بالمعاملات بحى بين تو پهرر بوامين ان كا مم بهارى طرح بونا چا جيسا كه المناروغيره كى عبارت سيمعلوم بهوتا هـ حيث قال: والكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان وبالمشروع من العقوبات والمعاملات. وفي نور الأنوار: وأما المعاملات فهي دائرة بيننا وبينهم فينبغي أن نعامل معهم حسب ما تعاملنا بيننا في البيع و الشراء والإجارة وغيرها سوى الخمر والخنزير فإنهما مباحان لهم ، لا لنا. (نور الانوار، ص٥٥)

لہذاا گرکوئی معاملہ خلاف ِشرع کر کے روپہ جاصل کریں تو بیروپہ چلال نہ ہونا جا ہے؟ ا

الجواب: اس کا جواب حضرت مولا ناظفراحم عثاثیؒ نے آگے کی عبارت میں دیاہے، ملاحظہ ہو: جواب کا حاصل یہ ہے کہ کفار مخاطب بالفروع فی العقوبات والمعاملات اگرچہ ہیں لیکن حکم بالحرمة والفساد کے لیے خطاب عام کافی نہیں، بلکہ التزام بھی شرط ہے، اہل حرب نے تواحکام اسلام کاالتزام بالکل نہیں کیا، نہ اپنے معتقد کے موافق میں اور نہ مخالف میں ، لہذا وہ توجس طرح بھی روپیہ کما ئیں خواہ رباسے خواہ غصب سے خواہ بیوع باطلہ وفاسدہ سے خواہ اپنے ندہب کے موافق خواہ مخالف طریق سے بہر صورت وہ روپیہ وغیرہ ان کی ملک میں داخل ہوجائے گا، اور مسلمان کو نخواہ میں لینااس کا جائز ہے۔ (امداد الاحکام:۳۹۹/۴۳، معاملات المسلمین باہل الکتاب والمشرکین).

اشکال (۲): ربا کامال کھانے کے بارے میں نصوص عام ہیں ، چاہے مسلمان ہو یاغیر مسلم تو پھر یہاں کا فرسے سود کا مال لینا کیسے جائز ہوگا؟

الجواب: اس کاجواب یہ ہے کہ کسی عقد (جنسی، قدری چیزوں) میں بلاعوض زیادہ لینار با کہاجا تا ہے، مثلاً ۱۰۰ ریند قرضہ دیااورایک مہینے کے بعد ۰۵ اریندوا پس لینے کی شرط لگائی بیر باہے۔

سيد شريف جرجا في فرمات بين:

الربا: هو في اللغة: الزيادة، وفي الشرع: هو فضل خالٍ عن عوض شرط لأحد العاقدين. (التعريفات، ص١١٢).

یکسی کے نزدیک جائز نہیں ہے، بالا تفاق حرام ہے۔گرصورتِ مسئولہ میں ایسانہیں ہے بلکہ کا فر مال کا مالک بن گیااوروہ مسلمان کواپنی ملکیت دےرہاہے تواس میں بظاہر کوئی وجہ عدم جواز کی نہیں ، کیونکہ آ دمی اپنی مملو کہ چیز میں جس طرح تصرف کرنا چاہے کرسکتا ہے۔

#### عطر ہدایہ میں ہے:

سود ہروہ زیادتی حقیقی یا حکمی جوعقد میں بلاعوض مشروط ہو،...اور قرض انتہاءً معاوضہ ہے لہذا قرض دے کرنفع وصول کرناحرام ہوا، ہدیہ وغیرہ میں عوض کا کوئی ذکر نہیں ہوتا اس لیے اگر ہدیہ قبول کرنے والے نے پچھ ہدیہ سے زیادہ واپس کیا تو بیزیادتی حلال ہے،اور شرط لگائے بغیر جو پچھ لیایا دیا جائے اس سے سود کا کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ احسان و تبرع ہے۔(عطر ہدایہ ص ۱۲۵).

اشکال (۳): اگرکوئی اشکال کرے کہ سود کمانے کا بیر آسان طریقہ ہے کہ کا فرسے سودلیلوتو حلال ہوگا مثلاً کوئی نمپنی والاکسی کا فرکوا جیر خاص کے طور پر رکھے اور اس سے کہے کہ آپ معاملات کرتے رہواور سود کماتے رہو پھروہ سود میرے لیے جائز ہوگا اس کا کیا جواب ہے؟ الجواب: کافر سے سودی مال حاصل کرنا جائز نہیں ، جیسا کہ گزر چکا ایکن اگر کافر نے سود حاصل کیااور وہ مالک بھی بن گیا پھر بلاکسی عوض مسلمان کو ہدید دینا چاہے یا مسلمان ملازم کی تنخواہ میں دینا چاہے تو بہ جائز ہے کیونکہ سود کا مالک بن کیونکہ سود کا مالک بن مسلمان کے لیے حرام ہے کافر کے لیے کوئی وجہ حرمت نہیں ہے، جب وہ سود کا مالک بن گیا تو پھرا پنامال جا ہے تو خود استعمال کرے یا کسی دوسرے کو ہدید دیدے۔

اشکال (۲۲): صاحبِ ہدایہ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ سودکالین دین ان کے معاملات سے مشتلی ہے اس کو کفار کے لیے بھی حلال نہیں کہہ سکتے اس کا کیا جواب ہے؟

ملاحظه ہو مدایہ میں ہے:

والربا مستثنى عن عقودهم لقوله عليه السلام: الا من أربى فليس بيننا وبينه عهد. (الهداية: ٣٣٨/٢).

مصنف ابن الى شيبه ميں روايت ہے:

عن الشعبي قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران وهم نصارى "أن من بايع منكم بالربا فلا ذمة له". (مصنف ابن ابي شيبة: ٥٥٧/٢٠).

الجواب: اس کا جواب یہ ہے کہ سر براہِ مملکتِ اسلامیہ کوذمیوں کے لیے سودی کاروبار کی اجازت نہیں دینی چاہئے ،لیکن فی نفسہ اگر سودان کے نز دیک درست ہواوروہ لے لیس تو غیر مسلم اس مال کے مالک قرار دینے جائیں گے، آج کل کوئی اسلامی حکومت ایسی نہیں جو کسی کورباسے روکتی ہولہذا اگر غیر مسلم آپس میں ربا کالین دین کریں تو وہ اس مال کے مالک ہوں گے۔

الوعبيد قاسم بن سلام اپني كتاب 'الاموال' ميں فرماتے ہيں:

قوله: ومن أكل منهم الربا فذمتي منه بريئة لانراه غلظ عليهم أكل الربا خاصة من بين المعاصي كلها ولم يجعله لهم مباحاً وهو يعلم أنهم يرتكبون من المعاصي ما هو أعظم من ذلك من الشرك وشرب الخمر وغيره إلا دفعاً عن المسلمين وألا يبايعوهم به فياكل المسلمون الربا، ولولا المسلمون ماكان أكل أولئك الربا إلا كسائر ماهم فيه من المعاصي، بل الشرك أعظم. (الاموال: ٢٦٦/١٤، بيروت والاموال لابن زنجوية: ٢٠٣/٢ وذكره عن ابى عبيدة الزيلعي في نصب الراية : ٢٠٣/٢).

### اعلاءالسنن میں ہے:

## سود میں سود کی ادائیگی کاحکم:

سوال: خالد نے بینک سے ایک لا کھریند قرض لے کراس کے عوض ایک گھر خریدا، ینک والوں نے کہا کہ ہمیں ایک لا کھ دس ہزار والیس کرنا، اب خالد وہ گھر زید کو بیچنا چاہتا ہے ایک لا کھ دس ہزار کے بدلے میں تاکہ وہ اپنا وین اداکر دے، زید نے کہا کہ وہ ایک لا کھریند حلال مال سے اداکریگا اور دس ہزار سود کا مال دیگا کیا اس طرح کرنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: سود کالین دین گناه کبیرہ ہے، قرآن واحادیث میں دردناک وعیدیں واردہوئی ہیں،اس لیے خالد کوتو بہ کرنا چاہئے اورآئندہ کے لیے سودی قرض نہ لینے کاعزم کرنا چاہئے، پھر سود کی رقم کے بارے میں فقہاء نے ککھا ہے کہ یا تواصل مالک کوواپس کردے اگر مالک معلوم ہے، ورنہ فقراء پر بلانیت تواب صدقہ کردے ۔اورسودی رقم سے سوداداکرنے کا تھم ہے کہ جس بینک سے سودلیا ہے اسی کوسود کی رقم کسی بھی عنوان سے واپس کرسکتا ہے،لیکن ایک بینک سے لینا اور دوسرے بینک کوواپس کرنا جائز نہیں ہے۔ ملاحظہ ہوبذل الحجمود میں ہے:

وأما إذا كان عند رجل مال خبيث فأما إذا ملكه بعقد فاسد أوحصل له بغير عقد

و لا يـمكنه أن يرد إلى مالكه ويريد ان يدفع مظلمته فليس له حيلة إلا أن يدفع إلى الفقراء. (بذل المجهود: ٣٧/١).

البحرالرائق میں ہے:

قالوا: وعلى هذا لومات رجل وكسبه من ثمن الباذق والظلم أو أخذ الرشوة تعود الورثة ولا يأخذون منه شيئاً وهو الأولى لهم ويردونه على أربابه إن عرفوهم وإلا يتصدقوا به لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد. (البحرالرائق: ١/٨٠ منصل في البيع ، كتاب الكراهية ، كوئتة).

و للاستزادة انظر: (تبيين الحقائق: ٢٧/ ،فصل في البيع ،ملتان والدرالمختارمع ردالمحتار: ٥٨٥ ، فصل في البيع ،سعيد).

نظام الفتاویٰ میں ہے:

ہرحرام مال کا شرعی تھم یہ ہے کہ جہال سے ملا ہوو ہاں واپس کر سکے تو کردے، پس اس قاعدہُ شرعی کے تحت جورقم سود کے نام پر جہال سے ملی تھی وہی پہنچادی جائے اس لیے بیصورت شرعاً گنجائش رکھے گی،اورا گرالیا نہ ہو سکے تو سود کی رقم کا تھم شرعی یہ ہے کہ اس کے وبال سے بیخنے کی نیت سے غرباء ومساکین کوبطور صدقہ دیدے۔(نظام الفتادیٰ:/۱۹۱).

فآوی عثانی میں ہے:

البتہ اگر ماضی میں غلطی سے سودی اکاؤنٹ میں پیسے رکھوادئے گئے ہیں اور سودی قرض لے لیا گیا تو اس طرح تصفیہ کر سکتے ہیں کہ ایک اکاؤنٹ سے لے کر دوسرے میں دے دیں ، بشرطیکہ لیا ہوا سود دئے ہوئے سود سے زائد نہ ہو، برابر ہوجائے ،لیکن آئندہ کے لیے بیسلسلہ بالکل بند کردیں۔ (فاوی عثانی ۲۸۰/۳).

جدیدفقهی مسائل میں ہے:

اگرکوئی شخص سودی قرض لینے پرمجبورہوجائے اور قرض لے لے پھراس کے پاس بینک سے حاصل ہونے والی سودی ایک رقم موجودہوتواس میں کوئی حرج نہیں کہ وہی رقم بطور سوداداکردے، اس لیے کہ سوددینا بھی گناہ ہے کیونکہ اس طرح وہ اللہ کے عطا کیے ہوئے مال حلال کو حرام راہ میں خرچ کرتا ہے، اب اگرکوئی شخص سودہی کی رقم اس راہ میں دے دیتا ہے توایک مال حلال کو بے حرمتی سے بچاتا ہے، امیدہے کہ اس پراس کا

مواخذه نه ہوگا،مولا ناتھانوی کار جمان بھی اسی طرف ہے۔ (جدید نقہی مسائل،جلداول، ص۲۵۴). واللہ ﷺ اعلم۔

سودی رقم حکومت کے ٹیکس میں ادا کرنے کا حکم:

سوال: کیاسودی رقم ہے مندرجہ ذیل ٹیکس ادا کرنا درست ہے یانہیں؟

(۱) آمدنی کاٹیکس، (انگمٹیکس)۔

(۲)عارضی،وقتی ٹیکس۔

(۳)ویٹ، (۷.A.T) خریدی ہوئی چیزوں کا ۱۴ فیصد ٹیکس اداکرنا قانو ناً لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح میوسیلٹی/ بلدیہ کے درج ذیل محصول سودی رقم سے اداکرنا جائز ہے یانہیں؟

(۱)خالی زمین کاٹیکس۔

(۲)مكانات كى زمين كاڻيكس \_ بينوا تو جروا \_

**الجواب:** جہاں تک ہمیں معلوم ہے جنوبی افریقہ کے بینک حکومتی اور سرکاری نہیں ہے بلکہ یرائیویٹ اورخانگی ہوتے ہیں،لہذا حکومتی ٹیکس میں سود کی رقم ادا کرنا درست نہیں ہے،سود کی رقم یا توجس سے لی ہے اسی کو واپس کردے یا فقراء اور مساکین کو بلانیت ِ ثواب صدقه کردینا چاہئے ، آج کل دوسری صورت پر عمل در آمد ہے کیونکہ بینک کوواپس کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔مزید براں مذکورہ بالابعض حکومتی ٹیکس ظلماً بھی نہیں ہے بلکہ کسی نہ کسی صورت میں اس کا فائدہ ہمیں اختیاری یا غیراختیاری طور پرپہنچتا ہے، لہذا سود سے انتفاع حاصل کرنے کے مترادف ہے۔

## معارف السنن میں ہے:

قال شيخنا: ويستفاد من كتب فقهائناكالهداية وغيرها أن من ملك بملك خبيث ولم يمكنه الرد إلى المالك فسبيله التصدق على الفقراء، قال: ومثله يقول ابن القيم في "بدائع الفوائد"، . . . قال : والظاهر أن المتصدق بمثله ينبغي أن ينوي به فراغ ذمته والايرجو بـه الـمشوبة، نـعـم يـر جوها بالعمل بأمرالشارع، وكيف يرجوالثواب بمال حرام ويكفيه أن يخلص منه كفافاً رأساً برأسٍ! وفي سنن الدارقطني (٥/٥/٥) بإسناده عن عبد الواحد بن زياد قال: قلت: لأبي حنيفة من أين أخذت هذا؟ الرجل يعمل في مال الرجل بغير إذنه أنه يتصدق بالربح! قال: أخذته من حديث عاصم بن كليب اه، وحديث ابن كليب أخرجه أبو داو د في سننه (ص٢٧٤) في (باب اجتناب الشبهات) من كتاب البيوع: عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة... فلما رجع استقبله داعى امرأة، فجاء وجىء بالطعام فوضع يده، ثم وضع القوم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه، ثم قال: "أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها" فأرسلت المرأة، قالت: يارسول الله! إنى أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلى بثمنها فلم يوجد، فأرسلت إلى المرأته، فأرسلت إلى جها، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أطعميه الأسارى اه، (رواه المرأته، فأرسلت إلى بهناه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أطعميه الأسارى اه، (رواه البوداود:٢١٧/١٠) وفيه: فبينا هو يأكل إذ كف يده، وفيه أطعموها الأسارى، وفي طريق والذبائح:٤/٢٨٦/٤٥). وفيه: فبينا هو يأكل إذ كف يده، وفيه أطعموها الأسارى، وفي طريق آخر: فلما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقمته رمى بها. (في باب الصيد والذبائح:٤/٢٨٦/٤٥). (معار ف السنن:٢/٣٥، ماحاء لاتقبل صلاة بغيرطهور، تحت قوله: ولاصدقة من غلول سعيد).

#### نظام الفتاوی میں ہے:

اصل ضابطہ یہ ہے کہ جوبھی حرام مال ہواس کے بارے ہیں اصل تھم یہی ہے کہ جس کا مال ہے اس کی ملک میں سی تدبیر سے لوٹادینا، (إذا علم السمالک بعینه فلاشک في حرمته و و جو دردہ علیه. فت اوی الشامی، باب البیع الفاسد، سعید) اور جب اصل ما لک کی ملک میں نہ پہنچا سکے واس کے وبال فت اوی الشامی، باب البیع الفاسد، سعید) اور جب اصل ما لک کی ملک میں نہ پہنچا سکے واس کے وبال سے نہنچ کی نیت سے بطور صدقہ کس مستحق صدقہ کود کے رجلدا زجلدا پنی ملک سے فارج کردے اور خودکی کا م میں استعال نہ کرے اور نہ اس کوصدقہ میں دینے کے بعد تواب کی نیت کرے، (و أما إذا کان عند رجل مال خبیث ف أما إذا ملکه بعقد فاسد أو حصل له بغیر عقد و لایمکنه أن یرد إلى مالکه ویوید أن ید فع مظلمته فلیس له حیلة إلا أن یدفع إلی الفقراء. (بذل المجهود: ٢٧٧١). مرکزی حکومت سے ملی ہوئی سود کی رقم آئم نیکس سیل نیکس میں جب کہ مرکزی حکومت کی ہے دے سکتے ہیں، باقی میونسل کارپوریش بورڈ، مونسلی نگیس سال کی علاوہ دیگر ٹیکسوں میں نہیں دے سکتے دنظام الفتاوی مع الحاشیۃ الم ۱۸۵۱).

احسن الفتاويٰ ميں ہے:

بینک سے جوسود ملتا ہے حکومت کے خزانہ سے نہیں ہوتا،لہذااس سے انکم ٹیکس ادا کرنا سیحے نہیں، بلکہ مالک معلوم نہ ہونے کی وجہ سے مساکین پر واجب التصدق ہے۔ (احسن الفتادیٰ: ۲۱/۷).

جدیدمعاملات کے شرعی احکام میں ہے:

اس بارے میں شرعی مسکاریہ ہے کہ بینک سے جوسود ملتا ہے چونکہ وہ حکومت کے خزانے سے نہیں ملتا اور اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس لیے انکم ٹیکس ادا کرنا صحیح نہیں، بلکہ مالک معلوم نہ ہونے کی وجہ سے مساکین برصد قد کرنا واجب ہے۔ (جدید معاملات کے شرعی ادکام: ١٦٣/١).

کتاب الفتاوی میں ہے:

انکم ٹیکس ایک ناواجبی ٹیکس ہے اور ناواجب حد تک وصول کیا جاتا ہے اس لیے اگر بینک میں کسی مجبوری کے تحت ایسی اسکیم میں رقم رکھنی پڑی جس میں سود حاصل ہوتا ہے ، اور سودل گیا تو اس سود سے انکم ٹیکس ادا کیا جاسکتا ہے ، بشر طیکہ بینک یاوہ ادارہ سرکاری ہی ہو،...عام ٹیکس جیسے بلدیہ وغیرہ یا اس طرح کے دوسرے معاملہ کے لیے بینک کے سودکو استعال کرنے کا حیلہ اختیار کرنا درست نہیں ہوگا۔

دوسری جگه مرقوم ہے:

مکان کاٹیکس ان بلدیہ سہولتوں کے عوض وصول کیاجا تاہے ، جوحکومت عوام کوفراہم کرتی ہے ، یہ ایک جائز اور منصفانہ ٹیکس ہے ، جس کا نفع ٹیکس دہندہ کی طرف لوٹنا ہے ، لہذا اگراس میں سود کی رقم ادا کی جائے تو یہ سود سے استفادہ کرنے کے مترادف ہوگا۔ (کتاب افتادیٰ:۵/۳۱۹/۳).

خلاصہ بیہ ہے کہ نیکس دوسم کے ہیں (۱) منصفانہ جس کا فائدہ کسی نہ کسی صورت میں ہمیں پہنچتا ہے، ایسے ٹیکس میں کسی سے کہ بین دوسم کے ہیں (۱) منصفانہ جس کا دوسر کاری بینک کی ہویا خانگی بینک کی ہو۔ (۲) غیر منصفانہ یعنی وہ ٹیکس جوظلماً عائد کیے جاتے ہیں مثلاً انکم ٹیکس سیل ٹیکس وغیرہ اس کا حکم یہ ہے کہ مرکزی اور سرکاری بینک کا سود اس میں اداکر سکتے ہیں، کیونکہ مالک کو پہنچانے کے متر ادف ہے، لیکن خانگی اور پرائیویٹ بینک کا سود اداکر ناجائز اور درست نہیں۔

ملاحظه ہوجد بدفقهی مسائل میں ہے:

ٹیکس جوحکومتعوام سے وصول کرتی ہے وہ دوطرح کے ہیں،بعض منصفانہ ہیںاورخوداسلام میں ان کی

گنجائش ہے، مثلاً پانی، روشنی، سڑک، ہسپتال، لا بھریری اور پارک وغیرہ سہولتوں کے بدلے بلدیہ جوٹیکس لیا کرتی ہے وہ اس کا فائدہ محسوس طوریر ہماری طرف لوٹا دیتی ہے۔

دوسری قسم کے ٹیکس ایسے ہیں جن کوغیر منصفانہ اور ناواجبی کہاجا سکتا ہے، مثلاً انکم ٹیکس ، شرعی اعتبار سے غیر منصفانہ ہونے کے علاوہ غیر معقول بھی ہیں۔ پہلی قسم کے ٹیکس میں بینک کی سودی رقم دینا درست نہ ہوگا۔ (جدید فقہی مسائل، جلداول ، ص۲۵۳۔ وکذانی ایضاح النوادر: ۱۰۰/۱).

نیز فقہ کی کتابوں میں مذکورہے کہ اگر کسی نے کسی سے غلام کو خصب کیا اور اس کو کسی جگہ ملازم رکھا اور اس سے قلم کموائی پھر غلام غاصب کے پاس ہلاک ہوگیا تو اس کے تاوان یا قیمت میں اس رقم کو شامل کرسکتا ہے جو غلام نے کمائی، کیونکہ بیر قم اصل ما لک تک پہو نجے جائے گئی جس کی وجہ سے خبث آیا ہے اور ما لک کے لیے اس میں خرابی نہیں، لیکن اگر غاصب نے وہ غلام کسی کے ہاتھ فروخت کیا پھر مشتری کے پاس غلام مرگیا پھر مشتری فروخت کیا پھر مشتری کے پاس غلام مرگیا پھر مشتری کو نہیں کرکے غلام کو اپنی ملکیت ثابت کیا اور مستحق نے مشتری سے تاوان لیا تو غاصب غلام کی کمائی سے مشتری کو نہیں معلوم ہوا کہ اگر سود کا مال جس سے لیا ہے اس کے پاس چلا جائے تو ٹھیک ہے لیکن اگر کسی اور کود ید ہے تو بیج بر نہیں ، لہذا سود کی رقم جس سے لیا ہے اس کو واپس کر دے اور اگر بیمکن نہ ہو تو فقراء پر صد قد کر دے ، یہ جائز نہیں کہ پرائیو یٹ بینک سے سود لے کر حکومت کو ٹیکس میں ادا کر ہے۔
فقراء پر صد قد کر دے ، یہ جائز نہیں کہ پرائیو یٹ بینک سے سود لے کر حکومت کو ٹیکس میں ادا کر ہے۔
فقراء پر صد قد کر دے ، یہ جائز نہیں کہ پرائیو یٹ بینک سے سود لے کر حکومت کو ٹیکس میں ادا کر ہے۔

إذا آجر المغصوب يستعين بأجرة في ضمان القيمة ويتصدق بالفضل. (الفتاوى السراحية على هامش فتاوى قاضيخان: ٧٢/٢).

#### ہداریمیں ہے:

فلو هلك العبد في يد الغاصب حتى ضمنه، له أن يستعين بالغلة في أداء الضمان لأن الخبث لأجل المالك، ولهذا لو أدى إليه يباح له التناول فيزول الخبث بالأداء إليه بخلاف ما إذا باعه فهلك في يد المشتري ثم استحق وغرمه ليس له أن يستعين بالغلة في أداء الثمن إليه، لأن الخبث ماكان لحق المشتري إلا إذا كان لا يجد غيره لأنه محتاج إليه فله أن يصرفه إلى حاجة نفسه ، فلو أصاب مالاً يتصدق بمثله إن كان غنياً وقت الاستعمال، وإن كان فقيراً فلا شيء عليه لما ذكرنا. (الهدايه: ٣٧٥/٣).

مر يرملا تظهر و: (حاشية الطحطاوى على الدرالمختار:٤/٤،١٠وتبيين الحقائق:٥/٥٢٠وتكملة البحرالرائق: ١/٤/٨ والفتاوى البزازية:على هامش البحرالرائق: ١/٤/٨ والترقيق المجاوى البزازية:على هامش الهندية:٢٠/٠). والترقيق اعلم -

سودی رقم رفاہ عام میں لگانے کا حکم:

سوال: کیاسودکی رقم سے فقراء ومساکین کے لیے کنوال کھودنے کی اجازت ہے یانہیں؟اسی طرح مدرسہ کی دیواروغیرہ بنانے میں استعال کر سکتے ہیں یانہیں؟ نیز دیگر رفاہ عام وخیراتی امور میں صرف کرنا جائز ہے یانہیں؟ بینوا بالتفصیل تو حروا بأحر حزیل .

الجواب: اس مسئلہ میں علاء عظام اور مفتیانِ کرام کا اختلاف ہے، اکثر مفتی حضرات بیفر ماتے ہیں کہ سود کی رقم کنواں کھود نے میں خرچ نہ کرے، بلکہ بلانیت بڑاب فقراء پرصدقہ کردے، ہاں ہندوستان کے بعض مفتی حضرات مثلاً سید مفتی عبدالرحیم لاجیور گ وغیرہ فرماتے ہیں کہ سود کی رقم رفاہِ عام کے کاموں میں خرچ کی مفتی حضرات مثلاً سید مفتی عبدالرحیم لاجیور گ وغیرہ فرماتے ہیں کہ سود کی رفاہِ علی سے۔ باہم اگر کسی نے خرچ کر لی تو گنجائش ہے۔ جاسکتی ہے، کیکن احتیاط اکثر کے قول پڑمل پیرا ہونے میں ہے ، تاہم اگر کسی نے خرچ کر لی تو گنجائش ہے۔ اگر کنواں کھود نایا دیگر امور خیر میں صرف کرنا ضروری ہی ہوتو یہ تدبیر کرسکتے ہیں کہ کسی فقیر کوسود کی رقم دیکر میکام کروالیا جائے۔

فآوي رحيميه ميں ہے:

مسکار مختلف فیہ ہے،غریب مسکین کودینااولی ہے،سڑک وغیرہ رفاہِ عام کے کاموں میں لگانے کی گنجائش ہے،مسجد میں نہیں لگاسکتے،مسجد کی ہیت الخلاء کی مرمت میں لگا سکتے ہیں۔(فاوی رجمیہ:۲۷۹/۹).

مفتی عبدالرحیم صاحبؓ کے اس فتو ہے پرمفتی اساعیل کچھولوی صاحب نے اشکال کیا تو مفتی عبدالرحیم صاحبؓ نے اکابرین علاء کے فتاوی بطورِ تائید شامل کیے۔ مثلاً مفتی اعظم حضرت مولا نامحمد کفایت الله صاحب کے فتاوی ، حضرت مفتی سعیداحمد مفتی اعظم مظاہر علوم کا فتو گی ، شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مد کی گا فتو گی ، حضرت مفتی محمود حسن گنگو ہی کا فتو گی ، وغیرہ ۔ تفصیل کے لیے ، ملاحظہ ہو: (نتاوی رجمہ یہ ۲۵۱/۹۰۔۲۷۷).

اسلامی فقہ میں ہے:

اگر مجبوراً آ دمی کو بینک وغیره میں روپیہ جمع کرنا پڑے اوراسے سود ملے تواسے اپنی ذات اور بال بچوں پر

استعمال نہ کرے، بلکہ بغیر تواب کی نیت کے غریبوں کودے دے پاکسی معتبر آدمی کے ذریعہ کسی رفاہی کام میں استعمال نہ کرے، مثلاً محلّہ یا گاؤں کے راستے اور عام یا خانے وغیرہ میں لگادے۔ (اسلامی نقہ:۳۲۹/۲).

حضرت مفتى حُرتقى صاحب نے فتاوى عثانی میں ایک جگه فرمایا:

سود کی رقم اپنی جان حیطرانے کی نیت سے کسی فقیر یا مسکین کوصد قد کر دیں ، اس میں بھی ما لک بنا کر دینا ضروری ہے،تغمیر وغیرہ رفاہی کا موں میں بیرقم استعال نہیں ہوسکتی۔ ( نقاد کاعثانی:۲۷۹/۳).

لیکن دوسری جگہ تحقیقی فتو کی تحریفر مایا ہے کہ رفاہ عام میں سود کی رقم خرج کرنا جائز اور درست ہے ،اور حضرت حکیم الامت کے فتوے سے بھی استدلال فر مایا ہے کہ ان کے نزدیک بھی سودی رقم واجب التصدق ہے واجب التملیک نہیں ہے ،اور حضرت مفتی رفیع صاحب نے بھی اس فتوے سے اتفاق کیا ہے۔

بطورِخلاصه چندامورحسبِ ذيل ملاحظه فرمائين:

کے حضرت کیم الامت نے فر مایا اس قتم کا مال بحکم لقط ہے اور لقطے کا حکم ہیہ ہے کہ وہ اصل مالک کی طرف سے صدقہ نافلہ ہے، اس میں تملیک ضروری نہیں ۔ (الدرالمخت ارمع ردالمحت ارتبار: ۳۳۸/۲)، سعید ۔ وشرح منظومه ابن و هبان: ۱۸۸/۱).

ک ملک خبیث کا واجب التملیک ہونا فقہائے مٰد ہب کی کتابوں میں کہیں صراحت کے ساتھ نہیں بلکہ اس پر لفظ تصدق سے استدلال کیا گیا ہے۔

ک ملکِ خبیث جوواجب التصدق ہووہ مصرف کے لحاظ سے زکوۃ کی طرح نہیں، بلکہ متعدد جہات سے فرق ہے، چنانچ فقہاء نے لکھا ہے کہ بیرہال اپنی بیوی اور اولا دکو بھی دیا جا سکتا ہے۔ (حاشیة الحسوی علی الاشباہ: ۲۰۲/۲ والدرالم حتارمع ردالم حتار: ۲۷۸/٤).

(لیکن بیوی بچوں کودینے میں بیاشکال ہے کہ بیصدقہ صاحبِ مال کی طرف سے ہے ملتقط صرف واسطہ ہے، ہاں میت کے گفن دفن میں خرچ کرنے کے جواز سے پتہ چاتا ہے کہ اس میں تملیک ضروری نہیں کیونکہ تکفین وتد فین میں تملیک نہیں یائی جاتی۔)

🖈 ظاہر الروابیے کے مطابق بیر مال بنی ہاشم کو بھی دیا جاسکتا ہے۔ (الدرالمنتارمع ردالمحتار:۲/۲۰۳۰

سعيد) .

<sup>🖈</sup> زكوة غيرمسلم كوديناجائز نهيں ہے، كين بيرمال غيرمسلم كوبھى دياجا سكتا ہے۔ (شامى: ١/٤٥ ٥ ،سعيد

وفتاوي دارالعلوم زكريا:٣/٠٢٢).

ک کسبِ خبیث کے مصارف میں فقراء کی تخصیص صرف احناف کے ہاں ہے، دیگرائمہاس کوعام مصالح میں خرج کرنے کی اجازت ویتے ہیں۔ (المعیار المعیار المعیار ۱۲/۲۱، بیروت والذخیرة: ۱۲۷/۵، بیروت

وشرح المهذب: ٢٠/١٠، بيروت\_ ونهاية المحتاج :٥/٥/٥).

مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (فاوی عثانی:۳/۱۲۸\_۱۲۰).

علاوه ازیں دیگرعلاءعدم جواز کی طرف گئے ہیں،ان کے فتاویٰ بھی ملاحظہ فر مالیں:

مفتی اعظم پاک وہند حضرت مفتی محمد شفیع صاحب فر ماتے ہیں:

تملیک فقراء ومساکین ضروری ہے بناءِ مدارس ودیگراوقاف ومبرات میں صرف کرناان اموال کا جائز نہیں اور دلیل عبارت ذیل ہے:

(۱) اس قسم کے اموال میں فقہاء کی عبارات دوطرح پر منقول ہیں، بعض میں "تصدق به"، یا" و جب علیه التصدق "اور بعض میں" تصدق علی الفقراء و المساکین" اوقاف ومبرات پرخرچ کرنا کہیں منقول نہیں۔

(۲) لفظ صدقه اور تصدق جب بولا جاتا ہے تو عرفِ فقہاء میں وہ واجب التملیک ہوتا ہے۔ تفصیلی دلاکل کے لیے ملاحظہ ہو: (امداد المفتین: جلد دوم، ۳۸۳۔۳۸۳، دارالا شاعت).

فآوی محمود بیمیں ہے:

اسکول کی تغییراور پیشاب خانے وغیرہ مستحق نہیں ہوتے جو کہ تصدق کا حاصل ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے، مستحق کو مالک بنا کر دیا جائے ، پھروہ جو دل چاہے، جہاں چاہے خرچ کرے۔ (نتاویٰ محمودیہ:۲۸۱/۱۲، مبوب ومرت).

آپ کے مسائل میں ہے:

سود کی رقم بغیرنیت ِصدقہ کے کسی ضرورت مندمختاج کودے دیجئے ،کسی کار خیر میں اس رقم کا لگانا جائز نہیں۔(آپ کے مسائل اوران کاحل:۲۳۲/۱).

جديدفقهي مسائل ميں ہے:

سود کی رقم کسی ضرورت مند کی انفرادی ضرورت کی بخمیل میں لگائی جاسکتی ہے،کسی اجتماعی فائدہ کا کام

کردینا جیسے کنوال کھودناوغیرہ ۔ مسجدول اور مدرسول میں توبیرقم نه لگائی جائے کیکن بیت الخلاء کی تغمیر کی علماء نے اجازت دی ہے۔ (جدیدفقہی مسائل: جلداول، ص۲۵۳).

گویا کہ مولا ناخالد سیف اللہ صاحب کے نزدیک رفاہ عام میں لگانا جائز ہے فقط مسجد مدرسہ میں نہ لگائے ،کین پھر مسجد ومدرسہ کی بیت الخلاء بنانے کی اجازت ہے۔

محمودالفتاوی میں ہے:

سود کواس کے وبال کو دروکرنے کی نیت سے (بلانیت ِ تواب) غرباء ومساکین کوبطور تملیک دے دیا جائے، گڑیو جنامیں بیرقم نہ دی جائے۔ (محمود الفتاویٰ: ۲۳/۳، باب الربا).

بہرحال دونوں طرف اکا برعلاء ہیں لہذا جس پر جائے مل کرنے کی گنجائش ہے، تا ہم عمل براحتیاط اولی ہے، اور بہ حیلہ و تدبیر رفاوعام میں خرچ کرنامبنی براحتیاط ہے۔

ملاحظه ہونظام الفتاویٰ میں ہے:

## سیاسی پارٹی میں تعاون کے لیے سودی رقم دینے کا حکم:

سنوال: ہمارے یہاں بار بودوس میں الیکشن ہوا تھا ایک مسلمان اُدارے نے مالی تعاون کے ذریعہ اس میں کسی پارٹی کا ساتھ دینا چا ہا، اس مسلمان ادارے نے اس پارٹی کے تعاون کے لیے مسلمان بھائی بہنوں سے چندہ کیا اور مسلمانوں سے سود کی رقم بھی حاصل کی ، اب سوال ہے ہے کہ کیا کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ سیاسی پارٹی کی خاطر سود کے پیسے کو جمع کرے؟ اگر جائز نہیں تو جورقم جمع کر کے دیدی گئی اس کا کیا تھم ہے؟

الجواب: سودکی رقم رفاہِ عام میں خرج کرنے کے متعلق علماء کا اختلاف ہے جو پہلے مذکور ہوا، البتہ صورتِ مسئولہ میں چونکہ مالی تعاون کرنے میں غیرمسلم ملک میں عام مسلمانوں کامفادوابستہ ہے، اورغیرمسلم

حکومت ہونے کی وجہ سے اس طرح سود کی رقم جمع کر کے تعاون کر دیا جائے مسلمان خود استعال نہ کریں تو اس کی گنجائش ہونی جائے۔ گنجائش ہونی جاہئے۔

ملاحظه ہو کفایت المفتی میں ہے:

سوال: کیاسود کی رقم دین تعلیم، رفاه عام اور مسلمان فقراء پرخرچ کی جاسکتی ہے؟

جواب: سود کی رقم وصول کر کے مساکین وغیرہ پر قر ضدار مسلمانوں کے قرضہ کی ادائیگی پر تعلیم (پرائمری یا دینیات) پر اور ہر رفاہ عام کے کام پرخرچ کیا جاسکتا ہے۔ (کفایت المفتی: ۸۸/۸).

جدیدفقہی مسائل میں ہے:

بینک کے سود کے سلسلہ میں بیریا در کھنا چاہئے کہ نہ اس کواپنی ذات پرخرج کیا جاسکتا ہے اور نہ صدقہ میں دیا جاسکتا ہے ۔۔۔ اس کے علاوہ جو صور تیں ہوں ان میں صرف کیا جاسکتا ہے مثلاً کسی ضرورت مند کی انفراد ی ضرورت کی تیمیل کسی اجتماعی فائدہ کا کام کردینا جیسے کنواں کھودنا وغیرہ ،مسجدوں اور مدارس میں تو بیرتم نہ لگائی جائے لیکن بیت الخلاء کی تعمیر کی علاء نے اجازت دی ہے۔ (جدید فقہی مسائل، جلداول ،ص۲۵۳).

مزيد ملاحظه مو: ( فأويُ رحيميه:٩٠/٢ \_ واحسن الفتاويُ: ١٦/١٤).

خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ بہت سارے علماء تملیکِ فقراء کو ضروری سمجھتے ہیں اس لیے تملیک فقیر کے بعداس قتم کے کاموں میں خرج کرنے میں اختلاف سے نگلنا ہوگا ،اور بالا تفاق درست ہوگا۔واللہ ﷺ اعلم۔

## سودی رقم قرض میں ادا کرنے کا حکم:

سوال: کچھ لوگ سود کی رقم سے کمبل و غیرہ خرید کر مستحقین میں تقسیم کرتے ہیں، ایک مرتبہ سود کی رقم نہیں تھی تو انہوں نے للد کی رقم قرض لے کراس سے کمبل وغیرہ خریدلیا پھر جب سود کی رقم آئی تو اس سے قرض اوا کر دیا کیا بیطریقہ جائز ہے یانہیں؟

الْجُوابِ: سودگی رقم کے بارے میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ اصل مالک کوواپس کردی جائے کیکن اگر مالک معلوم نہ ہوتو بلانیت ِ ثواب فقراء ومساکین پرصدقہ کردیا جائے ، ہاں بعض علماء نے سودگی رقم سے اس فتم کے قرض کی ادائیگی کوبھی جائز قرار دیا ہے، لہذا بوقت ِ ضرورت ان کے قول پڑمل کرنے کی گنجائش ہے، البنة حیلہ تملیک کے بعد صرف کرنا اولی اور بینی براحتیا طہے۔

ملاحظہ ہوسنن كبرى بيہقى ميں ہے:

عن عبد الله بن مسعود الله الغرم. (رواه البيه قي في سننه الكبري:١٨٨/٦) كتاب اللقطة، دارالفكر، بيروت).

الدرالخارميں ہے:

فيجب رد عين الربا لو قائماً. (الدرالمحتار:٩/٥، ١٦٩/٥، سعيد).

البحرالرائق میں ہے:

ويردونه على أربابه إن عرفوهم وإلا يتصدقوا به لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد. (البحرالرائق: ١/٨٠) فصل في البيع ، كتاب الكراهية ، كوئتة).

فآوی رحیمیہ میں ہے:

سوال: میں ایک مدرسہ میں ملازم ہوں، مجھے جو تخواہ دی جاتی ہے وہ بینک کی سودی رقم میں سے دی جاتی ہے.. تو دریا فت طلب امریہ ہے کہ اس سودی رقم کولوں یا بند کر دوں؟ اس کی کیا شکل ہے؟

الجواب: سودی رقم سے تخواہ نہ لی جائے ، جائز نہیں ہے آپ تو تخواہ دینے کی صورت یہ ہے کہ وہ لوگ کسی سے قرض لے کرآپ کو تخواہ دیں ، اور قرض اس رقم سے ادا کیا جائے گنجائش کی یہی شکل ہے۔ ( فاوی رحمیہ: ۱۷۳/۳).

مفتی کفایت الله صاحب فرماتے ہیں:

سود کی رقم وصول کرکے مساکین وغیرہ پر قرض دار مسلمانوں کے قرضہ کی ادائیگی پر تعلیم (پرائمری یاد بینیات) پراور ہررفاوعام کے کام پرخرج کیاجا سکتا ہے۔(کفایت المفتی:۸۹۸).

نظام الفتاوی میں ہے:

تملیک مستحق کے حیلہ کے بعد مسجد کے پاخانہ کی صفائی وغیرہ میں بھی استعال کرنا درست ہوگا، اور حیلہ تملیک سے کہ جتنی رقم سود کی ہے وہ غرباء ومساکین کو جو ستحق صدقہ ہوں دے کراس کا مالک بنا دیا جائے، پھر ومستحق صدقہ اپنی طرف سے بطور چندہ مسجد میں دیدے۔ وقد منا أن الحیلة أن یتصدق علی الفقیر، ثم یأمرہ بفعل هذہ الأشیاء. (الدرالمحتارمع ردالمحتار، ۲۶۵/۲، کتاب الزکواۃ، باب المصرف، سعید). (نظام

الفتاوىٰ:١/١٩٩). والله ﷺ اعلم \_

سودى رقم اپنے بوتے كودينے كاحكم:

سوال: ایک آدمی کے پاس سود کی کچھر قم ہے، اس کا پوتا فقیر ہے، کیا یہ سود کا مال اپنے پوتے کودے سکتا ہے یانہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ سودی رقم اپنے نقیر پوتے کودینا جائز اور درست ہے اس وجہ سے کہ سودی رقم مالک معلوم نہ ہونے کی وجہ سے واجب التصدق ہے، یعنی مالک کی طرف سے صدقہ ہے نہ کہ دینے والے کی طرف سے اور مالک معطی کے پوتے کے حق میں اجنبی ہے۔

ملاحظه ہوفتاوی دارالعلوم دیو بندمیں ہے:

سوال: مالِحرام یاارباحِ فاسدہ اگر کسی مسلمان کے پاس جمع ہوجاویں،اوراربابِ اموال کوان کے حقوق پہنچانااورواپس کرنامتعذرہو،تواس صورت میں مالِ خبیث سے بری الذمہ ہونے کے لیے حضراتِ فقہائة تحریر فرماتے ہیں کہاس کوصدقہ کردیاجاوے اس میں سوال یہ ہے کہ اس کامصرف صرف عام صدقاتِ واجبہ کی طرح فقراءومساکین ہی ہوں گے ... یاایسے اموال کا صدقہ مال، باپ اوراولا داور بیوی پر بھی کرسکتا ہے یاز کو ہ کی طرح اجنبی پر صدقہ کرناضروری ہے؟

جواب: مالِحرام ورئِ خبیث کوصد قد کرنے کا حکم ایک خاص اصل پربنی ہے وہ یہ کہ اموال کے مالک معلوم نہ ہوں یاان تک پہنچانا متعذر ہووہ بھکم لقطہ ہوجاتے ہیں اور حکم لقطہ کا یہی ہے کہ جب مالک کے ملنے سے مایوسی ہوجائے تو مالک کی طرف سے اس کا صدقہ کر دیا جاوے مالِحرام کا مالک جب معلوم نہ ہوں یاان کو پہنچانا متعذر ہوتو اس مال کا صدقہ کرنا بھی بھکم لقطہ مالک اموال کی طرف سے ہوگا ، اسی وجہ سے اس کا صدقہ کہنا صحیح ہوا ، اور اسی وجہ سے فقراء کے لیے اس کا لینا حلال ہوا ، ورنہ حرام مال کا کھانا جیسا اس کے لیے حرام تھا ، فقراء کے لیے اس کا لینا حلال ہوا ، ورنہ حرام مال کا کھانا جیسا اس کے لیے حرام تھا ، نقراء کے لیے شمام ہوتا ، کیونکہ فقراء کے پاس یہ مال منجا نب مالک گیا ہے نہ کہ منجا نب کا سب حرام ، عبارات و ذیل اس پر شامہ ہیں :

و فى العشرين من بيوع الهندية...وإنها طاب للمساكين على قياس اللقطة.... الغرض ارباحِ فاسده اوراموالِ حرام جوواجب التصدق بين ان كامصرف لقطه كي طرح فقراء ومساكين بين... واضح ہو گیا کہ مال حرام جس کا صدقہ کرناوا جب قرار دیاجا تاہے، وہ ہر مال حرام نہیں، بلکہ صرف وہ مال حرام ہے جس کے مالک نامعلوم یالا پتہ ہونے کی وجہ سے مالک کوواپس نہیں کیا جاسکتا، نیزیہ مال ایسی صورت میں بھکم لقطے ہوجا تا ہے اوراصل ما لک کی طرف سے صدقہ کیا جا تا ہے اس لیے فقراء کواس کالینا جا ئز ہے ،ان کے لیے پیہ مال حرام نہیں اور اسی بناء پرایسے اموال کا صدقہ اینے ماں باپ اور اولا داور بیوی پربھی کرسکتا ہے کیونکہ وہ اس كاصرقتهي بلكهاصل ما لك كاب، كما في الهندية: ان تصدق به على أبيه يكفيه والايشترط التصدق على الاجنبي (٩/٥). وفيه من متفرقات الغصب سئل يوسف بن محمد عن غاصب ندم على مافعل و أراد أن يرد المال إلى صاحبه وقع له اليأس عن وجود صاحبه فتصدق بهذا العين هل يجوز للفقير أن ينتفع بهذا العين فقال: لايجوز أن يقبله ولايجوز له الانتفاع وإنما يجب عليه رده إلى من دفعه إليه قال: إنما أجاب بهذا الجواب زجراً لهم كيـلا يتساهـلوا في أموال الناس أما لوسلك الطريق في معرفة المالك فلم يجده فحكمه حكم اللقطة ،كذا في التاتارخانية. (الفتاوي الهندية:٥٧/٥١).مأخوذ از فتاوي دارالعلوم ديوبند، حلد دوم،ص٣٨٦\_٣٨٣). والله ﷺ اعلم \_

سودي رقم غيرمسلم كودينے كاحكم:

سوال: اگر کسی کے پاس سودی رقم ہوتو مسلمان فقیر کودینا ضروری ہے یاغیر مسلم فقیر کو بھی دے ع

سکتاہے؟ **الجواب**: سودی رقم غیر مسلم فقیر کو بھی دی جاسکتی ہے البتہ مسلمان فقیر کودیٹا اولی ہے۔

ملاحظه ہوالبحرالرائق میں ہے:

قوله وصح دفع غيرها أي وصح دفع غيرالزكاة إلى الذمي واجباً كان أوتطوعاً كصدقة الفطر والكفارات والمنذور لقوله تعالىٰ: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ﴾ الآية، وخصت الزكاة بحديث معاذ ، وفيه خلاف أبي يوسفٌ و لايرد عليه العشر لأن مصرفه مصرف الزكاة كما قدمناه فلا يدفع إلى ذمي والصرف في الكل إلى فقراء المسلمين أحب ، وقيد بالذمي لأن جميع الصدقات فرضاً كانت أو واجبة أوتطوعاً لاتجوز للحربي اتفاقاً كما في غاية البيان. (البحرالرائق: ٢/٢٤،باب المصرف، كوئته).

(وكذا في فتاوي الشامي:١/٢٥ ٣٥، باب المصرف، سعيد).

فآوی رحیمیہ میں ہے:

سودی رقم غریب، مکین ، محتاج کودی جاستی ہے اوروہ اپنے کام میں لےسکتا ہے ،غریب مسلمان کو فائدہ پہنچانا چاہئے وہ بہنسبت غیرمسلم کے زیادہ حق دار ہے۔ (فاوی رحمیہ:۲۷۹/۹). واللہ ﷺ اعلم۔

سودى رقم سے بیت الخلاء بنانے كا حكم:

سوال: کیاسودی رقم سے مدرسہ اور اسکول کی بیت الخلاء بنانا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئوله بعض مفتی حضرات کے نزدیک سودی رقم سے مدرسہ،اسکول وغیرہ کی بیت

الخلاء کی تعمیر کرنا جائز اور درست ہے۔

ملاحظه ہوفتا وی رحیمیہ میں ہے:

مسکه مختلف فیہ ہے،غریب مسکین کو دینااولی ہے،سڑک وغیرہ رفاہِ عام کے کاموں میں لگانے کی گنجائش ہے،مسجد میں نگاسکتے ،مسجد کی بیت الخلاء کی مرمت میں لگاسکتے ہیں۔(فاوی رجمیہ:۲۷۹/۹).

کفایت المفتی میں ہے:

وصول کرنے کے بعداس روپے کوامور خیر میں جورفاہِ عام سے تعلق رکھتے ہوں، یا فقراء ومساکین کی رفع حاجات کے لیے مفید ہوں، مثلاً بتا می ومساکین اور طلبائے مدارسِ اسلامیہ کے وظائف اورامدادِ کتب وغیرہ پرخرچ کرنا یا مسافرخانہ، کنواں ، سڑک وغیرہ تغمیر کرنا، سرٹوکوں پردوشنی کرنا، یہ سب صورتیں جائز ہیں، البتہ مسجد پرخرچ نہ کی جائے کہ یہ نقدسِ مسجد کے منافی ہے۔ (کفایت المفتی: ۱۵/۵، دارالا ثناعت).

جدیدفقهی مسائل میں ہے:

سود کی رقم کسی ضرورت مند کی انفراد کی ضرورت کی پیمیل میں لگائی جاسکتی ہے،کسی اجتماعی فائدہ کا کام کردینا جیسے کنوال کھودناوغیرہ ۔مسجدوں اور مدرسوں میں توبیر قم نہ لگائی جائے کیکن بیت الخلاء کی تعمیر کی علماء نے اجازت دی ہے۔ (جدیدفقہی مسائل: جلداول ،ص۲۵۳).

اسلامی فقہ میں ہے:

اگرمجبوراً آدمی کو بینک وغیرہ میں روپیہ جمع کرنا پڑے اوراسے سود ملے تواسے اپنی ذات اور بال بچوں پر استعال نہ کرے، بلکہ بغیر تواب کی نیت کے غریبوں کودے دے پاکسی معتبر آدمی کے ذریعہ کسی رفاہی کام میں اسے لگادے، مثلاً محلّہ یا گاؤں کے راستے اور عام پا خانے وغیرہ میں لگادے۔ (اسلامی فقہ:۲۹۳/۳).
البتہ حیلہ تملیک کے بعد سودی رقم سے بیت الخلاء کی تغییر کرنے میں احتیاط ہے۔

البنته سید، مکنیک سے بعکر سود ق را مسے بیت الحلاء فی میٹر سر سے یک العلیاط ہے۔ میں داری میں ان مار مار

ملاحظه ہونظام الفتاویٰ میں ہے:

تملیک مستحق کے حیلہ کے بعد مسجد کے پاخانہ کی صفائی وغیرہ میں بھی استعال کرنا درست ہوگا، اور حیلہ تملیک بیہ کہ جتنی رقم سود کی ہے وہ غرباء ومساکین کو جو ستحق صدقہ ہوں دے کراس کا مالک بنا دیا جائے، پھر وہ ستحق صدقہ اپنی طرف سے بطور چندہ مسجد میں دیدے۔ وقد منا أن الحیلة أن یتصدق علی الفقیر، وہ ستحق صدقہ اپنی طرف سے بطور چندہ مسجد میں دیدے۔ وقد منا أن الحیلة أن یتصدق علی الفقیر، شم یأمرہ بفعل هذه الأشیاء. الدرالمختارمع ردالمحتار ۲۰ /۳ ٤٥ متاب الزكورة، باب المصرف، سعید. (نظام الفتاوی: ۱۹۹/۱). واللہ بھی اعلم۔

لقطهاورر با کامصرف تقریباً ایک ہے:

سوال: بینک کے ربا کامصرف اور لقط کامصرف ایک ہے یا جداہے؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ دونوں کامصرف تقریباً ایک ہے، بظاہر کوئی فرق نہیں ہے، مثلاً لقط غیر مسلم فقراء کودینا جائز ہے اسی طرح سود کی رقم بھی دے سکتے ہیں، لقط میں تملیک ضروری نہیں ہے، رفاہ عام میں، مردوں کے گفن دفن میں صرف کرنا جائز ہے، اسی طرح بعض علاء کے نزدیک ربامیں بھی تملیک ضروری نہیں ہے۔ گویار بااور لقط دونوں واجب التصدق ہے کیکن واجب التملیک نہیں ہے۔

ملاحظه ہودر مختار میں ہے:

ورابعها الضوائع مثل مالا يكون له أناس وارثونا فمصرف الأولين أتى بنص و ثالثها حواه مقاتلونا ورابعها فمصرفه جهات تساوى النفع فيها المسلمونا

علامه شامی فرماتے ہیں:

قوله الضوائع: جمع ضائعة أي اللقطات...وقوله ورابعها فمصرفه جهات، موافق

لما نقله ابن الضياء في شرح الغزنوية عن البزدوي من أنه يصرف إلى المرضى والزمنى واللقيط وعمارة القناطر والرباطات والثغور والمساجد وما أشبه ذلك، ولكنه مخالف لما في الهداية والزيلعي أفاده الشرنبلالي أى فإن الذي في الهداية وعامة الكتب أن الذي يصرف في مصالح المسلمين هو الثالث كما مر ، وأما الرابع فمصرفه المشهور هو اللقيط والمفقير والفقراء الذين لا أولياء لهم فيعطى منه نفقتهم وأدويتهم وكفنهم وعقل جنايتهم كما في الزيلعي وغيره. (الدرالمختارمع فتاوى الشامي: ٣٣٨/٢، باب العشر، سعيد).

### محیط بر ہانی میں ہے:

اللقطات والتركات تصرف إلى ما فيه صلاح المسلمين، كمال الخراج والجزية إلا أنه يجعل لها بيت على حدة، لما أنه ربما يظهر لها مستحق بعينها. وقال: الخراج والجزية تصرف إلى المقاتلة، وإلى سد ثغور المسلمين، وبناء الحصون في الثغور وإلى مراصد الطريق في دار الإسلام ليقع الأمن عن قطع الطريق من جهة اللصوص، وإلى كري الأنهار العظام الذي فيه صلاح المسلمين، وإلى من فرغ نفسه لعمل المسلمين نحو القضاة والمحتسب والمفتين والمؤذنين والمعلمين وإلى عمارة المساجد والقناطر وإلى معالجة المرضى إذا كانوا فقراء وإلى تكفين الموتى الذين لا مال لهم وما أشبه ذلك، والحاصل: أن هذا النوع يصرف إلى مافيه صلاح الدين وصلاح دار الإسلام والمسلمين. (المحيط البرماني: ٢٢٣/٢)، الفصل السابع في تعجيل الخراج).

### البحرالرائق میں ہے:

والرابع اللقطات والتركات التي لا وارث لها وديات مقتول لا ولي له قالوا: مصرفه اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء لهم يعطون منه نفقتهم وأدويتهم ويكفن به موتاهم. (البحرالرائق: ٥/٨٢/٠) فصل في الحزية، وكذا في تبيين الحقائق: ٢٨٣/٣).

وفى الفتاوى الهندية: والرابع اللقطات هكذا في محيط السرخسي وما أخذ من تركة الميت الذى مات ولم يترك وارثاً أو ترك زوجاً أوزوجة وهذا النوع يصرف إلى نفقة المرضى وأدويتهم وهم فقراء وإلى كفن الموتى الذين لا مال لهم. (الفتاوى

الهندية: ١/١٩١/، باب في صدقة الفطر و كذا في مجمع الانهر في شرح ملتقى الابحر: ٢/٦٨٦، في تقسيم القسمة، بيروت).

فآوی عثانی میں ہے:

یہ بات تقریباً مسلّم ہے کہ کسبِ خبیث کا واجب التصدق ہونا اس بناء پر ہے کہ اس کا ضیح مالک یا تو معلوم نہیں یا اس تک پہنچا نامعتدر ہے ، لہذا وہ لقطے کے حکم میں ہوگیا، اور لقطے کا حکم یہ ہے کہ وہ واجب التصدق ہے، اور چونکہ فقہائے حنفیہ نے بیت المال کے مصارف ذکر کرتے ہوئے لقطے کا مصرف صرف فقراء کو قرار دیا ہے، اور چونکہ فقہائے حنفیہ نے بیت المال کے مصارف ذکر کرتے ہوئے لقطے کا مصرف صرف فقراء کو قرار دیا ہے، اس کی بھی تملیک ضروری ہے، لیکن یہ استنباط کی استنباط کی استنباط کی استنباط کی استنباط کی استنباط کیا گیا کہ ذکو ق کی طرح اس کی بھی تملیک ضروری ہے، لیکن یہ استنباط کی نظر ہے۔

اول توبعض فقهائے حفیہ نے لقطے کو صرف فقراء کے ساتھ خاص نہیں کیا بلکہ اسے تمام مصالح مسلمین میں خرج کرنے کو درست قرار دیا ہے، چنانچے علامہ شامی نے علامہ بزدوی سے نقل کیا ہے: "أنه یہ صدوف إلى الممرضى والزمنى ... اللح. الدر المخارمیں علامہ ابن الشحنہ سے مصارف بیت المال سے متعلق جواشعار منقول بیں ان میں بھی یہی موقف اختیار کیا گیا ہے، البت علامہ شامی نے آگے اس پراعتراض کیا ہے کہ عام کتابوں میں لقطے کا مصرف فقراء کو قرار دیا گیا ہے، چنانچے علامہ شامی کھتے ہیں:

" وأما الرابع فمصرفه المشهورهو اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء لهم فيعطى منه نفقتهم وأدويتهم وكفنهم وعقل جنايتهم ".

بیت المال میں لقطے کے مصرف کے بارے میں اور بھی متعدد کتب میں یہی عبارت موجود ہے، کین اس عبارت برغور کرنے سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر چہ فقہاء نے فقراء کو لقطے کا مصرف قرار دیا ہے، کین اس کے لیے تملیک ضروری نہیں قرار دی جس کی واضح دلیل ہے ہے کہ فقیرا موات کی تکفین کو بھی لقطے کے مصرف میں شامل کیا گیا ہے حالا نکہ میت کی تکفین میں تملیک متحق نہیں ہوتی ، اس سے معلوم ہوا کہ لقط تملیک کے بغیر بھی فقراء یرصرف کیا جاسکتا ہے۔ (فاوی عثانی سے سامل کیا عبار کے اللہ کھی ہوتی ، اس سے معلوم ہوا کہ لقط تملیک کے بغیر بھی فقراء یرصرف کیا جاسکتا ہے۔ (فاوی عثانی سے ۱۳۲/۳).

حکیم الامت حضرت تھانویؓ نے فر مایا کہ لقطہ کا رخیر میں صرف کیا جاسکتا ہے، ملاحظہ ہواشرف الاحکام میں ہے: ایک صاحب ایک ٹکٹ لائے اور عرض کیا کہ جور دی خطوط مجھ کوتلف کرنے کے لیے دیئے ہیں، ایک لفافہ میں سے میڈکٹ نکلا ہے کمترین نے عرض کیا ایسے ٹکٹوں کا کیا تھم ہے؟ ارشاد فر مایا کہ بیلقطہ ہے اور لقطہ کا تھم یہ ہے کہ جب مالک کا پتہ چلنامتعذر ہوتو کسی کارِ خیر میں دے دیا جائے چنا نچہ میں مدرسہ میں دے دیتا ہوں۔ (اشرف الاحکام، ص۱۹۷، بحوالہ حسن العزیز:۲/۳). واللہ ﷺ اعلم۔

مال حرام كصدقه مين تمليك كاحكم:

سوال: غیرمسلم ممالک میں جورقم ناجائز طریقے پرحاصل ہوئی ہوجیسے سود کی رقم اس کا صدقہ کرنالازم ہے، کیکن وہ فقراءکودینا ضروری ہے یا تملیک فقیر کے بغیر کسی دوسرے کا رخیر میں استعمال ہوسکتی ہے؟

الحجواب: بعض مفتی حضرات کی رائے ہے ہے کہ جس مال میں خبث وحرمت ہووہ فقراء کودینا ضروری ہے ، کین بعض مفتی حضرات ہے ہیں کہ وہ دوسرے کارِخیر مثلاً بیت الخلاء بنا نایاراستے سڑک وغیرہ بنانے میں بھی خرج ہوسکتی ہے، یہ حضرات صدقہ واجبہ اور واجب التصدق میں فرق کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ صدقہ واجبہ جیسے زکو ق ، صدقة الفطر وغیرہ کی تملیک فقیر کوضروری ہے ، جبکہ واجب التصدق میں تملیک فقیرضروری نہیں ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم شمود کی جگہ پہو نچ گئے اور صحابہ نے ان کے کنویں کے پانی سے آٹا گوندھا تو آپ نے وہ آٹا اونٹوں کو کھلانے کا حکم فرمایا:

عن ابن عمر ها أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر فاستقوا من بئرها واعتجنوا به فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئرالتي كانت تردها الناقة. (رواه البحارى: ٤٧٨/١).

ایک روایت میں آٹے کے پھینکنے کا حکم ہے ،اس آٹے میں کراہت ِتح کمی آئی تھی یا تنزیمی دونوں صورتوں میں اونٹوں کو کھلانے کا مطلب سے ہے کہ جس چیز میں خبث آ جائے اورخوداستعال نہ کر سکے اس کو کسی کارِ خبر میں استعال کرنے کی گنجائش ہوتی ہے ، ہاں خمر کو گرانے کا حکم ہے اس کی تملیک کی اجازت نہیں ، عینی نے شرحِ بخاری میں اس آٹے کی کراہت تی کے میہ یا تنزیہ یہ کے دونوں قول نقل فر مائے ہیں۔ (عمدة القاری: ۱۱/۹۹).

ا گرغنی کو گم شدہ چیز لقط مل جائے تو وہ واجب التصدق ہے خوداس چیز کواستعمال نہیں کرسکتا کہکن اس کو میت کے فن فن میں استعمال کرنے کی گنجائش فقہاء نے کھی ہے۔

وأما الرابع فمصرفه المشهورهو اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء لهم فيعطى

منه نفقتهم وأو ديتهم و كفنهم وعقل جنايتهم. (فتاوى الشامى: ٣٣٨/٢،سعيد). رائع مين لقطر شامل

نیز علامه برز دوی کا قول ہے:

أنه يصرف إلى المرضى والزمنى واللقيط وعمارة القناطر والرباطات والثغور والمساجد وما أشبه ذلك . (شامى :٣٢٨/٢،سعيد).

زیادہ تفصیل فناوی عثانی میں دیکھی جاسکتی ہے اور بظاہر مفتی محرتفی عثانی اور مولانار فیع عثانی اور وہاں کے دیگر مفتی حضرات کا موقف بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ مال خبیث واجب التصدق ہے، کین صدقہ واجبہ کی طرح نہیں، نفس صدقہ غیر واجب التملیک کو بھی کہتے ہیں:

مالِ حرام سے كمائے ہوئے نفع كا حكم:

سوال: ایک شخص نے کسی کوایک ہزار رینددئے اورایک ہزار پانچ سووصول کیے ،تویہ ۵۰۰ واجب التصدق ہے ،کین اگر غلطی سے تصدق سے قبل اس نے ۵۰۰ ریند کو کسی کاروبار میں لگا کر ۲۰۰۰ ریند بنالیے ، تواب بیمزید ۵ سوواجب التصدق ہے یااس کے رکھنے اور استعال کرنے کی گنجائش ہے؟

**الجواب**: بصورتِ مسئولہ مالِ حرام کی طرف اشارہ کر کے کوئی چیز خریدی اوروہ مشارالیہ مالِ حرام

قیمت میں اداکر دیا تواس کی آمدنی ناجائز ہے اور واجب التصدق ہے، لیکن اگر مالِ حرام کی طرف اشارہ کیے بغیراس مال سے کچھٹر بدایا مالِ حرام کی طرف اشارہ کیالیکن مالِ حلال اداکیا تواس صورت میں امام ابوالحسن کرڈن کے نزدیک کمایا ہوانفع حلال ہوگا، صرف اصل مالِ حرام واجب التصدق ہوگا۔

کیکن اس کا بیمطلب نہیں کہ مالِ حرام کو کمائی اور منافع کا ذریعہ بنالے ایسا کرنا بالکل ناجائز ہے ہاں اگر غلطی سے کرلیا توامام کرخیؓ کے نز دیک وہی تھم ہے جو مذکور ہوا۔

ملاحظه ہودر مختار میں ہے:

اكتسب حراماً واشترى به أو بالدراهم المغصوبة شيئاً، قال الكرخيّ: إن نقد قبل البيع تصدق بالربح وإلا لا وفي رد المحتار: (قوله اكتسب حراماً، الخ) توضيح المسألة ما في التاتارخانية حيث قال: رجل اكتسب مالاً من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه إما أن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولاً ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها و دفعها أو اشترى قبل الدفع بها و دفعها أو اشترى قبل الدفع بها و دفعها أو اشترى مطلقاً و دفع تلك الدراهم أو اشترى بدراهم آخر و دفع تلك الدراهم، ... قال الكرخيّ في الوجه الأول و الثاني لا يطيب، وفي الثلاث الأخيرة يطيب، وقال أبوبكر: لا يطيب في الكل لكن الفتوى الآن على قول الكرخيّ دفعاً للحرج عن الناس. وفي الوالوالجية: وقال بعضهم: لا يطيب في الوجوه كلها وهو المختار ولكن الفتوى اليوم على قول الكرخيّ دفعاً للحرج لكثرة الحرام.

### در مختار میں ہے:

لو تصرف في المغصوب والوديعة بأن باعه وربح فيه إذا كان ذلك متعيناً بالإشارة أو بالشراء بدراهم الوديعة أو الغصب ونقدها يتصدق بربح حصل فيهما إذا كانا مما يتعين بالإشارة وإن كانا مما لايتعين فعلى أربعة أوجه فإن أشار إليها ونقدها فكذلك يتصدق وإن أشار إليها ونقدها لايتصدق في أشار إليها ونقد غيرها أو أشار إلى غيرها ونقدها أو أطلق ولم يشر ونقدها لايتصدق في الصورالثلاث عند الكرخي قيل: وبه يفتي الدرالمختار: ١٨٩/٦،سعيد).

وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار وزاد بقوله: والمختار أنه لايحل

مطلقاً كذا في الملتقي ولو بعد الضمان هو الصحيح كما في فتاوي نوازل واختار بعضهم الفتويٰ على قول الكرخيُّ في زماننا لكثرة الحرام وهذا كله على قولهما وعند أبي يوسفُّ لايتصدق بشيء منه كما لو اختلف الجنس ذكره الزيلعي. (حاشية الطحطاوي على

خلاصہ یہ ہے صورتِ مسئولہ میں مزید ۱۵۰۰ یند جوبطو رِنفع حاصل کیے واجب التصدق نہیں ہے،اس کے استعال کرنے کی گنجائش ہےالبتہ آئندہ ایسانہ کرے کیونکہ مالِ حرام فی الفور واجب التصدق ہوتا ہے۔

واللہ کھا ہے۔ سودی رقم کے عوض دوسری رقم صدقہ کرنے کا حکم: سوال: ایک شخص کی رقم انگلینڈ کے کسی بینک میں رکھی ہوئی ہے اوراس پر سودلگتا ہے اگریشخص اپنے یاس موجودہ دوسری رقم سے فقراء کو بینک کے سود کی طرف سے ادا کر دیتو بری الذمہ ہوجائےگایا بعینہ وہی رقم بینک ے نکلوا کرصدقہ کرنالازم اور ضروری ہے؟ بینوا تو جروا۔

الجواب: بصورتِ مسئوله افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ معینہ رقم کوصدقہ کیا جائے ، کیکن اگر سودی رقم کی جگہ ذمہ فارغ کرنے کے لیے کسی دوسری رقم کوصدقہ کیا جائے تو ذمہ فارغ ہوجائیگا، کیونکہ نقو دمیں تعیین نہیں ہوتی ، پھریہ کہ بینک والے سودی رقم الگنہیں دیتے بلکہ اصل رقم کے ساتھ ملا کردیتے ہیں ، بنابریں اصل اور سود کے درمیان تمیزناممکن ہے۔

ملاحظه ہودر مختار میں ہے:

لو خلط السلطان المال المغصوب بماله ملكه، لأن الخلط استهلاك إذا لم يمكن تميزه عند أبي حنيفة، وقوله أرفق، إذ قلما يخلو مال عن غصب. وفي الشامية: قوله لأن الخلط استهلاك، أي بمنزلة من حيث أن حق الغير يتعلق بالذمة، لا بالأعيان،... لأنا نقول: إنه لما خلطها ملكها، وصار مثلها ديناً في ذمته ، لا عينها. (الدرالمختارمع ردالمحتار:٢٠/٢، مطلب فيما لو صادر السلطان جائزاً،سعيد).

### فآویٰ بزازیہ میں ہے:

ما يأخذه الأعونة من الأموال ظلماً ويخلطه بماله وبمال مظلوم آخر يصير ملكاً له

وينقطع حق الأول فلا يكون أخذه عندنا حراماً محضاً نعم لا يباح الانتفاع به قبل أداء البدل في الصحيح من المذهب. (الفتاوى البزازية على هامش الهندية، قبيل كتاب الزكاة، ٨٣/٤).

( وكذا في فتاوي الشامي: ٢ / ٢ ٩ ٢ ،مطلب في التصدق من المال الحرام ، سعيد).

اس مسئلہ کی واضح مثال ہیہ کہ معموماً مدارسِ اسلامیہ کے سفراء چندہ وغیرہ کے لیے مقررہوتے ہیں اور بیہ بات کثرت سے پیش آتی ہے کہ وہ چندہ کرتے ہی فوراً پہنچنے اور مدرسہ کوادائیگی کرنے سے بعض دفعہ قاصر ہوتے ہیں، چنانچہ علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر سفیر مدرسہ نہ پہنچ سکتا ہوا ور مدرسہ کوفوری ضرورت ہوتو وہ اپنے مطراطلاع کردے کہ میرے پیپول میں سے چندے کی رقم کے بقدر مدرسہ کوادا کردئے جائیں، چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ جب اس کے گھر والوں نے مدرسہ کواس کی ذاتی رقم سے ادائیگی کردی تو سفیر فارغ الذمہ ہوجائیگا، اور اس کے لیے اس رقم زکو قاکا استعال بالکل درست ہوگا۔

نیز ایک ملک سے دوسرے ملک زکو ق کی رقوم جیجنے کاعام دستور ہے اس میں بھی زکو ق دہندہ کے ملک کی کرنسی زکو ق میں بعینہ نہیں دی جاتی بلکہ تبدیل کرکے دی جاتی ہے، مثلاً ریندیا وَنڈ اورڈ الروغیرہ کی زکو ق ہندوستان یا کستان میں فقراءکوروپیوں کی شکل میں دی جاتی ہے۔ملاحظہ ہو: (فتادی دارالعلوم زکریا،جلد سوم،۱۹۳)۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اپنی پاک رقم سے سودا داکر نا بہتر نہیں ، سود کی رقم نکا لنے کے بعد ہی کسی فقیر کو دیدیں ، نیز سود حاصل کرنے کی نیت سے بینک میں رقم رکھوا نا بھی درست نہیں۔واللہ ﷺ اعلم۔

سودی رقم تبدیل کرنے کا حکم:

سوال: اگرکوئی شخص سود کی رقم سے کوئی چیز خرید کر فقیر کودید ہے تو کیا بیدرست ہے؟ مثلاً سودی رقم سے سلائی مثین خرید کی اور فقیر کودیدی تو بیدرست ہے یا نہیں؟ رقم ہی فقیر کو بلانیت تو اب دینا ضروری ہے یا دوسری جنس خرید سکتے ہیں؟

الجواب: فقهاء ككلام سے يهى مترشح ہوتا ہے كه مال حرام اصل ما لك كو پہنچانا ضرورى ہے،اور اربابِ اموال كنامعلوم ہونے پر بعینہ وہ چیزیار قم صدقه كردى جائے اس كوتبدیل كرنا درست نہیں۔ ملاحظہ ہوعلامہ شامی فرماتے ہیں:

فيجب رد عين الربا لو قائماً لارد ضمانه يعني إنما يجب رد ضمانه لو استهلكه.

(فتاوي الشامي:٥/٥ ٢،باب الربا، سعيد).

#### نیز مذکورہے:

(و يجب رد عين المغصوب) لقوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى ترد ولقوله عليه السلام "لايحل لأحدكم أن يأخذ مال أخيه لاعباً ولاجاداً، وإن أخذه فليرده عليه، وللعي، وظاهره أن رد العين هو الواجب الأصلي وه الصحيح. (فتاوى الشامى: ١٨٤/٦) كتاب الغصب، سعد).

#### فتح القدير ميں ہے:

قال إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها ولايحل له الانتفاع بها حتى يؤدى بدلها وقال:...فإن موجب أصل الغصب إنما هو رد العين ولايصار إلى رد المثل أوالقيمة إلا بعد هلاك العين فلم يكن رد المثل أوالقيمة إلا بعد هلاك العين.... (فتح القدير مع الهداية: ٣٣٢/٩،دارالفكر).

#### منحة الخالق ميں علامه شامیؓ فرماتے ہیں:

(قوله وإنما الذي يجب حقاً للشرع) قال بعض الفضلاء: قد علمت أن العقد المذكور تعلق بسببه حقان حق العبد وهو رد عينه إن كان باقياً ورد ضمانه إن مستهلكاً وحق الشرع وهو رد عينه بنقض العقد السابق المنهي عنه شرعاً. (منحة الحالق على هامش البحرالرائق: ٢٥/٦، باب الربا، كوئته). والله المنها المنها المنها المنها المنها الرباء كوئته).

# ٹرا فک فائنس میں سودی رقم دینے کا حکم:

سوال: کیاٹرا فک فائنس(traffic fines) میں سودی رقم دے سکتے ہیں یانہیں؟

الجواب: حکومت کے مرتب کردہ قوانین جو کہ خلاف شریعت نہ ہوں ان پڑمل پیرا ہونا ضروری ہے،

ہاں اگر ظالمانہ ہوں یا خلاف شریعت ہوں تو پھراطاعت نہیں کرنی چاہئے ،اسی طرح شاہراہ کے قوانین بھی لوگوں
کی سلامتی اور آسانی کے لیے ہوتے ہیں ،لہذاان کے قوانین کے مطابق چلنا ضروری ہوگا ،اگر خلطی کی وجہ سے

کسی پولیس نے روکدیا اور کچھ جرمانہ وغیرہ عائد کیا تو یہ بجاہے اس میں سودی رقم دینا ناجائز ہے، ہاں اگر ظلماً بہت زیادہ عائد کرتے ہیں تو پھر حکومتی بینک کا سود دینے کی گنجائش ہے لیکن پرائیویٹ بینک کا سود حکومت کودینا جائز نہیں۔

ملاحظه ہوفتا وی شامی میں ہے:

وتحب طاعة الإمام عادلاً كان أو جائراً إذا لم يخالف الشرع . (فتاوى الشامي:٢٦٣/٤،

سعيد) .

فآوی محمودیه میں ہے:

لیکن آ دمی جب کسی حکومت کے ماتحت رہتا ہے تواس کے قانون کی پابندی قانو ناً لازم ہوتی ہے،اس کے خلاف کرنا قانونی چوری ہوتی ہے۔(نتادی محمودیہ:۱۲۸/۱۲۱، جامعہ فاروقیہ).

شامی میں ہے:

(قوله عن طاعته) ... ومثله ما ذكره عن الدرر وجهه أنه إذا لم يكن كذلك يكون عاجزاً أوجائراً ظالماً يجوز الخروج عليه. (فتاوى الشامى:٢٦٤/٤، سعيد). والله المام علم ـ

سروس چارج میں سودی رقم ادا کرنے کا حکم:

سوال: بینک کے سروس چارج میں سودی رقم ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ عام طور پر بینک ماہانہ سروس چارج عا کد کرتا ہے، نیز یہ چارج اپنے قرض داروں اور قرض خواہوں دونوں سے تناسب کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور یہ چارج عام طور پر بینک کے کارکنان، عملہ اور نگہبان وغیرہ کی اجرت میں ادا کیا جاتا ہے۔ بینوا تو جروا۔

الجواب: سروس چارج یعنی بینک کاعملہ جوحساب کتاب یا حفاظت وغیرہ کی ذمہ داری سنجالتا ہے ان کی اجرت بینک اداکرتا ہے اور پھر بینک میں رقم جمع کرنے والوں (قرض خواہ) یا بینک سے قرض لینے والوں (قرض دار) پر تناسب سے تقسیم کرتا ہے تا کہ ہرایک اس میں شریک ہوجائے اور سبل کراس عملہ کی اجرت ادا کردیں، تواصل مسئلہ احتیاج کا ہے جواس عمل کا محتاج ہے اس کے ذمہ اجرت آئیگی اور بنظر غائر دیکھا جائے تو احتیاج دونوں طرف سے ہے بینک اس معنی میں محتاج ہے کہ لوگوں کی رقوم سے تجارت کر کے نفع حاصل کرتا ہے، اور جمع کروانے والے بھی محتاج ہیں کہ ان کی رقوم کی حفاظت ہور ہی ہے اور جب نکا لناچا ہیں نکال سکتے ہیں نیز وہ اور جب نکا لناچا ہیں نکال سکتے ہیں نیز وہ

ا پنی ضرورت کی وجہ سے بینک کے دروازے پر حاضر ہوئے بینک نے دعوت پیش نہیں کی تھی ، لہذا بینک کا سروس چارج بجاہے اس میں سودی رقم ادا کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ ورنہ سودی رقم سے انتفاع لازم آئے گا اور سودی رقم سے سے سی قتم کا انتفاع ازروئے شریعت جائز اور درست نہیں ہے۔ اس لیے اس معاملہ میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ملاحظہ ہو ہدایہ میں ہے:

وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع أما الكيل فلا بد منه للتسليم و هو على البائع و معنى هذا إذا بيع مكايلة، وكذا أجرة الوزان والزراع والعداد، وأما النقد فالمذكور رواية ابن رستم عن محمد لأن النقد يكون بعد التسليم، ألا ترى أنه يكون بعد الوزن والبائع هو المحتاج إليه ليميز ما تعلق به حقه من غيره أوليعرف المعيب ليرده، وفي رواية ابن سماعة عنه على المشترى لأنه يحتاج إلى تسليم الجيد المقدر، والجودة تعرف بالنقدكما يعرف القدر بالوزن فيكون عليه وأجرة وزان الثمن على المشتري لما بينا أنه هو المحتاج إلى تسليم الثمن وبالوزن يتحقق التسليم. (الهداية: ٢٩/٣).

(وكذا في الفتاوى الهندية: ٣٨/٣، الفصل السادس فيما يلزم المتعاقدين من المؤنة في تسليم المبيع والثمن. والمحيط البرهاني، الفصل الثالث في قبض المبيع بإذن البائع ، ١/١/٢، والبحر الرائق: ١/٥٠ ٣٠ كتاب البيوع. وكذا في مجمع الانهر شرح ملتقى الابحر: ٣/١، دار الكتب العلمية، بيروت).

بحوث فی قضافقہیۃ یامعاصرہ میں ہے:

لا مانع شرعاً من أن يطالب البنك مستقرضيه بأداء مبلغ مقابل التكلفات الإدارية التي تحملها في تقويم المشروعات، ومتابعة تنفيذها، ما دام ذلك المبلغ لايجاوز التكلفات الفعلية الواقعة في ذلك المشروع خاصة، فإن كان من الممكن تحديد هذه التكلفات بدقة ، فهو الأنسب الأوفق بأحكام الشرعية، فإنه لا غبار على جوازه...مادامت هذه العمولة لا تجاوز أجرالمثل على مثل هذه الأعمال، فإن الذي لا يجوز مطالبة الربح أو الأجرعليه ، هو عمل القرض بنفسه ، أما الأعمال الإدارية بالنسبة لذلك القرض، فلا يجب شرعاً أن تكون مجانية...

ونظير ذلك ما ذكره الفقهاء أن القاضي والمفتي لايسع لهما مطالبة الأجر من

الخصم، أو المستفتي، ولكن يجوز لهما أن يطالبه بأجرة كتابة الفتوى، أو كتابة الوثائق، والمحاضر والسجلات، ما دامت هذه الأجرة لاتجاوز أجرالمثل على مثل هذه الأعمال، ولاتتخذ حيلة لاكتساب الأجرة على الإفتاء والقضاء نفسها.

وجاء في الدرالمختار للحصكفي: يستحق القاضى الأجر على كتب الوثائق، والمحاضر، والسجلات قدر ما يجوز لغيره كالمفتي، فإنه يستحق أجر المثل على كتابة الفتوى لأن الواجب عليه الجواب باللسان دون الكتابة بالبنان، ومع هذا الكف أولى، احترازاً عن القيل والقال، وصيانة لماء الوجه عن الابتذال.

ويقول العلامة ابن عابدين تحته:

قال في جامع الفصولين: للقاضي أن يأخذ ما يجوز لغيره، وما قيل في كل ألف خمسة دراهم، لانقول به، ولايليق ذلك بالفقه، وأى مشقة للكاتب في كثرة الثمن؟ وإنما أجر مثله بقدر مشقته أو بقدر عمله في صنعته أيضاً كحكاك، وثقاب يستاجر بأجر كثير في مشقة قليلة، وقال بعض الفضلاء: أفهم ذلك جواز أخذ الأجرة الزائدة، وإن كان العمل مشقته قليلة ونظرهم لمنفعة المكتوب له، قلت: ولا يخرج ذلك عن أجرة مثله فإن من تفرغ لهذا العمل، كثقاب اللآلي مثلاً لا يأخذ الأجر على قدر مشقته، فإنه بمؤنته، ولو ألز مناه ذلك لزم ضياع هذه الصنعة، فكان ذلك أجر مثله. (ردال محتار: ٢٠٢٦).

درج کرده عبارات میں اگر چقرض دار سے سروس وغیره کی فیس وصول کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے، لیکن قرض خواہ کے لیے بھی وہی علت پائی جاتی ہے کہ بینک حفاظت اور حساب کتاب وغیره انتظامات کے اخراجات برداشت کرتا ہے، توضروری نہیں ہے کہ سب مفت برداشت کرے، بلکہ تناسب کے ساتھ کچھ اجرت قرض خواہوں پر بھی عائد کردے ان کی رقوم کی حفاظت وغیره کے وض میں تو عدم جواز کی کوئی وجہ بظاہر سمجھ میں نہیں آتی ، پھر جب سروس چارج بجا ہے تواس میں سودی رقم اداکرنانا جائز ہوا۔ ھندا ماعندی إن کان الصواب فمنی و من الشیطان. ﴿ ولعل اللّٰه یحدث بعد ذلک أمر اله .

کام

# سودي رقم رشوت ميں دينے كا حكم:

سوال: اگرکسی شخص کواپنے کسی ضروری کام کی وجہ سے رشوت دینے کی ضرورت پڑجائے تو سود کی رقم اس میں استعال کر سکتے ہیں یانہیں؟

**الجواب**: سودی رقم کورشوت دینے میں استعال کرنا جائز اور درست نہیں ، اس میں دہرا گناہ ہوگا ایک سودی رقم استعال کرنے کااور دوسرارشوت دینے کا۔

ملاحظه ہوآ بے کے مسائل میں ہے:

س.....سودحرام ہےاوررشوت بھی حرام ہے،حرام چیز کوحرام میں خرچ کرنا کیساہے؟ مطلب بیہ ہے کہ سود کی رقم رشوت میں دی جاسکتی ہے کنہیں؟

ح..... د ہرا گناه ہوگا سود لینے کا اور رشوت دینے کا۔ ( آپ کےمسائل اوران کاحل:۲۳۲/۱).

محمودالفتاویٰ میں ہے:

سوال: جن زمینوں میں کھیتی کی جاتی ہے،ان میں مکانات بنانے کے لیے حکومت کی طرف ہے N-A کی کاروائی کرنی پڑتی ہے،جس میں حکومت اور آفیسر حضرات خوب پریشان کرتے ہیں،حکومت این اے کی کاروائی کے لیے رقم لیتی ہے اور آفیسر حضرات بھی رشوت مانگتے ہیں تو کیاان دونوں جگہوں میں سود کی رقم دے سکتے ہیں؟

الجواب: این \_ا ہے کی کاروائی میں جتنی رقم قانونی طور پرحکومت وصول کرتی ہے، اس میں حکومتی بینک سے ملی ہوئی سود کی رقم ادا کر سکتے ہیں، کیکن افسران کودی جانے والی رشوت میں نہیں دی جاسکتی ، اس لیے کہ اس صورت میں وہ رقم حکومت کے پاس نہیں جاتی \_ (محودالفتاویٰ:۲/۳ء، باب الربا). واللہ ﷺ اعلم \_

بسم الله الرحمٰن الرحيم قَالَ لاَللَّهُ فَعَالَهُ :

﴿إِنْمَا الْغُمِرُ وَالْمِيْسِرُ وَالْأَنْصِابُ وَالْأَزْلَامُ رَجِسَ مِنْ عَمِلَ الشَّيْطَانُ فَاجِنْنُبُوهِ لَمَلِكُمُ تَفْلُحُونُ﴾ (المائدة،الآية: ٩٠).

> وقال عطام ومجاهد: المبسر القماركله حتى لعب الصبيان بالجور والكعاب (تفسرالسرفندي).

باب انشورنس کے احکام کابیان

عن أبِي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبِي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الفرر.

(رواه مسلم)

# باب.....﴿٣﴾ انشورنس کےاحکام کا بیان

### مير يكل ايرُكاحكم:

سوال: کیامیڈیکل ایڈ جائزے یانہیں؟

الجواب: میڈیکل ایڈ جوآج کل غیر مسلم ممالک میں رواج پذیر ہے عقد اجارہ کی حیثیت سے جائز ہونا چاہئے کیونکہ اس عقد کا خلاصہ رہے کہ ایک فریق مخصوص و متعین رقم دیتا ہے اور دوسر افریق اس کے علاج کی فرمہ داری اٹھا تا ہے ،اس کے دونظائر حسب ذیل درج ہیں:۔

(۱) ہندوستان پاکستان کے قصبات ودیہات بلکہ شہروں میں یہ معاملہ صدیوں سے رائے ہے کہ حلاق، لوہار، بڑھئی وغیرہ لوگوں کے متعلقہ کام کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں اورلوگ ان کو قصل آنے پر فصلانہ یا کچھرقم دیتے ہیں، بیمل افغانستان ، ہندو پاک، دیو بند، تھانہ بھون ، سہار نپور ہر جگہرائے تھا، حلاق نے خاندان والوں کے بالوں کو درست کرنے کی ذمہ داری اٹھائی جو مجھول ہے، کیکن موجب نزاع نہیں ، اورلوگ ان کو قصل آنے پر اناج یا کچھرقم دیتے ہیں، میڈیکل ایڈ میں بھی ایک فریق علاج کی ذمہ داری لیتا ہے، دونوں میں عمل کی جہالت ہے جوسب نزاع نہیں۔

ہدایہ میں مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو وکیل بنادے کہ میری طرف سے مثلاً قتل عمد میں صلح کر الواور وکیل نے مصالحت کر الی تو مصالحت کی رقم وکیل پر لازم نہیں لیکن اگر وکیل نے اس رقم کی ذمہ داری قبول کی تورقم لا زم موكى يُورْخر برفر مايا: "لأنه حينئذٍ مواخذ بعقد الضمان". (الهداية:٣٠/٥٠، باب التبرع بالصلح والتوكيل به).

(۲) بچوں کے لیے دودھ پلانے والی کار کھنا بالا تفاق جائز ہے اس میں بھی ایک فریق نے دودھ پلانے وغیرہ کی ذمہ داری کی اور دوسرافریق تخواہ یا اجرت دیتا ہے، دودھ پلانے کے اوقات سب مجہول ہیں، کیکن میہ جہالت سبب نزاع نہیں لہذا بالا تفاق جائز ہے۔

اشکال: البته ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ بیعلاج کی ذمہ داری اٹھانے والافریق اجیر خاص ہے یا اجیر مشترک، اگر اجیر خاص ہوتو دوسر ہے لوگوں کی ذمہ داری کیسے لیتا ہے جب کہ اجیر خاص دوسروں سے کامنہیں لیتا:

"والخاص لايمكنه أن يعمل لغيره لأن منافعه في المدة صارت مستحقة للمستأجر والأجر مقابل بالمنافع". (فتاوى الشامي: ٢٤/٦، باب ضمان الاجير، سعيد).

اورا گراجیرمشترک ہوتوا جرت کامستحق تب ہے جب کہ ممل کر لے اور میڈیکل ایڈ میں اس کواجرت ملتی اگرچہاس ماہ میں کام نہ کرے؟

الجواب: اس کاجواب میہ کہ بعض فقہاء نے اجیر خاص داجیر مشترک کو بعض صورتوں میں جمع کیا ہے مثلاً مرضعہ اگراپنے گھر پر بچے کو دودھ پلائے تو وہ اجیر خاص داجیر مشترک دونوں ہیں، یعنی اس کو دودھ پلانے کی اجرت ملتی ہے اگر چہ وہ دوسرے بچوں کو دودھ پلائے۔

فتح المعین شرح کنز میں ہے:

والحاصل أن المسائل في النظر تعارضت فمنها مايدل على أنها في معنى أجير الوحد كقولهم لعدم الضمان في هذه ، ومنها ما يدل على أنها في معنى المشترك كقولهم إنها تستحق الأجرعلى الفريقين إذا أجرت نفسها لهما، قال الاتقاني: والصحيح أنه إن دفع الولد إليها لترضعه فهي أجير مشترك وإن حملها إلى منزله فهي أجير وحد وقال في العناية: وذكر في الذخيرة مايدل على أنها يجوز أن تكون خاصاً ومشتركاً حتى لو أجرت نفسها لغيره استحقت الأجر على الفريقين كاملاً عملاً بشبه الأجير المشترك وتأثم نظراً إلى أن لها شبهاً بالأجير الخاص. (فتح المعين: ٣/٤٥٢، وكذا في فتاوى الشامي: ٢/٢٨، سعيد).

أقول: ويرتفع الإثم إذا كان الإذن بالعمل للغير.

اسی طرح میڈیکل ایڈ ممپنی علاج کرے یا نہ کرے کیونکہ کسی ماہ علاج کی ضرورت نہ پڑی ہوگی اجیر خاص کی طرح

مستحق اجر ہےاور دوسروں کے کا م کوبھی قبول کرسکتی ہے۔

دوسراجواب: اجارہ سے ہٹ کر دوسراجواب یہ بھی دیا جاسکتا ہے کہ عقدِ موالات میں فقہاء ذکر فرماتے ہیں کہ اگرمولی اسفل جنابیت کریگا تو مولی اعلیٰ کو دیت دینی پڑیگی اورا گرمولی اسفل کا انتقال ہوجائے تو مولی اعلیٰ کومیراث ملے گی حالانکہ مولی اسفل بھی جنابیت ہی نہیں کرتا پھر بھی مولی اعلیٰ کومیراث ملتی ہے کیونکہ اس نے عقدِضان کرلیا ہے۔

ملاحظہ ہو در مختار میں ہے:

(أسلم رجل) مكلف (على يد آخر و والاه أو) والى (غيره) الشرط كونه عجمياً لامسلماً على مامر وسيجىء (على أن يرثه) إذا مات (ويعقل عنه) إذا جنى (صح) هذا العقد (وعقله عليه وإرثه له)...(الدرالمختار:٢٦/٦١،فصل في ولاء الموالات، سعيد).

حاشية الطحطا ويعلى الدرمين ہے:

قال إبراهيم النخعي : إذا أسلم الرجل على يدى رجل ووالاه فإنه يرثه ويعقل عنه وهذا قول علمائنا الثلاثة... (حاشية الطحطاوي على الدرالمختار:٤٠/٧، كوئته).

اس سے وہ اشکال بھی دفع ہو گیا کہ میڈیکل ایڈ میں رقم جمع کرانے والا اس مہینہ میں بیانہیں ہوا؟

جواب کا خلاصہ سے ہے کہ ممپنی جوعقد ضان کی وجہ سے ہر ماہ وصول کرتی ہے اگر چہر قم دینے والا بیار نہ ہو پھر بھی اس رقم کالینا درست ہے جبیبا کہ عقد مولات میں مذکور ہوا کہ جنایت نہ کرنے کے باوجو دمیراث ملتی ہے اور فقہاء نے میراث کالینا درست قرار دیا ہے۔

اردوفقاویٰ میں مولا نامفتی رشیداحمد لدھیانوی صاحبؓ نے میڈیکل ایڈ کے بارے میں عدم جواز کامخضر جواب احسن الفتاویٰ میں دیاہے جس کی عبارت درج ذیل ہے:

> سوال: امریکه میں میڈیکل علاج معالجہ کی سہولتیں پرائیویٹ اداروں کے سپر دہیں...الخے۔ الجواب باسم ملہم الصواب: جائز نہیں ۔واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم ۔(احسن الفتادیٰ)۔/۲۵٪).

ممکن ہے کہ حضرت مفتی صاحبؓ نے عمل کی جہالت کی وجہ سے ناجائز لکھا ہولیکن دوسرے مقامات پر مفتی صاحب نے عمل کی اس جہالت کو درست فر مایا جس سے نزاع پیدانہ ہو، روٹی پکانے کی اجرت میں روٹی دینے کے باریے میں فر مایا: (۱) اجرت عمل سے ہے، (۲) اجرت مجہول ہے، دوسرے اشکال کا جواب یہ ہے کہ جہالت ِ اجرت جب مفضیه الی النز اع نه ہوتو مفسدِ اجارہ نہیں۔واللہ اعلم۔ (احسن الفتادیٰ: ۳۱۳/۷). جو جہالت مفضیه الی النز اع نه ہووہ مفسدِ عقد نہیں ،اس بات کوا کثر فقہاء نے تحریر فر مایا ہے۔ ملاحظہ ہوفتا دکی عالمگیری میں ہے:

وأما شرائط الصحة ومنها أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلوماً علماً يمنع المنازعة فإن كان مجهولاً جهالة مفضية إلى المنزاعة يمنع صحة العقد وإلا فلا. (الفتاوى الهندية: ٤/١/٤).

حضرت علامه انورشاه تشميري في ايك قيمتي بات فرمائي ہے:

إن الناس يعاملون في أشياء تكون جائزة فيما بينهم على طريق المروءة والإغماض، فإذا رفعت إلى القضاء يحكم عليها بعدم الجواز، فالاستقراض المذكور"أى استقراض البعير"عند عدم المنزاعة جائز عندي، وذلك لأن العقود على نحوين: نحو: يكون معصية في نفسه وذا لا يجوز مطلقاً، ونحو آخر: لايكون معصية وإنما يحكم عليه بعدم الجواز لإفضائه إلى المنازعة فإذا لم تقع فيه منازعة جاز. (فيض البارى: ٣/٩/٣، كتاب الوكالة).

اس عبارت کا خلاصہ بھی ہیہ ہے کہ جب عقد معصیت پر شتمل نہ ہوتو صرف جہالت کوسببِ فسانہیں قرار دیا جاسکتا جب تک وہ نزاع پیدانہ کرے۔

على احمد الندوي 'جمهر ة القواعد الفقهية ''مين فرماتے ہيں:

الجهالة ليست بمانعة لذاتها، بل لكونها مفضية إلى النزاع، وهذا أصل مهم ينبغى التعويل عليه في الأحكام، فإن به حل كثير من المشكلات، وليعلم أن أحكام المعاملات الشرعية مبنية على أصلين عادلين :

الأول: منع كل ما فيه ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل.

الشاني: منع ما يؤدي إلى الاختلاف والنزاع بسبب الجهالة ، فإذا انتفى ما يؤدي إلى الظلم والنزاع بسبب الجهالة ، صح التعامل ، والعرف أصل عظيم يرجع إليه في ذلك بعد الشرع. (حمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية: ١٩/١ ، تحت القاعدة: الجهالة انما توجب الفساد اذا كانت مفضية الى النزاع المشكل).

حضرت مفتی ولی حسن صاحبٌ فرماتے ہیں:

قاعده كليه به به كه جو جهالت نزاع كاسبب بهوه منع به اور جو جهالت نزاع كاسبب نهيس بنتي وه منع نهيس به عنه منع تهيس به ودرس الهدايه: الحزء الثالث، ص ٢٩) .

آج کل لوگوں میں میڈیکل ایڈ کے ساتھ لمی جلی صورتیں رائج ہیں جن کولوگ اپناتے چلے آرہے ہیں مثلاً لوگ چوریوں اورڈیتیوں کی مصیبت سے بچنے کے لیے کسی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ہر ماہ اتنی رقم دیں گے اور آپ ہماری سیکورٹی کے ذمہ دار ہیں ، پھرا گر کا روغیرہ چوری ہوتی ہے تو نمپنی اپنے آلات کے ذریعہ گاڑی معلوم کرتی ہے یاریڈیو سے اعلان کراتی ہے اور گاڑی کو چور سے چھڑا نے کی کوشش کرتی ہے ،اس صورت میں بھی اداشدہ رقم کے کوش جو سیکورٹی یا خدمت ملتی ہے وہ مجبول ہے پھر بھی سالہا سال اس خدمت لینے کی نوبت نہیں آتی لیکن جھڑا انہ ہونے کی وجہ سے اور سبب نزاع نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی جائز ہے ،میڈیکل ایڈ کا معاملہ بھی اسی طرح سمجھ لیجئے۔

میڈیکل ایڈ کا ایک اور پہلوبھی ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کی کمپنیاں اکثر کاروباری نہیں ہوتیں صرف اپنے ملاز مین کی تخوا ہوں کی حد تک منافع کی فکر کرتی ہیں اور اپنا کا م احسان و تبرع سبجھتی ہیں، اور غالبًا ان کے قوانین میں بھی یہ تخریر شدہ ہے کہ یہ امداد باہمی کی بنیاد پر چلتی ہیں، بنابریں اس معاملہ کو تبرعِ مشروط میں بھی ہم داخل کر سکتے ہیں کہ کمپنی علاج کی امداد اور احسان کرتی ہے اور اس کے عوض اس کو پچھر قم ادا کی جاتی ہے، تبرعِ مشروط کوفقہاء نے جائز قر اردیا ہے۔

امدادالا حکام میں ایک مفصل سوال جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی کمپنی کسی دکا ندار سے یہ معاملہ کرلے کہ اگر آپ نے ہماری کمپنی سے دس ہزار کا مال خریدا تو آپ کوئین سورو پے بطورِ انعام دئے جائیں گے، لیکن اگر آپ نے کسی دوسری کمپنی سے ایک مرتبہ بھی خریدا جو ہماری کمپنی کی ہم پلہ ہے تو آپ کو یہ رعایت نہیں ملے گ کیا یہ شرط محمر رانا جائز ہے یا نہیں؟

اس کے جواب میں لکھاہے: یہ معاملہ جائزہے کیونکہ خریدارکوسال کے تمام پر جو کمیشن ہرسیڑہ پر دیا جاتاہے وہ بائع کی طرف سے تبرع ہے،خریدارکاحق لازم نہیں اور تبرع کو کسی شرط سے مشروط کرنا جائز ہے۔ (امدادالا حکام:۳۸۲/۳).

ایک اورجگه مذکور ہے، سوال: مدارس میں فیس داخلہ اور فیس ما ہواری طلبہ سے لینا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: جائز م كونكه بياجرت نهيل بلكه چنده م اور چنده مين شرط جائز م كيونكه اس سے جرلازم نهيل آتا جس كوشرط منظور نه بوگى اس كوعدم داخله كا اختيار بهوگا و دليله أنه صلى الله عليه و سلم قال لمن أضافه و عائشة رضى الله تعالىٰ عنها قال: لا، قال: فلا إذن حتى قال فى الثالثة: و عائشة رضى الله تعالىٰ عنها، قال: نعم (امرادالاحكام: ٢٠٦/٣).

سوال وجواب کا خلاصہ بیہ ہے کہ داخلہ کی فیس کو کیسے جائز کہا جائے بیاتو تعلیم کی اجرت نہیں بلکہ وہ الگ ہوتی ہے ، جواب بید میا کہ بیتمرعِ مشروط ہے کہ ہمارا داخلہ دینا چندہ دینے کے ساتھ مشروط ہے اوراس میں جبر نہیں کیونکہ بے کو داخل نہ کرنے کا اختیار بے کے والد کو ہے ، بے کو داخل ہی نہ کرادے۔

اسی طرح حضرت ابوبکر کے خضرت عازب کے سے اونٹ کا پالان خریداعازب کے سے درخواست کی کہا پیٹے براء سے کہہ دیں کہ یہ پالان میرے ساتھ لے جائیں، حضرت عازب کے کہانہیں مگراس شرط پر کہآ پ ہجرت کا قصہ سنا دیں تو حضرت ابوبکر کے نے سنایا اور براء کے پالان لے گئے۔ بخاری شریف میں ہے:

عن البراء الشرى أبوبكر البراء الشرى أبوبكر المن عازب المرحلاً بثلاثة عشر درهماً فقال أبوبكر البراء فليحمل إلي رحلي فقال عازب الا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم قال: ارتحلنا من مكة ...الخ. (رواه البخارى: ١/٥/٥) في مناقب المهاجرين).

یہ تبرعِ مشروط ہے جس کی شرعاً گنجائش ہے،اسی طرح میڈیکل ایڈ میں علاج کی ذمہ داری لینا چندہ کے ساتھ مشروط ہے غرض یہ کہاس کوا جارہ میں داخل کریں یا تبرعِ مشروط میں دونوں معاملات جائز ہیں ان میں سے کوئی بھی ناجائز نہیں۔

اشکال: یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس معاملہ کواجارہ قرار دیاجائے یا تبرع بالعوض دونوں صورتوں میں میڈیکل کمپنیوں کے بارے میں گمان غالب ہے کہ وہ سودی کاروباراور بینکوں سے سود لینے میں ملوث ہوں گی، پھراس علاج کا کیا تھم ہے جس میں سود کا عضر شامل ہو؟

الجواب: اس کا جواب یہ ہے کہ عام طور پرغیر مسلم مما لک میں میڈیکل ایڈ کمپنیاں غیر مسلموں کی ہوتی ہیں اور غیر مسلموں کے کاروبار اور معاملات کے بارے میں تین مذاہب ہیں:

(۱) امام زفرُ فرماتے ہیں کہ کافرحر بی دارالحرب میں خلافِ شریعت معاملہ کرلے تووہ فاسدہے، کیونکہ قرآن وحدیث کا خطاب عام ہے، ہاں حربیوں سے دارالحرب میں ہونے کی وجہ سے اور ذمیوں سے معاہدہ کی وجہ سے تعرض نہ کیا جائےگا، اس لیے غیر مسلم نے جو مال ناجائز طریقہ پر حاصل کیا ہوخواہ سود سے ہویا قمار وخرسے اس کالینا مسلمان کے لیے جائز نہیں۔

(۲) امام ابو یوسف اورامام محرر کے نزدیک اگر کا فرحر بی دارالحرب میں خلاف شریعت معاملہ کرلے تو فاسٹنہیں، کیونکہ انہوں نے احکام اسلام کی پابندی اپنے او پرلازم نہیں کی، ہاں ذمی جو مسلمان ملک میں رہتے ہوں ان کے معاملات کواسلامی قوانین پررکھا جائےگا، اگران کے معاملات اسلام کے متفقہ قوانین کے خلاف ہوں تو ان پر فساد کا تھم لگایا جائےگا، اور پھراس سے حاصل شدہ رقم مسلمان کے لیے حلال نہیں، اگرانہوں نے سود سے رقم حاصل کرلی قووہ رقم مسلمان کے لیے حلال نہیں، اگرانہوں کے سام حاصل کرلی قووہ رقم مسلمان کے لیے حلال نہیں ہوگی۔

(۳) حضرت امام ابوحنیفیگا مسلک بیہ ہے کہ کفارخواہ دارالحرب کے رہنے والے ہوں یادارالاسلام میں رہتے ہوں بغیرالنزام اورمعاہدہ کے اسلامی احکام کے پابندنی سے دور ہیں اور جوذمی غیرمسلم دارالاسلام میں رہتے ہیں دارالاسلام میں رہتے ہیں وجہ سے احکام اسلام کی پابندی سے دور ہیں اور جوذمی غیرمسلم دارالاسلام میں رہتے ہیں انہوں نے ان احکام میں جوان کے مذہب یا طریقہ یا قانون کے خلاف ہیں اپنے آپ کو پابندنہیں بنایا اور نہ اسلامی احکام پر چلنے کی پابندی خود پرلازم کی ،لہذا وہ لوگ جومعاملہ اسلامی شریعت کے خلاف کرتے ہیں ان کو فاسد فاسدنہیں کہاجائےگا، اور اس کی کمائی سے مسلمانوں کالیناجائز ہوگا، ہاں اگر اہل ذمہ مسلمانوں کے ساتھ کسی ایسے معاہدے پردسخط کردیں یا ایسی شرط کو تبول کرلیں جو اسلامی قانون یا اسلامی حکم ہوتو اس کے خلاف کرنے کو فاسد کہاجائےگا، اور پھر اس کالینایا کھانا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہوگا، غیرمسلم ممالک میں رہنے والے غیرمسلم تو حربیوں کی طرح ہیں ،لہذا ان کے معاملات کو جوان کے قانون کے موافق ہیں فاسرنہیں کہاجائےگا، اور کوراس کالینایا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہوگا، غیرمسلم ممالک میں رہنے والے غیرمسلم میں حربیوں کی طرح ہیں ،لہذا ان کے معاملات کو جوان کے قانون کے موافق ہیں فاسرنہیں کہاجائےگا،اور وشنی ڈالی ہے اور بیفتوی حضرت تھانوی کی نظر سے گزرا ہے۔

امدادالا حکام کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ مولا ناظفر احمد عثمانی صاحب ؓ نے امام ابوحنیفہ ؓ کے قول پرفتوی دیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

جواب كاحاصل بيہ ہے كه كفار مخاطب بالفروع في العقوبات والمعاملات اگرچه ہيں كيكن حكم بالحرمة

والفساد کے لیے خطاب عام کافی نہیں بلکہ التزام بھی شرط ہے، اہل حرب نے تواحکام اسلام کا التزام بالکل نہیں کیا نہا بنے معتقد کے موافق میں اور نہ مخالف میں لہذا وہ تو جس طرح بھی روپیپر کمائے خواہ رباسے خواہ غصب سےخواہ بیوع باطلہ وفاسدہ سےخواہ اینے مذہب کےموافق خواہ مخالف طریق سے بہرصورت وہ روپیہ وغیرہ ان کی ملک میں داخل ہو جائیگا ،اورمسلمان کونخواہ میں لینااس کا جائز ہے۔(امدادالا حکام:۳۹۰/۴).

کیکن مدابیر کی عبارت سے پیتہ چاتا ہے کہ سود کے معاملہ میں مسلمان اور کفار دونوں برابر ہے یعنی دونوں کے لیے سودی کاروبارممنوع ہیں لہذا اگر میڈیکل ایڈ کمپنی کے کاروبار میں غالب حصہ سودیا پوراسود ہوتوایسی تمپنی کی امداد لینے سے اجتناب کرنا جاہئے ، ہاں اگر غالب کاروبار حلال ہے پھراس سے نفع اٹھانے اور علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں۔

ملاحظہ ہو ہدا ہیمیں ہے:

والربا مستثنى عن عقودهم لقوله عليه السلام: ألا من أربى فليس بيننا وبينه عهد. (اله سدایة:۲/۳۳۸). (صاحب بدایدکی اس عبارت کا جواب مصارف ربائے تحت تفصیل سے مذکور ہوا و ہاں ملاحظہ کیاجاسکتاہے)۔

فآوي قاضيخان ميں ہے:

إن كان غالب مال المهدى من الحلال لا باس بأن يقبل الهدية ويأكل مالم يتبين عنده أنه حرام لأن أموال الناس لاتخلو عن قليل حرام فيعتبر الغالب ، وإذا مات عامل من عمال السلطان وأوصى أن يعطى الحنطة للفقراء قالوا: إن كان ماأخذه من أموال الناس مختلطاً بماله لا بأس به وإن كان غيرمختلط لايجوزللفقراء أن يأخذوه إذا علموا أنه مال الغير وإن لم يعلم الآخذ أنه من ماله أو مال غيره فهو حلال حتى يتبين أنه حرام . (امدادالفتاوي بحواله قاضيخان:٣/٢٩٤).

ان عبارات سے معلوم ہوا کہ اگر حلال حرام پر غالب ہے تواس کے ساتھ معاملہ کرنے اوراس کے ذریعہ سے علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں، ہاں اگر حلال پر غالب ہوا در مسلمان کمپنی ہے تو پھر معاملہ کرنا درست نہیں۔

سوال: میڈیکل ایڈی وہ صورت جس میں بیار شخص رقم وصول کر کے خودعلاج ومعالجہ کرالے یہ جائز

الجواب: میڈیکل ایڈی میصورت قطعاً ناجائزے کہ علاج وغیرہ کے لیےان سےرقم وصول کی جائے اس لیے کہ ملنے والی رقم لامحالہ آپ کی جمع کردہ رقم سے زائد ہوگی اور جوزیا دتی آپ وصول کریں گے وہ کسی چیز ے عوض میں نہیں ہے بلکہ آپ کی رقم پر اضافی رقم صرتے سود کے زمرہ میں داخل ہوکر نا جائز ہوگی۔

ملاحظه مو 'التعريفات' ميں ہے:

الرباهو في اللغة: الزيادة ، وفي الشرع: هوفضل خال عن عوض شرط لأحد **العاقدين**. (التعريفات للجرجاني، ص١١٢).

اعلاء السنن میں ہے:

الفضل المشروط في القرض ربا محرم لايجوزللمسلم من أخيه المسلم أبداً ، لإجماع المجتهدين على حرمته. (اعلاء السنن: ١٨/١٥ ٥، ادارة القرآن).

ججة الله البالغه ميس ب:

الرباهو القرض على أن يؤدى إليه أكثر وأفضل مما أخذ. (حجة الله البالغة: ٢٨٢/٢،قديمي).

علاج معالجہ کی مدمیں شمپنی سے خودرقم وصول نہ کریں بلکہ سمپنی خوداس رقم کے عوض علاج ومعالجہ کی ذمہ داری اٹھالےاور علاج وغیرہ کراد ہے تو اس صورت میں جورقم آپ نے کمپنی کوجمع کرائی تھی اس کے عوض کمپنی نے آپ کوعلاج کی سہولت فراہم کر دی ، اگر چہ اس صورت میں ثمن کاعوض مجہول ہے مگر چونکہ یہ جہالت مفضی الی النزاع نہیں ہےاورلوگ اسی جہالت کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اس لیے اس کی گنجاکش ہے، تا ہم بعض علاءِ کرام اس صورت سے بھی منع کرتے ہیں اور ناجائز قرار دیتے ہیں اس لیے احتیاطاً ایسامعاملہ نہیں کرناچاہئے ،اگر چہ گنجائش بھی ہوتب بھی یہ کمپنیاں عموماً سودی معاملات کرتی ہیں توان کمپنیوں سے تعاون کی خرابی ضرورلا زم آئے گی۔دلائل کے لیے میڈیکل ایڈ کے بارے میں مذکورہ بالانفصیلی فتوی ملاحظہ ہو۔واللہ ﷺ اعلم۔

میڈیکل ایڈ مینی سے فیس وصول کرنے کا حکم:

سوال: کیامیڈیکل ایڈ جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز نہیں ہے تو ڈاکٹر اپنی فیس وغیرہ میڈیکل ایڈ کمپنی سے وصول کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟

**الجواب**: بصورتِ مسئولہ میڈیکل ایڈ جس میں اپنی رقم کے بدلہ میڈیکل ایڈ کمپنی سے علاج ومعالجہ ملتاہے، براہ راست رقم نہیں ملتی پیصورت جائز اور درست ہے، اور ڈ اکٹر حضرات جومریض کاعلاج کرتے ہیں وہ بھی میڈیکل ایڈ کمپنی ہےاپنی فیس وصول کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں وہ اپنے کام کی اجرت لیتے ہیں، ہاں اگرمیڈیکل ایڈ کمپنی کی آمدنی کے اکثر ذرائع حرام ہوں تواس سے بچنا ضروری ہے۔

فآوی محمود بیمیں ہے:

ڈاکٹرمعا ئنہ کرنے کی فیس لیتاہے وہ جائزہے،اس کو ہرکام میں خرچ کرسکتاہے۔( فتاویٰمحمودیہ:۱۹۱/۱۲، جامعه فاروقيه). والله ﷺ اعلم \_

میڈیکل ایڈ کمپنی کی باقی ماندہ ادویہ کا حکم:

**سوال**: ایک شخص نے میڈیکل ایڈ کرایا ہے اگر وہ شخص اس میڈیکل ایڈ کے ذریعہ اپنے مریض بھائی کے لیے دوا نکالناحا ہے تو یہ جائز ہے یانہیں؟اسی طرح شمپنی سے تواپنے لیے حاصل کی تھی کیکن وہ پچ گئی تو دوسرے کودے سکتاہے یانہیں؟

**الجواب**: اگر کسی نے میڈیکل ایڈ ممپنی سے اپنے لیے دواحاصل کی وہ کسی وجہ سے نے گئی اوراس کی واپسی کا کوئی قانون اورصورت نہ ہوتو دوسرے کووہ دوادینا جائز ہے، کیکن اگرا پنانام استعمال کرتا ہے اور دوسرے کے لیے دوا نکالتا ہے توبید دھوکہ اور فریب دہی ہے اور ناجا ئز ہے ، ہاں اگر میڈیکل اید نمپنی کی طرف سے اجاز ت ہوکہا ہے بچوں یاوالدین کے لیے بھی دوا نکا سکتے ہیں تو پھران کے لیے دوا نکالناجائز ہے۔واللہ ﷺ اعلم۔

# ميڈ يکل انشورنس کا حکم:

سوال: میڈیکل انشورنس کرانا جائز ہے یانہیں؟

**الجواب**: میڈیکل انشورنس تقریباً میڈیکل ایڈہی کی طرح ہے،لہذااس کا حکم بھی میڈیکل ایڈہی کی طرح ہوگا کہا گر کمپنی ادا کر دہ رقم کے عوض علاج معالجہ کرادے اور رقم واپس نہ دے توضیح اور درست ہے ،کیلن اگررقم ادا کردے تو ناجائز ہے،اسی طرح اس کمپنی کارو باراورآ مدنی کے ذرائع اکثر و بیشتر حلال ہوں اگرا کثر کمائی کے ذرائع حرام ہیں تو بھی ناجائز ہے۔دلائل کے لیے مٰدکورہ بالامیڈ یکل ایڈ کاتفصیلی مسکلہ ملاحظہ ہو۔واللہ ﷺ

### ميرٌ يكل انشورنس اورامدادِ بالهمي:

سوال: میڈیکل انشورنس کی پیشکل مثلاً ایک آفس کے چنددوست واحباب نے با قاعدہ ایک فنڈ قائم کیا کہ ہرشخص ہرتنخواہ پر چندرو بے فنڈ میں جمع کرائے اور پھر بوقت ِضرورت ہرممبر کےعلاج کےموقع پراسے مالی امدادمہیا کرے،اگرفنڈ میں سے زیادہ بیارممبروں پرصرف ہوتا ہے تو تمام ممبروں کے لیے فیس بڑھادیتے ہیں اور اگرکم ہوتا ہے تو فیس کم کردیتے ہیں، بیصورت جائز ہے یانہیں؟

**الجواب:** میڈیکل انشورنس کی بیصورت چونکہ اس کے کسی مرحلہ میں سودیا قمار نہیں اور بھی کوئی چیز خلاف شریعت نہیں اس لیے امداد باہمی کی بیصورت بلاکراہت جائز بلکہ ستحب ہے۔علماءِ کرام کی طرف سے انشورنس اورامدادِ باہمی کی جوجائز صورتیں مختلف مواقع پرتجویز کی گئی ہیں ،ان میں سے ایک پیجھی ہے،مسلمانوں کوانشورنس کی رائج الوقت حرام صورتوں کوچھوڑ کر جائز صورتیں اختیار کرنا چاہئے۔ (مخص از آپ کے مسائل اوران کا

امدادِ باہمی (تعاونی بیمہ) ہے متعلق رابطہ عالم اسلامی ، مکہ مکر مہ کی اسلامک فقدا کیڈمی کا فیصلہ ملاحلہ فرمائیں: اکیڈمی کا اجلاس با تفاق رائے سعوی عرب کے حدیثہ کبار العلماء کے فیصلہ نمبر ۵مؤرخہ ۱۳۹۷/۱۳۷۵

بابت تعاونی بیمہ کے جواز اور تجارتی بیمہ کی حرمت کی درجے ذیل دلائل کی بنیاد پر تا ئید کرتا ہے:

اول: \_تعاونی بیمه عقد تبرع کی ایک قشم ہے جس کا مقصودِ اصلی نقصانات کی تقسیم اور حواد ثات کے مواقع یر ذ مہ داری میں اشتر اک ہے، اس کے لیے بچھاشخاص نقد رقو مات جمع کرتے ہیں اور نقصان رسیدہ تخص کا تعاون کرتے ہیں،تعاونی بیمہ گروہ کامقصود نہ تجارت ہوتا ہےاور نہ دوسروں کے مال سے حصولِ نفع ، بلکہا ہے درمیان نقصنات کی تقسیم اوراس کی تلافی مقصود ہوتا ہے۔

دوم: ـ تعاونی بیمه سود کی دونوں قسموں ر بالفضل اورر باالنسأ ( زیادتی اورادھار ) سے خالی ہوتا ہے ،اس کے حصہ داروں کا عقد نہ تو سودی ہوتا ہے اور نہ ہی جمع شدہ قسطوں کوسودی معاملات میں استعال کیا جاتا ہے۔ سوم : \_ تعاونی بیمه میں حاصل ہونے والی منفعت کی مقدار سے حصہ داروں کی عدم واقفیت بھی کوئی ضرررساں نہیں ہے، کیونکہ بیلوگ عطیہ کرنے والے ہوتے ہیں، جہاں خطرہ،غرراور قمارنہیں ہوتا،اس کے برعکس تجارتی بیمہایک مالی تجارتی معاوضہ ہوتا ہے۔

چہارم:۔حصہ داریاان کے نمائندے جمع شدہ قسطوں کی سرمایہ کاری کرکے اس تعاون کے مقاصد کی پھیل کرتے ہیں ،سرمایہ کاری کرنے والےخواہ رضا کارانہ بیرکام انجام دیں پاکسی اجرت پر ،اس میں کوئی حرج

...ا جلاس کی رائے ہے کہ تعاونی بیمہ کی بابت تفصیلی مواد کی تیاری میں درج ذیل بنیا دوں کی رعایت رکھی

ا۔ تعاونی بیمہ کی تنظیم کاایک مرکزی آفس ہوجس کے تحت تمام شہروں میں اس کی شاخیین ہوں، اور تنظیم کے اندرعلاحدہ علاحدہ نقصانات کی تلافی اورعلاحدہ علاحدہ پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ا متبار سے علا حدہ شعبے ہوں ، مثلاً شعبہ برائے صحت بیمہ (Health Insurance) شعبہ برائے معذورین وپیرانه سالی بیمه، وغیره \_

۲۔ تعاونی بیمة نظیم انتہائی درجہ آسان وسہل ہواور پیچیدہ طریقوں سے بالکل دور ہو۔

قواعد سے ہم آ ہنگی کے بعد نافذ العمل ہوں۔

ہ۔ ' اگرنقصانات تنظیم کی آمد نی ہے زائد ہوجائیں جونشطوں میں اضا فیسبب بینے لگیں تو حکومت اور شركاءاس اضافه كوبرداشت كريي

المجمع الفقهی کااجلاس مجلس هیئة کبارالعلماء کی تجویز اوراس کےاس احساس کی تائید کرتاہے کہ تعاونی کمپنی کے لیے نفصیلی مواد کی تیاری ماہریں اوراصحاب اختصاص کے ذریعہ کرائی جائے۔ (عصرحاضر کے پیچیدہ مسائل کاشری حل،مرتب قاضى مجابدالاسلام قاسمى صاحبٌ من ٢٧٥-٠٠).

مزيد ملا حظه بهو: (اسلام اورجديد معاشى مسائل: ٢٩٢/٥، وجديد فقهى مسائل:١٠٢/٨). والله ﷺ اعلم \_

ميدٌ يكل ايدُ ميني كاممبر بننے كاحكم:

سوال: میڈیکل ایڈ کینی کاممبر بناجائزے یانہیں؟

الجواب: میڈیکل ایڈ کمپنی اگر قم کے عوض علاج معالجہ کرتی ہے اوراس کا غالب کا وبار حلال ہے تو اس کمپنی کاممبر بننا جائز اور درست ہے بصورت دیگر نا جائز ہے۔واللہ ﷺ اعلم۔

# انشورنس کرانے کا حکم:

سوال: کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک جماعت کی ملکیت میں کچھ مکانات ہیں ان گھروں کواسی طرح اسکول، مدرسہ اور مساجد کی عمارتوں کوانشورنس کرانا جائز ہے بانہیں اگر جائز نہیں تو عدم جواز کی کیا وجہہے؟ اورا گرنسی نے کرایا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟

الجواب: فی زماننانشورنس (insurance) کامعاملہ جن بنیادوں پراستوار ہےان کے تحت شرعی نقطہ نظراوراصول وقواعد کی روشی میں کسی بھی قتم کی املاک اور جائیدادکوانشورنس کرانا جائز نہیں ہے۔اورعدم جواز کا حکم دوایسے محرمات کے پائے جانے کی وجہ سے ہے جن کی تحریم نصوصِ قطعیہ کتاب وسنت اوراجماعِ امت سے ثابت اور ظاہر وباہر ہے، چنانچہ وہ دومفاسدر بااور قمار کا پایا جانا ہے، جس کی بنا پر یہ معاملہ نا جائز ہے۔

رباتواس وجہ سے کہ جورقم انشورنس کمپنی کواداکی جارہی ہے نقہی نقطۂ نظر سے اس کی حیثیت قرض کی ہے اوراس کی واپسی پر جومنافع ساتھ ملتے ہیں وہ گویااس مہلت کا معاوضہ ہے جوقرض کی واپسی کے لیے مقرر کی گئی تھی ،اگر چہ انشورنس کمپنی اصل رقم کے ساتھ جومنافع دیتی ہے اسے بونس (Bonus) کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے لیکن اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہو کتی ہے اس لیے نام بدلنے سے اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہو کتی ہے جاتا ہے لیکن اس کی حقیقت کے بارے میں حضرت مفتی محرش فیع صاحب اُرقم طراز ہیں:

ظاہر ہے کہ محض نام بدل دینے سے کسی معاملہ کی حقیقت نہیں بدلتی ، ہیمہ کمپنی کے منافع بلا شبہ سودور باکی تعریف میں داخل ہیں''۔ (جواہر الفقہ:۱۸۱/۲).

اور بے شارنصوصِ قطعیہ ربا کی حرمت پرموجود ہیں۔

دوسرامفسدہ اس میں'' قمار'' کا پایاجانا ہے، وہ اس طرح کہ قمار کی حقیقت یہ ہے کہ دونوں طرف مال ہو اور نفع اور نقصان کسی غیر عین اور غیر معلوم چیز پر معلق ہو، اسی کوفقہاءِ کرام ؓ ''خطراور مخاطر ہ'' سے تعبیر کرتے ہیں علائے امت نے قمار کے بارے میں جو قاعدہ لکھا ہے وہ یہ ہے: تعليق الملك على الخطر والمال في الجانبين. (حواهرالفقه: ٢٢٧/٢، وامدادالفتاوى: ٣٦١/٣).

چنانچابوبکر جصاص رازی ٌ رقمطرازین:

لاخلاف بين أهل العلم في تحريم القمار وإن المخاطرة من القمار قال ابن عباس الله عباس الله المخاطرة قمار وإن أهل الجاهلية كانوا يخاطرون على المال والزوجة وقد كان ذلك مباحاً إلى أن ورد تحريمه. (احكام القرآن : ٢٩/١، ١٠) تحريم الميسر، وكذافي احكام القرآن للتهانو يَ : ٣٩٣/١).

فتاوی شامی میں ہے:

وسمى القمارقماراً لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يدهب ماله إلى صاحبه، وهو حرام بالنص. (ردالمحتار:٣/٦٠)، كتاب الحظروالاباحة، سعيد).

مفتی محمد شفیع صاحب معارف القرآن میں فرماتے ہیں:

تمام صحابه وتا بعین اس پرمتفق ہیں کہ میسر میں قمار یعنی جوے کی تمام صورتیں داخل اور سب حرام ہیں، ابن کثیر آن تفسیر میں اور جصاص نے احکام القرآن میں نقل کیا ہے کہ مفسر القرآن حضرت عبد اللہ بن عباس اور ابن عمر اور معاویہ بن صالح کے اور عطاءً اور طاؤس نے فرمایا:

المیسر القمار حتی لعب الصبیان بالکعاب و الجوز، تعنی ہوشم کا قمار میسر ہے، یہاں تک کہ بچوں کا تھار میسر ہے، یہاں تک کہ بچوں کا تھیل لکڑی کے گئکوں اور اخروٹ وغیرہ کے ساتھ۔ (معارف القرآن: ۵۳۲/۱).

فقهيه ابوالليث سمر قنديٌ ميسر كي تفسير ميں رقمطراز ہيں:

وقال عطاء ومجاهد: الميسر القماركله حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب. (تفسيرالسمرقندى: ٢٠٣/١).

اورانشورنس کمپنی میں بھی حادثہ کی صورت میں مال پر حاصل ہونے والی منفعت کا حصول اور عدم حصول خطرہ میں ہوتا ہے اس لیے بیہ بھی قمار میں داخل ہے،اور قمار کی حرمت پر نصوصِ قطعیہ موجود ہیں۔ ملاحظہ ہوقر آن کریم میں ہے: ﴿إنما الخمرو الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. (المائدة الآية: ٩٠).

امام دارالبجر ت حضرت ما لك بن انسُّ اس قتم كے ايك معامله كى مثال ديكراس كاحكم تحرير فرماتے ہيں:

أن يعمد الرجل إلى الرجل قد ضلت راحلته أو دابته أو غلامه و ثمن هذه الأشياء خمسون دينارفيقول: أنا آخذها منك بعشرين ديناراً فإن وجدها المبتاع ذهب من مال البائع بشلاثين ديناراً وإن لم يجدها ذهب البائع منه بعشرين ديناراً وهما لايدريان كيف يكون حالهما في ذلك و لايدريان أيضاً إذا وجدت تلك الضالة كيف تو خذ و ماحدث فيها من أمر الله ممايكون فيه نقصها و زيادتها فهذا أعظم المخاطرة. (المدونة الكبرى:٣٥٤/٣)

کتاب الغرر، دارالفکی. ایک شخص دوسر یے مخص کے پاس جائے جس کا اونٹ یا کوئی جانوریاغلام کم ہوگیا ہواوران کی قیمت مثلاً

یجاس دینار ہووہ جا کرائں سے کہے میں تم سے اس گم شدہ چیز کوہیں دینار میں خرید تا ہوں سوا گرخریدنے والے کو

گم شدہ چیزمل جاتی ہے تو مالک کوئیس دینار کا نقصان ہوگا اورا گرنہیں ملتی تواس کوہیں دینارمفت مل جائیں گے، ان دونوں کومعاملہ کرتے وقت کچھنہیں معلوم کہ کیا ہوگا وہ چیزملتی ہے یانہیں اورا گرملتی بھی ہےتو کس حال میں اور

میں روئوں و مامد رہے و سے پھلیں سو ہمیں ہوگئی ہے،اس طرح کا معاملہ کرنا بہت بڑا خطرہ اور دھو کہ ہے۔ پیجھی معلوم نہیں کہاس میں کیازیادتی کمی ہوچکی ہے،اس طرح کا معاملہ کرنا بہت بڑا خطرہ اور دھو کہ ہے۔

اس مثال میں یہی بتایا گیاہے کہ ایسامعاملہ جس میں انجام کے انچھے یابرے دونوں طرح کے ہونے کا احتمال ہو، شرعاً درست نہیں،ایساہی معاملہ انشورنس کا ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ انشورنس کمپنی سودی کمپنی ہے اس میں رقم جمع کرانااورمسجد یا مدرسہ کی جائیدادکو یا جماعت کی کسی عمارت کوانشورنس کرانا شرعاً جائز نہیں ،اگر کسی جماعت نے غلطی سے انشورنس کرالیا ہوتو صرف اپنی جمع شدہ رقم ہی واپس لیس زائد ہرگزنہ لیس۔واللہ ﷺ اعلم۔

# كاراوراملاك كےانشورنس كاتھم:

سوال: کارانشورنس کرانا جائز ہے یانہیں؟ مثلاً نئ گاڑی خریدی اوراس کی قیت کے بقدرانشورنس کرالیا اگریہ چوری ہوگئ توانشورنس کمپنی اس کی قیمت اداکر ہے گی، نیز گاڑی خراب ہوجائے توانشورنس کمپنی اس

کوٹھیک کراد گی۔

**الجواب:** انشورنس کی پہلی صورت جس میں نمینی رقم ادا کرتی ہے یہ تو قطعاً ناجائز ہے ،ازروئے شریعت اس میں ربااور قمار لازم آتا ہے،اور قر آن وحدیث میں دونوں کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔

ہاں اگرانشورنس کمپنی رقم ادانہیں کرتی بلکہ رقم کے عوض کاری مرمت کرادیتی ہے تواس صورت کی گنجائش ہے، مگراختیاطاً ایسامعاملہ نہیں کرنا چاہئے، اس صورت میں عوضِ ثمن میں اگرچہ جہالت ہے مگر مفضی الی النزاع نہیں ہے، بعض علماء اس کو بھی نا جائز فرماتے ہیں، اور سودی کمپنی سے تعاون تو بہر حال لازم آتا ہے، اس لیے ایسامعاملہ کرنے سے گریز کرنا چاہئے۔

ملاحظه ہو چکیم الامت حضرت تھانوی فرماتے ہیں:

باعتبارِصورت کے توبیقمارہے" لأنه تعلیق الملک علی الخطر والمال فی الجانبین" اور باعتبارِ حقیقت کے سود ہے...اور قماراور سود دونوں حرام ہیں پس بیمعاملہ یقیناً حرام ہے۔(امدادالفتاویٰ:۱۲۱/۳).

مفتی کفایت الله صاحب فرماتے ہیں:

بیمه کمپنیوں سے دکانوں کارخانوں عمروں کا بیمه کرانا ناجائز ہے کیونکہ بیمه ربااور قمار پرمشمل ہوتا ہے اور بید دنوں ناجائز ہیں۔(کفایت المفتی:۸۳/۸).

مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں:

جمہور کا موقف ہے ہے کہ اس بیمے میں قمار بھی ہے اور ربا بھی قمار اس لیے کہ ایک طرف سے ادائیگی متعین ہے اور دوسری طرف سے ادائیگی متعین ہے اور دوسری طرف سے ادائیگی موہوم ہے، جوقسطیں اداکی گئی ہیں وہ تمام رقم ڈوب بھی سکتی ہے اور اس سے زیادہ بھی مل سکتی ہے ، اس کو قمار کہتے ہیں اور ربا اس طرح کہ یہاں روپے کا روپے سے تبادلہ ہے اور اس میں تفاضل ہے کہ بیمہ دار کی طرف سے کم رقم دی جاتی ہے اور زیادہ رقم ملتی ہے۔ (اسلام اور جدید معاشی مسائل: ۱۲۹۰). جدید فقہی مسائل میں ہے:

زندگی اوراملاک کاانشورنس اصلاً جائز نہیں ہے کہ اس میں سود بھی ہے اور قمار بھی۔ (جدید فقہی مائل:۱۲۴/۴).

اسلامی فقہ میں ہے:

موجودہ انشورنس کی اسکیم میں سودو قماروغیرہ کے بیشار مفاسد پائے جاتے ہیں ،اوراخلاقی ومعاشی

اعتبار ہے بھی انسانی اخلاق ومروت اور تدنی زندگی کوسوداور قماروغیرہ گھن کی طرح چاہے ہیں۔(اسلامی نقہ ۳۲۰/۲). واللہ ﷺ اعلم ۔

جبرى انشورنس كاحكم:

سوال: آج کل کمپنیوں میں دستورہ کہ وہ لوگ ملاز مین کی تخواہ میں سے ایک متعین رقم کاٹ لیتے ہیں میر قرنس کے فنڈ میں جمع کر دی جاتی ہے، ملاز مین کی تخواہ پر قبضہ کرنے سے پہلے کمپنی اس رقم کواز خود کاٹ لیتی ہے ملازم کوکوئی اختیار نہیں ہوتا اور ملازم کمپنی کے وضع شدہ قانون اور دستور کے مطابق مجبور ہے، اگر ملازم کا انتقال ہوجائے تواکی بہت بڑی رقم ملازم کے ورثاء کودی جاتی ہے جواصل رقم سے بہت زیادہ ہوتی ہے کیا بیر قم ورثاء کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ نیز املاک وغیرہ کے جبری انشورنس کا کیا تھم ہے؟

الجواب: موجودہ دورمیں جب کہ انشورنس کے بغیر ملازمتوں کا ملنااورا گرملازمت ہے تواس کا باقی رہنا ناممکن ساہوگیا ہے، اس طرح آئے دن فسادات کی وجہ ہے مسلمانوں کا جو مالی نقصان ہوتا ہے، نیز حکومت کے قانون کے مطابق ملازمتوں میں زندگی کا بیمہ لازم کردیا گیا ہے جس کے بغیریا تو ملازمت کا استحقاق نہیں ہوتایا گر ہوتو بقاء و دوام نہیں رہتا اس لیے مجبوری کی صورت میں اس قتم کے انشورنس کی اجازت ہوگی چنانچ بعض اہل علم نے اپنے فتاوی میں اس کی تصریح فرمائی ہے۔ ہاں دل سے اس کو برا سمجھتے ہوئے تو ہداور استخفار بھی کرتا رہے۔

پھرانشورنس کی وہ صورت جس میں ازخو درقم جمع کرائی ہے اس پر جوزا کدرقم حاصل ہواس کو اپنے استعمال میں لا نادرست نہیں بلکہ ثواب کی نیت کے بغیر فقراء پر صدقہ کر دیا جائے۔ ہاں انشورنس کی وہ صورت جس میں کمپنی شخواہ سے ایک حصہ ملازم کے اختیار کے بغیر کاٹ لیتی ہے اور پھراس پرزا کدرقم ادا کرتی ہے یہ سوز ہیں ہے اس رقم کا استعمال جائز اور درست ہے۔

فآوی محمود بیمیں ہے:

بیمہ میں سود بھی ہے اور جوابھی بیہ دونوں چیزیں ممنوع ہیں ، بیمہ بھی ممنوع ہے ،لیکن اگر کوئی شخص ایسے مقام پراورایسے ماحول میں ہو کہ بغیر بیمہ کرائے جان و مال کی حفاظت ہی نہ ہوسکتی ہو، یا قانونی مجبوری ہوتو بیمہ کرانا درست ہے۔(فاویٰ محمودیہ:۱۷/ ۳۸۷)،جامعہ فاروقیہ).

#### دوسری جگه مذکورہے:

جب کہ بغیر کاروباریا فیکٹری یادوکان کے گزارہ دشوارہے،اوراس پریہ قانونی پابندی ہے تو مجبوراً اس بیمہ زندگی میں آ دمی معذور قرار دیا جائیگا، تا ہم جور قم اس کے داخل کردہ رقم سے زائد ہے اس کوغر باء پرصد قد کردے اس کے مام میں ندلائے۔(فاوی محودیہ:۳۹۰/۱۲، جامعہ فاروقیہ).

#### جدیدفقهی مسائل میں ہے:

انشورنس کی وہ تمام صورتیں جن میں سرکاری قانون کے تحت انشورنس لازمی ہے جائز ہوں گی، جیسے بین ملکی تجارت میں درآ مدوبرآ مدکے لیے، کہ اس میں انشور کرانے والے کے اختیار کو خل نہیں۔ (جدید فقہی مسائل: 
۱۲۲۷/۷)

#### امدادالفتاوی میں ہے:

تنخواہ کا کوئی جزواس طرح وضع کرادینااور پھریکمشت وصول کرلینااگر چہاس کے ساتھ سود کے نام سے پچھر قم ملے یہ سب جائز ہے کیونکہ در حقیقت وہ سوز ہیں ہے اس لیے کہ شخواہ کا جو جزء وصول نہیں ہوا وہ اس ملاز م کی ملک میں داخل نہیں ہوا پس وہ رقم زائداس کی مملوک شکی سے منتفع ہونے پڑ ہیں دی گئی بلکہ تبرع ابتدائی ہے جو گورنمنٹ اس کواپنی اصطلاح میں سود کے ...؟ (امدادالفتاوی:۱۴۹/۳).

#### جديد فقهي مباحث ميں ہے:

گورنمنٹ وہ زائدر قم اگر چہ سود کے نام سے دیتی ہے کیکن سود کی تعریف تواس وقت صادق آتی جب کہ ہم نے خودر قم جمع کی ہوتی اوراس پر مزیدر قم ملتی لیکن یہاں تو گورنمنٹ نے ہمارے اختیار کے بغیراز خودر قم کاٹ کر جمع کر لی ہے جوابھی ہمارے قبضہ وملک میں بھی نہیں آئی ،اوراس پراضا فہ کرتی ہے اس لیے اس رقم پر جوبھی اضافہ ہوگا وہ ہماری مملوک میں اضافہ نہ ہوگا بلکہ ابتدائی تمرع وانعام ہوگا۔ (جدید فقہی مباحث: ۴۸۵/۸).

#### نظام الفتاويٰ میں ہے:

سرکاری طور پر جبراً جورو پیه حکومت بیمہ کے نام پرکاٹ لیتی ہے وہ رو پیہ اوراس میں جتنا ملاکردے وہ سب بھی ناجائز نہیں ہے، لے سکتے ہیں اورا پنے کام میں خرچ کر سکتے ہیں۔(نظام الفتاویٰ:۲۳۲/۲).

مزید ملاحظه فرمائیس: (جدیدفقهی مباحث:۴/۷۳۷،وفیآوی عثمانی:۳۱۴/۳۱۸،وجدیدفقهی مسائل:۱/۴۳۵،واحسن الفتاوی: 2/۲۵). جرى انشورنس كے جواز كے چندعمومي دلائل ملاحظ فرمائيں:

شریعت کاایک بہت بڑااصول پسراور رفع حرج ہے:

قال الله تعالى : ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ (سورة البقرة الآية: ١٨٥).

وقال تعالىٰ: ﴿ وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾ (سورة الحج الآية:٧٨).

فقه کے مسلم قواعد میں سے چندحسب ذیل درج ہیں:

"المشقة تجلب التيسير". (الاشباه والنظائر: ٢٢٦/١).

"الضرورات تبيح المحظورات". (شرح المجلة، وقواعدالفقه، والاشباه ،: ١/١٥٦).

"الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أوخاصة". (الاشباه والنظائر: ٢٦٧/١).

"وماحرم لذاته يباح للضرورة". (تفسيرالمنارلمحمدرشيدبن على رضا، ٢٢٣/٦).

"و ماحرم سداً لذريعة يباح للحاجة". (تفسيرالمنارلمحمدرشيدبن على رضا، ٢٢٣/٦).

"إذاضاق الأمر اتسع". (قواعدالفقه، ص ٦٢). والله و الله الملك الله الملك ا

تھرڈیارٹی انشورنس کا حکم:

سوال: تقر ڈپارٹی انشورٹس جائز ہے یا نہیں؟ جس کا حاصل ہے ہے کہ کسی پر ستقبل میں کوئی ذمہ داری آسکتی ہے، اس ذمہ داری سے خطنے کے لیے بیمہ کرایا جاتا ہے۔ مثلاً گاڑی روڈ پرلانے سے حادثے کے نتیج میں کسی دوسرے کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے، اس صورت میں گاڑی چلانے والے پر مالی تاوان لازم ہوجائے گا، اس کا بیمہ کرالیا جاتا ہے اور حادثے کے وقت تاوان کی ادائیگی بیمہ کپنی کرتی ہے۔ اس کو عموماً ( insurance اس کا بیمہ کرالیا جاتا ہے اور حادثے کے وقت تاوان کی ادائیگی بیمہ کپنی کرتی ہے۔ اس کو عموماً و insurance کہتے ہیں۔ بعض مغربی ممالک میں بیہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے گھر کے سامنے برف صاف نہ کی اور کوئی شخص اس برف سے جسل گیا جس سے اس کا جسمانی نقصان ہوا تو وہ گھر والے پر مقدمہ کر کے اس سے بھاری تاوان وصول کرتا ہے، اس خطرے سے بیخنے کے لیے بھی گھر کے مالکان بیمہ کرالیتے ہیں، یہ بھی اس سے بھاری تاوان وصول کرتا ہے، اس خطرے سے بیخنے کے لیے بھی گھر کے مالکان بیمہ کرالیتے ہیں، یہ بھی دتامین المسئولية "کی ایک شکل ہے جس میں تاوان دینا پڑنے تو بیمہ کمپنی تاوان ادا کرتی ہے۔ اس انشورنس کا کیا تھم ہے؟ بینوابا نفصیل تو جروابا جرجزیل۔

**الجواب**: تھرڈ پارٹی انشورنس کے بارے میں علمائے کرام کے درمیان اختلاف ہے بعض علماء ناجائز

کہتے ہیں، مثلاً مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں ہوشم کا انشورنس حرام اور ناجا ئزہے،اس لیے کہ ربااور قمار پر مشتمل ہے، ملاحظہ ہو: ( فآویٰ عثانی:۳۲۸/۳۲۰، داسلام اورجدید معاشی مسائل: ۱۲۹۰/۱۰ داسلام اورجدید معیشت وتجارت، ص۱۲۱)، اور دیگر بعض کا میلان جواز کی طرف ہے۔

ملاحظہ ہوجد ید فقہی مباحث میں ہے:

حادثة اگرڈرا ئیوری غلطی سے ہوا ہے اوراس میں اگر کسی شخص کی موت واقع ہوگئ ہے تو شریعت کی روسے قتل خطا کی دیت اداکر نے کی ذمہ داری ڈرا ئیور پر عائد ہوتی ہے، مگروہ دیت کی بڑی رقم کہاں سے اداکر ہے گا؟ اسلام نے عاقلہ (اس کے خاندان) کو دیت کی ادائیگی میں شریک کیا تھالیکن موجودہ زمانہ میں خاندانی سٹم نہیں رہااور ڈرائیور بالعموم اس بوجھ کا محتمل نہیں ہوتا اس لیے موجودہ متمدن دنیانے تھرڈ پارٹی انشورنس کا پیطریقہ رائی کر کے بہت بڑی سہولت فراہم کردی ہے ۔۔۔ پیانشورنس در حقیقت تعاون ہی کی ایک شکل ہے، بیاور بات ہے کہ اس کے نظام میں کچھ فاسد چزیں بھی شامل ہوگئ ہیں، مگر اس بنا پر اس معاملہ کو جوایک ناگزیر تدنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ناجائز نہیں قرار دیا جاسکتا۔

..غرض میر کہ تھرڈ پارٹی موٹر انشورنس موجودہ دورکی ایک اہم ضرورت اور جائز نوعیت کا معاملہ ہے اگر چہ اس کے نظام میں فاسدا جزاء بھی شامل ہو گئے ہیں جس کا گناہ ان لوگوں کے سرہے جواس نظام کو چلاتے ہیں۔ (جدید نقہی مباحث:۲۹۲/۲۹۷مرتب قاضی مجاہدالاسلام صاحب قائیؓ).

جدیدفقہی مسائل میں ہے:

فقیرکاخیال ہے کہ انشورنس کی بیصورت ہراس ساج میں جائز ہونا چاہئے ، جہاں ایسے مواقع کے لیے نظام معاقل عملی طور پرموجود نہ ہو، انشورنس کی اس صورت میں تو سود کا سوال ہی نہیں کہ بیمہ کرانے والے کو حادثہ پیش نہ آنے کی صورت میں کوئی رقم واپس نہیں ماتی ، البتہ ایک گونہ خطر موجود ہے کہ اگروہ حادثہ سے محفوظ رہا تو اس کواپنی جمع شدہ رقم سے ہاتھ دھونا ہوگا ، حادثہ پیش آیا تو اس سے بڑھ کراعا نت حاصل ہوگی ، مگر غور کیا جائے تو اس درجہ کا خطر خود معاقل کے نظام میں بھی ہے ، ولاءِ موالات میں بھی ہے اور بعض اور معاملات میں بھی ہے ، اصل بید کہ انشورنس کی بیصورت از قبیل تبر عات ہے ، بیمہ کی قبط اداکر نے والا اپنے ہم پیشہ لوگوں کے لیے تبر عپیش کرتا ہے اور بھی وہ خود اس میں مبتلا ہوجائے تو اپنے ہم پیشہ لوگوں کی مددسے فائدہ اٹھا تا ہے۔ (جدید فتہی مائل ۱۲۰/۳).

اس معاملہ کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں سود کا پہلونہیں ہے اس وجہ سے کہ انشورنس کمپنی رقم ادانہیں کرتی بلکہ دوسرے کی گاڑی ٹھیک کرادیتی ہے، توبی خدمت کا معاوضہ ہے، ہاں اس میں غررموجود ہے اس طور پر کہ ہوسکتا ہے کہ بھی کارکاا یکسٹرنٹ نہ ہوتوا یک طرف ادائیگی یقینی ہے اور دوسری طرف یقین نہیں ہے،اس کا جواب یہ ہے کہ پیغرر یسیر ہے جومفضی الی النزاع نہیں ہے اور فقہاء کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملات میں غرر یسرقابل برداشت ہےمفسد عقد نہیں ہے۔

غرر ہے متعلق فقہاءِ کرام کی چندعبارات ملاحظہ فر مائیں:

### غرر کی شخفیق اوراس کا تھکم:

علماء نے غرر کی مختلف تعریفات بیان کی ہے۔ جن میں سے چند حسب ذیل ملاحظ فرمائیں:

علام سرص قرمات بين: الغور ما يكون مستور العاقبة. (المبسوط: ٩٤/١ ٢ ١ ٩٤/١ ادارة القرآن).

علامه عینی عمدة القاری میں فرماتے ہیں:

الغرر وهو في الأصل الخطر، والخطرهوالذي لايدرى أيكون أم لا، وقال ابن عرفة: الغرر هو ما كان ظاهره يغر وباطنه مجهول، قال والغرور ما رأيت له ظاهراً تحبه وباطنه مكروه أومجهول ، وقال الأزهري: بيع الغرر ما يكون على غيرعهدة و لاثقة، وقال صاحب المشارق: بيع الغرر بيع المخاطرة، وهو الجهل بالثمن أو المثمن أو سلامته أو أجله. (عمدة القارى:٨/٥٣٤،ملتان).

وقال في إكمال المعلم: فأما الغرر فما تردد بين السلامة والعطب أوما في معنى ذلك، وذلك أنه يلحق بمعنى إضاعة المال ، لأنه قد لايحصل المبيع فيكون بذل ماله **باطلاً**. (اكمال المعلم:٥/٣٣/، باب بيع الحصاة والبيع الذي فيه الغرر).

وقال ابن العربي في القبس: فأما الغرر فهو كل أمر خفيت علانيته وانطوى أمره. (القبس:٢/٢٩٧).

وقال ملك العلماء: الغرر هوالخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك. (بدائع الصنائع:٥/٦٣ ١،سعيد). علامہ کا سانیؓ فرماتے ہیں کہ غررالی غیریقینی حالت کا نام ہے جس میں وجود دعدم برابر ہوں،شک کے

غرر کی ممانعت میں بکثر ت نصوص وار د ہوئی ہیں:

قال العلامة العينيُّ: وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الغرر: منها: رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر، وأخرجه الأربعة أيضاً، ومنها:حديث ابن عمر الله واه البيهقي من حديث نافع عنه ، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الغرر.ومنها حديث ابن عباس الله أخرجه ابن ماجة من حديث عطاء عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغور، ومنهاحديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجة أيضاً من حديث شهربن حوشب عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل ، وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة القانص. ومنها حديث على الخرجه أبوداود وفيه: قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر . . . ومنها: حديث ابن مسعود الله عليه أخرجه أحمد عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتشتروا السمك في الماء فإنه غرر ومنها: حديث عمران بن الحصين را أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب البيوع: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب وعن بيع الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء وعن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وعن بيع الغرر. (عمدة القارى: ٣٦/٨، ١٠ بيع الغرر).

تمام نصوص بالا كاخلاصه اور ماحصل بيب كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اليه معاملات سے منع فر مايا هم عين غرر مور اسلام سے پہلے بہت سے معاملات مروج سے جن كوآ پ صلى الله عليه وسلم نے غرر بى كى بناپر منع فر ماياتھا، جيسے: "بيع حبل الحبله، بيع المضامين، بيع الملاقيح، بيع الملامسه، بيع المنابذه، بيع الحصاة، بيع عسب الفحل، بيع الشمر قبل بدو صلاحه، بيع السمك فى الماء الكثير، بيع الطير فى الهواء، بيع اللبن فى الضرع، بيع ضربة الغائص وغيرها من البياعات

التي تتضمن الغرر الفاحش المؤدي إلى النزاع المشكل بين العاقدين.

عام طور پرغرروجہالت پیدا ہونے کے چنداسباب ہیں۔

(۱)مبیع کاوجود ہی یقینی نہ ہو۔جیسے بھا گا ہواغلام۔

(۲) مبيع كاوجودمعلوم هوليكن حصول غيريقيني هو، جيسے فضاء ميں پرندہ \_مجھلي ياني ميں \_

(۳)مبیع کی جنس ہی معلوم نہ ہو۔

(سم)جنس تومعلوم ہے کین سامان کی نوع معلوم نہیں ہے۔

(۵)مقدار معلوم ومتعین نه هو۔

(۲)بقاء فینی نه ہو، جیسے طاہر ہونے سے پہلے کھیل کی ہیچہ

(۷) اجل مجہول ہو۔

غرر کی اقسام:

غرر کی دوشمیں ہیں(۱)غررِ کثیر، فاحش(۲)غررِیسر، کیل، حقیر۔

غرر كاحكم:

فقہاءاورمحدثین کی عبارات کا جائزہ لینے بعد یہ نتیجہ برآ مدہوتا ہے کہ ہرغررمفسد ومبطل سے نہیں ہے، بلکہ غرر کثیر ممنوع اورمفسد ہے،اورغر ریسیرمعاف ہے۔

ملاحظه فرمائيں حضرت شيخ اوجز المسالك ميں نقل فرماتے ہيں:

وقال الباجي: هو ماكثر فيه الغرر، وغلب عليه حتى صار البيع يوصف ببيع الغرر، فهذا الذي لاخلاف في فساد عقد بيع فإنه لايكاد يخلو عقد منه. (او حزالمسالك، باب بيع الغرر، ١٨/١٣٠).

#### علامه مینی فرماتے ہیں:

وروى الطبري عن ابن سيرين بإسناد صحيح ، قال: لا أعلم ببيع الغرر بأساً، وقال ابن بطال: لعله لم يبلغه النهي، وإلا فكل مايمكن أن يوجد وأن لايوجد لم يصح وكذلك إذا كان لايصح غالباً، فإن كان يصح غالباً كالثمرة في أول بدو صلاحها أو كان يسيراً تبعاً كالحمل مع الحامل جاز لقلة الغرر، ولعل هذا هو الذي أراد ابن سيرين . (عمدة القارى، باب يبع

الغرروحبل الحبلة:٨/٨ ٤ ،ملتان).

جمهرة القواعدالفقهية ميں ہے:

وهذا النهى الوارد منصب على الغرر الكثير الفاحش إذ اليسير منه معفو عنه باتفاق العلماء، إذ هو من قبيل مالايستطاع الاحتراز منه في المعاملات، فهناك نصوص فقهية كثيرة تطرقت إلى هذا المفهوم. (جمهرة القواعدالفقهية: ٩/١).

زادالمعادميں ہے:

... ليس كل غرر سبباً للتحريم ، والغرر إذاكان يسيراً أولايمكن الاحتراز منه لم يكن مانعاً من صحة العقد. (زادالمعاد: ٥/٠٢٠، بيع المغيبات).

الموفقات میں امام شاطبی فرماتے ہیں:

أصل البيع ضروري ، ومنع الغرر والجهالة مكمل، فلواشترط نفي الغرر جملة الانحسم باب البيع. (الموفقات: ٧/٢، كتاب المقاصد، المسألة الثالثة، دارالفكر).

وقال الإمام النووي في شرح مسلم: أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير. (شرح مسلم: ٢/٢) كتاب البيوع)

تكمله فتح الملهم ميں ہے:

فأما الغرر بمعنى جهالة المبيع فربما يحتمل إذا كان يسيراً دعت الحاجة إليه، ولم يكن مفضياً إلى المنازعة في العرف،...قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويخرج على هذا كثير من المسائل في عصرنا، فقد جرت العادة في بعض الفنادق الكبيرة أنهم يضعون أنواعاً من الأطعمة في قدور كبيرة، ويخيرون المشتري في أكل ماشاء بقدر ماشاء، ويأخذون ثمناً واحداً معيناً من كل أحد، فالقياس أن لا يجوز البيع لجهالة الأطعمة المبيعة وقدرها، ولكنه يجوز لأن الجهالة يسيرة غير مفضية إلى النزاع، وقد جرى بها العرف والتعامل...(تكملة فتح الملهم: ١/٠ ٣٢٠ وكذا في جمهرة القواعد الفقهية: ١/٠ ٣٢٠).

#### اكمال المعلم مي ب:

ولما رأيناهم أجمعوا على جواز المسائل التي عددناها، قلنا: ليس ذلك إلا لأن

الغرر فيها نزر يسيرغير مقصود، وتدعو الضرورة إلى العفو عنه. (اكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر،٥/١٣٤،دارالوفاء).

جدیدفقهی مسائل میں ہے:

غرر کا دائرہ نہایت وسیع ہے، اس لیے فقہاء نے غرر کے بھی درجات مقرر کیے ہیں،غرر کثیر معاملہ کے درست ہونے میں مانع ہے اور یسیرغرر مانع نہیں ہے۔ (جدید فقہی مسائل:۲۰۹/۴).

خلاصہ بیہ ہے کہ علمائے کرام کے اختلاف کے پیش نظرانشورنس کے ہرمعاملہ سے اجتناب کرنا چاہئے۔ واللہ ﷺ اعلم۔

.A.A مینی کاهکم:

سوال: آج کل جوہارے ملک میں . A.A کمپنی ہے، یعنی ایک کمپنی ہے جو بیذ مہداری لیتی ہے کہ اگرآپ کی گاڑی راستہ میں خراب ہوجائے تو گاڑی اٹھانے میں اورٹھیک کرانے میں آپ کی مددکردیتی ہے، اور اس کے عوض آپ کو ہرسال متعین رقم اداکرنی ہوگی، تو کیا بید درست ہے یانہیں؟ اور اس کمپنی کواجیر خاص یا اجیر مشترک کہا جائے گا؟ اسی طرح گاڑی کی حفاظت کے لیے ایک اور کمپنی ہے کہ اگر گاڑی چوری ہوجائے تو وہ کمپنی گاڑی کومعلوم کر لیتی ہے، اور اس کے عوض بھی ماہانہ کچھر قم اداکی جاتی ہے تو بیدرست ہے یانہیں؟

الحجواب: بصورتِ مسئولہ بیہ معاملہ درست ہے اس وجہ سے کہ رقم کے عوض خدمت ملتی ہے، البتہ بیہ اشکال وار دہوتا ہے کہ بہت می مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی خراب نہیں ہوتی اورٹھیک کرانے کی نوبت نہیں آتی پھر بھی کمپنی اجرت کی مستحق ہوگی یانہیں اگر یہ کمپنی اجیر خاص ہے تو اجرت کی مستحق ہوگی ، کیکن دوسروں کا بھی کام لیتی ہے اس وجہ سے بیاجی مشترک کے تکم ہونی چاہئے؟

الجواب: اس کاجواب میہ کہ یہ کہ یہ کہ یہ کہ یہ بنیاں نہ بالکل اجیر مشترک کے حکم میں ہے اور نہ بالکل اجیر خاص بلکہ بین بین ہے، لہذا اجیر خاص کی طرف نظر کرتے ہوئے اجرت کی مستحق ہوگی اور دوسروں کے ممل قبول کرنے کی وجہ سے اجیر مشترک بھی شار کی جائیگی۔

اس کی نظیر ملاحظہ فر مائیں فتح المعین میں ہے:

والحاصل أن المسائل في الظئر تعارضت فمنها مايدل على أنها في معنى أجير الوحد كقولهم لا ضمان عليها إذا ضاع الصبي من يدها أو سرق ما عليه ، ومنها ما يدل على أنها في معنى المشترك كقولهم إنها تستحق الأجرعلى الفريقين إذا أجرت نفسها لغيره، قال الاتقاني: والصحيح أنه إن دفع الولد إليها لترضعه فهي أجير مشترك وإن حملها إلى منزله فهي أجير وحد وقال في العناية: وذكر في الذخيرة مايدل على أنها يجوز أن تكون خاصاً ومشتركاً حتى لو أجرت نفسها لغيره استحقت الأجر على الفريقين كاملاً عملاً بشبه الأجير المشترك وتأثم نظراً إلى أن لها شبهاً بالأجير الخاص. (فتح المعين: ١/٤٥٢، وكذا في فتاوى الشامي: ١/٧٠،سعيد).

أقول: ويرتفع الإثم إذا كان الإذن بالعمل للغير. والله الله اعلم ـ

کسی کمپنی کے ساتھ انشورنس کرنے کا حکم:

سوال: ایک سامان کونتقل کرنے والی کمپنی ایک متعین مقدار فیس پرسامان منتقل کرتی ہے۔ مثلاً ۵۰ رینداوروہ اس منتقل شدہ سامان کے اوپرزائد فیس کے عوض (مثلاً ۱۰ فیصد) انشورنس اوفر کرتی ہے جمکن ہے کہ یہ سینی ایک دوسری کمپنی سے انشورنس حاصل کرتی ہے، اور جو چیز منتقل کی جارہی ہے وہ مہینگی ہے، مثلاً لیپ ٹوپ کمپیوٹروغیرہ۔ کیا ایسا انشورنس کروانا جائز ہے؟

الجواب: انشورنس میں چونکہ دوسم کی خرابیاں پائی جاتی ہیں (۱) ربا (۲) قمار اور دونوں حرام ہیں ،اس
لیے انشورنس بھی ناجائز ہے، لہذا فدکورہ صورت میں کمپنی سے سامان منتقل کرنے والے آدمی کے لیے انشورنس کرانا ناجائز ہے، چاہے سامان منتقل کرنے والی کمپنی خود انشورنس کرتی ہویا کسی دوسری کمپنی سے انشورنس حاصل کرتی ہو، اس لیے کہ اس صورت میں گویا وہ سامان منتقل کرانے والے کی طرف سے ایجنٹ ہے اور اصل عقد سامان منتقل کرانے والے اور انشورنس کمپنی کے درمیان ہوا بنابریں ایسے معاملہ سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ ملاحظہ ہوا حکام القرآن میں ہے:

لاخلاف بين أهل العلم في تحريم القمار وأن المخاطرة من القمار قال بن عباس رضى الله عنه: إن المخاطرة قمار وإن أهل الجاهلية كانوا يخاطرون على المال والزوجة وقد كان ذالك مباحاً إلى أن ورد تحريمه. (أحكام القرآن للحصاص: ٣٢٩/١).

#### فآوی الشامی میں ہے:

وسمى القمار قماراً لأن كل واحد من القمارين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص. (فتاوى الشامي: ٣/٦٠)،سعيد).

نیز مذکورہے:

الربا هو فضل خال عن عوض بمعيار شرعى شرط الأحد المتعاقدين في المعاوضة . (فتاوى الشامي:٥/١٦٨/٥).

فآوی محمود بیمیں ہے:

بیمہ میں سود بھی ہےاور جوابھی بید ونول چیزیں ممنوع ہیں ہیمہ بھی ممنوع ہے۔( فاوی محمودیہ:۱۸/۳۸۷، جامعہ فاروقیہ )۔

ہاں میڈیکل ایڈی اجازت ہے کیونکہ اس میں ریند جمع کراتے ہیں اوراس کے عوض رقم نہیں ملتی بلکہ علاج ملتا ہے اور مذکورہ بالاصورت میں رقم کے عوض رقم ملتی ہے۔واللہ ﷺ اعلم ۔

# انشورنس كميني كاايجنط بننه كاحكم:

سوال: زیدگئی کمپنیوں کی طرف سے انشورنس ایجٹ ہے وہ کمپنیاں طویل المیعاد اورقصیرالمیعاد انشورنس کا کام کرتی ہیں،اور بیہ بات ظاہر ہے کہ کمپنیوں کے لیے گا مکب فراہم کرنے سے کمپنیاں اسے کمیشن دیتی ہیں،اورانشورنس کی اکثر کمپنیاں سودی کاروبار میں ملوث ہیں،تو کیاالیمی ایجنسی جائز ہے یانہیں؟ اور کمیشن لینے کا کہا تھم ہے؟

الجواب: آج کل انشورنس کی اکثر کمپنیوں کے کاروبارسوداور قمار پر شتمل ہیں ،لہذا سودی کمپنی کی ایجنسی جائز نہیں ہے اور سودی کمپنی کی طرف سے ملنے والا کمیشن بھی ناجائز ہے اس سے بچنا چاہئے ، ہاں جو کمپنیاں اکثر حلال کاروبارکرتی ہیں ان میں حصہ لینے کی گنجائش ہے۔

ملاحظه موقرآن كريم ميس ہے:

**﴿أَحِلَ اللَّهِ البيعِ وحرم الربا**﴾(سورة البقرة).

وقال تعالىٰ: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين ﴾

(سورة البقرة:)

وقال تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴿ (سورة المائدة: ٢).

وعن جابر الله عليه وسلم آكل الربا و موكله و كاتبه و سلم آكل الربا و موكله و كاتبه و شاهده وقال هم سواء. (رواه مسلم: ٢٧/٢، باب الربا).

جدیدفقهی مسائل میں ہے:

انشورنس اصل میں سوداور جوئے سے خالی نہیں اس لیے مسلمان کے لیے انشورنس کمپنی کی ایجنسی لینا اور اس کوذر بعیدمعاش بنانا جائز نہیں۔ (جدیدفقہی مسائل: ۴۳۸/۱۱)، وآپ کے مسائل اوران کاحل:۲۵۸/۱). واللہ ﷺ اعلم۔

# ڈاکٹر کے لیےانشورنس کرانے کا حکم:

سوال: کیا ڈاکٹر کے لیے جائز ہے کہ وہ ڈاکٹری انشورنس کرائے بینی وہ اس حیثیت سے انشورنس کا معاملہ کرے کہ اگر اس سے آپریشن یا علاج وغیرہ میں کوئی غلطی ہوجائے اور مریض کوکوئی نقصان پہنچ جائے تو اس کی تلافی انشورنس کمپنی کی مدد سے کردے۔ کیونکہ مسلمان مریض تو نفع نقصان کو تقدیر پرمجمول کر کے کوئی دعوئی نہیں کرتے ، مگر کا فرجو کہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے وہ غلطی ہوجانے کی صورت میں دعویٰ دائر کر کے بہت ہی رقم وصول کر لیتے ہیں، تو کیا اس مشکل سے بیجنے کے لیے ڈاکٹر انشورنس کر اسکتا ہے یا نہیں؟

الجواب: عام طور پراس فتم کے انشورنس میں رقم کے عوض رقم حاصل کی جاتی ہے اور انشورنس مینی اس پراضا فی رقم بھی اواکرتی ہے، بیصر ہے سود ہے جوحرام اور نا جائز ہے، لہذا اس فتم کے انشورنس سے اجتناب کرنا ایک مسلمان پرمسلمان ہونے کی حیثیت سے لازم اور ضروری ہے۔ ہاں اگر انشورنس کمپنی رقم ادانہ کرے بلکہ اس رقم کے عوض مریض کے نقصان کی تلافی کسی بڑے ہیں اس تجربہ کار ماہر ڈاکٹر کے ذریعہ کراد ہے تواس کی گنجائش ہوگی۔ واللہ علی اعلم۔

# يراويدنك فنڈ كاحكم:

**سوال:** سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے ایک خاص تناسب سے ماہانہ رقم وضع کی جاتی ہے اور بیہ حکومت بجبر کرتی ہے ملازمین کااس میں اختیار نہیں ہوتا، پھر ملازمت ختم ہونے کے بعد مزیدا ضافہ کے ساتھ واپس کی چاتی ہے تواس قم کالینااوراستعال کرناازروئے شریعت جائزہے یانہیں؟

**الجواب:** بصورت مسئولة تحيل ملازمت يريراويدنث فند كي رقم لينااوراس كااستعال كرناجائز اور درست ہے، کیونکہ تخواہ سے جورقم حکومت وضع کرتی ہے وہ استحقاق کے زمرے میں آتی ہے اس پرملازم کی ملکیت نہیں آتی ،لہذا حکومت جوسوداس رقم پر دیتی ہےوہ سوزنہیں ، کیونکہ سوداپنی مملوک رقم پرمشر وطاضا نے کا نام ہے، جب کہ بیرقم مملوک نہیں۔

ملاحظه ہو کفایت المفتی میں ہے:

پراویڈنٹ فنڈ پر جورقم محکمہ کی طرف سے دی جاتی ہے اوراسی طرح دونوں کے مجموعے پرسود کے نام سے بڑھائی جاتی ہے بیسب رقم جائز ہے بیشرعاً سوزہیں اگر چہمحکمہاس کوسود کے نام سے موسوم کرتا ہے۔( کفایت المفتى: ٨/ ٩٤).

فآوی عثانی میں ہے:

جبری پراویڈنٹ فنڈ کی اصل رقم پر جوزیادتی محکموں کی طرف سے دی جاتی ہے، وہ شرعاً سوز ہیں ہے،اس ليےاس كاوصول كرناجائزہے۔(فاوئ عثانی:٣٠٧/٣٠).

فآوی محمود بیمیں ہے:

یہ سلسلہ حکومت نے اپنے قانون کے بیش نظر جاری کیا ہے جس سے ملازم کی خیرخواہی مقصود ہے، جب تک اس پرملازم کا قبضہ نہ ہویہ ملازم کی ملکیت نہیں،لہذااس پر جو کچھاضا فیملتا ہے بیجھی سودنہ ہوگا۔ ( فاوی محمودیہ :۳۹۴/۱۷: جامعه فاروقیه).

جدیدمعاملات کے شرعی احکام میں ہے:

حکومت سرکاری ملاز مین کی تخواہ سے ہر ماہ رقم جبراً وضع کرتی ہے جس کو جی پی فنڈ کہا جاتا ہے ، اختتام ملازمت (ریٹائر منٹ) پرحکومت بیرساری جمع شدہ رقم ملازم کواوراس کے انتقال کی صورت میں اس کے ورثاء کوادا کردیتی ہے،اس میں سود کے نام سے ایک اضافی رقم بھی ملاتی ہے اب بیاضافی رقم جو حکومت ادا کرتی ہے اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟اس کا جواب بہ کہ بیاضا فی رقم شرعاً سوزہیں ہے کیونکہ سود دوآ دمیوں کے درمیان بذرایعہ عقد طے ہوتا ہے، جب کہ دونوں طرف سے مال ہواوران کامملوک ہو،مسّلہ مذکورہ میں ملازم سے جورقم تنخواہ سے وضع کی جاتی ہےوہ ملازم کی ملک نہیں ہوتی ،اس لیے کہ ملازم کی تخواہ کے ملک میں داخل ہونے کے لیے ضروری

#### ہے کہ وہ قبضہ میں ہو:

قال العلامة ابن نجيم : قوله بل بالتعجيل أو بشرطه أو بالاستيفاء أو بالتمكن أى لايملك الأجرة إلا بواحد من هذه الأربعة. (البحرالرائق:٧/٠٠).

چونکہ اس رقم پرملازم یااس کے وکیل نے قبضہ نہیں کیا، اس لیے ملازم اس رقم کا مالک نہیں ہوا، لہذا ملازم کے نظر فات اس میں نافذ نہ ہوں گے، اب حکومت اصل رقم یا سود پراضا فی رقم یا سود کے نام پراضا فی رقم جو کچھ بھی ادا کررہی ہے، چنا نچہ حضرت مفتی شفیع صاحب ً ادا کررہی ہے، چنا نچہ حضرت مفتی شفیع صاحب ً فرماتے ہیں: جبری پراویڈنٹ فنڈ پر جوسود کے نام سے جورقم ملتی ہے وہ شرعاً سوز نہیں بلکہ اجرت ( تنخواہ ) ہی کا ایک حصہ ہے۔ (جدید معاملات کے شری ادکام: ۱۲۹/۱، بحوالہ پراویڈنٹ فنڈ پرزکو قاور سود کا مسئلہ ص میں).

#### آپ کے مسائل میں ہے:

پراویڈنٹ فنڈ پر جواضافی رقم محکمہ کی طرف سے دی جاتی ہے اس کالینا جائز ہے۔( آپ کے مسائل اوران اعل:۲۱۲/۱).

مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (منتخباتِ نظام الفتاویٰ، جلداول ،ص ۲۰۸، واحس الفتاویٰ: ۵۰/۵۰، وجدید فقہی مراحث: ۲/۲۹، ورسالہ '' پراویڈنٹ فنڈ پرز کو ۃ اور سود کا مسکلہ''از حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؓ). واللّدﷺ اعلم ۔

## اختيارى پراويدنٹ فنڈ كاحكم:

سوال: ایک شخص ایک کمپنی کا ملازم ہے اور اس کمپنی میں اس کی شخواہ دو ہزار ریندہ کین ہر ماہ اس میں سے دوسور بند کٹتے ہیں، اور یہ کو ٹی اس کی مرضی ہے ہے، پھر کمپنی اس کے ساتھ مزید ایک سور بند ملاتی ہے، اور ملازمت ختم ہونے کے بعد پوری رقم ملتی ہے، کیا پیر قم لینا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: بہت سارے علماء نے دونوں قتم کے پراویڈنٹ فنڈ کا ایک ہی حکم تحریر فرمایا ہے، البتہ اپنے اختیار سے وضع کرانے میں ربا کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے اس وجہ سے اس سے اجتناب کرنا جاہئے ، تا کہ سود کھانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔

ملاحظه ہوحضرت مفتی محمد شفیع صاحب ً فرماتے ہیں:

البتہ پراویڈنٹ فنڈمیں رقم اپنے اختیارہے کٹوائی جائے تواس میں تشبہ بالربابھی ہے اور ذریعہ سود بنا لینے کا خطرہ بھی اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے۔(پراویڈنٹ فنڈ پرز کو ۃ اورسود کا مسلہ جسم م).

جدیدمعاملات کے شرعی احکام میں ہے:

کوئی ملازم بلا جبروا کراہ اپنی مرضی ہے کچھرقم جی پی فنڈ میں کٹوائے اور پھراختتام ملازمت پراصل رقم مع سود وصول کرے شرعاً اس کا تھم یہ ہے کہ اصل رقم تو حلال ہے، اس پر حکومت کی طرف ہے سود کے نام پر جواضا فی رقم ملے گی ، اس میں تشبہ بالرباہے آئندہ سودخوری کا ذریعہ بنالینے کا بھی خطرہ ہے ، اس لیے اس سے اجتناب كياجائے \_ (جديدمعاملات كے شرعی احكام: ا/ • ١٥، بحوالد پراويدنث فنڈ پرز كو ة اور سود كامسكد).

فآوی عثانی میں ہے:

جبری اورا ختیاری فنڈ دونوں کا حکم یہی ہے،البتہ جورقم اینے اختیار سے کٹوائی گئی ہواس پر ملنے والی زیاد تی کوا حتیاطاً صدقه کردیں تو بہتر ہے۔ ( فاوی عثانی: ۳۰۸/۳).

بعض علماء نے اضافی رقم کوسود قرار دیکر ناجائز فر مایا ہے۔ ملاحظہ ہوآپ کے مسائل میں ہے:

اورا گرملازم خود کٹوا تا ہے تواس پرمنافع لینا جائز نہیں ،سود ہے۔( آپ کےمسائل اوران کاحل:۲۲۵/۱، وامداد الاحكام:٣٧٢/٣، وفتاوى حقانية:٢١٣/٦). والله ﷺ اعلم \_

سوال: سرکاری ملازمین کواختتام ملازمت کے بعد ماہانہ وظیفہ بحساب نصف تخواہ کے بطور پنشن ملتاہے، ازروئے شریعت اس کالینا جائز ہے یانہیں؟

**الجواب**: پنشن حکومت کی طرف ہے محض عطیہ اور شم کا تعاون ہے لہذا اس کالینا جائز اور درست

ملاحظه موحضرت مفتى كفايت الله صاحب فرمات بين:

پنشن جوملازم کوملازمت سے سبکدوشی پرملتی ہے جائز ہے۔( کفایت کمفتی:۸/ ۹۷).

فآوی محمود بیمیں ہے:

بعض محکموں میں ملازمت ختم ہونے برحسن کارکردگی کے صلہ میں پنشن ملتی ہے ، اس کوبھی سوزہیں

كهاجا تا\_ ( فآوي محمودية:٣٩٣/١٢، جامعه فاروقيه ).

آپ کے مسائل میں ہے:

پنش کی حیثیت ایک لحاظ سے عطیہ کی ہے اس لیے جومعاملہ پنشز اور حکومت کے در میان طے ہوجائے وہ صحیح ہے بیہ جوااور قماز نہیں۔ (آپ کے مسائل اور ان کاحل: ۲۹۴/۸). واللہ ﷺ اعلم۔

رڻائر منٺ ياليسي كاحكم:

سوال: میت نے اپنی زندگی میں اپنے اختیار سے لائف انشورنس اور رٹائر منٹ پالیسی اپنی ہیوی کے نامز دکیا، اب انقال کے بعد انشورنس ممپنی اس کی ہیوی کو بڑی رقم دیگی، اور ماہانہ پنشن بھی ملتار ہے گا، کیا ہے معاملہ جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: لائف انشورنس اور رٹائر منٹ پالیسی جس میں رقم کے وض رقم ملتی ہے اور ساتھ میں اضافی رقم بھی ملتی ہے بیسودی معاملہ ہے اور بینا جائز ہے ،اس سے اجتناب کرنالازم اور ضروری ہے ،لیکن اگر خلطی سے یا جہالت یافسق و فجور کی وجہ سے کسی نے ایسا عقد کر الیا تھا تو اداکر دہ رقم سے زائد بلانیت ثو اب صدقہ کر دیا جائے۔ پھر بیداداکر دہ رقم میت کے انتقال کے بعد اس کے جمیع ورثاء میں شری طریقہ پرتقسیم کی جائیگی ،اور کمپنی کا ماہانہ پنشن تبرع کے حکم میں ہے اس کی گنجائش ہے۔

جدیدمعاشی مسائل میں ہے:

زندگی کے بیمہ میں تین طریقے سے حرمت پائی جاتی ہے۔

(۱)اس میں جمع شدہ رقم پربطورِسودزا کدرقم ملتی ہےاس لیے حقیقةً ربااورسود میں داخل ہے۔

(۲) جیون بیمہ اپنی صورت وشکل کے اعتبار سے قمار اور جواہے اس لیے کہ طالبِ بیمہ کا کب انتقال ہوجائیگا اور کتنی زائد قم ملے گی اورا گرکسی مجبوری سے رقم جمع کر نیکا سلسلہ بند ہوجائے تو بچھلی جمع شدہ ساری رقم سوخت ہوجاتی ہے اور بیسب اموراز قبیل تعلق الملک علی الخطر ہے جس کوشریعت میں قمار اور جوا کہا جاتا ہے۔
سوخت ہوجاتی ہے اور بیسب اموراز قبیل تعلق الملک علی الخطر ہے جس کوشریعت میں قمار اور جوا کہا جاتا ہے۔
(۳) انسان کی جان اور اعضاء اشیاء متقومہ میں سے نہیں ہیں اور شئی غیر متقوم کا کوئی عوض نہیں ہوا کرتا ہے اور اگر بالفرض عوض مقرر کیا جائے تو وہ عوض نہیں ہوتا بلکہ صورةً رشوت ہوتی ہے اور رشوت بھی بھی مجم خبر حرام اور باعث عذا ب ہے۔ لہذا ان وجوہ حرمت کی بنا پر جیون بیمہ قطعی ناجائز اور حرام ہے اور اس کے لیے اسلامی باعث عذا ب

شریعت میں کوئی وجه جواز نہیں ہے۔(جدید معاثی مسائل ، ۱۹۳۰ ، بحاله امدادالفتاویٰ:۱۹۱/۳، فقاویٰ رحیمیہ:۲۰۰/۲، فقاویٰ محودیہ:۲۸۸۱ ، کفایت المفتی: ۸/۲۷، آپ کے مسائل اوران کاحل:۲/۵۵۸ ، جدید فقهی مسائل:۲۹۰/۱، نظام الفتاویٰ:۱۹۲/۱).

مجموعہ قوانین اسلامی میں ہے:

پراویڈنٹ فنڈ ، لاکف انشورنس ، کوآپریٹوسوسائی جیسے معاملات میں ان کے ضوابط کے مطابق اگر کسی محف نے اپنی رقم کے لیے دوسر ہے کونا مزدکر دیا تو نامزد خص خواہ وارث ہویا غیر وارث ، اس کی حیثیت نہ موسی لہ کی ہوگی اور نہ موہوب لہ کی ، بلکہ صرف امین کی ہوگی ، لہذا نامزد کرنے والے محض کی جمع کر دہ اور وضع شدہ رقم اس کی موت کے بعد حسب سہام شرعی اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگی ، اور سود کی رقم بلانیت ثواب فقراء کودے دینا ضروری ہوگا ، اسی طرح نامزد کرنے والے محض کی جان یا مال ضائع ہوجانے کی صورت میں معاوضہ میں ملی ہوئی مرزب مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسی موجہ میں محاوضہ میں حسب سہام شرعی تقسیم ہوگی۔ (مجموعہ قوانین اسلامی ، مرتب مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسی میں ، دفعہ دا) . واللہ کے وارثوں میں حسب سہام شرعی تقسیم ہوگی۔ (مجموعہ قوانین اسلامی ، مرتب مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسی میں ، دفعہ دا) . واللہ کے اس کے وارثوں میں حسب سہام شرعی تقسیم ہوگی۔ (مجموعہ قوانین اسلامی ، مرتب مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسی ، دفعہ دا) . واللہ کی اس کے وارثوں میں حسب سہام شرعی تقسیم ہوگا۔ (مجموعہ قوانین اسلامی ، مرتب مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسی میں ، دفعہ دا) . واللہ کی اس کے وارثوں میں حسب سپام شرعی تقسیم ہوگا۔ (مجموعہ قوانین اسلامی ، مرتب مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسی ، وربی ہو بیا کی دور وربی ہوگی ۔ (مجموعہ قوانین اسلامی ، مرتب مولانا قاضی محلوم کی مولونا قاضی ہوئی کی دور کور کی دور 
تغليمي ياليسي كاحكم:

سوال: مرحوم نے اپنی بیٹی کی تعلیم کے لیے انشورنس نکالا ، ماہانہ متعین رقم انشورنس نمپنی کو دیتا ہے ، جب بیٹی کی عمر ۲۵ سال کو پہنچ جائیگی تو اس کو مال کی بڑی رقم نمپنی کی طرف سے ملے گی ، کیابڑی رقم کالینااور تعلیمی فیس وغیرہ میں اداکرنا جائز ہوگایانہیں ؟

الجواب: تعلیمی انشورنس میں بھی رقم کے عوض رقم مع اضافہ ملتی ہے لہذا بیسودی معاملہ ہے اور بیہ ناجائز ہے،صرف اداکر دہ رقم لینااور استعمال کرنا جائز ہے بقیہ اضافی ،سودی رقم بلانیت ثواب صدقہ کر دیا جائے۔ واللہ ﷺ اعلم۔

امدادی فنڈ کا حکم:

سوال: سوال: ہمارے ہاں عورتوں میں بیطریقہ رائج ہے کہ ۵۰ عورتیں دوسورو پے فی نفرایک عورت کے پاس جمع کراتی ہیں، اور ہر ماہ قرعہ اندازی کے ذریعے وہ رقم ایک عورت کول جاتی ہے پھر دوسرے ماہ دوسری کواس طرح ہرایک کوماتا ہے کوئی محروم نہیں رہتی ،اس میں سود بھی نہیں بلکہ جتنی رقم لی ہے اتن رقم آئندہ جمع کرتی ہے، کیا بیشکل بنگا و شریعت جائز ہے یا نہیں؟ **الجواب:** صورتِ مسئوله صرف جائز ہی نہیں بلکہ اولی اور بہتر ہے ،اس کی حیثیت ایک دوسرے کو قرض دیکر مالی تعاون کی ہے، یعنی جس عورت کا نام سب سے پہلے نکل آیا گویااس کودوسری عورتوں نے قرض دیکر تعاون کیا،آپس میں ایک دوسر ہے کا تعاون کرنے کے فضائل قرآن اورا حادیث میں بےشارموجود ہیں۔بطورِ ''مشة نمونه ازخروارے'' چندحسبِ ذیل درج ہیں:

قال الله تعالىٰ : ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ﴿ (سورة المائدة الآية: ٢).

قال الإمام القرطبي أ: وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون إلى البر والتقوى؛ أي ليُعِن بعضكيم بعضاً . . . وقال الماورديُّ: ندب الله سبحانه وتعالىٰ إلى التعاون بالبروقرنه بالتقوى له ؛ لأن في التقوى رضا الله تعالى، وفي البر رضا الناس، ومن جمع بين رضاالله تعالى الله عالى الله عالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته،...والتعاون على البروالتقوى يكون بوجوه ؟ فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه فعيلمهم، ويعينهم الغني بماله، والشجاع بشجاعته في سبيـل الـلُّـه، وأن يكـون المسلمون متظاهرين كاليد الواحد"المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدعلي من سواهم". (الجامع لاحكام القرآن:٣٣/٦).

وقال ابن كثيرٌ: يأمر تعالىٰ عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر وترك المنكرات وهو التقوى...عن أنس الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انصر أخماك ظالماً أومظلوماً "قيل: يارسول الله هذا نصرته مظلوماً، فكيف انصره ظالماً؟ قال: "تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه". (تفسيرابن كثير:٢/٢).

حضرت مفتى محمد شفيع صاحب فرماتي بين:

قرآن حکیم نے ایک ایسے اصول اور بنیا دی مسئلہ کے متعلق ایک حکیمانہ فیصلہ دیا ہے جو پورے نظام عالم کی روح ہے ،اورجس پرانسان کی ہرصلاح وفلاح بلکہ خوداس کی زندگی اور بقاموقوف ہے وہ مسلہ ہے باہمی تعاون وتناصر کا،اس دنیا کا پورانظام انسانوں کے باہمی تعاون وتناصر پر قائم ہے،اگرایک انسان دوسرے انسان کی مددنه کرے تو کوئی اکیلاانسان خواه وه کتنا ہی عقلمندیا کتنا ہی زورآ وریا مالدار ہو،اپنی ضروریات ِ زندگی کوتنها حاصل نهيس كرسكتا\_ (معارف القرآن:٣٠/٣).

قال الله تعالىٰ: ﴿وافعلوا الخير لعلكم تفلحون﴾.

وعن ابن عمر الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يسلمه ، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بهاكربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستر الله يوم القيامة، متفق عليه.

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن سترمسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه ... (رياض الصالحين: ١/٥٠، ١٠ باب قضاء حوائج المسلمين، دارالسلام).

كتاب الفتاوي ميں ہے:

# بسم الله الرحمان الرحيم

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيِهَا اللَّهِ فِي آمنُوا إِنَمَا الْغَمِرُ وَالْمَيْسِرِ والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

(المائدة، الآية: ٩٠).

وعن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله عملي الله عليه وسلم: "إن الله حرم على أمتي الغمر والميسر" (مسند احمد وسن ابي داود).

احکام احکام فیاروالرشون

# باب....هم کی جوااور رشوت کے احکام

# گھوڑ دوڑ میں بازی لگانے کا حکم:

سوال: کیافرماتے ہیں حضرات ِمفتیانِ کرام وعلمائے عظام مسکد ذیل کے بارے میں کہ ایک شخص ہے جو گھوڑ اسواری کا مقابلہ کرتا ہے ، اس نے کئی دفعہ مقابلے میں انعام جیتا ہے ، اوراس انعامی روپے کے ذریعہ ایک دوکان بنانا ایک دوکان (جس میں کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ بیچاہے ) بنائی مزیداسی روپے کے ذریعہ سے دوکان بنانا چاہتا ہے ، دریافت طلب امریہ ہے کہ آیا اس شخص کا گھوڑ اسواری کا مقابلہ کرنا اور انعام حاصل کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ اگراس کی آمدنی حلال نہیں تو پھراس دکان سے خرید وفروخت درست ہوگی یا نہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ گھوڑاسواری کے مقابلہ میں ہار جیت کی بازی لگانااوراس پرجانبین سے پیسہ کی شرط رکھ کرانعام حاصل کرنانا جائزاور حرام ہے اور یہ جواہے، قرآن کریم میں اس کی ممانعت وار دہوئی ہے۔ اوراس حرام پیسے سے دوکان بنانا جائز نہیں ہے، اورالیمی دوکانوں سے خرید وفروخت کرنے سے بھی بچنا چائے۔

ہاں فریقین میں سے صرف ایک شخص کی طرف سے انعام کی شرط ہو، دوسرے کی طرف سے انعام کی شرط نہ ہوتو بیہ جائز ہے،اسی طرح اگر مقابلہ میں شریک ہونے والے آ دمیوں کے علاوہ کوئی اور شخص انعام دےاس کا لینا بھی جائز اور درست ہے۔

### ملاحظه ہوقر آن کریم میں ہے:

ويا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. (المائدة الآية: ٩٠).

فقهيه ابوالليث سمر قنديٌ ميسر كي تفسير ميں رقمطراز ہيں:

وقال عطاء ومجاهد: الميسر القمار كله حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب. (تفسيرالسمرقندى: ٢٠٣/١).

التعر يفات الفقهيه ميس سے:

القمار مصدر قامر هو كل لعب يشترط فيه غالباً أن يأخذ الغالب شيئاً من المغلوب، وأصله أن يأخذ الواحد من صاحبه شيئاً فشيئاً في اللعب ثم عرفوه بأنه تعليق الملك على الخطر والمال في الجانبين. (التعريفات الفقهية، ص ١٧٧، وجواهرالفقه: ٢٢٧/٢، وامدادالفتاوى: ٣/١٦١). فأوى شامى مين بي:

وسمى القمارقماراً لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يدهب ماله إلى صاحبه، وهو حرام بالنص. (ردالمحتار:٣/٦٠)، كتاب الحظروالاباحة، سعيد).

### فآوی ہندیہ میں ہے:

(والمسابقة) بالفرس والإبل والأرجل والرمي جائزة وحرم شرط الجعل من الجانبين، لا من أحد الجانبين، ومعنى شرط الجعل من الجانبين أن يقول إن سبق فرسك فلك علي كذا، وهو قمار فلا يجوز. وإذا شرط من جانب واحد بأن يقول إن سبقتني فلك على كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي عليك جاز استحساناً. (الفتاوى الهندية: ٢/٥٤)، مسائل شتى).

## البحرالرائق میں ہے:

قال رحمه الله (والمسابقة بالفرس ... جائزة وحرم شرط الجعل من الجانبين لا من أحد الجانبين، لما روى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم سبق بالخيل وراهن ،

ومعنى شرط الجعل من الجانبين أن يقول إن سبق فرسك فلك على كذا ، وإن سبق فرسي فلي عليك كذا ، وهو قمار فلا يجوز ، لأن القمار من قمر الذي يزاد تارة وينقص أخرى، وسمى القمار قماراً لأن كل واحد من القمارين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه فيجوز الاز دياد والنقصان في كل واحد منهما فصار ذلك قماراً وهو حرام بالنص. (تكملة البحرالرائق:٨٦/٨٤) مسائل شتى ، كوئته).

وللاستزادة انظر: (ردالمحتارعلي الدرالمختار:٢/٢٥٧،سعيد\_وتبيين الحقائق:والجوهرة النيرة:).

اسلامی فقہ میں ہے:

جس طرح ہرطرح کا سودی کاروبارحرام ہے، اس طرح جوئے کا تمام کاروبارحرام ہے، جواخواہ بازی لگا کر کھیلا جائے، یا کوئی شرط لگا کریا بخت وا تفاق کی بناپر کوئی فائدہ اٹھایا جائے اسلام میں بیسب ناجائز ہے، قرآن وحدیث میں جوئے (میسر) کوحرام کیا گیا ہے۔ (اسلامی نقہ:۳۵۴/۲).

جدیدمعاملات کے شرعی احکام میں ہے:

ریس کی مروجہ شکل کہ گھوڑوں کی دوڑ کسی کمپنی کی طرف سے ہوتی ہے گھوڑ ہے کمپنی کی ملک اور سواراس کمپنی کے ملازم اور دوسرے لوگ گھوڑوں کے نمبر پراپناداؤلگاتے ہیں جس کی فیس ان کوداخل کرنا ہوتی ہے جس نمبر کا گھوڑا آگے بڑھ جائے اس نمبر پرداؤلگانے والے کوانعامی رقم مل جاتی ہے، باقی سب لوگوں کی فیس ضبط ہوجاتی ہے۔

یے صورت مطلقاً حرام ہے، اول تواس ریس کوتوتِ جہاد پیدا کرنے سے کوئی واسط نہیں، کیوں کہ بازی لگانے والے نہ گھوڑے رکھتے ہیں نہ سواری کی مشق سے ان کو کچھکام ہے، ٹانیا جوصورت معاوضہ کی رکھی گئی ہے ایک شق میں اس کواپنی دی ہوئی فیس سے دست ایک شق میں اس کواپنی دی ہوئی فیس سے دست بردار ہونا پڑتا ہے ہے ہیں قمار ہے جو بنص قرآن حرام ہے۔ (جدید معاملات کے شرعی احکام: ۲۳/۲).

مزيد ملا حظه بو: (جديد فقهي مسائل، جلداول، ٢٦٣٠). والله ﷺ اعلم \_

گھوڑ دوڑ کی بازی میں محلل کا حکم:

**سوال**: اگرزیداورعمر گھوڑ دوڑ میں <sup>ا</sup>ییشرط لگادیں کہ جوآ گے بڑھے گا دوسرااس کودس ہزارریند دیگا تو ہی

صورت ناجائز ہے،حدیث شریف سے پتہ چاتا ہے کہ اس میں محلل کے داخل ہونے سے شرط لگا ناجائز ہوجاتا ہے،اس محلل' جواز پیدا کرنے والا'' کی کیا صورت ہے؟ بینوا تو جروا۔

> **الجواب:** گھوڑ دوڑ کی بازی میں محلل کے داخل ہو کر جواز پیدا کرنے کی دوصور تیں ہیں:۔ محلل کی پہلی صورت:۔

زیداورعم محلل سے کہیں کہ اگرتم بازی لے گئے تو ہماری طے شدہ رقم تمہیں مل جائیگی اورا گرتم ہار گئے تو تم بازی لے جانے والے کو بچھنہیں دو گے، بلکہ جیتنے والا اپنے دوسرے فریق سے طےشدہ رقم لے لیگا،اس صورت ہے جارشکلیں برآ مدہوتی ہیں:

(۱)اگرمحلل جیتاتواہے بیں ہزارریندملیں گے۔

(۲)اگرزیداورعمرمیں ہےکوئی جیتا تواہے دوسرے کے دس ہزارملیں گے،اورمحلل کو پچھنیں ملےگا۔

(m)زیدوعمر دونو محلل سے جیتنے میں برابرر ہے تو دونوں کو پچھنیں ملے گا۔

(۴) محلل اورزیدیا عمر میں ہے کوئی جیتنے میں برابرر ہے تواس میں اختلاف ہے،علامہ شامیؓ کے نز دیک محلل کو پچھنہیں ملے گا،اوردوسرے کو طےشدہ رقم ( دس ہزارریند ) ملے گی ،اورملاعلی قارکٹ کے نز دیکے محلل اور دوسرے جیتنے والے کے در میان نفع تقسیم ہوگا۔

ملاحظه موتبيين الحقائق ميس ب:

وصورة إدخال المحلل أن يقولا للثالث إن سبقتنا فالمالان لك و إن سبقناك فلا شيء لناعليك ولكن الشرط الذي شرطاه بينهما وهو أيهما سبق كان له الجعل على صاحبه باق على ماله فإن غلبهما أخذ المالين وإن غلباه فلا شيء لهما عليه ويأخذ أيهما غلب المال المشروط له من صاحبه. (تبيين الحقائق:٢٨/٦ ٢،ملتان).

الدرالمخارمیں ہے:

...إلا إذا أدخـلا ثـالثاًمحللاً بينهما...ثم إذا سبقهما أخذ منهما وإن سبقاه لم يعطهما وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه. (الدرالمختار:٢/٦٠،سعيد).

فآوی ہند ریمیں ہے:

ثم إذا كان المال مشروطاً من جانبين فأدخلا بينهما ثالثاً وقال للثالث إن سبقتنا

فالمالان لك وإن سبقناك فلا شيء لنا يجوز استحساناً...وإن سبقناه على التعاقب فالذي سبق صاحبه يستحق المال عليه. (الفتاوى الهندية: ٥/٤٣٣).

و للاستزادة انظر: (عمدة القارى: ۱۹۲/۱۰ مط: ملتان، وردالمحتار: ۲/۲۰ معيد، والفتاوى السراجية، ص٣٣٦، والبحرالرائق: ٤٨٢/٨).

### فآوی شامی میں ہے:

وإن سبقاه وجاء ا معاً فلا شيء لواحد منهما وإن سبق المحلل مع أحدهما ثم جاء الآخر فلاشيء على من مع المحلل بل له ماشرطه الآخر له كما لو سبق ثم جاء المحلل ثم جاء الآخر فلاشيء للمحلل . (فتاوى الشامى:٢/٦٠)سعيد).

### مرقاة المفاتيح ميس ہے:

وإن جاء المحلل و أحد المستبقين معاً ثم جاء الثاني مصلياً أخذ السابقان سبقه.

(مرقاة المفاتيح:٧/٠٢،ملتان).

# محلل کی دوسری صورت:

زیداور عمرمحلل سے کہیں کہا گرتم جیتے تو تنہمیں کچھنہیں ملے گااورا گر ہار گئے تو تم ہم میں سے جیتنے والے کو کچھنیں دو گے،اور ہم میں سے جیتنے والا دوسرے سے دس ہزار ریند لے لیگا،اس صورت میں بھی قمار کا گناہ نہیں ہوگا۔

#### ملاحظه ہوجوا ہرالفقہ میں ہے:

فریقین ایک تیسرے گھوڑے سوار مثلاً خالد کواپنے ساتھ شریک کرلیں پھر... شرط کی صورت پیٹھہرے کہ زید بڑھے تو عمرایک ہزار روپیہاں کو دے اور عمر آگے بڑھے تو زیداتنی ہی رقم اس کوا داکرے اورا گرخالد بڑھ جائے تواس کو پچھودیناکسی کے ذمہ نہیں۔ (جواہرالفقہ:۳۵۵/۲ احکام القمار).

(و كذا في الفقه المعاملات :٧٢/٢، واشرف التوضيح شرح مشكونة المصابيح:٢/٨٦٥).

بهلی صورت کی طرح یہاں بھی حارشکلیں نکتی ہیں:

دوسری دوصورتیں یکساں ہیںاور پہلی شکل میں جب ک<sup>محل</sup>ل جیت جائے تواس صورت میں اسے پچھنہیں

ملے گا ،اور آخری میں بھی محلل کو بھے نہیں ملے گا ،البتہ محلل کے لیے بیشر طضروری ہے کہ اس کا گھوڑ ایہلے دونوں کے گھوڑوں کے مساوی ہویعنی اس کے جیتنے اور ہارنے کا احتمال ہو،اس کا جیتنایا ہار نامتیقن نہ ہوورنہ قمار ہی

ملاحظه ہوحدیث نثریف میں ہے:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرساً بين فرسين يعني وهو لايؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو **قمار**. (رواه ابوداود، ص٥٥٥).

وللاستزادة انظر: (تبيين الحقائق: ٢٢٧/٦،ملتان،الفتاوي الهندية:٥/٤٢٣\_وبدائع الصنائع: ٢٠٦/٦، سعيد). والله ﷺ اعلم ـ

# ثالث كى طرف سے انعام حاصل كرنے كاحكم:

سوال: ایک اسکول مین فنکشن ہور ہاہے اس میں ہال میں بیٹھنے بلکہ اسکول کی مدد کے لیے • ۵ ریند داخله فیس ہے،اس اسکول کے مالک کی طرف سے نہیں بلکہ کسی ثالث کی طرف سے قرعه اندازی کے ذریعہ ایک یا چندانعامات ملتے ہیں مثلاً موبائل فون ملتا ہے اگرفیس جمع کرانے والے کو بیانعام ل جائے تواس کالینا جائز ہے

**الجواب**: بصورتِ مسئوله فيس جمع كرانے والے كواگر بيا نعام ل جائے تواس كالينا دووجہ سے جائز اور

(۱) بیدانعام ۵۰ریندفیس کے بدلے میں نہیں ملتااس لیے که ۵۰ریندتو داخلہ کی فیس ہے اور بالفاظِ دیگراسکول کی مدد کے لیے ہوتے ہیں،انعام کا بدل نہیں ہوتے اس وجہ سے جائز اور درست ہے۔

(۲) جواز کی دوسری وجہ بیہ ہے کہ بیانعام ثالث کی طرف سے ہے نہ کہاسکول کے مالک کی طرف ہے، اور ثالث کی طرف سے انعام لینا جائز اور درست ہے۔

ملاحظه ہوبدائع الصنائع میں ہے:

وكذلك (أي لا بـأس بـه) مـا يـفـعله السلاطين وهو أن يقول السلطان لرجلين: من

سبق منكما فله كذا فهو جائز لما بينا أن ذلك من باب التحريض على استعداد أسباب الجهاد خصوصاً من السلطان. (بدائع الصنائع:٢٠٦/٦، كتاب السباق، سعيد وفتاوى الشامى: ٥/٤٥٣،سعيد).

اس عبارت میں بادشاہ ثالث کے درجہ میں ہے تو جس طرح بادشاہ کا انعام دینا جائز ہے اسی طرح صورتِ مسئولہ میں ثالث کا انعام دینا بھی جائز ہوگا۔

جدیدمعاملات کے شرعی احکام میں ہے:

مشروط معاوضہ گھوڑ دوڑ کی جائز صورت ایک یہ ہے کہ فریقین جواپنے اپنے گھوڑے دوڑ اکر بازی لگارہے ہیں آپس میں کسی کوکس سے کچھ لینادینانہ ہو، بلکہ حکومت وقت یا کسی تیسر شخص یا جماعت کی طرف سے بطورِ انعام کوئی رقم آگے بڑھے والے کے لیے مقرر ہوتو یہ جائز اور درست ہے۔ (جدید معاملات کے شری احکام: جلد دوم، ۵۱).

مزيدملا حظه بو: (جواهرالفقه:٣٥٦/٢). والله ﷺ اعلم \_

# انعامی بانڈز کاحکم:

سوال: انعامی بانڈز کاایک طریقہ یہ ہے کہ لوگ ۱۰،۱۰ ریند جمع کرتے ہیں اور پھرایک آدمی یا چند آدمیوں کوانعام ملتا ہے اور باقی لوگوں کی رقم ڈوب جاتی ہے یہ تو قمار کی ایک شکل ہے، دوسری شکل یہ ہے کہ جو۱۰، ۱۰ ریند جمع کرتے ہیں وہ واپس مل جاتے ہیں اور قرعه اندازی کے طریقہ پر بعض کوانعام ملتا ہے اس میں بظاہر قمار نہیں ہے کیونکہ قم نہیں ڈونی اور بظاہر سود بھی نہیں اس لیے کہ سود کی تعریف:الفضل السمشروط السحالی عن العوض" ۔ اور یہاں فرداً فرداً کسی کے ساتھ شرط نہیں لگائی کہ آپ کواتی زائد قم دیں گے اس دوسری صورت کا شرعاً کیا تھم ہے؟ بینواتو جروا۔

الجواب: انعامی بانڈز کی مروجہ بید دونوں صورتیں ناجائز ہیں۔

ملاحظہ فرمائیں اسلام اور جدید معاشی مسائل میں ہے:

بعض حضرات نے انعامی بانڈ زکو جائز کہا ہے اس نقطہ نظر سے دیکھا کہ چونکہ یہاں تعلیق التملیک علی الخطر نہیں ہے کیونکہ جتنے پیسے دیئے ہیں وہ ہر حال میں مل جائیں گےلہذا بیقمار نہیں ہے تو بیے جائز ہو گیا، کیکن بیے خیال

درست نہیں ہے کیونکہ یہاں اگرچہ قمار بذاتِ خوذنہیں ہے لیکن اس میں رباہے اس لیے کہ اگراس کا نام قرعہ اندازی میںنکل آتا ہے تواس کومثلاً اگر سورو یے دئے تھے اس کے عوض میں ایک لا کھا یک سورو یے ملیں گے۔ بعض حضرات کویہ شبہ ہوا کہ بیسود بھی نہیں ہے اس لیے کہ جب میں نے بانڈ زلیا تھا تو میرے ساتھ کوئی مشروط زيادتي كامعامله نهيس تقابه

اس شبہ کا جواب بیہ ہے کہ مجموعہ مقروضین کے ساتھ زیادتی مشروط ہے اورا گرچہ صراحت نہیں ہوتی کہ ہم اس کے او پر کوئی منافع دیں گے لیکن عمل ہوتا ہے اوروہ عمل مشمراور تعامل ہے کہ جب کوئی شخص اپنا قرض واپس لیتا ہے تو حکومت اس کو بچھزیا دوریتی ہے، لہذا یہاں اگر چہ لفظوں میں شرطنہیں تھی کیکن " السمسعسروف كالمشروط" مين آگيا\_

عموماً یہ ہوتا ہے کہ حکومت ہر بانڈ زوالے کے بانڈز پر سودلگاتی ہے پھرسب کے سودکوا کٹھا کر کے قرعہ اندازی کے ذریعہ افراد میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، دوسرےالفاظ میں بہ کہا جائے کہ سودکو قمار کی شکل میں تقسیم کرتے ہیں،اگر چہوہ شرعاً قماراس لیے نہ ہوا کہ سودملکیت ہے ہی نہیں لیکن اس میں قمار کی روح موجود ہے اور قمار سودیر ہور ہاہے کہ ایک آ دمی کا سودیا بہت سارے آ دمیوں کا سود ملا کرا یک شخص کوقر عدا ندازی کے ذریعہ دیدیا گیااس واسطے بیزا جائز ہے۔(اسلام اورجدیدمعاشی مسائل:۴/۱۱۸۸).

فآوی بینات میں ہے:

پرائز بانڈز کی خریدوفروخت کرنااوراس سے ملنے والاانعام حاصل کرناازروئے شرع ناجائز اورحرام ہے۔(فتاوی بینات:۴/۲۲۷).

مزيدملا حظه بو: (جديد فقهي مسائل:٢٦٣/١).

خلاصہ بیہ ہے کہ انعامی بانڈز کی پہلی صورت قمار میں داخل ہونے کی وجہ سےممنوع اور ناجائز ہے اور دوسری صورت میں سود شامل ہونے کی وجہ ہے ممنوع ہے، لہذا دونوں صورتوں سے بچنالا زم اور ضروری ہے۔ جدیدمعاملات کے شرعی احکام میں ہے:

ایک اسکیم جو ۲۵ سے ۲۰ سمبران پر مشتمل ہوتی ہے، ہرممبر ۲۰۰۰ رویے ماہوار دیتا ہے، ہر ماہ قرعه اندازی ہوتی ہے جس کانام نکل آئے اس \*\*\* ۵اروپے یا اتنی مالیت کے برابر دوسری چیز دی جاتی ہے اوراس سے باقی قسطیں نہیں لی جاتیں۔ اس اسکیم میں بھی دواخمال ہیں یا تو ہرممبر کوانعا می رقم ملنا یقینی ہوگا یااصل رقم کے ڈو بنے کا خطرہ ہوگا ،اگر ملنایقینی ہےتوییے' سود'' ہے کیونکہ رقم جمع کروانے والے کامقصدیہ ہوتا ہے کہاس کی بیرقم اورزیادہ رقم لے کرآ ئے اوراسکیم چلانے والے بھی اس کی ترغیب اورلا کچ دلاتے ہیں کےممبرقر عدا ندازی میں حصہ لے نام نکلنے پرزا ئدرقم حاصل کرے۔اگراصل رقم کے ڈو بنے کا خطرہ ہے توبیہ جواہے،سوداور جوادونوں حرام ہیں،ان سے بچنافرض ہے - (جدیدمعاملات کے شرعی احکام:۲۲۴/۱).

البته حضرت مفتی نظام الدین صاحب می تفصیلی فتوی (جونتخباتِ نظام الفتاوی ۱۱/۱۹۵۱، پر درج ہے) سے مترشح ہوتا ہے کہ یہ دوسری صورت جس میں رقم بوری ملتی ہے سود میں داخل نہیں ہے،اس کالینا جائز اور درست ہے،اس مسله کی مزید وضاحت عنقریب سپر وقرطاس کی جائیگی ۔واللہ ﷺ اعلم ۔

اخباری معمه ل کرنے پرانعام کا حکم:

سوال: بہت مرتبه اخبارات میں شائع ہوتا ہے کہ فلاں چیز کا مطلب بیان کردے یا فلال معمال کردے تو اتناانعام ملے گا،جب کہ کوئی فیس وغیرہ اخبار کے ساتھ ادانہیں کی جاتی تو یہ انعام لینادرست ہے یا نہیں؟ ہاں خبارخرید نابر تاہے،اس کا کیا تھم ہے؟ بینوا تو جروا۔

**الجواب**: اخبار میں انعامی اسکیم شائع ہوتی ہے اس کومل کرنے پرانعام حاصل کرنا جائز اور درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں یہ یک طرفہ چیز ہے نہ اس میں قمار ہے اور نہ سود۔اور جورقم اخبار خرید نے میں خرج ہوئی اس کے عوض اخبار مل گیا۔

ملاحظه ہوتنوبرالا بصار میں ہے:

حل الجعل إن شرط المال من جانب واحد...وفي الشامية: جوازالجعل فيما ذكر استحسان . (تنويرالابصارمع فتاوي الشامي:٢/٦، كتاب الحظروالاباحة،سعيد).

فتاوی ہندیہ میں ہے:

وحرم شرط الجعل من الجانبين، لا من أحد الجانبين ،... وإذا شرط من جانب واحد بأن يقول إن سبقتني فلك على كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي عليك جاز استحساناً. (الفتاوي الهندية: ٢/٥٤٦، مسائل شتي).

فآوی محمود سیمیں ہے:

اخبار میں شائع ہوا کہ جو تحض فلان چیز کا مطلب بیان کردے یا فلاں مسکہ کوحل کردی تو اس کو اتنا انعام دیا جائےگا، پھرکسی نے اس کوحل کردیا اور انعام ملاتو بیا نعام اس کی ملک ہے...اس میں کوئی اشکال نہیں کیونکہ یک طرفہ چیز ہے۔(فاوی محمودیہ:۳۴۳/۱۲)، جامعہ فاروقیہ).

فآوی عثانی میں ہے:

اگر بچوں سے انعام یا قرعہ اندازی میں شرکت کے لیے کوئی فیس وصول نہیں کی گئی توبی قمار نہیں ہے، اور قرعہ اندازی تقسیم انعامات کے لیے جائز ہے۔ (فاویٰ عثانی ۳۴۲/۳).

حلال وحرام میں ہے:

ہاں اگر معمہ بھیجنے والوں سے کوئی فیس نہ لی جائے تو بیصورت درست ہوگی اوراس رقم کی حیثیت خالص انعام کی قراریائے گی۔ (حلال وحرام ،ص ۳۸۱).

مزيد ملا حظه مو: (مالي معاملات پرغرر كے اثرات بس المم). والله ﷺ اعلم ـ

فيس والامعمه الكرنے برانعام كاحكم:

سوال: بعض جگہوں پراشتہاردیا جاتا ہے کہ جو شخص اس کا کوئی حل کر کے بھیجے اوراس کے ساتھ اتن فیس مثلاً ایک روپیفیس کا بھیج تو جن لوگوں کے طاخیح ہوں گے ان میں سے انعام اس شخص کو دیا جائے گا جس کا نام لاٹری یا قرعه اندازی کے ذریعہ نکل آئے ، دریا فت طلب امریہ ہے کہ کیا ایسی اسکیموں میں شرکت کی گنجائش ہے یا نہیں؟ نیز شرکت کرنے پر انعام حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: اگرچلانے والے داخلہ فیس لیتے ہیں توبہ قمار میں داخل ہوکر ناجائزہ، ایسی اسکیموں میں شرکت کی گنجائش نہیں ہے، اس سے بچنالازم اور ضروری ہے، اگر کسی نے غلطی سے شرکت کر کے انعام حاصل کرلیا تو پوری رقم واجب التصدق ہوگی، اپنے استعال میں لانے کی گنجائش نہ ہوگی۔

ملاحظه ہوقر آن کریم میں ہے:

﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينِ آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. (المائدة،الآية: ٩٠).

فقهيه ابوالليث سمر قندي ميسر كي تفسير ميں رقمطراز ہيں:

وقال عطاء ومجاهد: الميسر القماركله حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب.

(تفسيرالسمرقندي: ٢٠٣/١).

التعر يفات الفقهيه ميس ب:

القمار مصدر قامر هو كل لعب يشترط فيه غالباً أن يأخذ الغالب شيئاً من المغلوب، وأصله أن يأخذ الواحد من صاحبه شيئاً فشيئاً في اللعب ثم عرفوه بأنه تعليق الملك على الخطر والمال في الجانبين. (التعريفات الفقهية، ص ١٧٧، وجواهرالفقه: ٢٢٧/٢، وامدادالفتاوى: ٣٦١/٣). فأوى شامى مين بي:

وسمى القمارقماراً لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يدهب ماله إلى صاحبه، وهو حرام بالنص. (ردالمحتار:٣/٦٠)، كتاب الحظروالاباحة، سعيد).

آپ کے مسائل میں ہے:

جورتم فیس داخلہ وغیرہ ساتھ دی جاتی ہے وہ زیادہ کی خواہش اور زیادہ لینے کے لیے دی جاتی ہے اس لیے سودہوا اور ملنا نہ ملنا غیر بقینی اس لیے جواہوا، سوداور جوادونوں حرام ہیں۔ زیادہ ملنے کی صورت نقذ کی ہویا ٹکٹ کی شکل میں ، دونوں حرام ہیں ، ان اسکیموں کا اصل مقصد زائدر قم کالالچ ہوتا ہے ذہنی وعلمی اضافہ مقصد نہیں ہوتا۔ اس طرح جوئے کی عادت اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے بیا یک شریفا نہ جواہے۔ (آپ کے مسائل اوران کا طل:۲۲۱/۱). جواہر الفقہ میں ہے:

معمہ کی مختلف صور تیں لکھ کراشتہار دیاجا تاہے کہ جو شخص اس کا کوئی حل کر کے بھیجے اوراس کے ساتھ اتنی فیس مثلاً ایک رو پیفیس کا بھیجے تو جن لوگوں کے حل صحیح ہوں گے ان میں سے انعام اس شخص کو دیاجائے گا جس کا نام لاٹری یا قرعہ اندازی کے ذریعہ نکل آئے ... کھلا ہوا قمار (جوا) ہے کہ ایک شخص اپنافیس کا ایک رو پیہ اس موہوم طریق پرڈالتا ہے کہ یا تو بیرو پیہ بھی ضائع ہوگیا اور یا ہزاروں رو پیہ لے کرآیا اس کا نام شرعِ اسلام میں جوایا قمار ہے۔ (جواہر الفقہ: ۳۲۹/۲).

فآوی عثانی میں ہے:

معمے کے حل جیجنے کے لیے اگر کوئی فیس مقرر کی گئی ہوتو وہ قمار میں داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ (فآوی عثانی: ۳۴۱/۳).

اگرکوئی شخص یہ کہے کہ فیس داخلہ کے لیے ہے انعام کابدل نہیں تو اس کے بارے میں حضرت مفتی محمود حسن صاحبؓ فرماتے ہیں:

سب جانتے ہیں کہ مخص داخلہ مقصود نہیں کہ اس کے لیے فیس برداشت کی جائے، بلکہ تخصیل رقم مقصود ہے جس کا نام ' انعام' رکھا ہے ...اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ انعام دینے والے کامقصود بھی محض خانہ پری نہیں، نہ اس سے کوئی خاص غرض وابستہ ہے بلکہ انعام کثیر کا لالچ دے کرروپیہ جمع کرنامقصود ہے۔ ( قاوی محمودیہ:۲۸۲/۱۲) جامعہ فاروقیہ). واللہ ﷺ اعلم ۔

# بينك مين بازى لگاكررقم جيتنے كاحكم:

سوال: جنوبی افریقہ کے ایک خاص بینک نے ایک نے تسم کا اکاؤنٹ ایجاد کیا ہے اس اکاؤنٹ میں وہ سوز نہیں دیتا بلکہ جوبھی اکاؤنٹ کھولتا ہے وہ خود بخو دایک مقابلہ میں شریک ہوجا تا ہے اور دس لا کھریند جیتنے کا احتمال ہوتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص جیت گیا تو اس کے لیے اس رقم کالینا جائز ہوگایا نہیں؟

الجواب: اگرجع کردہ رقم کابر قرار رہنا یقینی ہوا دراس کے ساتھ ذائد رقم ملتی ہوتو بعض حضرات کے نزد یک بیسود ہے، اورا گرجع کردہ رقم سوخت ہوجاتی ہوتو بیصر کے قماراور جواہے، دونوں شریعت کی نگاہ میں حرام اور ناجائز ہیں۔

قال الله تعالى: ﴿يا أيهاالذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة، واتقوا الله، لعلكم تفلحون (سورة آل عمران الآية: ١٣١).

فآوی شامی میں ہے:

وسمى القمارقماراً لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه، وهو حرام بالنص. (ردالمحتار:٣/٦٠٤٠كتاب

اسلام اور جدید معاشی مسائل میں حضرت مفتی تقی صاحب مدخله فرماتے ہیں:

بعض حضرات نے انعامی بانڈز کو جائز کہاہے اس نقطہ نظر سے دیکھا کہ چونکہ یہاں تعلیق التملیک علی الخطر نہیں ہے کیونکہ جتنے پیسے دئے ہیں وہ ہرحال میں مل جائیں گےلہذا بہ قمارنہیں ہے تو یہ جائز ہو گیا ایکن بیہ خیال درست نہیں ہے کیونکہ یہاں اگر چہ قمار بذات ِخودنہیں ہے لیکن اس میں رباہے اس لیے کہا گراس کا نام قرعہ اندازی میں نکل آتا ہے تواس کومثلاً اگر سوروپے دئے تھے اس کے عوض میں ایک لا کھا یک سوروپے ملیں

بعض حضرات کویہ شبہ ہوا کہ بیسود بھی نہیں ہے اس لیے کہ جب میں نے بانڈ زلیا تھا تو میرے ساتھ کوئی مشروط زيادتي كامعامله نهيس تقابه

اس شبہ کا جواب میہ ہے کہ مجموعہ مقروضین کے ساتھ زیادتی مشروط ہے اورا گرچے صراحت نہیں ہوتی کہ ہم اس کے او پر کوئی منافع دیں گے لیکن عمل ہوتا ہے اوروہ عمل مشمراور تعامل ہے کہ جب کوئی شخص اپنا قرض واپس لیتا ہے تو حکومت اس کو کچھزیادہ دیتی ہے،لہذا یہاں اگر چہلفظوں میں شرطنہیں تھی کیکن''المعروف کالمشر وط'' میں آگیا۔(اسلام اورجدیدمعاثی مسائل:۱۱/۳۸۸۵).

البته دیگر بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بیرقم سودی نہیں کیونکہ سود کی نفی کی گئی ہے،اور جوانعام ملاوہ انعام ہی ہے سوذہیں،اور "کل قرض جرنفعاً فھو رہا"،مشروط پرمحمول ہے اور یہاں شرطہیں لگائی کہ مجھے ہی انعام ملے گا بلکہ بیانعام ہرایک کوئہیں ماتالہذا بیمشروطنہیں ہے ،کل قرض جزنفعاً کے ذیل میں اذا کانمشروطاً

ملاحظه ہوعلامہ شامیؓ فرماتے ہیں:

و في الـذخيرة : إن لم يكن النفع مشروطاً في القرض فعلى قول الكرخيُّ لا بأس به. (فتاوي الشامي: ١٦٦/٥ ،مطلب كل قرض جرنفعاً حرام، سعيد).

قال الجرجاني في التعريفات: الربا: هو في اللغة: الزيادة، وفي الشرع: هو فضل خالِ عن عوض شرط لأحد العاقدين. (التعريفات،ص ١١٢،بيروت).

وفي الهداية: لأن الربا: هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه. (الهداية:٣٨/٧٨،باب الربا).

حضرت مفتی نظام الدین صاحب فرماتے ہیں:

سوال کا ماحصل ہیہے: یہاں پرڈاک خانہ میں ایک اسکیم جاری ہے کہ وہاں ایک پونڈ دو پونڈیا کچ پونڈ جمع کرتے ہیں اوراس کی نمبرواررسید دیتے ہیں،اس پر کوئی سوزہیں لگتالیکن ہر ماہ اخبارات میں کچھ نمبرات نکلتے ہیں ایک پونڈ کا سوپونڈ ماتا ہے،تو زیادہ رقم لینا جائز ہے یانہیں؟ جب کہ جمع کی ہوئی پوری رقم ملتی ہے۔

جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بیزا ئدرقم لینا جائز ہے ، کیونکہ روپیہ جمع کرتے وقت بیرمعاملہ ہوتا ہے کہ اس یرواپسی کےوفت کیجھ زائدرقم نہیں ملے گی اورمعاملہ غیرسودی ہوگا ،اورزیادتی کے ملنے کا یقین بھی نہیں ہوتااور نہ اس کا مطالبہ ہی ہوتا ہے اور نہ سب کوزیا دتی مل ہی جاتی ہے، بلکہ محکمہ مخض اپنی صواب دیدا ورمحض اپنے ضابطہ کے مطابق کچھنمبرات کے لیے زائدرقم دینے کااعلان کرتاہے اور جن کا نام نکلتا ہےصرف ان کودیتاہے اس لیے بیہ زیادتی جرنفعاً کامصداق نہیں ہوئی اوراس زیادتی کوشرعاً ربانہیں کہیں گے۔

ہاں اگرکوئی تقویٰ اختیارکر ہےتو بیا لگ اوراولی بات ہوگی ،اورتقویٰ بیہوگا کہاس رقم کواس محکمہ میں نہ حچیوڑے بلکہ وہاں سے نکال کرغر باء ومساکین برخرچ کردے یاکسی کار خیریارفاہِ عام کے کاموں میں خرچ كردے\_(ننتخباتِ نظام الفتاوى:۱/۱۹۵۰ ۱۹۵).

خلاصہ بیہ ہے کہا گر چیبعض حضرات نے اس کوسود میں شامل نہیں کیا، تاہم اس جیسے معاملہ سے اجتناب بہتر ہے۔واللہ ﷺ اعلم۔

مچھلی پکڑنے پرانعام کاھم:

سوال: ایک سمندر کے ساحل پرایک جگہ بنائی گئی ہے،اس میں مجھلیوں کے پکڑنے کا مقابلہ ہوتا ہے اور داخل ہونے والوں سے فیس لی جاتی ہے، پھر جس نے بڑی مچھلی پکڑی اس کونمبر وارا نعامات اسی جمع شدہ رقم ہے دئے جاتے ہیں، کیا پیطریقہ جائز ہے یانہیں؟ اور انعام لینا درست ہوگا یانہیں؟ جب کہ بعض محروم بھی ہوتے مېں\_بينوا تو جروا\_

**الجواب**: بصورتِ مسئولہ بیطریقہ قمار اور جوامیں داخل ہونے کی وجہ سے منوع اور ناجائز ہے۔ ملاحظه ہوعلماء نے قمار کی تعریف درج ذیل الفاظ میں بیان فر مائی ہے:

التعريفات الفقهيه ميس سے:

القمار مصدر قامر هو كل لعب يشترط فيه غالباً أن يأخذ الغالب شيئاً من المغلوب،

وأصله أن يأخذ الواحد من صاحبه شيئاً فشيئاً في اللعب ثم عرفوه بأنه تعليق الملك على الخطر والمال في الجانبين. (التعريفات الفقهية،ص ١٧٧، وجواهرالفقه:٢٢٧/٢، وامدادالفتاوي:٣٦١/٣). فآوی شامی میں ہے:

وسمى القمارقماراً لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه، وهو حرام بالنص. (ردالمحتار:٤٠٣/٦) كتاب الحظروالاباحة، سعيد).

احسن الفتاويٰ میں ہے:

سوال: ہلال احمرایک پاکتانی ادارہ ہے جو پانچ روپے اور تین روپے کی ٹکٹیں فروخت کرتا ہے اور جمع شدہ رقم میں سے ہر ماہ تین لا کھاورڈیڑھ لا کھروپے انعام کی صورت میں تقسیم کرتا ہے ... یے ٹکٹیں خرید کر انعام ليناجائز ہے يانہيں؟

الجواب: پیسوداور جوا کا مجموعہ ہے،اس لیے حرام ہے۔ (احس الفتاویٰ:۲۷/۷).

تقریرتر مذی میں ہے:

غرركى تيسرى صورت ہے" تعليق التمليك على الخطر" يعنى تمليك كوسى ايسے واقع كے ساتھ معلق کرناجس کے وجود میں آنے اور نہ آنے دونوں کا احمال ہو...اس لیے بیمعاملہ درست نہیں اس کو علیق التملیک علی الخطر کہاجا تاہے،اوراس کو قمار بھی کہاجا تاہے،اس لیے کہ'' قمار''میں بھی ایک طرف سے پیپوں کی ادائیگی یقینی ہوتی ہے، جب که دوسری طرف سے اس کاعوض یقینی نہیں ہوتا، بلکہ محتمل ہوتا ہے، اس لیے'' قمار'' بھی غررمیں داخل ہے۔( تقریر زنری:۱/ ۹۷، واسلام اور جدید معاشی مسائل:۲/۴ ۲).

ہاں اگروہاں لوگوں کے بیٹھنے اور کھانے پینے اور کچھ مشروبات وغیرہ کاانتظام کیاجائے تو پھررقم اس ا نتظام کے عوض ہوکر داخلہ فیس قرار دی جائیگی اور پھراول دوم سوم آنے والوں کوانعام دیاجائے تواس میں بظاہر كوئى حرج نہيں ہے۔ واللہ ﷺ اعلم۔

ووڈ اکوم کمپنی کے مسابقہ میں حصہ لینے کا حکم: سوال: آج کل بہت ی کمپنیوں میں مسابقہ ہوتا ہے جس میں جیتنے والے کوقیمتی انعامات دئے جاتے

ہیں،اس سلسلہ کی ایک کڑی ووڈ اکوم (vodacom) تمپنی کی طرف سے پیش کر دہ مسابقہ ہے۔

اس کمپنی کا طریقہ کاریہ ہے کہ آ دمی اس vodacom کمپنی کوایک میسیج (sms) بھیجتا ہے، اس میں تقریباً دس ریندخرچ ہوتے ہیں ،دن کے اخیر میں sms جھیخے والوں کے درمیان قرعداندازی کی جاتی ہے اورجس كانام فكاتا ہے اس كو دُ هائى لا كوريندكى گارُى. B.M.W دى جاتى ہے۔

آج کل ہمارے مسلمان بھائی بھی اس مسابقہ میں بڑے ذوق سے حصہ لیتے ہیں ، کیا شریعت کی نگاہ میں ایسے مسابقہ میں شرکت جائز ہے یانہیں؟ اورا گرکسی کوانعام میں گاڑی ملجائے تواس کالینا جائز ہوگا یانہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ vodacom مميني كا مسابقة قمار اور جواير مشتمل مونے كى وجه سے اس میں حصہ لینااورانعام حاصل کرنا جائز اور درست نہیں ہے، ہاں اگر کسی کوگاڑی مل جائے تواس کو پیچ کررقم کا صدقہ کرناواجباورضروری ہے،البتہ داخلہ میں جنتنی رقم خرچ ہوئی تھی فقط اس کالینا درست ہے۔

قال الله تعالىٰ : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ﴿ (سورة المائدة، الآية: ٩٠).

وعن عبد الله بن عمرو را الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله حرم على أمتى الخمر والميسر. (مسنداحمد:١/٣٥١/٢٥٠ بيروت، وسنن ابي داود، ص٣٢٧، باب ماجاء في السكر).

#### فآویٰ شامی میں ہے:

وسمى القمارقماراً لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه، وهو حرام بالنص. (ردالمحتار:٢٠٣/٦) كتاب الحظروالاباحة، سعيد).

### احكام القرآن ميں ہے:

إن أهل الجاهلية كانوا يخطرون على المال والزوج وقدكان مباحاً إلى أن ورد تحريمه. (احكام القرآن للجصاص، ١/٩٢١).

## اسلام اورجد يدمعاشي مسائل ميں ہے:

غرر کی ایک صورت جس کوفقهاء کرامؓ نے ' د تعلیق التملیک علی الخطر'' سے تعبیر فر مایا ہے کہ عقو دمعاوضہ میں

تملیک کوئسی خطرہ پرمعلق کرنا،خطر کامعنی ہے کوئی ایسا آنے والا واقعہ جس کے واقع ہونے بانہ ہونے دونوں کا احمّال ہواس واقعہ برتملیک کومعلق کردینا کہ اگریہ واقعہ پیش آگیا تو میں نے اپنی فلاں چیز کامتہیں مالک بنادیا... اوراس کو قمار بھی کہتے ہیں۔

اسی کاایک شعبہ قمار بھی ہے قمار یعنی جوایا میسراس میں ایک طرف سے توادا ئیگی یقینی ہواور دوسری طرف سے ادائیگی موہوم ہو...مثلاً کوئی شخص کہے کہ سب لوگ دو، دوسورو پے میرے پاس جمع کروادیں، پھرقر عداندازی کرونگا،جس کا نام قرعها ندازی کے ذریعہ نکلے گامیں اس کوایک لا کھرویے دوں گا،... بی قمار کہلا تا ہے اوریہی میسر بھی کہلا تا ہے،.. بو جتنی بھی لاٹریاں ہمارے زمانے میں مشہور ہیں مثلاً ایئر پورٹ پر گاڑی کھڑی کرر کھی ہے کہ دو سورویے کے ٹکٹ خریدوبعد میں قرعہ اندازی کریں گے جس کانمبرنکل آیااس کوکارمل جائے گی ، پیر قمارہے ، "تعليق التمليك على الخطر" باورغرركا ايك شعبه بجوهرام بــــ (اسلام اورجد يدمعاثى مسائل ٢١/٨٠). مزيد ملا حظه هو: ( فتاوي محموديه: ٢١/ ٣٣٥، جامعه فاروقيه، واحسن الفتاويٰ: ٤٦/ ٢٦، ونتخباتِ نظام الفتاويٰ: ٣٠٢/٢) اشکال: بعض لوگوں کا پیرخیال ہے کہ پینج کے • اریند داخلہ فیس ہے،اورانعام نمپنی کی طرف سے لوگوں

اس کا جواب یہ ہے کہ اصل داخلہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ انعام حاصل کرنامقصود ہوتا ہے آ دمی اسی کے لیے فیس بھی برداشت کرتاہے۔

ملاحظه ہوحضرت مفتی مجمود حسن صاحبٌ فرماتے ہیں:

کورغبت دلانے کے لیے ہوتا ہے، پھرعدم جواز کی کیا وجہ ہے؟

سب جانتے ہیں کمحض داخلہ مقصود نہیں کہ اس کے لیے فیس بر داشت کی جائے ، بلکہ خصیل رقم مقصود ہے جس کا نام''انعام''رکھاہے ...اور پیجھی سب جانتے ہیں کہ انعام دینے والے کامقصود بھی محض خانہ پری نہیں ، نہ اس سے کوئی خاص غرض وابستہ ہے بلکہانعام کثیر کالالچے دے کرروپیے جمع کرنامقصود ہے۔ ( فتادی محمودیہ:۲۸۲/۱۲، جامعەفاروقيە). والله ﷺ اعلم \_

# لائسنس حاصل كرنے كے ليے رشوت دينے كا حكم:

سوال: ایک آدمی ڈرائیورلائسنس کے لیے جب بھی جاتا ہے اس کونا کام کیا جاتا ہے، معلوم ہوا کہ ر شوت کے بغیروہ بھی کامیاب نہیں کرتے ،اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اس حال میں رشوت دینے کی شرعاً

اجازت ہوگی یانہیں؟

الجواب: اگروہ خص گاڑی چلانا چھی طرح جانتا ہے نیز راستوں کے قوانین وغیرہ سے بھی واقف ہے،اس کے باوجود لائسنس لینے میں کامیاب نہیں ہوتا،اورر شوت دیئے بغیر چارہ کارنہ ہوتو مجبوری کی صورت میں رشوت دیئے سے امید ہے کہ آخرت میں موّا خذہ نہیں ہوگا،کین رشوت لینا بہر حال ممنوع اور ناجا ئز ہے۔ جامع التر ذی میں ہے:

عن أبي هريرة الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. (جامع الترمذي: ٢٤٨/١).

ہرایہ میں ہے:

و دفع الرشوة لدفع الظلم أمر جائز. (الهداية:٣٥/٥٢).

قال الجرجاني في التعريفات: الرشوة: ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل.

(التعريفات، ص١١٠ والتعاريف للمناوي، ص٥٦٥).

أو المال الذي يعطى بمقابلة الواجب.

أو ما يأخذه الآخر ظلماً.

أو أخل الأموال على فعل ما يجب على الآخذ فعله أو فعل مايجب عليه تركه. (تفسير البحرالمحيط:٥٣٣/٤، ودستورالعلماء:١٣٦/٢).

# فتح القدير ميں ہے:

رقوله ودفع الرشوة لدفع الظلم أمر جائز) هذا دليل عقلي على ما ذهب إليه أئمتنا من جواز الصلح من إنكار أوسكوت أيضاً متضمن للجواب عن دليل عقلي للشافعي مذكور في ما قبل، وهو قوله ولأن المدعى عليه يدفع المال لقطع الخصومة، وهذارشوة، قال الشراح: لايقال لا نسلم جواز دفع الرشوة لدفع الظلم لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي "عام لأنا نقول: هذا الحديث محمول على ما إذا كان على صاحب الحق ضررمحض في أمر غير مشروع، كما إذا دفع الرشوة حتى أخرج الوالي أحد الورثة عن الأرث وأما إذا دفع الرشوة لدفع الضرر عن نفسه فجائز للدافع، انتهى،

واعترض بعض الفضلاء على الجواب حيث قال فيه، إن المعتبر هو عموم اللفظ وما الدليل عليه ما ورد من على أنه محمول على ما ذكر غير مجرى على عمومه انتهى، أقول: الدليل عليه ما ورد من النصوص في أن الضرورات تبيح المحظورات منها قوله تعالى: ﴿ وماجعل عليكم في الدين من حرج ﴾ والاشك أن في دفع الضرر عن نفسه دفع الحرج. (تكملة فتح القدير: ٨/٨٠٤، كتاب الصلح، دارالفكر).

#### تبيين الحقائق ميس إ

ولو قلنا إنه رشوة فهي جائزة للدافع لدفع الظلم عن نفسه وماجاء فيه من الذم من قوله عليه الصلاة والسلام: "لعن الله الراشي والمرتشي، المراد به إذا كان هو الظالم فيدفعها إلى بعض الظلمة من ولاة الأموريستعين به على الظلم بالرشوة وأما لدفع الضررعن نفسه فلا شبهة فيه حتى روي عن أبي يوسف أنه أجاز ذلك للوصي من مال اليتيم أيضاً لدفع الضرر عن اليتيم، ألا ترى أن الخضرعليه السلام خرق السفينة كيلا يأخذها الظالم وماكان مراده بذلك إلا الإصلاح والله يعلم المصلح من المفسد. (تبيين الحقائق:٥/١٥، كتاب الصلح، ملتان).

#### البحرالرائق ميں ہے:

ومنها إذا دفع الرشوة خوفاً على نفسه أو ماله فهو حرام على الآخذ غير حرام على السلطان حل المال ومنها إذا دفع الرشوة ليسوى أمره عند السلطان حل له الدفع و لا يحل للآخذ أن يأخذ. (البحرالرائق: ٢٦٢/٦) كتاب القضاء، كوئته).

### فآوی ہندیہ میں ہے:

إذا دفع الرشوة لدفع الجور عن نفسه أو أحد من أهل بيته لم يأثم. (الفتاوى الهندية: ١٤٠٣/٤).

## فتاو کی شامی میں ہے:

ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أوماله حلال لدافع حرام على الآخذ، لأن دفع الضرر عن المسلم واجب ولايجوز أخذ المال ليفعل الواجب. (فتاوى

الشامى: ٢/٥، كتاب القضاء، سعيد).

وكذا في (رسائل ابن نجيم الاقتصادية ، ص٢٠٠، وتكملة ردالمحتار:٢٢٢٢).

کتاب الفتاوی میں ہے:

اگر کام کرنے والے پرآپ کاحق ہو کہ وہ اس کام کو کرے نیز جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ کام جائز بھی ہواوراس کامقصود دوسروں کے ساتھ زیادتی بھی نہ ہوتو اپنا جائز حق حاصل کرنے اور ظلم و ناانصافی سے بھنے کے لیے کراہت خاطر کے ساتھ رشوت دینے کی گنجائش ہے، کیکن رشوت لینا بہر صورت حرام ہے۔ (کتاب الفتاوی): ۲۲۵/۱).

فآوی محمود بیمیں ہے:

رشوت کا دینالینا حرام ہے البتہ دفع ظلم اورا پناحق وصول کرنے کے لیے بحالت مجبوری رشوت دینے کی گنجائش ہے اس صورت میں فقط رشوت لینے والا گنهگار ہوگا۔ (نتاویٰمحودیہ:۸۸/۸۵۸، جامعہ فاروقیہ).

جدیدمعاملات کے شرعی احکام میں ہے:

بعض لوگ رشوت دے کرنوکری حاصل کرتے ہیں ، جب کہ رشوت لینااور دینادونوں حرام ہیں، کیکن بعض آدمی رشوت دیے پر مجبور ہوتے ہیں اس کے بغیر نوکری کا حصول مشکل ہوجا تا ہے، سرکاری افسران رکاوٹ ڈالتے ہیں، ایسی صورت میں دفع ظلم کے لیے رشوت دی جائے توامید ہے کہ اللہ تعالی مواخذ ہٰہیں فرما کیں گے، باقی رشوت دے کر جونوکری حاصل کی گئی ہواس کی تنخواہ کا تھم ہیہ ہے کہ اگر اس ملازم میں کام کی اہلیت موجود ہے اور کام اس کے سپر دکیا گیا اس کو ٹھیک ٹھیک انجام دیتا ہے تو اس کی تنخواہ حلال ہے اگروہ اس کام کا اہل ہی نہیں یا کام ٹھیک انجام نہیں ہوگی۔ (جدید معاملات کے شری ادکام ان اللہ بھی اعلم۔

# لاٹری کا حکم:

سوال: کیافرماتے ہیں علائے کرام مسکد ذیل کے بارے میں:

اس ملک میں اور دیگر ممالک میں بیطریقہ رائے ہے کہ عام طور پر دکانوں پرنمبر کی پر چیاں بکتی ہیں،لوگ ان کوخریدتے ہیں اور چندنمبرات پرنشاندہی کرنے کے بعدوا پس کرتے ہیں،اگرنشاندہی والے نمبرات ان کے مخصوص نمبرات کے ساتھ موافق ہوگئے تو بطور انعام بڑی رقم ملتی ہے،تو کیااس رقم کوحاصل کرنااس طریقہ پر

جائز ہے یانہیں؟اور یہ پر چیاں مختلف قیمتوں میں بکتی ہیں مثلاً بعض ۵۰ یند میں اور بعض ۱۰۰،۰۰۰ ریند میں ۔اسی طرح دیہاتوں میں بچے گوٹی (ماربل) تھیلتے ہیں،اس کا بھی یہ طریقہ ہوتا ہے کہ سب اپنی گوٹیاں ایک دائرہ میں رکھتے ہیں،اور باری باری اس پرنشانہ لگاتے ہیں جس کا نشانہ صحیح نکلاوہ سب لے لیتا ہے اور باقی سب محروم ہوتے ہیں،ازروئے شریعت یہ جائز ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

الجواب: بصورتِ مسئولہ دونوں طریقے ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ اس میں تعلیق الملک علی الخطر ہے اس طور پر کہ ایک جانب سے ادائیگی یقنی ہے اور دوسری طرف موہوم اور مشکوک ہے، اس کو قمار کہتے ہیں۔

قال الله تعالى: ﴿ إنما الخمر والميسروالأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ﴾. (سورة المائدة).

وعن عبد الله بن عمرو الله على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على أمتى الخمر والميسر. (مسندالامام احمدبن حنبلَ: برقم ٢٥١١).

احکام القرآن میں امام جصاص فرماتے ہیں:

قال قوم من أهل العلم القماركله من الميسر...وهو السهام التي يجيلونها فمن خرج سهمه استحق منه ما توجبه علامة السهم فربما أخفق بعضهم حتى لايحظى بشيء وينجح البعض فيحظى بالسهم الوافر، وحقيقته تمليك المال على المخاطرة، وهو أصل في بطلان عقود التمليكات الواقعة على الأخطار. (احكام القرآن:٢/٥٥٤،سهيل اكيدُمي).

دوسری جگه فرماتے ہیں:

وقال عطاء وطاؤس ومجاهد حتى لعب الصبيان بالكعاب والجوز. (احكام القرآن ٣٢٩/١).

قال الفقيه أبوالليث السمرقندي: الميسر القماركله حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب. (تفسيرالسمرقندي: ٢٠٣/١).

تبيين الحقائق ميں ہے:

وحرم لوشرط المال من الجانبين . (تبيين الحقائق: ٣٢/٤،ملتان).

در مختار میں ہے:

وحرم لوشرط فيها من الجانبين لأنه يصيرقماراً. وفي رد المحتار: لأن القمار من القدمر الذي يزداد تارة وينقص أخرى، وسمى القمار قماراً لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن ينجوز أن ينتفيد مال صاحبه وهوحرام بالنص.

(الدرالمختارمع ردالمحتار: ٣/٦ .٤٠سعيد).

کفایت المفتی میں ہے:

لاٹری کا ٹکٹ خرید ناجائز نہیں ہےوہ قمار ہےاور قمار حرام ہے۔ (کفایت المفتی:۹/۲۲۹،دارالا شاعت).

اسلام اورجد يدمعاشي مسائل ميس ہے:

' جتنی بھی لاٹریاں ہمارے زمانے میں مشہور ہیں مثلاً ایئر پورٹ پرگاڑی کھڑی کرر کھی ہے کہ دوسوروپے کے علی کے تکمٹ خرید و بعد میں قرعہ اندازی کریں گے جس کا نمبرنکل آیااس کو کارمل جائیگی بی قمار ہے تعلیق التملیک علی انظر ہے اورغرر کا ایک شعبہ ہے جو حرام ہے۔ (اسلام اورجدید معاثی مسائل:۴/۷۷).

مالی معاملات پرغرر کے اثرات میں ہے:

بعض علاقوں میں چھوٹے بچے اخروٹ یا کانچ کی گولیاں اس طرح ہار جیت کی بنیاد پر کھیلتے ہیں کہ جیتنے والالڑ کا ہارنے والے سے گولیاں یا اخروٹ لے لیتا ہے، ییمل قمار میں داخل ہے۔(مالی معاملات پرغررے اثرات، صحاص).

مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (نظام الفتاویٰ:۳۰۱/۲۰قاوی محمودیہ:۳۳۵/۱۲۱می مسائل:۳۳۰/۱۳۱۸مالی مسائل:۳۳۰/۱۱۱میناح النوادر:۱/۳۲۱\_وجوا ہرالفقہ:۳۸/۲۲ ـ ۳۵۰ ـ ۳۵ موس الفقہ:۵۲۲/۴ ـ فقاویٰ بینات:۲۱۲/۴ ـ مالی معاملات پرغرر کے اثرات، ص ۴۰۱۱). واللہ ﷺ اعلم ـ

سٹه بازی کا حکم:

سوال: آج کل اکثر بڑی کمپنیوں میں سٹر کا کاروبار بام عروج پر ہے، شرعاً اس کی گنجائش ہے یانہیں؟ یوا تو جروا۔

آری کی الروں کے ساتھ نفع الم کا مقصد شیئرز کی خریداری نہیں ہوتی ہے بلکہ بڑھتے گھٹتے دام کے ساتھ نفع نقصان کو برابر کرلینا مقصود ہوتا ہے،اس صورت میں معاملہ میں نہ تو خریدار کی طرف سے قیمت کی ادائیگی ہوتی

ہےاورنہ بائع کی طرف سے بیع کی حوالگی، لہذا بینا جائز ہے۔

سٹابازی قماراور جواکی ایک قتم ہے، لغت میں سٹابازی کہتے ہیں (۱) ایک قتم کا جواجس میں کسی بات کے متعلق حکم لگانے پر شرطیں کی جاتی ہیں، (۲) ہیویاری کا ایک سودا۔ (فیروز اللغات، ۵۸۷).

سٹاکے ناجائز ہونے کی دووجوہات ہیں:

(۱)غیرمملوک کی بیع۔

(٢) بيع قبل القبض \_

ولائل کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ فرما کیں: (اسلام اور جدید معاثی مسائل:۸۰/۴۰۔وجدید فقهی مباحث: ۱۲۵۔ واسلام اور جدید معیث و تجارت، ۱۸۲/۳۰۔وغرر کی صورتیں، ۱۳۷۰۔ واسلام اور جدید معیث و تجارت، ۱۸۲۰۔وغرر کی صورتیں، ۱۳۷۱۔ واللّد ﷺ اعلم۔

# تجارت کوفروغ دینے کے لیے قرعداندازی کے ذریعدانعام کاحکم:

سوال: اکثر ممالک میں بڑی بڑی دکانوں میں پیطریقہ دائے ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کوفروخت

کرنے اور اپنی تجارت کوعروج پر لانے کے لئے انعامات کی قرعہ اندازی کرتے ہیں اور جس کے نام کا قرعہ
نکاتا ہے اس کونقد یا جنس کی شکل میں انعام ملتا ہے۔ خریداری میں خریدار پوری قیمت ادا کرتا ہے لیکن انعام الگ

ہوتا ہے جوسیٹروں خریداروں میں سے چند کو ملتا ہے۔ اب دریا دنت طلب امریہ ہے کہ کیا ایسا انعام حاصل کرنا
جائز ہے یا نہیں جبکہ بعض مفتی حضرات فرماتے ہیں کہ ایسا انعام سوداور قمار پر شتمتل ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے؟
جائز ہے یا نہیں جبکہ بعض مفتی حضرات فرماتے ہیں کہ ایسا انعام سوداور قمار پر شتمتل ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے؟
الجواب: بصورت مسئولہ ایسا انعام مقرر کرنا اور قرعہ اندازی میں نام نکلنے پر اس کا حاصل کرنا جائز اور درست ہے۔ نہیس و کہ فقہاء کے ہاں سوداس زیادتی کو کہتے ہیں جوکسی عوض کے بدلہ میں نہ ہواوروہ زیادتی عقد میں مشروط ہو۔

ملاحظة فرمائيس صاحب مداية فرمات مين:

الرباهو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه. (الهداية: ٣/ ٧٨).

اوراس کو قمار اسوجہ سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ قمار کی تعریف فقہاء نے بیفر مائی ہے کہ جانبین سے مال کی شرط لگائی جائے۔ تعلیق الملک بالخطر من الجانبین.

البية درج ذيل شرائط كولمحوظ ركها جائے:

(۱) بائع ثمن مثل پرسامان فروخت کرر ہا ہو۔ لینی جس قیمت پرعام دکا نوں میں سامان فروخت ہوتا ہے وہی قیمت ہو۔اگر بائع نے انعام کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کیا ہے تو پھر پیرجائز اور درست نہیں ہوگا اور پیمعاملہ قمار میں داخل ہوجائیگا۔

ملاحظه ہوجد پدمعاملات کے شرعی احکام میں ہے:

اگرخریدی ہوئی اشیاءانعامی کو پن کی وجہ سے بازاری قیمت سے زیادہ پر فروخت کی جارہی ہو جب کہ وہی چیز انعامی کو پن کے بغیر کم قیمت پر مل رہی ہوتو اس صورت میں متوقع انعامات کے حاصل کرنے کی جبتو کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اس سے بچنا ضروری ہے کیونکہ ایسی صورت میں بی قمار میں داخل ہوجائیگا جو شرعاً حرام ہے۔ (جدید معاملات کے شرع احکام ج:۱۲۱/۱۱، واسلام اور جدید معاشی مسائل:۲۲/۲۷)۔

(۲) بعض حضرات نے بیشر طبھی لگائی ہے کہ مشتری انعام حاصل کرنے کی غرض سے نہ جائے۔اصل مقصد خریداری ہو پھر انعام مل گیا تو بہ جائز ہوگا اور اگر انعام ہی کی غرض سے گیا تو بہ قمار ہے۔حضرت مفتی شفیع صاحبؓ جواہر الفقہ میں فرماتے ہیں:

لیکن اب مدار نیت پررہ جاتا ہے جو شخص موہوم انعام کی غرض سے بیٹکٹ خریدتا ہے وہ ایک گونا قمار کا ارتکاب کررہا ہے اور جس کے پیش نظر صرف نمائش میں جانا ہوانعام کی ہوں پیش نظر نہیں پھراتفا قاانعام بھی مل گیاوہ قواعد کی روسے قمار کے حکم سے نکل گیا۔ (جواہرالفقہ:۵۲۲/۴)۔

مولانا خالدسیف الله صاحب فرماتے ہیں:

اگرخرید نے والے کا مقصد سامان خرید ناتھا اسکے ساتھ انعامی کو پن مل گیا اورا تفاق سے کو پن میں اس کا نام نکل آیا تو اس میں کوئی قباحت نہیں اور اگر اصل مقصود ہی انعامی کو پن حاصل کرناتھا اور اسی مقصد کے لئے سامان خریداتھا توبیصورت جائز نہ ہوگی بلکہ بیہ جوائے تھم میں ہوگا۔ ( کتاب الفتادی: ۲۴۹/۵)۔

البته مفتی احسان الله شائق صاحب نے اس صورت کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو: (جدید معاملات کے شرعی احکام: ۱۲۲/۱)۔ خلاصہ پیہ ہے کہ عدم جواز والوں کا قول مینی براحتیاط ہے اور جواز والوں کا قول رخصت پرمجمول ہوگا۔ انعامی کو پن حاصل کرنانہ سود ہے اور نہ قمار میں داخل ہے ،اس کے چند دلائل اور نظائر حسبِ ذیل ملاحظہ فرمائیں: حضرت مفتی نظام الدین صاحبؓ فرماتے ہیں:

جب یے حقیقت ہے کہ چا ہے اس کے نمبرات نکلیں یا نہ نگیں اس کا جمع کیا ہوارو پید پوراپورا ملے گا اور جب چا ہے واپس لے سکتے ہیں اور اس رو پید کے ضائع ہونے کا ڈرنہیں ہے تو اس معاملہ میں قمار تو نہ ہوا، رہ گیا نمبرات نکل آنے پر جوزا کدر قم ملے گی اس کا شری تھم کہ وہ رقم سود میں شار ہوگی یا نہیں؟... جب رو پید جمع کرتے وقت یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس پر واپسی کے وقت کچھزا کدر قم نہیں ملے گی اور معاملہ غیر سودی ہوگا اور یہ معاملہ سودی نہوگا۔ پھر جب اس زیادتی کے ملئے کا یقین بھی نہیں ہوتا اور نہ اس کا مطالبہ ہی ہوتا ہے اور نہ سب کو وہ زیادتی مل نہ ہوگا۔ پھر جب اس زیادتی کے ملئے کا یقین بھی نہیں ہوتا اور نہ اس کا مطالبہ ہی ہوتا ہے اور نہ سب کو وہ زیادتی مل ہی جاتی ہے بلکہ محکمہ مض اپنی صوابد یداور محض اپنے ضابطہ کے مطابق کچھ نمبرات کے لئے زاکدر قم ویے کا اعلان کرتا ہے اور جن کا نام نکلتا ہے صرف ان کو دیدیتا ہے اور کسی شخص کو اس زاکدر قم کے لئے مطالبہ کرنے کا حق بھی نہیں ہوتا ہے ... اس لئے اب اگر کسی کے نمبرات نکل آنے پر پچھزا کدر قم مل جانے سے چا ہے ایک پونڈ پر سو پونڈ زیادتی کا حساب کیوں نہ آنہ جائے اس زیادتی کور باشر عانہ کہیں گے ...

...ان تمام بحثوں کے بعدیہ بات منتج ہوکر سامنے آگئ کہ بیزیادتی منجانب محکمہ تبرع ہے اور تبرع جائز ہوتا ہے ممنوع نہیں،لہذا بیزیادتی لینا جائز ہوگا۔ ہاں اگر کوئی تقویٰ اختیار کرے تو بیالگ اور اولی بات ہوگی۔ (نتخابے نظام الفتادی:۱۹۴/)۔

حضرت مولانا قاضى مجامد الاسلام صاحبٌ فرمات بين:

استملیک کومطلق بھی رکھا جاسکتا ہے اور کسی شرط کے ساتھ مشروط بھی کیا جاسکتا ہے، مثلاً میرے مرنے کے بعد میرا فلاں مکان تمہارے لئے وصیت ہے یہ مطلق کی مثال ہے اور یہ کہنا کہ اگرتم اگلے سال حج کرلوتو میں اپنے مرنے کے بعد فلاں مکان کی تمہارے لئے وصیت یہ مطلق کی مثال ہے اور یہ کہنا کہ اگرتم اگلے سال حج کرلو تو میں اپنے مرنے کے بعد فلاں مکان کی تمہارے لئے وصیت کرتا ہوں یہ مشروط کی مثال ہے پس اگراس نے حج کرلیا تو وصیت کرنے والے کی موت کے بعد جس چیز کی وصیت کی گئی اس کا وہ ما لک ہوجائے گا۔ (مجموعة وانین اسلامی صدی کے مورت میں بھی ایک جانب سے تعلیق الملک علی الخطر ہے ۔ پھر بھی اس کوجائز قرار دیا ہے۔ کیونکہ دونوں جانب سے مال مشروط نہیں ہے، خلاصہ یہ ہے کہ قماراس وقت ہے جب جانبین سے شرط پائی جائے )۔

حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں:

شرط صرف یہ ہے کہ جو چیز بیچی جارہی ہے وہ ثمن مثل پر بیچی جائے...اب وہ بائع اگر قرعه اندازی کے ذریعہ کسی کو انعام دے گا توبیتیرع ہے جو جائز ہے۔ (اسلام اور جدید معاشی مسائل:۴/۷۷)۔

مفتی اعجاز احمر صدانی صاحب فرماتے ہیں:

نیز قرعه اندازی بھی جائز اور درست ہے۔ کیونکہ قرعه اندازی ہراس موقع پر جائز ہے جہاں کسی واجب حق کا ابطال لازم نہ آئے بلکہ اس کے ذریعہ یا تو حقوق کی تمییز وافراز مقصود ہو یا ابتدائی تبرع اوراحسان کا معاملہ ہواوراس میں قرعه اندازی تطبیبِ قلوب کی خاطر کی جائے۔اور بصورتِ مسئولہ انعام میں ابتدائی تبرع ہے کسی کا کوئی واجب حی نہیں ہے۔

ملاحظه ہوتکملہ فتح القدير ميں ہے:

قوله: (والقرعة لتطييب القلوب إزاحة الميل) قال الشراح: هذا جواب الاستحسان، والقياس يأباها...ولكنا تركنا القياس هاهنا بالسنة والتعامل الظاهر من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير منكر...ألايرى أن يونس عليه السلام في مثل هذا استعمل القرعة مع أصحاب السفينة...وكذلك زكريا عليه السلام استعمل القرعة مع الأحبار في ضم مريم إلى نفسه...وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه إذا أراد السفر تطييباً لقلوبهن . (تكملة فتح القدير: ٩/ ٤٤ ، دارالفكر، وكذافي العناية على هامش فتح القدير: ٩/ ٤٤ ، دارالفكر، وكذافي العناية

فآوی عثانی میں ہے:

اور قرعه اندازی تقسیم انعامات کے لئے جائز ہے۔ (فناوی عثمانی: ۳۲۲/۳)۔ واللہ ﷺ اعلم۔

اشكالات اورجوابات:

اشکال (۱): بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس میں نام کا نکلنا مشکوک ہے لہذا یہ تعلیق الملک بالخطر ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔

ملاحظه موشرح مجلّه میں ہے:

وأما الذي لايصح تعليقه بالشرط شرعاً فضابطه كل ماكان من التمليكات سواء كان مبادلة المال بمال من الطرفين أو لا كالبيع والإجارة والاستيجار والقسمة والهبة. (شرح مجلة: ٢٣٤/١).

الجواب: اولاً توبی بات ذہن شین کر لینی جائے کہ "تعلیق الملک بالخطر" کی صورت اس وقت ممنوع ہے جب کہ جانبین سے مال مشروط ہو کیونکہ پنص قرآنی کی وجہ سے قمار میں داخل ہے۔

قال الله تعالى: ﴿... إنما الخمر والميسر... رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه ﴾. (المائدة: ٩٠). والميسر القمار. وقال في التعريفات الفقهية: القمار مصدر قامر هو كل لعب بشترط فيه غالباً أن يأخذ الغالب شيئاً من المغلوب وأصله أن يأخذ الواحد من صاحبه شيئاً فشيئاً في الملك على الخطر والمال في الجانبين. (التعريفات الفقهية، ص: ١٧٧، بيروت).

وفي معجم لغة الفقهاء: القمار ... تعليق الملك على الخطر والمال من الجانبين (معجم الفقهاء، ص: ٣٦٩).

وفي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: وأما الميسر فهو كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين. (تيسير الكريم الرحمن،ص:٨١).

احکام القرآن میں ہے:

لا خلاف بين أهل العلم في تحريم القمار وأن المخاطرة من القمار قال ابن عباسُ: إن المخاطرة قمار وإن أهل الجاهلية كانوا يخاطرون على المال والزوجة وقدكان ذلك مباحاً إلى أن ورد تحريمه. (احكام القرآن للحصاص: ٣٧٩/١ ،سهيل).

### فآوی الشامی میں ہے:

لأن القىمار من القمر الذى يزداد تارة وينقص أخرى وسمى القمار قماراً لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص و لا كذلك إذا شرط من جانب و احد. (فتاوى الشامى ٢٠ / ٣٠ ٤ ، وكذا في البحر الرائق ٨٠ / ٤٨٦ / ٥).

#### امدادالفتاوی میں ہے:

تعليق الملك على الخطر والمال من الجانبين. (امدادالفتاوى: ١٦١/٣، ومثله في حواهر الفقه: ٣/٢٤). مزيد ملاحظه مو: (اسلام اورجديد معاشى مسائل: ٤٢/٣).

چونکه صورتِ مسئوله" تعلیق الملک بالخطر من الجانبین" میں داخل نہیں، کیونکه مشتری نے اپنامال دے کراس کاعوض سامان کی صورت میں وصول کرلیا اب فقط بائع کی طرف سے انعام کے حصول کیلئے نام نکلنے کی شرط ہے اسوجہ سے یہ قمار نہیں ہے۔

اسلام اورجد یدمعاشی مسائل میں ہے:

اتنی بات جان لینی چاہئے کہ قماراس وقت ہوتا ہے جب ایک طرف سے ادائیگی بقینی ہواور دوسری طرف محتمل ہولیکن جہاں دونوں طرف سے ادائیگی متیقن ہواور پھرکوئی فریق کیے کہ قرعداندازی کروں گاتو یہ قمار نہیں ہے ... دوتا جر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جوہم سے سامان خریدے گاہم ہرایک کوایک پر چی دیں گے اور پھر بعد میں کسی وقت قرعداندازی کریں گے ... تواب یہ قمار نہیں ہے۔ (اسلام اورجدید معاشی مسائل:۲۸/۳)۔

مفتی اعجاز احمر صدانی فرماتے ہیں:

اگرکسی شخص نے اپنے مال کا حقیقی عوض حاصل کر لیا اور پھر انعام بھی مل گیا تو یہ جوانہیں ہے۔ (غرر کے اثرات ،ص:۳۸۱، ومثله فی جدید معاملات کے شرقی احکام:/۱۲۱)۔

مفتی تقی عثانی فرماتے ہیں:

انعام یا قرعه اندازی میں شرکت کے لئے کوئی فیس وصول نہیں کی گئی توبیہ قمار نہیں ہے قرعه اندازی تقسیم انعامات کے لئے جائز ہے۔ (فادی عثانی:۳۲۲/۳)۔

لكين قابل اشكال بات بيه به كه شارحٍ مجلَّه ني " تعليق الملك بالخطر من جانب و احد، "تمليكات

میں ہوتواس کو بھی ناجائز اور ممنوع قرار دیا ہے اس کا کیاحل ہوگا؟

تواس کا جواب میہ ہے کہ شارحِ مجلّہ کی دیگر عبارات اور دیگر کتب کی عبارات کو بنظر غائر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیقاعدہ کلینہیں ہے۔اس قاعدہ سے مستثنیات بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک جانب سے شرط لگانا درست ہے اگر چہاس میں تملیک کا پہلو ہو۔

ملاحظ فرمائيں شرح مجلّه ميں ہے:

وماكان من الإطلاقات كالإذن بالتجارة وكالوكالة أو الولايات كالقضاء والإمارة... أو ما كان من التحريضات صح تعليقه بالملائم وذلك كقول المولى لعبده إن قبضت لى من فلان الألف التي لي عليه فقد أذنت لك بالتجارة... وإن وصل إليك كتابى فقد عزلتك و كقول الإنسان للدائن إذا جاء مديونك من سفره فأنا كفيل لما لك عليه... وأما غير الملائم كأن هبت الريح أو دخلت الحمام فلا يصح . (شرح المحلة: ٢٣٣/١).

ندکورہ بالا قاعدہ سے معلوم ہوا کہ تحریضات وتر غیبات میں ایک جانب سے ملائم للعقد شرط لگانا جائز اور درست ہے اور صورت مسئولہ میں بھی تحریض کا ایک پہلو بایں معنی ہوسکتا ہے کہ اپنی تجارت کو مشہور کرنے اور فروغ دینے کے لیے خریداروں کو ابھارنا ہے اور قرعہ اندازی پر انعام کی شرط ملائم للعقد ہے لہذا ہے درست ہونی چاہئے۔

نیز بہتبرع مشروط کی طرح ہے کیونکہ بائع جوانعام دیتا ہے وہ کسی چیز کے عوض میں نہیں ہے بلکہ ابتدائی شہرع ہے اور تبرع میں شرط لگانا جائز ہے کہ جس کا نام نکلے گاوہ انعام حاصل کریگا جیسا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ گی ضیافت شرط لگائی تھی اور حضرت ابو بکڑے ساتھ حضرت براء کے والد نے شرط لگائی تھی وغیرہ ۔ ملاحظہ ہو مسلم شریف میں ہے:

عن أنس الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه ، فقال: وهذه لعائشة رضى الله تعالى عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه ، فقال: وهذه لعائشة رضى الله تعالى عنها فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، فعاد يدعوه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه ، قال: لا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ، ثم عاد يدعوه ، فقال رسول الله عليه وسلم : لا ، ثم عاد يدعوه ، فقال رسول الله عليه وسلم : قال عليه وسلم وهذه ، قال: نعم فى الثالثة ، فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله.

(رواه مسلم:۲/۲۲).

حدیث ِبالا کاخلاصہ یہ ہے کہ: ایک شخص نے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کودعوتِ طعام پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کردیا پھر تیسری مرتبہ میں علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہا کے بھی شرط لگائی اس نے انکار کردیا پھر تیسری مرتبہ میں اجازت دیدی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہا کے ہمراہ تشریف لے گئے۔

اسی طرح حضرت ابوبکرصدیق رضی الله تعالی عنه نے حضرت عازب رضی الله تعالی عنه سے اونٹ کا پالان خریدااورعازب ہے سے درخواست کی کہا ہے بیٹے براء ہے سے کہدے کہ بیہ پالان میرے ساتھ لے چلے، عازب ہے نے کہانہیں مگراس شرط پر کہ آپ ہجرت کا واقعہ سنادیں، حضرت ابوبکرصدیق ہے نے ہجرت کا واقعہ سنایا اور حضرت براء ہے پالان لے گئے۔

ملاحظه ہو بخاری شریف میں ہے:

عن البراء اشترى أبوبكر من عازب أرحلاً بشلاثة عشر درهماً، فقال أبوبكر البراء فليحمل إلي رحلي، فقال عازب: لا ، حتى تحدثنا كيف منعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم ، قال: ارتحلنا...الخ. (رواه البخارى ١/٥١٥) في مناقب المهاجرين).

جدیدمعاملات کے شرعی احکام میں ہے:

بیانعام دکاندار کی طرف سے تبرع ہے کسی چیز کاعوض نہیں ہے۔ (جدید معاملات کے شرق احکام:۱۲۱/۱)۔ اشکال: شرحِ مجلّد کے قاعدہ سے مترشح ہوتا ہے کہ تملیکات میں شرط من جانپ واحدٍ لگانا درست نہیں اور ہبہ کوبھی تملیکات میں شار کیا گیا ہے جبکہ ہبہ تبرع ہے تو پھراس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ تبرعات میں شرط لگانا بھی ناجائز

ہے؟

ن الجواب: شرح مجلّه کی مزید تفصیلی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ تملیکات جن کو شرط کے ساتھ مشروط کیا جاتا ہے وہ دوستم پر ہیں:

(۱)وه معامله جس میں مبادلة المال بمال ہو۔

(۲) جس میں مبادلة المال بمال نه ہو۔

پھران دونوں کا حکم جدا گانہ ہے یعنی وہ معاملات جوشم اول کی قبیل سے ہیں وہ شرط فاسد کی وجہ سےخود فاسد ہو

جاتے ہیں۔لیکن جوشم دوم کی قبیل سے ہیں ان میں شرطِ فاسد جوغیر ملائم ہولغوہوکر معاملہ خوصیح ہوجا تاہے۔ یعنی ہبہ میں موہوب لہ کی ملکیت اس پر ثابت ہوجا ئیگی ۔اورشامی کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ شرط سے غیر ملائم شرط مراد ہے، یعنی شرط ملائم رکھنا درست ہے اور شرط غیر ملائم ہبدمیں باطل ہوجاتی ہے۔ ملاحظ فرمائيں شرح مجلّه ميں ہے:

لكن ماكان فيه مبادلة مال بمال يبطل أيضاً بالشرط الفاسد كالبيع وماليس كذلك كالهبة والصدقة والإبراء ... لايبطل بالشرط الفاسد بل يصح ويلغو الشرط. (شرح المحلة:

اورتبرعات فتیم دوم کے قبیل سے ہیں اسوجہ سے شرط غیر ملائم خود لغوہوگی اور معاملے جمجے ہوگا۔

تنبییہ: قابل توجہ بات بیہ ہے کہ شرح مجلّہ میں تبرعات میں بظاہر ہونتم کی شرط کو فاسد قرار دیا گیا ہے جب کہ علامہ شامی کی تحریر سے واضح ہوتا ہے کہ تبرعات میں شرطِ ملائم صحیح اور درست ہے اور شرطِ غیر ملائم فاسد ہے۔ لهذا شرح مجلّه کی عبارت کوشرط غیر ملائم پرمحمول کرلیں تواشکال رفع ہوجائیگا۔

ملاحظه ہوالدرالمختار میں ہے:

ويصح تعليق هبة وحوالة وكفالة وإبراء عنها بملائم. (الدرالمختار:٥/٥٥).

دوسری جگه مذکورہے:

وما يصح والايبطل بالشرط الفاسد...قوله والهبة والصدقة كوهبتك هذه المائة أو تصدقت عليك على أن تخدمني سنة فتصح ويبطل الشرط لأنه فاسد وفي جامع الفصولين ويصح تعليق الهبة بشرط ملائم...ولو مخالفاً تصح الهبة لا الشرط. (الدرالمختارمع ردالمحتار:

اوراحا دیثِ مٰدکورہ سے بھی پتہ چاتا ہے کہ تبرعات میں شرطِ ملائم لگا ناصیح اور درست ہے۔

اشکال (۲): گھوڑ دوڑ تیراندازی وغیرہ مسابقہ پر نیز تعلیمی مسابقہ پرانعامات حاصل کرناتح یضات اور تر غیبات کی قبیل سے ہے اس میں کسی ایک صفت کوتر قی دینامقصود ہے مثلاً پہلی صورت میں جہادی تربیت اور دوسرى صورت ميں علمى ترقى جبكمة كى (مسئوله) صورت ميں كسى صفت كى ترقى مقصود نہيں۔

ملاحظه ہوفتاوی الشامی میں ہے:

فيباح في كل الملاعب أى التي تعلم الفروسية وتعين على الجهاد لأن جواز الجعل فيما مر إنما ثبت بالحديث على خلاف القياس فيجوز ما عداها بدون الجعل. (فتاوى الشامي:٢/٦، سعيد).

الجواب: (۱) اس کاجواب ہے ہے کہ جن مواقع میں انعام مقرر کیاجا تا ہے ان کی تین قسمیں ہیں: (الف)مسابقات کی قبیل سے ہواور مسابقہ مفید بھی ہوتو اس میں ایک جانب سے انعام مقرر کرنا بالا تفاق جائز اور درست ہے۔ بلکہ بہتر ہے۔

(ب) مسابقات کی قبیل سے ہے لیکن وہ مسابقہ نہ تو معاونِ جہاد ہے اور نہ چندال مفید ہے۔ اس میں ایک جانب سے انعام مقرر کرنا بہتر نہیں ہے، اگر چہ مسابقہ جائز اور درست ہے، تا کہ اس کام کی حوصلہ شکنی ہو۔ (ح) جو تبرعات، تحریضات اور تر غیبات کی قبیل سے ہواور اس میں یک طرفہ انعام مقرر کیا جائے تو

علامہ شامی فرماتے ہیں کہ بہ جائز اور درست ہے۔

قال ابن عابدين أ: ألقى شيئاً وقال: من أخذه فهو له فلمن سمعه أو بلغه ذلك القول أن يأخذه ... لأنه أخذه على وجه الهبة وقد تمت بالقبض. (فتاوى الشامي: ٢٨٥/٤،سعيد).

ديگرفقها عجمي جوازكے قائل ہيں:

فآوی سراجیه میں ہے:

رجل قال لآخر من أكل من مالى فهو فى حل قيل لايحل لأحد أن يأكل و الفتوى على أنه يحل . (الفتاوى السراحية، ص:٤٠٣).

عالمگیری میں ہے:

إذا وضع الرجل مقداراً من السكر أو عدداً من الدراهم بين قوم وقال من شاء أخذ منه شيئاً أو قال من أخذ منه شيئاً فهو له فكل من أخذ منه شيئاً يصير ملكاً له. (الفتاوى الهندية: ٥ /٣٤٥).

اور مسکلہ مجوث عنہافتہم سوم میں سے ہے بنابریں اس میں یک طرفہ انعام لگانا جائز اور درست ہے اگر چہ کسی صفت کی ترقی مقصود نہیں ہے۔

اشكال (٣): حضرت مولانا محمد يوسف لدهيانوي كى ايك عبارت سے عدم جواز مترشح ہوتا ہے وہ

عبارت درج ذیل ہے:

...اس کاروبار کا خلاصہ خرید وفروخت بشرطِ انعام ہے اور شریعت میں ایسی خرید وفروخت ناجائز ہے جس میں کوئی ایسی خارجی شرط لگائی جائے جس میں فریقین معاملہ میں سے سی ایک کا نفع ہو۔ (آپ کے مسائل اورا نکاحل: ۲/۷۷)۔

الجواب: بظاہر حضرت مولاناً کی عبارت سمجھ میں نہیں آتی اس کئے کہ انعام تجارت کے ساتھ مشروط نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص انعامی کو بن نہ لینا چاہتو کوئی جرنہیں ہے اور سامان اسکو بغیر کو بن کے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت کا یہ فرمانا کہ خرید وفروخت بشرط انعام ہے یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ، پھر یہاں انعام مشروط نہیں ہے۔ مشروط نہیں ہے۔ مشروط نہیں ہے۔ حضرت مفتی نظام الدین کی تحریر سے بھی جواز معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہ زیادتی مشروط نہیں ہوتی بلکہ یہ انعام تمرع محض ہے۔ ملاحظہ ہو:

پھر جب اس زیادتی کے ملنے کا یقین بھی نہیں ہوتا اور نہ اس کا مطالبہ ہی ہوتا ہے اور نہ سب کو وہ زیادتی مل ہی جاتی ہے بلکہ محکمہ مخص اپنی صوابد یداور محض اپنے ضابطہ کے مطابق کچھ نمبرات کے لئے زائدر قم دینے کا اعلان کرتا ہے اور جن کا نام نکلتا ہے صرف ان کو دیدیتا ہے ... بیزیادتی منجانب محکمہ تبرع ہے اور تبرع جائز ہوتا ہے ممنوع نہیں ،لہذا بیزیادتی لینا جائز ہوگا۔ پھر حدیث شریف کل قرض جرنفعا کا مصداق وہ جرہوگا جس میں نفع عقد معاملہ میں مشروط ہواور یہاں ایسانہیں ہے۔ ( نتخباتِ نظام الفتادی:۱/۱۹۵۱)۔

اشکال (۲۲): بعض مرتبه انعام نقدر قم کی شکل میں حاصل ہوتا ہے اور بیسود ہے اس لئے کے اسنے جتنی رقم ادا کی تھی اس سے کئی گنازیادہ ہے اور بیزیادتی بلاعوض حاصل ہوئی ہے اس لئے سود ہے۔ ملاحظہ ہوئیبین الحقائق میں ہے:

الربا فضل مال بلاعوض في معاوضة مال بمال. (تبيين الحقائق:٤/٥٨،ط:ملتان).

الجواب: صورت مسئولہ کوسود میں داخل کرنا ہے سود ہے کیونکہ سود اس کو کہتے ہیں کہ جومعاوضہ مالیہ میں زیادتی مشروط ہو۔ جبکہ مسئلہ مجوث عنہا میں زیادتی مشروط نہیں ہے بلکہ موہوم ہے نہ ہرایک کوملتی ہے نہ ہرایک اسکے مطالبہ کاحق رکھتا ہے۔ مزید بران خریدار کا معاملہ سامان کے عوض ہوتا ہے اس نے نقد کے عوض سامان اور مجھ کو حاصل کرلیا انعام کے ساتھ بظاہرا سکا کوئی تعلق نہیں رہا۔ صرف آئی بات ہے کہ خریدار کی فہرست میں ہونے ک

وجہ سے قرعه اندازی میں نام نکلنے پر بائع کی طرف سے محض تبرعاً ایک انعام حاصل ہوگا جو کہ موہوم ہے۔ رباکی تعریف ملاحظ فرمائیں ہدایہ میں ہے:

الرباهو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه. (الهداية:٧٨/٣).

العنايةشرح الهداية ميس ہے:

الربا في اللغة هو الزيادة...وفي الاصطلاح هو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع. (العناية: ٣/٧، ومثله في الدر المحتار: ٥/ ٦٨ ، سعيد).

مجم لغة الفقهاء ميں ہے:

الرباكل زيادة مشروطة في العقد خالية عن عوض مشروع. (معجم لغة الفقهاء،ص ٢١٨، وكذا في التعريفات الفقهية ،ص ٢٠٢).

حضرت مفتی نظام الدین ٔ فرماتے ہیں: شرعاً ربا کے معنی میں جتنی عبارتیں فقہاء نے نقل فرمائی ہے ان سب کا حاصل ہیہ ہے کہ اموالِ ربویہ میں عقدِ معاوضہ کا معاملہ ہواور اسی عقد میں کسی جانب کوزیا دتی بلاعوض ہو (یعنی) جس میں نفع عقد معاملہ میں مشروط ہو۔ (نتخبات نظام الفتادی: ۱۹۵/۱)۔

مزید براں بیمعاملہ قابل اشکال اس وقت ہوگا جب کہ انعام نقد کی صورت میں ہوا گرانعام کسی اور جنس کی شکل میں ہوتو پھر کوئی اشکال کی بات نہیں ہے کیونکہ فد مہب احناف میں ربائے تقتی ہونے کے لئے دونوں جانب میں ہم جنس ہونا ضروری ہے۔

ملاحظه ہوصاحبِ مِدایہ فرماتے ہیں:

فالعلة عندنا الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس. (الهداية:٧٨/٣).

و في معجم لغة الفقهاء: ربا الفضل بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلاً. (معجم لغة الفقهاء، ص: ٢١٨). والسن علم -

بسم الله الرحمان الرحيم

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: "توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرحونة عند يهودى بثلاثين صاعاً من شعير".

(رواه البخاري).

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أخذ أموال الناس يريك أدام ها أدى الله عنه ومن أخذ يريك إثلافها أثلثه الله".

(رواه البخاري).

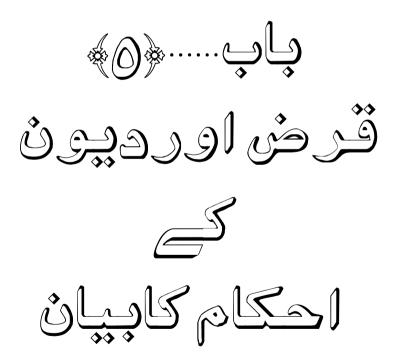

# باب.....ه۵ قرض اور دیون کےاحکام

قرض داركے ٹال مٹول كرنے كا حكم:

سوال: ایک شخص نے کسی کو قرض دیا ہے مقروض ادانہیں کرتا ہے،اور قرض خواہ بار بار مانگتا ہے پھر بھی ٹال مٹول کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟

**الجواب**: بلاکسی عذرِ شرعی کے کسی کی رقم د بالینااور باوجودوسعت کے مطالبہ پر بھی نہ دینا شریعت کی نگاہ میں بیظلم ہےاور حرام ہے، لہذامقروض کو چاہئے کہ جلدا ز جلد قرض اداکر دے۔

ملاحظہ ہووسعت کے باوجود ٹال مٹول کرنے پرحدیث شریف میں وعیدوار د ہوئی ہے:

عن أبي هريرة الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم ...متفق عليه . (مشكوة شريف: ١/١٥ ٢، باب الافلاس والانظار، قديمي).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلى الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا :غنی یعنی مالدار شخص کا ٹال مٹول کر ناظلم ہے۔

وعن الشريد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعن الشريد الله قال: واه أبوداود وعقوبته ، قال ابن المبارك: يحل عرضه يغلظ له عقوبته يحبس له، رواه أبوداود والنسائي. (مشكوة شريف: ٢٥٣/١، باب الافلاس والانظار، قديمي).

ترجمہ: حضرت شرید ﷺ روایت کرتے ہیں رسول الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: مالدارآ دمی کا ٹال مٹول کرنا اس کی عزت اور سزا کوحلال کردیتا ہے۔حضرت عبداللہ بن مبارک ؒ فرماتے ہیں:'' کی عرض' کیعنی اسے زبان سے لعنت ملامت کی جا<sup>ئیگ</sup>ی اور سز ایہ ہے کہ اسے قید کر دیا جائیگا۔

تر مذی شریف میں ہے:

عن أبي سعيد الخذري الله قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً صلاة العصر بنا بنهار ثم قام خطيباً فلم يدع شيئاً يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به...وفيه ألا وخيرهم الحسن القضاء الحسن الطلب، ألا وشرهم سيئ القضاء وسيئ الطلب ...الخ. (رواه الترمذي : ٢/٣٢، باب ما اخبرالنبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بماهو كائن الي يوم القيامة ، فيصل).

ايك صاع گيهون قرض لينے كاحكم:

سوال: اگرکسی نے ایک صاع گیہوں کوایک صاع گیہوں کے عوض ایک ماہ تک فروخت کیا توبیہ ناجائز ہے،کیکنا گرایک صاع گیہوں قرض دیا کہایک ماہ تک واپسی ہوگی توبیہ جائز ہے اور معمول بہ ہے،حالانکہ قاعده"الاعتبار للمعاني " كتحت دونول كاحاصل اورخلاصه ايك ب، فقهاء كهتي بين، كفاله بشرط براءة الدین حوالہ ہے اورحوالہ بشرط اعطاء المدیون کفالہ ہے ، کیونکہ معانی کااعتبار ہے، جب معانی کااعتبار ہے توقرض کیوں جائزہے؟

**الجواب:** قانون کا تقاضہ یہ ہے کہ بیقرض بھی ناجائز ہولیکن چونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم قرض لیا کرتے تھے اوراس حالت میں وفات ہوئی تھی کہ یہودی سے قرضہ لیا تھا۔اس لیے استحساناً بالحدیث جائزہے، جیسے ملم بیج المعد وم ہے مشتنیٰ ہے، نیز قرض میں ضرورت بھی ہے،لہذا قرض لینادینا جائز ہے۔

ملاحظه ہو بخاری شریف میں ہے:

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم و درعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير. (رواه البحاري: ٦٤١/٢، فيصل).

دوسری روایت میں ہے:

عن أبي هريرة راك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أخذ أموال الناس

يريد أداء ها أدى الله عنه (أي يسر عليه أداء دينه) ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. (رواه البخارى: ٢١/١، باب من أخذ أموال الناس).

حضرت ابو ہریرہ فی فرماتے ہیں: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جس نے کسی سے قرض لیا ادائیگی کے ارادہ سے ، الله تعالیٰ اس کے لیے قرض کی ادائیگی کوآسان بنادیتے ہیں اور جس نے قرض لیا دبالینے کی نیت سے اللہ تعالیٰ اس کوتلف فرماتے ہیں یعنی اس کے لیے آئندہ آسانی کا معاملہ ہیں فرماتے بلکہ اس کومزیر نیگی میں مبتلا فرمادیتے ہیں۔

بدائع الصنائع میں ہے:

القرض يسلك به مسلك العارية...والدليل على أنه يسلك به مسلك العارية أن لا يخلو إما أن يسلك به مسلك المبادلة وهي تمليك الشيء بمثله أو يسلك به مسلك المبادلة وهي تمليك الشيء بمثله أو يسلك به مسلك العارية لا سبيل إلى الأول لأنه تمليك العين بمثله نسيئة وهذا لا يجوز، فتعين أن يكون عارية فجعل التقدير كأن المستقرض انتفع بالعين مدة ثم رد عين ماقبض وإن كان يرد بدله في الحقيقة و جعل رد بدل العين بمنزلة رد العين. (بدائع الصنائع:،فصل في شرائط القرض، كتاب القرض : ٧/ ٣٩ مسعيد).

عالمگیری میں ہے:

وعن أبي يوسف في رواية يجوز استقراضه (الدقيق) وزناً استحساناً إذا تعارف الناس ذلك وعليه الفتوى كذا في الغياثية. (الفتاوى الهندية: ٢٠١/٣).

جدیدمعاملات کے شرعی احکام میں ہے:

کھانے پینے کی جن چیزوں میں عادۃ ٔ تسامح سے کام لیاجا تا ہے ان میں قرض دینے اور لینے سے مقصد نفع کمانانہیں ہوتا بلکہ محض وقتی ضرورت پوری کرنا مقصد ہوتا ہے، اس میں معمولی کمی وزیادتی سود میں داخل نہیں، لہذاان چیزوں میں سود کا تحقق نہیں ہوگا۔ (جدید معاملات کے شری احکام: ۱۸۷۱).

احسن الفتاوی میں ہے:

مبادلة الجنس بالجنس ہونے کی وجہ سے ربا کامغالط ہوسکتا تھا، مگر درحقیقت اس صورت میں ربانہیں، بلکہ بیقرض ہے، رباجب ہوتا ہے کہ مبادلة الجنس بغیر الجنس ہویا مبادلة الجنس بلجنس ہواور اس میں لفظ بیع یا مبادلہ یا معاوضه استعال کیا گیا ہو،ا گرجنس دے کروہی جنس واپس لینے کامعاملہ ہومگر بیچ یامبادلہ یامعاوضہ کے الفاظ نہیں کہے تو یے قرض ہے خواہ قرض کالفظ کہے یانہ کہے اور بیربلاشبہہ جائز ہے۔(احسن الفتادیٰ:ے/۱۷۳).

عطرمداییمیں ہے:

اورقرض کی میصورت بھی بیج نسیة بالجنس الواحد میں داخل ہونے سے رباتھی لیکن چونکہ اس کامقصود بالذات باعتبار وضع صلہ واحسان ہے مبادلہ گوہوتا ہے مگر مقصود بالذات مبادلہ نہیں ہوتا مقصود بالذات احسان وصلہ ہے اس لیے چونکہ شارع نے اس کو جائز بلکہ مندوب قرار دیا ہے اور اس کے جواز پراجماع امت ہے ... ہرایہ کے حاشیہ میں ہے: قولہ و ھو ربا و ھذا یقتضی فساد القرض لکن ندب الشارع إليه و أجمع الأمة علی جوازه. (حاشیة الهدایة:۷۶/۳، وقع الحاشیة ۹). (عظم ہرایہ سے ۱۵).

مزيد ملا حظه فرما ئين: (معلم الفقه ترجمه اردومجموعة الفتاوى:١٤٦/٢٤، باب القرض والرشوة). والله ﷺ اعلم \_

### ریند کے قرض میں ڈالر کی ادائیگی کا حکم:

سوال: ایک شخص نے دوسرے شخص کوایک لاکھ ریند کا قرض ایک سال کی مہلت پردیا، پھراگروہ مقروض سے یہ کہدے کہا یک سال کے بعد آپ مجھے ریند کی جگہ ۱۵ ہزارڈ الردو گے، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ دائن کا مدیون سے یہ کہنا کہ ایک لاکھ ریند قرض کے عوض ایک سال بعد ۱۵ ہزارڈ الروا پس کردے، اور ایک لاکھ رینداسی مجلس میں ادا بھی کردیئے تو یہ معاملہ جائز اور درست ہے۔ اس میں رباوغیرہ کا کوئی تحق نہ ہوگا کیونکہ کرنی ممن طقی نہیں بلکہ شمن عرفی ہے، نیز مختلف ممالک کی کرنی مختلف الجنس کہلاتی ہے، اہذا تقابض فی المجلس ضروری نہیں نسیئہ بھی جائز ہے، ہاں ایک کرنی پر قبضہ ضروری ہے تا کہ بھی الکالی بالکالی لازم نہ آئے۔

ملاحظه ہوفقہی مقالات میں ہے:

تا جروں اور عام لوگوں میں اس کارواج ہے کہ وہ ایک ملک کی کرنبی دوسر شے خص کواس شرط پر دے دیتے ہیں کہتم اس کے بدلے میں اتنی مدت کے بعد فلاں ملک کی کرنبی فلاں جگہ پر دینا، امام ابو حنیفہ آئے نز دیک بیہ معاملہ جائز ہے اس لیے کہ ان کے نز دیک اثمان کی بیچ میں بیچ کے وقت ثمن کا عقد کرنے والے کی ملکیت میں ہونا شرط نہیں لہذا جب جنسین مختلف ہوں تو ادھار کرنا جائز ہے، چنا نچیٹس الائمہ سرحسی کی کھتے ہیں:

وإذا اشترى الرجل فلوساً بدراهم ونقد الثمن ولم تكن الفلوس عند البائع فالبيع جائز لأن الفلوس الرائجة كالنقود، وقد بينا أن حكم العقد في الثمن وجوبها ووجودها معا ولايشترط قيامها في ملك بائعها لصحة العقد كما لايشترط ذلك في الدراهم والدنانير.

(المبسوط للامام السرخسي : ٤ ٢ / ٤ ٢، باب البيع بالفلوس، ادارة القرآن). (ما خوز از فقهي مقالات: ٣٢/١).

جدیدمعاملات کے شرعی احکام میں ہے:

دوملکوں کی کرنسی چونکہ مختلف الا جناس میں داخل ہیں اسی وجہ سے ان کے نام کی اکا ئیاں وغیرہ مختلف ہوتی ہیں، جب دونوں کی جنس مختلف ہے توایک ملک کی کرنسی کو دوسر ہے ملک کی کرنسی سے کمی زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہے اوراس کا کاروبار کرنا بھی جائز ہے، البتہ بیضروری ہے کہ مجلس عقد میں متبادل کرنسی پر قبضہ نہ ہوا بلکہ ایک فریق کا متبادل کرنسی پر قبضہ نہ ہوا بلکہ معاملہ کرکے دونوں فریق بعد میں ادائیگ کے وعدہ پر جدا ہوگئے تو بہ جائز نہیں، کیونکہ اس میں افتراق دین بدین لازم آتا ہے جو کہ حدیث کی روسے ممنوع ہے:

قال العلامة برهان الدين المرغيناني: وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم اليه حل التفاضل والنساء لعدم العلة المحرمة والأصل فيه الإباحة وإذا وجدا حرم التفاضل والنساء لوجود العلة وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء. (الهداية: ٧٩/٢) الربا، دارالفكي. (جدير معاملات كثرى احكام: ١٣٩/١).

جدیدمعاملات کے شرعی احکام میں ہے:

قرض کے جواز کے لیے مثلی ہونا شرط ہے، جن چیزوں کے مثل نہ ہوان کوقرض کے طور پر دینا بھی جائز نہیں، کیونکہ قرض میں جو چیز لی گئ ہے اس کی مثل واپس کرنا شرعاً لازم ہے۔

قال العلامة الصابوني: ونص الفقهاء على أن قرض المكيل والموزون جائز، كاستقراض المحيل والشعير، والتمر والزبيب وكالاستقراض السمن والزيت، وكل ما يكال ويوزن، وأما مالا مثل له فلا يجوز إقراضه كاللآلى، والجوهرات، وهذا مذهب أبي حنيفة وأجاز الشافعية والحنابلة إقراض مالا مثله له إذا كان معروف القيمة، فيجب ردالقيمة. (فقه المعاملات)

حاصل یہ ہے کہ مکیلی اور موزونی چیز کی مثل موجود ہوتے ہوئے ان کوقرض دینا جائز ہے اور جو چیزیں غیر مثلی ہیں، جن کو ذوات القیم کہا جاتا ہے ان کوقرض کے طور پر دینا جائز نہیں، البتہ درا ہم و دنا نیرا ور دیگر کرنسی کوقرض کے طور پر دینا جائز ہے کیونکہ ہر ملک کی کرنسی اس ملک کے اندر ذوات الامثال ہے۔ (جدید معاملات کے شری احکام: ۱۸۳/۱). واللہ ﷺ اعلم ۔

# قیمت کم ہونے پرزیادہ وصول کرنے کا حکم:

سوال: میں نے زیدکو ۱۰۰۰ بیدبطور قرض دیئے اور ایک سال کی مدت طے ہوئی، ابسوال سے ہے کہ زیدایک سال کے بعد جب مجھے ادا کر رہا ہے تو اس کی قیمت ایک ہزار نہیں بلکہ کم ہوگئ، تو اب ایک ہزار گزشتہ قیمت پرایک ہزار وصول کروں تو مجھے نقصان ہوگا، تو کیا کوئی صورت الیسی ہے کہ میں نقصان سے بھی نے جاؤں اور ربا بھی محقق نہ ہو؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ آپ صرف ہزار ریند جو آپ نے دئے تھے واپس لے سکتے ہیں اس سے زائد لینے کی اجازت نہیں، کیونکہ قرض میں زیادہ لینے سے رہا تحقق ہوتا ہے، اور قرض میں مدت ختم ہونے کے بعد مثلی چیز کولوٹا یا جا تا ہے، اسی وجہ سے تیمی چیز وں میں قرض جائز نہیں، اور ثمن اصطلاحی مثلی چیز کے قتم ہے۔ ملاحظہ مودر مختار مع فقاوی الشامی میں ہے:

(القرض هوعقد مخصوص) أى بلفظ القرض ونحوه (يرد على دفع مال) بمنزلة المجنس (مشلى) خرج القيمى (لآخر ليرد مثله) (وصح القرض فى مثلى) هو كل مايضمن بالمشل عند الاستهلاك (لا في غيره)، (قوله فى مثلى) كالمكيل والموزون والمعدود المتقارب كالجوز والبيض...واستقراض من الفلوس الرائجة والعدالى ...وكذا كل ما يكال ويوزن لما مر أنه مضمون بمثله فلا عبرة لغلائه ورخصه. وفي كافى الحاكم، لوقال أقرضني دانق حنطة فأقرضه ربع حنطة، فعليه أن يرد مثله إلى أن قال وكذلك لوقال أقرضني عشرة دراهم فعليه مثلها، ولاينظر إلى غلاء الدراهم ولا إلى رخصها، وفى الفتاوى الهندية: استقرض حنطة فأعطى مثلها بعد ما تغير المقرض على القبول. (الدرالمختارمع فتاوى الشامى: ٥/١٦٢١ مباب القرض، سعيد).

نیز بیمسکاه غصب کی طرح ہے، اگر غاصب نے کوئی چیز غصب کر لی پھراس چیز کی قیمت کم ہوگئی اور جب واپس کر رہا ہے تواسی چیز کو واپس کر ناضر وری ہے اس چیز کی قیمت میں کمی بیشی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ملاحظہ ہوشامی میں ہے:

ولو وجده المغصوب في بلد الغصب ونقص السعر يأخذ العين لا القيمة يوم الغصب. (فتاوى الشامي:١٨٢/٦، سعيد).

ہرایہ میں ہے:

بخلاف تراجع السعر إذا رد في مكان الغصب لأنه عبارة عن فتور الرغبات دون فوات الجزء. (الهداية:٣٧٥/٣).

ہاں اگرآپ نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو بیتر بیر کر سکتے ہیں کہ سونا مثلاً کروگرریند قرض میں دیں،اور مدت ختم ہونے کے بعداسی کووصول کریں، کیونکہ عام طور پر سونے کی قیمت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی رہتی ہے۔ واللہ ﷺ اعلم۔

والله اعلم۔ قرض میں بشر طبخیل کمی کرنے کا حکم:

**سوال**: ایک شخص کے دوسرے شخص پر ۱۰ ہزار ریندمؤجل ہیں مدیون نے اس سے کہا کہتم ایک ہزار معاف کردومیں فی الحال ۹ ہزارادا کردوں گا، کیا پیجائز ہے یانہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ اگر شرط لگائی توبیہ معاملہ جائز نہیں ہے لیکن بغیر شرط کے صلح کرلے توبیہ احسان ہے کہ دائن پراحسان کیا، نیز اگر کوئی احسان ہے کہ دائن پراحسان کیا، نیز اگر کوئی الشان ہے کہ دائن پراحسان کیا، نیز اگر کوئی اللہ بطور صلح کہدے کہ تم اتنی رقم معاف کر دوتو مدیون فی الحال ادا کر دیگا تو اس کی بھی گنجائش ہے، روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن ابی حدر دی پرحضرت کعب بن ما لک کا قرضہ تھا اور مسجد میں دونوں کی بحث چل رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دائن سے فر مایا تم نصف معاف کر دواور مدیون سے کہاتم فی الحال ادا کر دو۔ مدیون نے ادا کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بینیں پوچھا کہ دین مؤجل ہے یا مجلّل معلوم ہوا کہ اگر مؤجل ہوتھی بطور صلح یا بغیر شرط کے تعیل کے ساتھ دین کا بعض حصہ معاف ہوسکتا ہے۔ ملاحظہ ہوتکم لمہ ردا کھتار میں ہے:

وذكر في شرح الكافي للاسبيجابي جواز هذا الصلح مطلقاً على قياس قول أبي

يوسف لأنه إحسان من المديون في القضاء بالتعجيل وإحسان من جانب الدائن في الاقتضاء بحط بعض حقه وحسن ،هذا إذا لم يكن مشروطاً في الآخر، وأما إذا شرط أحدهما في مقابلة الآخر فدخل في الصلح معاوضة فاسدة فيكون فاسداً وهكذا في غاية البيان. (تكملة ردالمحتار:٢٥٣/٢،سعيد).

لیکن اگر شرط لگائی ہے تو پھر سیح نہیں ہوگا۔

ملاحظہ ہو ہدایہ میں ہے:

قال ولوكانت له ألف مؤجلة فصالحه على خمسمائة حالة لم يجز لأن المعجل خير من المؤجل وهو غير مستحق بالعقد فيكون بإزاء ماحطه عنه وذلك اعتياض عن الأجل وهو حرام. (الهداية: ٣/١٥)، باب الصلح عن الدين).

قال في التنويروشرحه: ولا يصح (الصلح) عن دراهم على دنانير مؤجلة أوعن ألف مؤجل على نصفه حالاً لأنه اعتياض عن الأجل وهوحرام. (الدرالمختارمع ردالمحتار:٥/٥٠٥).

خلاصہ بیہ ہے کہ شرط نہ ہو بلکہ وعدہ ہو یعنی دائن وعدہ کرے کہ ان شاء اللہ اگر آپ نے جلدی ادا کیا تو میر ا وعدہ ہے کہ نصف آپ کو واپس کر دوں گا تو بیدرست ہے۔اسی طرح بجائے نقد کے سامان کی شرط لگا دے، مثلاً بیہ کہے کہ نصف دین کی مقدار کا سامان ادا کر دیتو پھر شرط لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔

قال الجصاص في احكام القرآن: ومن أجاز من السلف إذا قال عجل لي واضع عنك فجائز أن يكون أجازوه إذا لم يعجله شرطاً فيه وذلك بأن يضع عنه بغير شرط ويعجل الآخر الباقي بغير شرط. (احكام القرآن: ٢٧/١، باب الربا).

قال ابن الرشد في بداية المجتهد: أما ضع وتعجل فأجازه ابن عباس عن الصحابة وزفر من فقهاء الأمصار، ومنعه جماعة منهم ابن عمر من الصحابة ومالك وأبوحنيفة والشوري وجماعة من فقهاء الأمصار واختلف قول الشافعي في ذلك، فأجاز مالك وجمهور من ينكر "ضع وتعجل" أن يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرضاً يأخذه وإن كانت قيمته أقل من دينه. (بداية المجتهد: ١٨/٢ باب في بيوع الذرائع الربوية).

نیزا گردین معجّل ہوتواس میں بھی کمی کرنے کی گنجائش ہے۔

ملاحظه موشرح عنابيميں ہے:

ومن له على آخر ألف درهم حالة فقال: اد إلي غداً منها خمسمائة على أنك برئ من الفضل ففعل فهو برئ. (شرح العناية على هامش فتح القدير:٢٧/٨،دارالفكر،وكذا في البنياية للعيني: الجزء الثالث، ص١٦٥). والله المنظمة العملم -

# بیں سال کے بعد قرض کی وصولی پرزیادہ لینے کا حکم:

سوال: بیس سال پہلے ایک عورت نے گاڑی ۲۰۰۰ ۲۵ ریند (جواس وقت بازاری قیمت تھی) میں بچی گرخر بدار نے قیمت ادانہیں کی اب مشتری نے تو بہ کی اور پسے اداکر ناچا ہتا ہے، گر ۲۰ سال کے بعد ۴۵ ہزار بہت کم ہے، بازاری اعتبار سے اس کی قوت خرید میں کافی تفاوت ہو چکا ہے، تو کیا بائع زیادہ وصول کرسکتا ہے یا نہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ ۲۰ سال کے بعد جب مشتری گاڑی کی قیت ادا کررہا ہے تو ۴۵ ہزارہی ادا کرنالازم ہے بائع زیادہ وصول نہیں کرسکتا ، کیونکہ کرنسی ثمن اصطلاحی ہے اور مثلی ہے اس لیے کمی بیشی کا اعتبار نہیں۔

ملاحظه ہودر مختار مع فتاوی الشامی میں ہے:

واستقراض من الفلوس الرائجة والعدالى ... وكذا كل ما يكال ويوزن لما مر أنه مضمون بمثله فلا عبرة لغلائه ورخصه. وفي كافى الحاكم، لوقال أقرضني دانق حنطة فأقرضه ربع حنطة، فعليه أن يرد مثله إلى أن قال وكذلك لوقال أقرضني عشرة دراهم غلة بدينار، فأعطاه عشرة دراهم فعليه مثلها، ولاينظر إلى غلاء الدراهم ولا إلى رخصها، وفى الفتاوى الهندية: استقرض حنطة فأعطى مثلها بعد ما تغير سعرها يجبر المقرض على القبول. (الدرالمختارمع فتاوى الشامى:٥/١٦٢،١٦١،باب القرض، سعيد).

نیز بیمسکاہ غصب کی طرح ہے،اگر غاصب نے کوئی چیز غصب کر لی پھراس چیز کی قیمت کم ہوگئی اور جب واپس کررہا ہے تواسی چیز کوواپس کرنا ضروری ہے اس چیز کی قیمت میں کی بیشی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ملاحظہ ہوشامی میں ہے: ولو وجده المغصوب في بلد الغصب وانقص السعر يأخذ العين لا القيمة يوم الغصب. (فتاوى الشامي:١٨٢/٦) سعيد).

ہداریہ میں ہے:

مقروض کے فلی صدقہ کا حکم:

سوال: کیامقروض آدمی نفلی صدقہ کرسکتا ہے یا نہیں؟ کیاصدقہ کرنے پر ثواب ملے گایا گنہ گار ہوگا؟

الجواب: نفلی صدقہ نفل کے درجہ میں ہے اور قرض فرض کے درجہ میں ہے ، لہذا فرض کو پہلے اداکر ناچاہے ہاں اگر مقروض آدمی قرض کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرتا ہے اور ساتھ ساتھ نفلی صدقہ بھی دیتا ہے تو اس کوصدقہ کا ثواب ملے گا۔

ملاحظه ہوعمدۃ القاری میں ہے:

ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أوعليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة...والمعنى أن شرط التصدق أن لايكون محتاجاً ولا أهله محتاجاً ولايكون عليه دين فإذا كان عليه دين فالواجب أن يقضى دينه، وقضاء الدين أحق من الصدقة والعتق والهبة لأن الابتداء بالفرائض قبل النوافل، وليس لأحد إتلاف نفسه وإتلاف أهله وإحياء غيره، وإنما عليه إحياء غيره بعد إحياء نفسه وأهله إذ هما أوجب عليه من حق سائر الناس. (عمدة القارى: ١/ ١٠٤، باب لاصدقة الاعن ظهرغنى، ملتان).

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أخذ أموال الناس يريد أداء ها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله". (رواه البحارى:٢١/١، باب من أحذ أموال

فآوی محمود بیمیں ہے:

یہ چندہ نفل کے درجہ میں ہے اور قرض ادا کرنا فرض ہے،اگر فرض ذمہ میں باقی رہتے ہوئے کوئی شخص نفل

پڑھتاہے تواس کوثواب بھی ملتاہے اور قرض کی تاخیر پر باز پرس بھی ہے، لہذا یہ کہنا کہ ثواب نہیں ملے گاھیجے نہیں، البيته قرض كي ادائيكي كاامتمام جايئے \_ ( فتاوي محموديہ:۲۲/۲۲۲، جامعہ فاروقیہ ). والله ﷺ اعلم \_

قرض کی ادائیگی میں زیادہ دینے کا حکم:

سوال: قرض کی ادائیگی کے وقت قرض سے زیادہ دیناجائزہے یانہیں؟ جب کہ زیادتی عقد میں مشروط ندہو، اتفا قاً قرض ادا کرتے وقت کچھ دیدیا جائے تواس کا کیا حکم ہے؟

**الجواب**: بصورتِ مسئولة قرض اداكرتے وقت اتفاقاً كيھوزياده ديديا جائے ، جب كه زياد تى نه توعقد میں مشروط ہواور نہ معروف ہو کہ اس کی امیدر کھی جاتی ہواور نہ دینے پر ناراضکی کا اظہار کیا جاتا ہوتو درست ہے ورنہ جائز نہیں ہے۔

ملاحظه ہوتر مذی شریف میں روایت ہے:

عن أبي هريرة راك استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مسناً فأعطى مسناً خيراً من مسنه وقال خياركم أحاسنكم قضاء. (رواه الترمذي: ١/٥٥) ٢٠ورواه ابن ماجه في باب السلم في

وعلى هامش الترمذي: وفي الحديث دليل على أن رد الأجود في القرض من مكارم الأخلاق وليست من الأموال الربوية وأيضاً لم يكن مشروطاً في صلب العقد. (حاشية الترمذي،للمحدث احمدعلى السهارنيوري:١٥٨/١).

وفي شرح مسلم للإمام النوويُّ: وفيه أنه يستحب لمن عليه دين من قرض وغيره أن يرد أجود من الذي عليه وهذا من السنة ومكارم الأخلاق وليس هو من قرض جر منفعة فإنه منهي عنه لأن المنهي عنه ماكان مشروطاً في عقد القرض. (الشرح الكامل:٣٠/٢).

(وكذا في تكملة فتح الملهم : ١ / ٦٤٤).

وفي الدرالمختار: وكان عليه مثل ما قبض فإن قضاه أجود بلاشرط جاز. (الدرالمختار:٥/٥١،سعيد).

البحرالرائق ميں ہے:

ولايجوز قرض جرنفعاً بأن أقرضه دراهم مكسورة بشرط رد صحيحه أو أقرضه طعماماً في مكان بشرط رده في مكان آخر فإن قضاه أجود بالاشرط جاز . (البحرالرائق:٢٢/٦، تتمة في مسائل القرض، كوئتة).

فآوی ہندیہ میں ہے:

وإذا رجح في بدل القرض ولم يكن الرجحان مشروطاً في القرض فلا بأس به كذا في المحيط ،... قال محمد في كتاب الصرف أن أباحنيفة كان يكره كل قرض جر منفعة ، قال الكرخي : هذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد بأن أقرض غلة ليرد عليه صحاحاً أو ما أشبه ذلك فإن لم تكن المنفعة مشروطة في العقد فأعطاه المستقرض أجود مما عليه فلا بأس به. (الفتاوي الهندية: ٢٠٣/٣).

جدیدمعاملات کے شرعی احکام میں ہے:

قرض سے جونفع اٹھاناحرام ہے بیراس صورت میں ہے کہ قرض دینے والاشرط لگائے باعادۃ وہاں معروف ہوکہ قرض لینے والازائدواپس کرتاہے،اگر قرض کی واپسی میں زیادتی مشروط نہ ہوبلکہ مقروض حسن قضا کے طور پرزائدواپس کرتاہے تو بیشرعاً سونہیں بلکہ ایسا کرنا بہتر ہے۔

لحديث جابر بن عبد الله عليه وسلم حق فأعطاني وزادني. (احرجه الشيخان والامام احمد). (جديد معاملات عرش احكام: ١٨٣/١).

مزید ملاحظه هو: (بدائع الصنائع: ۵/۳۹۵ سعید مرقات المفاتی:۹۹/۲ و واعلاء السنن:۵۲۱/۱۲ و وامدادالا حکام: ۳/ ۸۹۳ و آپ کے مسائل اوران کاحل: ۱۲۱/۲۱ و فقاو کی محمودیه: ۱۳۱۳/۱۳ ، جامعه فار و قیه و کتاب الفتاو کی:۳۷۳/۵). والله کی اعلم س

### مدیون کے انتقال بردین کے معجل ہونے کا حکم:

سوال: اگرکسی مدیون کا انقال ہوگیا اور دین مؤجل تھا تو وہ مجلّ بن جائیگا یا نہیں؟ یعنی ایک شخص نے کے کھے سامان خرید نے کے لیے قسطوں میں قرض لیا، اور بید ین ایک یا دوسال میں بذر بعد قسط ادائیگی طے پائی ہے، اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اس شخص کے مرنے کے بعد بیقرض فوری طور پرادا کر دیا جائیگا یا بذر بعد قسط متعینہ وقت میں آہتہ آہتہ اداکیا جاسکتا ہے؟

الجواب: مذہب احناف کے مطابق قرض میں اجل ذکر کرنے سے اجل لازم نہیں ہوتی ، وجہ یہ ہے کہ قرض ایک تبرع اوراحسان ہے ، و لا جب و فسی التب ع ، بایں وجہ مقرض جب بھی اپنے قرض کا مطالبہ کرنا چاہے کرسکتا ہے ۔ ہاں اجل کی حیثیت ایک وعدہ کی سی ہے اور وعدہ کو پورا کرنا دیائے گلازم ہوتا ہے اس وجہ سے مقروض کو مہلت دینی چاہئے ، لیکن جب مقروض کا انتقال ہوگیا تواب اس کا مال وارثین میں منتقل ہوگیا ، اور میراث تقسیم ہونے سے پہلے دین اوا کرنا ضروری ہے بنابری دین مؤجل مجل بن جائے گا اور فوری اوا کیگی ضروری ہوگی ، ہاں اگر سب تاجیل وتقسیط پر راضی ہوں تو پھر مؤجل قسط وارا دا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جسیا کہ صاحب محیط اور امام قاضیحان ہے فرمایا۔

علامه بدرالدین مینی فرماتے ہیں:

اختلف العلماء في تأخير الدين في القرض إلى أجل فقال أبوحنيفة وأصحابه: سواء كان القرض إلى أجل أوغير ها لأنه كان القرض إلى أجل أوغير أجل له أن يأخذه متى أحب وكذلك العارية وغير ها لأنه عندهم من باب العدة والهبة غير مقبوضة وهوقول الحارث العكلى وأصحابه وإبراهيم النخعى وقال ابن أبي شيبة: وبه نأخذ. (عمدة القارى: ٢٥/٩ اباب اذا اقرضه الى احل مسمى، ط:ملتان). احكام الركات والمواريث ين ين ي:

وثالثها أن في التأجيل ضرراً بالوارث لأن فيه تأخيراً لاستخلاص حقه في الميراث لايتخلص إلا بعد أداء الدين لقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. (احكام التركات والمواريث، لمحمد ابوزهرة، ص ٤٠).

#### فآوی شامی میں ہے:

قوله ودين الميت: أى لو مات المديون وحل المال فأجل الدائن وارثه لم يصح لأن الدين في الذمة وفائدة التأجيل أن يتجر فيودى الدين من نماء المال فإذا مات من له الأجل تعين المتروك لقضاء الدين، فلا يفيد التأجيل كذا في الخلاصة وظاهره أنه في كل دين وذكره في القنية في القرض، بحر، وفي الفتح مثل ما في القنية لكن في الذخيرة تأجيل رب الدين ماله على الميت لا يجوز والصحيح أنه قول الكل لأن الأجل صفة الدين ولا دين على الوارث فلا يثبت الأجل في حقه ولا وجه أيضاً لثبوته للميت لأنه سقط عن ذمته بالموت ولا

لثبوته في المال لأنه عين والأعيان لاتقبل التأجيل، وفي البر جندى قال صاحب المحيط: الأصح عندي أن تأجيله صحيح وهكذا أفتى الإمام قاضيخان. (فتاوى الشامي:٥٨/٥،سعيد،وكذا في البحرالرائق:٢٢/٦،كوئتة).

وفي تنوير الأبصار: ولزم تأجيل كل دين إلا القرض فلا يلزم تأجيله. وفي الشامية: أي يصح تأجيله مع كونه غير لازم فللمقرض الرجوع عنه، لكن قال في الهداية: فإن تأجيله لا يصح لأنه إعارة و صلة في الابتداء حتى يصح بلفظة الإعارة و لا يملكه من لا يملك التبرع كالوصى والصبى ومعاوضة في الانتهاء فعلى اعتبار الابتداء لايلزم التأجيل فيه كما في الإعارة إذ لاجبر في التبرع. (فتاوى الشامى: ٥٨/٥ ١،سعيد).

اسنن الكبرى للبيهقى ميں ہے:

عن على الله عن على الله عن رسول الله عليه وسلم إذا أتى بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل إلا أن يسأل عن دينه ...إلى أن قال: إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه. (رواه البيهقى :٧٣/٦، باب وجوب الحق بالضمان).

احکام الترکات میں ہے:

حيله اورتد بيرسے اپنا قرض وصول كرنے كا حكم:

سوال: اگر کسی شخص پر قرض ہوا در مقروض قرض ادا کرنے سے انکار کرتا ہوتو کیا قرض خواہ کسی اور طریقہ ہے یا حیلہ اور تعلیم اور علیہ اور علیہ اور علیہ اور تعلیم تع

**الجواب:** احناف کااصل مذہب تو یہی ہے کہ کسی اور طریقہ سے قرض وصول کرنا درست نہیں ،کین فی زماننا فتو کی اس پر ہے کہ کسی اور طریقہ سے بھی قرض وصول کرنے کی گنجائش ہے۔

ملاحظه ہوفتاوی شامی میں ہے:

(قوله أطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس)أى من النقود أو العروض...قال القهستاني:

وفيه إيماء إلى أن له أن يأخذ من خلاف جنسه عند المجانسة في المالية وهذا أوسع فيجوز الأخذ به وإن لم يكن مذهبنا، فإن الإنسان يعذر في العمل به عند الضرورة كما في الزاهدي. قلت: وهذا ما قالوا:إنه لامستندله، لكن رأيت في شرح نظم الكنز للمقدسي من كتاب الحجر،قال: ونقل جد والدي لأمه الجمال الأشقر في شرحه للقدوري أن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق، والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لاسيما في ديارنا لمداومتهم للعقوق. (فتاوى الشامي: ٤/٥٥، كتاب السرقة، سعيد).

وفى الشامية: فلو من جنسه فله أخذ قدر حقه منه بلا كلام . (فتاوى الشامي:٥٠١/٦، ٥،باب مايحوز ارتهانه، سعيد).

احسن الفتاوی میں ہے:

یے طریقہ جائز ہے مگراس کا پورااہتمام رہے کہ اپنے حق سے زیادہ ہر گزنہ لے، وصول ہونے کے بعداس کی اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں،خصوصاً جب کہ ناراضگی کا اندیشہ ہو۔ (احسن الفتاویٰ: ۱۲۸۷ے)، بحوالدرد السمستار: ۱۰۰۰، واللہ علم ۔

انشورنس ممپنی ہے اپنا قرض وصول کرنے کا حکم:

سوال: ایک شخص نے کسی سے قرض لیااب وہ ادانہیں کرسکتا،اوراس کا انتقال ہوگیا،کین اس کا لائف انشورنس ہے، تو دائن انشورنس کمپنی سے اپنا قرض وصول کرسکتا ہے یانہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ میت کے اصل راس المال سے اپنا قرض وصول کرلے اور مزید سودی رقم بلانیتِ تواب فقراء ومساکین پرصدقہ کردے ،اس کواستعال میں لا ناجائز اور درست نہیں ۔اورا گراصل راس المال سے قرض پورانہیں ہوتا اور میت نے کوئی دوسرا مال بھی نہیں چھوڑ اتو سودی رقم حیلہ تملیک کے بعدا پنے قرض میں لےسکتا ہے۔

ملاحظه ہو کتاب الفتاوی میں ہے:

انشورنس کرانا جائز نہیں، جورقم انشورنس کمپنی ادا کرے، ان میں سے وہ مقدار حلال ہے جو مالک نے

ادا کی ہے ، زائدر قم سود میں داخل ہے ، اسے بلانیت ِ ثواب غرباء پرخرج کردیناواجب ہے۔ (کتاب الفتاوی: ۳۱۰/۵).

ردالحتار میں ہے:

والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال، وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام الايحل له، ويتصدق به بنية صاحبه. (ردالمحتار: ٩٩/٥، مطلب فيمن ورث مالاً حراماً، سعيد).

ملاحظه ہونظام الفتاویٰ میں ہے:

كافرسے مال حرام قرض میں وصول كرنے كا حكم:

سوال: اگریسی کافر پرکسی مسلمان کا قرض ہوا دریہ معلوم ہے کہ کافر کے پاس سودیا غصب یا چوری کی رقم ہے تواہی سے قرض کے بدلے میں لینا جائز ہے یانہیں؟

**الجواب:** فقہاء کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ کا فر کی ملکیت اس مالِ حرام پر ثابت ہوجاتی ہے اس لیے مسلمان اپنے قرض میں وصول کر سکتا ہے۔ ملاحظہ ہوعلامہ شامی فرماتے ہیں:

وجاز أخذ دين على كافر من ثمن خمر لصحة بيعه أى بيع الكافر الخمر لأنها مال متقوم في حقه فملك الثمن فيحل الأخذ منه. (فتاوى الشامي:٣٨٥/٦).

فآوی ہندیہ میں ہے:

ولوكان لمسلم على نصراني دين، فباع النصراني خمراً أخذ بثمنها وقضاه المسلم من دينه، جازله أخذه ، لأن بيعه له مباح. (الفتاوى الهندية: ٣٦٧/٥، كتاب الكراهية، باب في القرض والدين).

البحرالرائق ميں ہے:

وكره لرب الدين أخذ ثمن خمر باعها مسلم لا كافر، يعني إذا كان لشخص مسلم دين على مسلم فباع الذي عليه الدين خمراً وأخذ ثمنها وقضى الدين لايحل للمدين أن يأخذ ذلك بدينه وإن كان البائع كافراً جاز له أن يأخذ والفرق أن البيع في الوجه الأول باطل فلم يملك البائع الثمن وهو باق على ملك المشتري فلا يحل له أن يأخذ مال الغير بغير رضاه والبيع في الوجه الثاني صحيح فملك البائع الثمن لأن الخمر مال متقوم في حق الكافر فجاز له الأخذ بخلاف المسلم. (تكملة البحر الرائق: ١/٨٠ ٢٠ كوئته).

و للاستزادة انظر: (فتاوى الشامى:٣٨٥/٦،فصل في البيع،سعيد وتبيين الحقائق:٧٦٨/٧،كتاب الكراهية).

امدادالاحكام ميں ہے:

کفار مخاطب بالفروع فی العقو بات والمعاملات اگرچہ ہیں کین حکم بالحرمة والفساد کے لیے خطاب عام کافی نہیں، بلکہ التزام بھی شرط ہے، اہل حرب نے تواحکام اسلام کا التزام بالکل نہیں کیا، نہ اپنے معتقد کے موافق میں اور نہ مخالف میں ،لہذاوہ تو جس طرح بھی روپیہ کما ئیں خواہ رباسے خواہ غصب سے خواہ بیوع باطلہ و فاسدہ سے خواہ اپنے مذہب کے موافق خواہ مخالف طریق سے بہر صورت وہ روپیہ وغیرہ ان کی ملک میں داخل ہوجائے گا،اورمسلمان کو شخواہ میں لینانس کا جائز ہے۔ (امداد الاحکام ،۳۹۰/۳ معاملات المسلمین باہل الکتاب والمشرکین).

والله ﷺ اعلم \_ مسئله مذکوره بالاکی صحیح وتشر س

یہ مسئلہ یوں سمجھنا جا ہے کہ غیر مسلم اگر چوری اور غصب سے مال جمع کریں اور چونکہ غیر مسلم ذمی یا کفار مامونین اور معاہدین کے حکم میں ہیں اس لیے جس کام کووہ اپنے دین میں حرام سمجھتے ہوں اور اس کے ذریعہ سے مال حاصل کریں تو بعینہ وہ مال قرض میں لینا صحیح نہیں ، ہاں اگر مال مخلوط ہواور غالب حلال ہویا شراب وغیرہ کی آمدنی ہوغصب ، چوری نہ ہوتو مسلمان اس کواپنے قرض میں وصول کرسکتا ہے۔

ملاحظه ہوا مدا دالا حکام میں مرقوم ہے:

پس جوعقدا بل ذمه اپنے دین کے موافق کریں وشرائط معاہدہ کے بھی خلاف نہ ہواس میں حکم صحت دیا جائےگا گووہ شریعت کے خلاف ہوالبتہ جوعقدان کے دین کے بھی خلاف ہویا شرائط معاہدہ کے خلاف ہواس میں حکم فساد دیا جائےگا، ولعل الحق لایت جاوز عن ذلک ولعل اللّه یحدث بعد ذلک أمرا۔ (امدادالا حکام:۳۹۰/۲)۔

صلح حديبيك واقع مين آيا م كه حضرت مغيره بن شعبه الله عليه الله عليه والقع مين آيا م كه حضرت مغيره بن شعبه الله عليه وسلم في مشرك ساتهيول كول كرك ان كامال جهينا اور مدينه منوره حاضر بهوكر مسلمان بهوئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء أى لا مهادراً ويستفاد منه أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدراً ويستفاد منه أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدراً لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة والأمانة تؤدى الى أهلها مسلماً كان أو كافراً وان أموال الكفار انما تحل بالمحاربة والمغالبة ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك المال في يده لا مكان أن يسلم قومه فيرد اليهم أموالهم . (فتح البارى: ٥/١٤٣، باب الشروط في الجهاد...).

قال أى المغيرة لأبي بكر ﷺ: قتلتهم وجئت بأسلابهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما المال عليه وسلم ليخمس أوليرى فيها رأيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما المال فلست منه في شيء يريد في حل لأنه علم أن أصله غصب وأموال المشركين وان كانت مغنومة عند القهر فلا يحل أخذها عند الأمن فاذا كان الانسان مصاحباً لهم فقد أمن كل واحد منهم صاحبه. (عمدة القارى: ١/٩٤، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع اهل الحرب).

اہل حرب نے تواحکام اسلام کاالتزام بالکل نہیں کیا نہ اپنے معتقد کے موافق میں اور نہ نخالف میں لہذا وہ تو جس طرح بھی روپید کمائیں خواہ رباخواہ غصب خواہ بیوع باطلہ وفاسدہ سے خواہ اپنے مذہب کے موافق خواہ خالف طریق سے بہر صورت وہ روپیداس کی ملک میں داخل ہوجائیگا اور مسلمان کو نخواہ میں لینااس کا جائز ہے۔ (امدادلا حکام:۳۹۰/۴)۔

موجودہ دور میں اکثر ممالک کے غیر مسلم اہل ذمہ اور معاہدین کے حکم میں ہیں بنابریں وہ اپنے معتقد کے موافق میں جواموال کما ئیں فقط وہ ان کی ملک میں داخل ہیں:۔

ملاحظه ہوعلامہ شامی قرماتے ہیں:

وجاز أخذ دين على كافر من ثمن خمر لصحة بيعه أى بيع الكافر الخمر لأنها مال متقوم في حقه فملك الثمن فيحل الأخذ منه. (فتاوى الشامي:٢/٥/٦).

فآوی ہندیہ میں ہے:

ولوكان لمسلم على نصراني دين، فباع النصراني خمراً أخذ بثمنها وقضاه المسلم من دينه، جازله أخذه ، لأن بيعه له مباح. (الفتاوى الهندية: ٥/٣٦٧، كتاب الكراهية، باب في القرض والدين).

تكملة البحرالرائق مي ع:

وكره لرب الدين أخذ ثمن خمر باعها مسلم لا كافر، يعني إذا كان لشخص مسلم دين على مسلم فباع الذي عليه الدين خمراً وأخذ ثمنها وقضى الدين لايحل للمدين أن يأخذ ذلك بدينه وإن كان البائع كافراً جاز له أن يأخذ والفرق أن البيع في الوجه الأول باطل فلم يملك البائع الثمن وهو باق على ملك المشتري فلا يحل له أن يأخذ مال الغير بغير رضاه والبيع في الوجه الثاني صحيح فملك البائع الثمن لأن الخمر مال متقوم في حق الكافر فجاز له الأخذ بخلاف المسلم. (تكملة البحرالرائق:٨/١٠) كوئته).

امدادالفتاویٰ میں حضرت مولا نااشرف علی تھا نوگ نے نومسلمہ کی حالت کفر میں زنا کی کمائی کے بارے میں فرمایا: یہ غیرطیب ہے، کیونکہ زناکسی ملت میں حلال نہیں۔ (امدادالفتاویٰ:۱۴۳/۳)۔

**وللاستزادة انظر**: (فتاوى الشامى: ٣٨٥/٦،فصل فى البيع،سعيد وتبيين الحقائق: ٢٦٨/٧ كتاب الكراهية) .

نیز مالِ مخلوط جس میں غالب حلال ہواس پر بھی ملک ثابت ہوجاتی ہے بنابریں ایسے اموال کا قرض میں وصول کرنا بھی جائز اور درست ہے۔ ہاں اگر چوری ،غصب کا مال معلوم اور معین ہے تو پھرنہیں لینا چاہئے۔

### دلائل ملاحظة فرمائيس؛ الدرالمختار ميں ہے:

و لو خلط السلطان المال المغصوب بماله ملكه فتجب الزكاة فيه ويورث عنه ؟ لأن الخلط استهلاك اذا لم يمكن تمييزعند أبي حنيفة ، وقوله أرفق اذ قلما يخلو مال عن غصب. وفي رد المحتار: قوله لأن الخلط استهلاك ، أي بمنزلته من حيث أن حق الغير يتعلق بالذمة لا بالأعيان ... لأنا نقول: انه لما خلطها ملكها وصار مثلها ديناً في ذمته لا عينها. (الدرالمحتارمع ردالمحتار: ٢٩١،٢٩٠/٢ ،سعيد).

#### فآوي بزازيه ميں مرقوم ہے:

ما يأخذه الأعونة من الأموال ظلماً و يخلطه بماله و بمال مظلوم آخر يصير ملكاً له وينقطع حق الأول فلا يكون أخذه عندنا حراماً محضاً. (الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية: ٨٣/٤).

### فآویٰ تا تارخانیه میں ہے:

اشترى بدراهم مغصوبة ، أو بدراهم اكتسبها من الحرام شيئاً ، فهذا على وجوه : (1) إما أن دفع إلى البائع تلك الدراهم أو لا ، ثم اشترى منه بتلك الدراهم ، (٢) إذا اشترى قبل الدفع بتلك الدراهم ، ودفعها ، (٣) أو اشترى قبل الدفع بتلك الدراهم ، ودفع غير تلك الدراهم ، (۵) أو اشترى مطلقاً ، ودفع تلك الدراهم ، (۵) أو اشترى بدراهم آخر ، ودفع تلك الدراهم ، ففي الوجوه كلها لا يطيب له التناول قبل ضمان يعني قبل ضمان الدراهم ، وبعد الضمان يطيب له الربح ، هكذا ذكره في الجامع الصغير قال أبو الحسن الكرخي ألا عليه الوجواب صحيح في الوجه الأول والثاني ، أما في الوجه الثالث والرابع والخامس يطيب له، واليوم قالوا: الفتوى على قول أبي الحسن الكرخي ألكثرة الحرام دفعاً للحرج على الناس ، و على هذا تقرر رأى الصدر الشهيد ألى (الفتاوى التاتارخانية:

**وللمزيد راجع**: (الـدرالـمـختـارمع ردالمحتار: ٥/٥٦،سعيد،والدرالمختار: ١٨٩/٦،سعيد،وحاشية الطحطاوى على الدرالمختار: ٤/٥٠، كوئته).

مالِ مخلوط میں غالب کا عتبار ہے جب کہ حرام مال معلوم و معین نہ ہو فقہی عبارات ملاحظہ فر مائیں ؛۔ فتاوی ہندیہ میں ہے:

الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات: أهدى إلى رجل شيئاً أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية ولا يأكل الطعام إلا أن يخبره بأنه حلال...لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام فالمعتبر الغالب. (الفتاوى الهندية:٥/٣٤٢).

المحيط البرهاني ميس :

وفي عيون المسائل: رجل أهدى إلى إنسان أو أضافه إن كان غالب ماله من حرام لا ينبغي أن يقبل ويأكل من طعامه ما لم يخبر أن ذلك المال حلال استقرضه أو ورثه، وإن كان غالب ماله من حلال فلا بأس بأن يقبل ما لم يتبين له أن ذلك من الحرام ؟ وهذا لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام و تخلو عن كثيره ، فيعتبر الغالب ويبنى الحكم عليه. (المحيط البرهاني: ١٦/١، الفصل السابع عشر في الهداياوالضيافات). (وكذا في الموسوعة الفقهية الكويتية: ٥/٧/١ والاشباه والنظائر: ٣٤٣/١).

جواہرالفتاوی میں ہے:

جس شخص کے ذرائع آمدنی حلال وحرام دونوں طرح کے ہیں تواس میں تفصیل ہے، اگر حلال آمدنی اور حرام آمدنی اور حرام آمدنی استعال کرتا حرام آمدنی اس کے پاس الگ الگ ہیں، اپنے اخراجات کھانے، پینے، لباس وغیرہ میں حلال آمدنی استعال کرتا ہے اور اس کی بات پراعتماد ہے تواس کے یہاں کھانا، پینا جائز ہے اور حلال مال سے کہہ کرا گر مدیر تحفہ دیتا ہے تو اس کا لینا بھی جائز ہے۔ اور مخلوط ہوتو غالب کا اعتبار ہوگا۔ (جواہر الفتاویٰ:۲۹۱/۳)۔ واللہ علی اعلم۔

تعلیمی فیس ادا کرنے کے لیے سودی قرض لینے کا حکم:

سوال: اگر مالدارآ دمی اینے بیٹے کے جامعہ کی فیس ادا کرنے کے لیے مالِ رباسے قرض لے توبیہ جائز بِيَالْهِينِ؟ بينوا توجروا ولكم الأجرالجزيل.

**الجواب:** اگراموالِ ربویہ سے قرض لینے کا مطلب یہ ہو کہ قرض بینک سے لیتا ہے اوراس پر سودا دا کریگا تو بید درست نہیں کیونکہ جامعہ کی تعلیم فرض نہیں اور نہ انتہائی مجبوری ہے کہ اس کے لیے نا جائز کاار تکاب کیا جائے ، اوراگریہ مطلب ہو کہ کسی کے پاس سود کی رقم پڑی ہے اور باپ اپنے بیٹے کے لیے وہی سودی رقم بطورِ قرض لیتا ہے حالائکہ بیٹاباپ دونوں مالدار ہیں تو سودی رقم فی الفور واجب التصدق ہےاس کوقر ضوں میں چلانا تسجیح نہیں، ہاں اگر بیٹا فقیر ہے صاحبِ نصاب نہیں اوراس کوتملیکاً سود کی رقم ملی توضیح ہے چروہ اس کو کہیں بھی استعال كرسكتا ہے۔ واللہ ﷺ اعلم۔

### مسلمان سے مال حرام قرض میں وصول کرنے کا حکم:

سوال: زیدکا عمرو کے ذمہ کچھ قرض ہے زید کو یقیناً معلوم ہے کہ عمر ومیر اقرض سود کی رقم سے ادا کریگا، کیااس صورت میں میرے لیے جائز ہے کہ سودی رقم سے اپنا قرض وصول کروں؟

**الجواب:** مسلمان سودی رقم کاما لک نہیں بن سکتا سودی رقم فی الفور واجب التصدق ہے ،لہذا کسی مسلمان کا قرضہادا کرنابھی جائز نہیں ہےاور قرض خواہ کے لیےا پنے قرض میں سودی رقم لینا بھی ناجائز ہے۔ ملاحظہ ہوشامی میں ہے:

وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام الايتعدى ذمتين، سألت عنه الشهاب بن الشبلي، فقال: هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك أما لو رأى المكاس مثلاً يأخذ من أحد شيئاً من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ من ذلك الآخر آخر فهوحرام. (ردالمحتار:٥/٨٩،سعيد).

### در مختار میں ہے:

وجاز أخذ دين على كافر من ثمن خمر لصحة بيعه بخلاف دين على المسلم لبطلانه ... وعملى هذا لومات مسلم وترك ثمن خمر باعه مسلم لايحل لورثته كمابسطه الزيلعي وفي الأشباه الحرمة تنتقل. (الدرالمختار:٦/٥٣٨٠سعيد).

#### فآوی ہندیہ میں ہے:

ولوكان الدين لمسلم على مسلم فباع المسلم خمراً وأخذ ثمنها وقضاه صاحب الدين، كره له أن يقبض ذلك من دينه، كذا في السراج الوهاج. (الفتاوى الهندية:٥/٣٦٧، كتاب الكراهية، باب في القرض والدين).

#### البحرالرائق میں ہے:

وكره لرب الدين أخذ ثمن خمر باعها مسلم لا كافر، يعني إذا كان لشخص مسلم دين على مسلم فباع الذي عليه الدين خمراً وأخذ ثمنها وقضى الدين لايحل للمدين أن يأخذ ذلك بدينه. (تكملةالبحرالرائق:٨/١٠١/٠كوئته).

#### احسن الفتاوی میں ہے:

### نابالغ بيح كامال بطور قرض لينے كاتھم:

سوال: ایک شخص اپنے نابالغ بچکا مال بطورِ قرض لینا چاہتا ہے تو شرعاً لینے کی اجازت ہے یانہیں؟

الجواب: آدمی اپنے استعال کے لیے اپنے نابالغ بچکا مال بطورِ قرض لے سکتا ہے کسی اور کو بطورِ قرض نہیں دے سکتا۔

### ملاحظه ہوفتاوی عالمگیری میں ہے:

الوصي إذا أراد أن يقرض مال اليتيم من غيره فليس له ذلك باتفاق الروايات كذا في المحيط، فإن أقرض كان ضامناً والقاضي يملك الإقراض واختلف المشايخ في الأب لاختلاف الروايات عن أبي حنيفة والصحيح أن الأب بمنزلة الوصي لا بمنزلة القاضي ولو قضى الوصي دين نفسه بمال اليتيم لا يجوز ولو فعل الأب ذلك جاز. (الفتاوى الهندية: ٢/١٤٧،

الباب التاسع في الوصى ومايملكه).

#### شامی میں ہے:

تتمة: لو آجره الأب أو الجد أو الوصي صح، إذ لهم استعماله بلا عوض للتهذيب والرياضة فبالعوض أولى، والوصي لو استأجره لنفسه صح لا لو آجر نفسه لليتيم، ولو آجر الأب نفسه له صح وله قضاء دينه من مال ولده بخلاف الوصي... ولا بأس للأب أن يأكل من ماله بقدر حاجته لومحتاجاً ولايضمن. (فتاوى الشامي:٢/٦/١، سعيد).

#### مجمع الضما نات میں ہے:

ولو قضى الوصي ديون نفسه بمال اليتيم لايجوز، ولوفعل الأب ذلك جاز لأن الوصي لايملك أن يشتري مال اليتيم لنفسه بمثل القيمة والأب يملك. (محمع الضمانات: ٢/ ٨٢٨، الباب الخامس والثلاثون في الوصى والولى والقاضى).

#### جامع احکام الصغارمیں ہے:

وذكر رحمه الله تعالى أيضاً في قضاء الجامع الصغير أن الأب لو أخذ مال ولده الصغير قرضاً جاز. (حامع احكام الصغار: ١٩٧/١). والله المام

# قرض کی کاروائی کے اخراجات کا حکم:

سوال: قرض لینے کی کاغذی کاروائی کاخرچ قرض خواہ کے ذمہ ہے یا قرض دار کے ذمہ؟

الجواب: اصل مسکدا حتیاج کا ہے جو ضرورت مند ہے وہ ادا کر نگا،اوراس نطقہ نظر سے قرض دار کا احتیاج تو ظاہر ہے، لیکن قرض خواہ بھی ایک اعتبار سے مختاج ہے اس کا قرض وصول ہوجائے،البتہ زیادہ احتیاج قرض دار کی طرف سے ہے،اس وجہ سے کاغذی کاروائی کاخرچ قرض دار کے ذمہ ہونا چاہئے۔

#### ملاحظہ ہو ہدایہ میں ہے:

وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع أما الكيل فلا بد منه للتسليم و هو على البائع و معنى هذا إذا بيع مكايلة، وكذا أجرة الوزان والزراع والعداد، وأما النقد فالمذكور رواية ابن رستم عن محمد لأن النقد يكون بعد التسليم، ألا ترى أنه يكون بعد الوزن والبائع هو

المحتاج إليه ليميز ما تعلق به حقه من غيره أوليعرف المعيب ليرده، وفي رواية ابن سماعةً عنه على المشترى لأنه يحتاج إلى تسليم الجيد المقدر، والجودة تعرف بالنقدكما يعرف القدر بالوزن فيكون عليه وأجرة وزان الثمن على المشتري لما بينا أنه هو المحتاج إلى تسليم الثمن وبالوزن يتحقق التسليم. (الهداية: ٢٩/٣).

(و كذا في الفتاوى الهندية: ٣/٨٦، الفصل السادس فيما يلزم المتعاقدين من المؤنة في تسليم المبيع والثمن). محيط بر بإني مين هي:

ثم أجرة الوزان على المديون، فكذا أجرة الناقد، فأما إذا قبض رب الدين فقد دخل في ضمانه فإذا ادعى أنه على خلاف حقه كان النقد محتاجاً إليه ليتمكن من الرد وذلك يقع لرب الدين فيكون الأجر عليه. (المحيط البرهاني: الفصل الثالث في قبض المبيع بإذن البائع ٢٧١/٦٠) المحرالرائل مين هي:

و أما أجرة نقد الدين فإنه على المديون إلا إذا قبض رب الدين الدين ثم ادعى عدم النقد فالأجرة على رب الدين لأنه بالقبض دخل في ضمانه فالناقد إنما يميز ملكه ليستوفى بذلك حقاً له فالأجرة عليه. (البحرالرائق: ٥/ ٣٠٠ كتاب البيوع و كذا في مجمع الانهر شرح ملتقى الابحر: ٣١/٣، دارالكتب العلمية،بيروت).

انکمٹیکس سے بیخنے کے لیے سودی قرض لینے کا حکم:

سوال: کیااکم ٹیکس سے بیخ کے لیے سودی قرضہ لے سکتے ہیں؟ کیونکہ جن کے قرضے زیادہ ہوتے ہیں گورنمنٹ ان پرکم ٹیکس لگاتی ہے؟ بینوا تو جروا۔

الجواب: بصورتِ مسئولہ اولی اور بہتر تو یہی ہے کہ ہرسودی معاملہ سے بچاجائے ، کیکن اگر حکومت کی طرف سے انکم ٹیکس ظلماً بہت زیادہ لگایا جاتا ہے تو بوقت ِ ضرورت دفعِ ضررکے لیے سودی قرض کی گنجائش ہونی چاہئے۔فقہاء نے دفعِ ضررکے لیے رشوت دینے کی بھی اجازت دی ہے۔

ملاحظہ ہوجد یرفقہی مباحث میں ہے:

الكم نيكس سے بيخے اور قيمتى اشياء خريد نے كے ليے رشوت وسود دينے كا حكم:

جواب: یہ میصورت بلاشبہ جائزہے کیونکہ اس میں مسلمان کا نفع نیز دفع ضررہے، قائلین عدم جواز کے نزد یک بھی گنجائش ہونا چاہئے کیونکہ تجارت کے ذریعہ ترقی کرنا، کسی قسم کا کوئی مال ٹرک وغیرہ خریدنا، یہ ہمارے لیے حلال ہے اور ہم کواس کا حق حاصل ہے، ہم جب اس حق کوحاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ٹیکس وغیرہ کے سارے قضیے کھڑے ہوجاتے ہیں، تواگر چہ یہ صورت اضطرار کی نہیں لیکن ظلم ضرور ہے جس میں کھلا ہوا ہمارا ضررہے اس ظلم وضررہ بیجنے کے لیے اس طرح کی صورتیں بھی جائز ہونی چاہئے۔ (جدید فقہی مباحث: ۲۹۹/۲).

بطورِاستیناس واستشها دقاعدهٔ فقهیه ذکر کیا جاتا ہے، ملاحظه ہوعلامها بن نجیم مصری فرماتے ہیں:

"الضرر يزال "أصلها قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"...ويبتنى على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه، فمن ذلك الرد بالعيب وجميع أنواع الخيارات و الحجر بسائر أنواعه على المفتى به...الخ.(الاشباه والنظائر: ١/٠٥٢)القاعدة الحامسة). والله المفتى على المفتى به المفتى به الغير الفيادة الخامسة العامسة ا

ينشن فنڈ سے میت کا قرض ادا کرنے کا حکم:

سوال: کیا پنشن فنڈ کی حاصل شدہ رقم ہے میت کا قرض ادا کرنا جائز ہے یانہیں؟

**الجواب**: نیشن فنڈ سے جو مال ملتاہے اس کااستعمال کرنااورمیت کا قرض وغیرہ ادا کرنا جائز اور

درست ہے۔

ملاحظہ ہو کفایت المفتی میں ہے:

پنشن جوملازم کوملازمت سے سبکدوشی پرماتی ہے جائز ہے۔ (کفایت المفتی: ۹۴/۸). واللہ ﷺ اعلم۔

تاخير برسود عائد ہونے والے قرض كاتكم:

سوال: اگرکسی شخص نے ایک سمپنی سے اس طور پر سودلیا کہ اگر تین ماہ تک ادانہیں کریگا تو بعد میں سود عائد کیا جائے گا، قرض دار کا ارادہ ہے کہ تین ماہ میں ادا کر دیگا تو ایسے قرضے لینے کا کیا حکم ہے؟ کیا قرض لینے والا

گنهگار ہوگا یانہیں؟

وہ یا ہیں: **الجواب:** قرض خواہ کا پختہ ارادہ ہے کہ تین ماہ میں ادا کر دیگا تواس کی گنجائش ہوگی ،کیکن ایسے عقو دسے بچنااولی اور بہتر ہے۔

. سمپنی کا بیمعاہدہ کہ تین ماہ میں قرض ادانہیں کیا تواتنی فیصدرقم زائدوصول کی جائے گی ، یہسودی معاملہ ہےاور قرض شرطِ فاسد سے فاسر نہیں ہوتا۔

ملاحظه مو" البحر الرائق" ميں ہے:

وما لايبطل بالشرط الفاسد القرض...بأن قال أقرضتك هذه المائة بشرط أن تخدمني شهراً مثلاً فإنه لايبطل بهذا الشرط، وذلك لأن الشروط الفاسدة من باب الربا وأنه يختص بالمبادلة المالية ، وهذه العقود كلها ليست بمعاوضة مالية فلا تؤثر فيها الشروط الفاسدة ، ذكره العيني...وفي البزازية: وتعليق القرض حرام والشرط لا يلزم. (البحرالرائق:٦/٨٧/، باب المتفرقات من كتاب البيوع، كوئته).

وكذا في تبيين الحقائق: ٤ /٣٣ ١ ـ والفتاوي البزازية على هامش الفتاوي الهندية: ٤ / ٦ ٢ ٤ ).

لہذا تین ماہ کے اندرادائیگی کی کوشش کرے اگرتین ماہ میں ادانہ کرے تو اس پرسود دینے کاسخت گناہ ہوگا۔ فتاوی عثمانی میں ہے:

مقرره مدت کے اندراندرادائیگی کا اہتمام ضروری ہے، تا که سودنه لگے۔ ( نتاوی عثانی:۳۵۳/۳).

الجواب: قرض لینے کی اجازت بدرجہ مجبوری ہے محض تعیش کے لیے قرض لینے سے احتر از کرنا چاہے۔ ملاحظہ ہوا سلامی فقہ میں ہے:

۔ اسلامی شریعت نے شدیدمعا شی ضرورت یا اپنی عزت و آبر و کی حفاظت کے لیے قرض لینے کی اجازت دی ہے،اب کوئی شخص فضول خرچی فتیش یا اپنی عرفی سا کھاورمصنوعی معیارِ زندگی کوقائم رکھنے کے لیے قرض لے، یا

قرض لے توکسی مجبوری ہی ہے مگراس کی ادائیگی سے بے خبر ہوجائے یا استطاعت کے باوجود ٹال مٹول کر ہے تو وہ اخلاقاً بھی مجرم ہوگا،اور قانو نا بھی، یعنی آخرت میں بھی پکڑا جائے گا،اورد نیامیں بھی اس کوسزاملنی حالے۔ (اسلامی فقه: ۲۹/۲ مبلا ضرورت قرض لینے کی ندمت). والله ﷺ اعلم ۔

# گندم ك قرض كوريند سے بدلنے كا حكم:

سوال: اگرکسی شخص کے ذمہ دس کیلوگندم قرض ہے، قرض دارنے قرض خواہ سے کہا ۵ دن کے بعد میں گندم کی جگہ • ارینددے دوں گا ،تو کیا پیمعاملے جے یانہیں؟

**الجواب**: بصورت ِمسئوله جب گندم کودس ریند کے عوض بدلا جار ہاہے تو دس ریندفوری طور پرادا کرنا لازم ہے ورندافتر اق عن الدین بلاعوض متحقق ہوگا اور بینا جائز ہے۔

ملاحظہ ہوشامی میں ہے:

قوله بدارهم مقبوضة الخ، في البزازية من آخر الصرف: إذا كان له على آخر طعام أو فلوس فاشتراه من عليه بدراهم وتفرقا قبل قبض الدراهم بطل وهذا مما يحفظ فإن مستقرض الحنطة أوالشعير يتلفها ثم يطالبه المالك بها ويعجز عن الأداء فيبيعها مقرضها منه بأحد النقدين إلى أجل، وأنه فاسد لأنه افتراق عن دين بدين. (فتاوى الشامي :٥/٥ ، وفصل في القرض، سعيد).

### بہشتی زیور میں ہے:

تم نے دوسیر گیہوں یا آٹاوغیرہ کچھ قرض لیاجب اس نے مانگاتو تم نے کہااس وقت گیہوں تو نہیں ہیں اس کے بدلےتم دوآنہ پیسے لیلواس نے کہاا چھاتو یہ پیسے اس وقت سامنے رہتے رہتے دیدینا چاہئے ،اگرالگ هوگيا تومعامله باطل هوگيا\_( بهثتي زيور: پانچوان حصه ، ١٣٥ قرض لينځابيان). والله ﷺ اعلم \_

### قرض میں سونے کومعیار بنانے کاحکم:

سوال: ایک شخص نے دوسرے کو پندرہ ہزارریندبطور قرض دیکر کہااس کی قیت فی الحال ایک اونس سوناہے،قرض واپس کرتے وقت ایک اونس سوناواپس کریں،گردش زمانہ کی وجہ سے دوسال کے بعد پندرہ ہزار ریند کا ادھا اونس سونا دستیاب ہوتا ہے، اب دریافت طلب امریہ ہے کہ ایک اونس سونا ادا کرنا لازم ہے یا صرف پندرہ ہزارریندادا کریگا؟ اورا گرسونا ادا کرنے سے انکار کردے توجیر ہوگایا نہیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب: فقهاء نے جوازِ قرض کے لیمثلی ہونے کی شرط عائد کی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ واپسی میں مثل ہی اداکیا جائے ،اگر خلاف جنس کی ادائیگی کی شرط لگائی توبیا گرچہ صورةً قرض ہے لیکن حقیقةً قرض نہیں ہے بلکہ ایک تبادلہ ہے اور اس کا حکم بیہ ہے کا غذی نوٹ یعنی مروجہ کرنسی ثمن خلقی نہیں ہے بلکہ ثمن عرفی ہے، لہذا اس کی تنجارت میں بیچ صرف کے احکام جاری نہ ہول گے، بنابریں ایک اونس کی واپسی کی شرط صحیح ہے اور بیہ معاملہ ادھار جائز ہے، ہاں مجلس عقد میں بدلین میں سے سی ایک پر قبضہ ضروری ہے تا کہ بیچ الکالی بالکالی لازم نہ آئے۔ ملاحظ فرمائیں علامہ شامی فرماتے ہیں:

سئل الحانوتي عن بيع الذهب بالفلوس نسيئة فأجاب بأنه يجوز إذا قبض أحد البدلين. (فتاوى الشامى:٥/١٨٠)باب الربا،سعيد).

وفى المبسوط للإمام السرخسي: إذا اشترى الرجل فلوساً بدراهم ونقد الثمن ولم تكن الفلوس عند البائع فالبيع جائز لأن الفلوس الرائجة ثمن كالنقود...وبيع الفلوس بالدراهم ليس بصرف. (المبسوط: ٢٤/١).

وللاستزادة انظر: (المحيط البرهاني:٢٦٨/٧٠ والفتاوى الهندية:٣/٢٢).

فآوی عثانی میں ہے:

أما الذهب سواء كان تبراً أومصوغاً فقد أجمع الأئمة الأربعة على أنه لايعامل معاملة البضائع، وإنما يعمل أحكام النقود في جميع الأمور، لكن "الأوراق النقدية" قد وقع فيه خلاف بين العلماء المعاصرين، وإن كثيراً من علماء البلاد العربية جعلوها في حكم الذهب سواء بسواء، ولكن خالفتُهم في رسالتي" أحكام الأوراق النقدية " وذكرت أنها ليست قائمة مقام الذهب في جميع الأمور، فلا تجري فيها أحكام الصرف، ولذلك يجوزعندي أن يشترى الذهب أو الفضة بالنقود، ويجوز أيضاً أن يشترى الذهب نسيئة بالأوراق النقدية ولكن يجب أن يكون تقابض أحد البدلين في المجلس إذا كان ذهباً خالصاً، وأن يعرف الأجل عند العقد وقد قبل هذا الموقف معظم علماء الهند وكثير من باكستان، والتفصيل الأجل عند العقد وقد قبل هذا الموقف معظم علماء الهند وكثير من باكستان، والتفصيل

في رسالتي" أحكام الأوراق النقدية "\_(فاوئ عانى: ١٥٩/٣، كتاب البوع).

جدیدمعاملات کے شرعی احکام میں ہے:

سونایا چاندی اس طرح ادھار پر فروخت کرنا کہ مثلاً: سونے کے زیورات خرید لیے اور قم کچھا بھی دے دی اور کچھ بعد میں دینے کا وعدہ کیایا کل رقم ادھارہے، شرعاً اس کا حکم میں ہے کہ چونکہ کا غذی نوٹ کے ذریعہ سے سونے چاندی کالین دین بیچ صرف کے حکم میں داخل نہیں ہے اس لیے ادھار خرید و فروخت جائز ہے، شرط میہ کہ عوضین میں سے کسی ایک پرمجلس عقد میں قبضہ ہوجائے تا کہ بیچ الکالی بالکالی لازم نہ آئے۔

...وفى الهندية: قال: وروى الحسن عن أبي حنيفة إذا اشترى فلوساً بدراهم وليس عند هذا فلوس ولاعند الآخر دراهم ثم أن أحدهما دفع وتفرقا جاز وإن لم ينقد واحد منها حتى تفرقا لم يبحز كذا فى المحيط. (الفتاوى الهندية: ٣/٤ ٢٢ ،الفصل الثالث فى بيع الفلوس) - (جديد معاملات كثرى احكام ، جلداول ، ٣ / ١٢٨).

احسن الفتاوی میں ہے:

رائج نوٹ اور سکے سونے جاندی کے حکم میں نہیں ، نہ ہی سونے یا جاندی کی رسید ہے، لہذا ان سے بیج ذہب وفضہ بہر کیف جائز ہے، تفاضل ونسیئہ بھی جائز ہے۔ (احسن الفتادیٰ: ۱۸/۸۱۸۔وکذافی فتادیٰ هائی۔ ۱۲۴/۱). جدید معاملات کے شرعی احکام میں ہے:

قرض کے جواز کے لیے مثلی ہونا شرط ہے، جن چیزوں کے مثل نہ ہوان کوقرض کے طور پر دینا بھی جائز نہیں، کیونکہ قرض میں جو چیز لی گئ ہےاس کی مثل واپس کرنا شرعاً لازم ہے۔

قال العلامة الصابوني: ونص الفقهاء على أن قرض المكيل والموزون جائز، كاستقراض المحب والشعير، والتمر والزبيب وكالاستقراض السمن والزيت، وكل ما يكال ويوزن، وأما مالا مثل له فلا يجوز إقراضه كاللآلى، والجوهرات، وهذا مذهب أبي حنيفة وأجاز الشافعية والحنابلة إقراض مالا مثله له إذا كان معروف القيمة، فيجب ردالقيمة. (فقه المعاملات)

حاصل میہ کے مکیلی اور موزونی چیز کی مثل موجود ہوتے ہوئے ان کوقرض دینا جائز ہے اور جو چیزیں غیر مثلی ہیں، جن کوذوات القیم کہا جاتا ہے ان کوقرض کے طور پر دینا جائز نہیں، البتہ درا ہم و دنا نیراور دیگر کرنسی کوقرض

کے طور بردینا بھی جائز ہے کیونکہ ہر ملک کی کرنسی اس ملک کے اندر ذوات الامثال ہے۔ (جدید معاملات کے شری احکام:۱۸۳/۱). واللہ ﷺ اعلم۔

# قرض میں کرنسی کو قیمت کے ساتھ مربوط کرنے کا حکم:

سوال: خالدنے بکرکودس ہزارریند بطورِ قرض دئے اور پیشرط لگائی کہ دوسال کے بعد جب ادا کروتو دس ہزار میں جو کمی ہوگی اس کی وجہ سے مزیدادا کروگے، یعنی مثلاً دوسال کے بعد قوتِ خرید میں کمی واقع ہوئی اور دس ہزار کے بارہ ہزار ہوگئے تو آپ پر بارہ ہزارادا کرنالازم ہوگا؟

الجواب: موجودہ دور میں کرنبی مستقل ثمن اصطلاحی کے تمم ہے، وہ کسی ہیم وزر کے تابع نہیں ہے، اور جب مستقل ثمن کے تمم ہے، وہ کسی ہی بیشی کا اعتبار نہیں ،الا بیہ کہ کرنبی بالکل منسوخ ہوجائے تو اور بات ہے، لہذا خالد بکر سے دوسال کے بعدا پنے دئے ہوئے فقظ دس ہزار وصول کرسکتا ہے اس سے زیادہ وصول کر نے کا حقدار نہیں، یہ سود کے مشابہ ہے اور درست نہیں ہے۔

ملاحظه ہوفتاوی قاضیخان میں ہے:

رجل اشترى بالفلوس الرائجة والعدالي في زماننا شيئاً وكسدت الفلوس قبل القبض ...إلى أن قال: وإن غلا أو رخص لا يفسد العقد ولاخيار لأحدهما في ظاهر الرواية. (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية:٢/٥٣/،باب الصرف).

### بدائع الصنائع میں ہے:

ولو لم تكسد ولكنها رخصت قيمتها أو غلت لاينفسخ البيع بالإجماع وعلى المشتري أن ينقد مشلها عدداً ولا يلتفت إلى القيمة ههنا لأن الرخص أو الغلاء لايوجب بطلان الثمنية ألا ترى أن الدراهم قد ترخص وقد تغلو وهي على حالها أثمان...استقرض شيئاً من ذوات الأمثال وقبضه ثم انقطع عن أيدى الناس...ولولم تكسد ولكنها رخصت أو غلت فعليه رد مثل ما قبض بلا خلاف لما ذكرنا أن صفة الثمنية باقية . (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:٥/٢٤٦،فصل في حكم البيع،سعيد).

فتح القدرييس ہے:

فلو لم تكسد ولم تنقطع ولكن نقصت قيمتها قبل القبض فالبيع على حاله بالإجماع ولايتخير البائع ، وعكسه لوغلت قيمتها وازدادت فالبيع على حاله و لا يتخير المشتري ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع. (فتح القدير: ٧/٥٥ / باب الصرف، دارالفكر).

(وهكذا في العناية على هامش فتح القدير:٧/٥٥/١،باب الصرف، دارالفكر\_والكفاية :٦/٩/٦،مكتبه رشيدية).

### فآوی عالمگیری میں ہے:

ولو لم تكسد ولكنها رخصت أو غلت لم يفسد البيع وللمشتري ما بقي من الفلوس كذا في المبسوط للامام كذا في المبسوط للامام السرخسي: ٤٣/١٤).

#### فتح المعين ميں ہے:

واعلم أن تقييد الاختلاف في رد المثل أو القيمة بالكساد يشير إلى أنها إذا غلت أو رخصت وجب ردالمثل بالاتفاق. (فتح المعين للسيدابي السعود: ٢٤١/٢، سعيد).

### الجوہرة النيرة ميں ہے:

وقيد بالكساد لأنها إذا غلت أو رخصت كان عليه رد المثل بالاتفاق كذا في النهاية. (الجوهرة النيرة:٢٧٢/٢،باب الصرف،مداديه ملتا).

#### حاشية شرنبلاليه ميں ہے:

تنبيه: قيد بالكساد لأنها إذا غلت أو رخصت كان عليه رد المثل بالاتفاق. (غنية ذوى الاحكام في بغية دررالحكام: ٢٠٦/٢، باب الصرف).

### تبيين الحقائق كے حاشيه ميں ہے:

(قوله في المتن ولوكسدت الخ) وإنما قيد بالكساد احترازاً عن الرخص والغلاء لأن الإمام الإسبيجابي ذكر في شرح الطحاوي وأجمعوا أن الفلوس إذا لم تكسد ولكن غلت قيمتها أو رخصت فعليه مثل ما قبض من العدد. (حاشية العلامة شهاب الدين احمد الشلبي على تبيين الحقائق: ١٤٣/٣ كتاب الصرف، ملتان).

### در مختار مع ردالحتار میں ہے:

استقراض من الفلوس الرائجة والعدالى ... وكذا كل ما يكال ويوزن لما مر أنه مضمون بمثله فلا عبرة لغلائه ورخصه. وفي كافي الحاكم، لوقال أقرضني دانق حنطة فأقرضه ربع حنطة، فعليه أن يرد مثله إلى أن قال وكذلك لوقال أقرضني عشرة دراهم غلة بدينار، فأعطاه عشرة دراهم فعليه مثلها، ولاينظر إلى غلاء الدراهم ولا إلى رخصها، وفي الفتاوى الهندية: استقرض حنطة فأعطى مثلها بعد ما تغير سعرها يجبر المقرض على القبول. (الدرالمختارمع فتاوى الشامي:٥/١٦٢١،١١٠ ا،باب القرض، سعيد).

#### محیط بر ہانی میں ہے:

إذا غلت بأن ازدادت قيمتها، فالبيع على حاله و لا يخير المشتري، وإذا انتقصت قيمتها فالبيع على حاله و لا يخير المشتري، وإذا انتقصت قيمتها فالبيع على حاله ويطالبه بالدراهم بذلك العنان الذي كان وقت البيع. (المحيط البرهاني: ٩/٧٤ ٢٠ الفصل الرابع في المسائل التي تعلق بالثمن).

#### فآوی محمود بیمیں ہے:

نوٹ بنانے والوں نے جوبھی دھوکہ بازی کی ہواس کے ذمہ داروہ ہیں، جن سے نوٹ قرض لیا ہے اس سے نوٹ ہی واپس لینے کاحق ہے، اگر سوکا نوٹ لیا تھا تو سوکا نوٹ واپس کر دے، بری الذمہ ہوجائے گا، اس کی گرانی سے اس برکوئی اثر نہیں ہوگا۔

### فآوی محمود بیری تعلق میں ہے:

سئلت عن رجل أقرض آخر مقداراً من الريال المجيدي وقت رواجه بثلاثين قرشاً، فامتنع ثم رد المستقرض له مثل المقدار الذي استقرضه منه بعد أن نزل إلى عشرين قرشاً، فامتنع المقرض من قبوله، وطلب منه صرفها على سعر ثلاثين قرشاً، فهل ليس له ذلك؟ فالحبواب أنه ليس له الامتناع من قبول مثل ما دفع...وفي نتيجة الفتاوى ما نصه: والمقبوض على وجه القرض مضمون بمثله، وفيها نقلاً عن جامع الفصولين: والواجب في القرض ردالمثل، مكتبة حقانية القرض ردالمثل، مكتبة حقانية بشاور) ونتاوى محموديه مع تعليقاتها: ٢ / ٧ ، ٤ ، جامعه فاروقيه).

#### اشكال اور جواب:

اشکال: بعض حضرات فرماتے ہیں کہ موجودہ کرنسی کی کمی بیشی کا عتبار ہونا چاہئے، کیونکہ آئے دن کرنسی میں انحطاط ہوتار ہتا ہے،اگر ہم اعتبار نہیں کرتے تو قرض خوا ہوں کا نقصان ہوگا،اوراس میں سود کی کوئی بات نہیں ہے اس لیے کہ دوسال پہلے جو کمی واقع ہوئی تھی اس کی تلافی کرنا ہے۔اوراپی تائید میں علامہ شامی گی درج ذیل عبارت پیش کرتے ہیں۔

وفى البزازية عن المنتقى غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول والثاني، أولاً ليس عليه غيرها وقال الثاني ثانياً عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض وعليه الفتوى، وهكذا فى الذخيرة والخلاصة عن المنتقىٰ. (فتاوى الشامى: ٩٣/٤، كتاب البيوع، مطلب فى احكام النقود، سعيد). اسكا كيا جواب هـ؟

الجواب: (۱) اس کا جواب ہے ہے کہ قرض ایک تبرع اوراحسان ہے، لہذا تواب کی امیدر کھتے ہوئے دی ہوئی رقم کے بقدرہی واپس لینا چاہئے زیادہ لینے کی گنجائش نہیں ہے، زیادہ وصول کرنے میں رہائتقق ہوگا، شریعت کا مقصد ہے ہے کہ قرض پر کسی قتم کا نفع نہ لیا جائے ، اور جہاں تک علامہ شامی کی عبارت کا تعلق ہے تو برزاز ہے ہے کوالمنتی نقل کی ہے اور متقل حاکم شہید کی کتاب ہے جس میں مسائل نوادر ہیں، اور قاضیخان کی درج کردہ عبارت مذہب کی ظاہر الروایہ ہے، جواصولِ مسلّمہ عندالشرع کے عینِ مطابق ہے، لہذا اس کورج جے حاصل ہوگی۔ ملاحظہ ہور سم المفتی میں ہے: و ظاہر المروی لیس یعدل عنہ إلی خلافہ إذ ينقل.

(رسم المفتى:٢٨).

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ منتقل سے خلاصہ ، ہزازیہ ، ذخیرہ وغیرہ نے نقل کیا ہے اور ہزازیہ سے علامہ شامی ، ابن نجیم مصری وغیرہ نے نقل کیا ہے جب کہ قاضیخا ن اور قاضی اسیجا کی اور دیگر شراح اور اہل فقاویٰ جن کی عبارات مذکور ہوئیں انہوں نے کرنسی کی قوت خرید کا اعتبار نہ کرتے ہوئے فقط مثل ہی کو واجب اور لازم کیا ہیں۔ مزید ملاحظہ علامہ ابن نجیم مصری فرماتے ہیں :

وفى البزازية معزياً إلى المنتقى ... وهكذا فى الذخيرة والخلاصة بالعزو إلى المنتقى ... وفي فتاوى قال: ولاينظر إلى القيمة. وفي فتاوى قاطيخان يلزمه المثل وهكذا ذكر الإسبيجابي قال: ولاينظر إلى القيمة. (البحرالرائق:٢٠٢٠ كتاب الصرف، كوئتة).

بحوث في قضايافقهية معاصرة مين ہے:

أما ربط القروض وسائر الديون بقائمة الأسعار، فالمقصود منه أن لايرد المستقرض الى المقرض مبلغ قرضه فحسب، بل يضيف إليه قدراً زائداً بنسبة الزيادة في قائمة الأسعار... فلو ألزمنا المقترض أن يدفع إليه ماقبض منه، لم يكن ذلك إلا إكمال المالية المقترضة ... وليس زيادة على المالية المقترضة ، فينبغي أن لاتعتبر هذه الزيادة من الربا الحرام شرعاً.

لكن الحق أن هذا الدليل لاينطبق على القواعد الشرعية بحال من الأحوال، لأن القروض يجب في الشرعية الإسلامية أن تقضى بأمثالها، وهذا أمر لايختلف فيه اثنان، ... فبقي الآن تعيين المثلية ، فالسوال الأساسي هنا: هل يجب أن تتحقق هذه المثلية في القدر (أى الكيل، والوزن، والعدد) أو في القيمة والمالية؟ والذي يتحقق من النظر في دلائل القرآن والسنة ومشاهدة معاملات الناس، أن المثلية المطلوبة في القرض هي المثلية في المقدار والكمية، دون المثلية في القيمة والمالية . (بحوث في قضايا معاصرة: ١٧٤،١٧٣/).

(۳) جب قاضیخان ٔ اور دیگراہل فقاویٰ میں تعارض ہوتو علامہ شامی ؓ نے شرح عقو درسم المفتی میں فر مایا کہ قاضیخان گودوسروں پرترجیح ہوگی۔

ملاحظه ہوشرح عقو درسم المفتی میں ہے:

وسابق الأقوال في الخانية .أى أن أول الأقوال الواقعة في فتاوى الإمام قاضي خان له مزية على غيره في الرجحان لأنه قال في أول الفتاوى: وفيما كثرت فيه الأقاويل من المتأخرين اختصرت على قول أو قولين وقدمت ما هو الأظهر وأفتتحت بما هو الأشهر إجابة للطالبين وتيسيراً على الراغبين . (شرح عقودرسم المفتى، ص٣١، وفتاوى قاضيحان على هامش الهندية: ٢/١).

علامة قاسم بن قطلو بغافر ماتے ہیں:

وهذا ما تيسر على مختصر القدوري مع زيادات نص على تصحيحها القاضى الإمام فخرالدين قاضى خان فى "فتاواه" فإنه من أحق من يعتمد على تصحيحه. (مقدمة التصحيح

والترجيح، ص١٣٤).

(۴) حاکم شہیدگی دوسری کتاب''الکافی''ہےجس میں امام محمد کی کتب ستہ یعنی ظاہرالروایہ کوجمع کیا ہے۔ اس میں کرنسی کی قوت خرید کااعتبار نہیں کیااور فقط مثل واجب قرار دیا ہے۔

ملاحظه ہوعلامہ شامیؓ نے کافی نے قل کیاہے:

وفي كافى الحاكم، لوقال أقرضني دانق حنطة فأقرضه ربع حنطة، فعليه أن يرد مثله إلى أن قال وكذلك لوقال أقرضني عشرة دراهم غلة بدينار، فأعطاه عشرة دراهم فعليه مثلها، ولاينظر إلى غلاء الدراهم ولا إلى رخصها. (فتاوى الشامى:١٦٢،١٦١/٥،باب القرض، سعيد). اورجب عاكم شهيدًى كتاب "الكافى" أور" أمتقى" دونول مين تعارض بوتوالكافى كى عبارت كوتر جيح دى جائيكى، جب كهاصولِ مسلّمه عندالشرع كخالف نه بهواورنوا دركا درجه بعدكا ب، يهى مشائخ احناف كاطريقه كارب ملاحظه بوعلامه شامي فرمات بين.

قال في فتح القدير وغيره إن كتاب الكافي هو جمع كلام محمد في كتبه الست التي هي كتب ظاهر الرواية انتهى، وفي شرح الأشباه للعلامة إبراهيم البيري اعلم أن من كتب مسائل الأصول كتاب الكافي للحاكم الشهيد وهو كتاب معتمد في نقل المذهب شرحه جماعة من المشايخ منهم شمس الأئمة السرخسي . (شرح عقودرسم المفتى: ١٣).

(۵)امام ابو یوسف گایہ فدہب ان قلوسِ نافقہ کے بارے میں ہے جونقذین سے مربوط ہولیکن آج کل کرنسی مستقل ثمن اصطلاحی کے حکم میں ہے وہ کسی سے مربوط اور کسی کے تابع نہیں ہے۔ ملاحظہ فتی محرتقی صاحب مدخلافر ماتے ہیں:

فاستدل بعض الاقتصاديين على أنه إذا وجب الدين في صورة الفلوس، فالواجب أداء قيمتها إذا طرأ عليها الغلاء والرخص...ولكن هذا الاستدلال غير صحيح، والحقيقة أن مذهب أبي يوسف لا علاقة له بفكرة ربط الديون بقائمة الأسعار...والواقع أن الفلوس في الأزمنة المتقدمة كانت مرتبطة بنقود الذهب والفضة، تقوم على أساسها، وتعتبر كالفكة للنقود الذهبية والفضية، فكانت عشرة فلوس مثلاً تعادل درهماً واحداً من الفضة، فكان الفلس هذه لم تكن

مقدرة على أساس قيمتها الذاتية ، وإنما كانت قيمة رمزية اصطلح عليها الناس، فكان من الممكن أن يتغير هذا الاصطلاح ...

والذي يظهر لي - والله اعلم - أن أساس الخلاف بين أبي يوسفّ والجمهور مبني على اختلافهم في تكييف هذه الفلوس، فيبدو أن جمه ورالفقهاء اعتبروا الفلوس أثماناً اصطلاحية مستقلة غير مربوطة بالدراهم والدنانير ارتباطاً دائماً، فمن اقترض عدداً من الفلوس، فإنه يؤدي نفس العدد دون نظر إلى قيمتها بالنسبة للدراهم، وأما أبويوسف فاعتبر الفلوس أجزاء اصطلاحية كالفكة للدرهم، فالمقصود بالاقتراض عنده ليس عدد الفلوس وإنما المقصود اقتراض أجزاء للدرهم بمثلها ذلك العدد من الفلوس ...

فالحاصل أن قول الإمام أبي يوسف إنما يتأتى في فلوس مرتبطة بثمن آخر ارتباطاً دائماً يجعلها كالأجزاء والفكة لذلك الثمن، أما النقود الورقية اليوم، فليست مرتبطة بشمن آخر ولامعتبرة كالأجزاء والفكة له، وإنما هي أثمان اصطلاحية مستقلة. (بحوث في قضايا فقهية معاصرة: ١٨٨٠١٨٧٠١٨٥١).

(۲) ہمارے علماء نے سودی معاملے کی بد بوسے دوری اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے حتی کہ شبہ رباسے بھی منع کیا ہے، اور صرف ربا کے اندیشہ کی وجہ سے بعض معاملات سے روکا ہے۔

ملاحظه ہوفقاوی ہندیہ میں ہے:

قال ومشايخنا لم يفتوا بجواز ذلك في العدالي والغطارفة لأنها أعز الأموال في ديارنا فلو أبيح التفاضل فيه ينفتح باب الرباكذا في الهداية والتبيين. (الفتاوى الهندية:٦/٣٠). مرايم في القديريس بي:

(ومشايخنا) يعني مشايخ ماوراء النهر من بخارى وسمرقند (لم يفتوا بجواز ذلك) أى بيعها بجنسها متفاضلاً (في العدالي والغطارفة) مع أن الغش فيها أكثر من الفضة (لأنها أعز الأموال في ديارنا، فلو أبيح التفاضل فيها ينفتح باب الربا) الصريح، فإن الناس حينئذ يعتادون التفاضل في الأموال النفيسة فيتدرجون إلى ذلك في النقود الخالصة فمنع ذلك حسماً لمادة الفساد. (الهداية مع فتح القدير:٧/٥٣)، باب الصرف، دارالفكر).

(۷) پیمسکاہ غصب کی طرح ہے،اگر غاصب نے کوئی چیز غصب کر لی پھراس چیز کی قیمت کم ہوگئی اور جب واپس کرر ہاہے تواسی چیز کوواپس کرنا ضروری ہے اس چیز کی قیمت میں کمی بیشی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ملاحظہ ہوشامی میں ہے:

ولو وجده (المغصوب) في بلد الغصب وانتقص السعر يأخذ العين لا القيمة يوم الغصب. (فتاوى الشامي:١٨٢/٦، سعيد).

ہرایہ میں ہے:

بخلاف تراجع السعر إذا رد في مكان الغصب لأنه عبارة عن فتور الرغبات دون فوات الجزء. (الهداية:٣٧٥/٣).

و للاستىزادة انظر: (بحوث فى قضايافة بية معاصرة: ١٩٣١-١٩٣١، وجديد فقهى مباحث: ٢، كرنى نوك كى شرعى حيثيت، وفيا و كامحمود بيرم التعليقات: ١٦/ ٣٠٥ ـ ٢٠٠٥، جامعه فاروقيه). والله ﷺ اعلم \_

### قرض میں عمدہ چیز واپس کرنے کی شرط کا حکم:

**سوال**: زیدنے عمر وکودس کیلومعمولی درجہ کے گندم بطورِ قرض دئے اوراس سے کہا کہا یک ماہ کے بعد قرض واپس کرو گے تو عمدہ اوراعلیٰ درجے کے گندم دو گے ، کیا بیمعاملہ جائز ہے یانہیں؟

الجواب: اموالِ ربویہ میں باہمی تبادلہ کے وقت نقداور برابری ضروری ہے، نیز اعلیٰ اورادنی کا بھی اعتبار نہیں ، لیکن قرض کا معاملہ اس سے سٹنی ہے اس وجہ سے نسیئہ ہونے کے باوجو دشریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے ، البتہ مماثلت اس میں بھی لازم اور ضروری ہے ، لہذا واپسی کے وقت کمیت اور کیفیت میں مساوات ضروری ہے ، البتہ مماثلت اس میں بھی لازم اور ضروری ہے ، لہذا واپسی کے وقت کمیت اور کیفیت میں مساوات ضروری ہے ، اس میں عمدہ واپس کرنے کی شرط نفع حاصل کرنے کے مترادف ہے جو کہنا جائز ہے۔ ملاحظہ ہوا کبحرالرائق میں ہے:

ولا يجوز قرض جرنفعاً بأن أقرضه دراهم مكسورة بشرط رد صحيحة أو أقرضه طعاماً في مكان بشرط رده في مكان آخر . (البحرالرائق: ١٢٢/٦، تتمة في مسائل القرض، كوئتة). بدائع الصنائع بين ہے:

وأما (الشرائط) الذي يرجع إلى نفس القرض فهو أن لايكون فيه جرمنفعة فإن كان

لم يجز نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة على أن يرد عليه صحاحاً أو أقرضه وشرط شرطاً له فيه منفعة لماروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قرض جرنفعاً ولأن الزيادة تشبه الربا لأنها فضل لايقابله عوض والتحرز عن حقيقية الربا وعن شبهة الربا واجب، هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض. (بدائع الصنائع: ٣٩٥/٧، سعيد).

وفي ردالمحتار : قوله كل قرض جرنفعاً حرام ، أي إذا كان مشروطاً . (ردالمحتار:٥/٥، ١٦٠سعيد).

اعلاءالسنن میں ہے:

لا نزاع في حرمة الفضل المشروط في القرض ، سواء كان وصفاً أو قدراً. (اعلاء السنن: ١/١٢ه،ادارة القرآن).

عطرمدایه میں ہے:

ہراییا قرض جس میں نفع مشروط ہور باہے، جناب نبی کریم صلی اللّدعلیہ وسلم نے فرمایا: کے ل قسو ض جو نفعاً فھو ربا، یعنی ہروہ قرض جس میں نفع لیا جائے سود ہے۔ (عطر ہدایہ ص۲۹۳).

و للاستزادة انظو: (الفتاوى الهندية: ۲۰۲/۳، ومرقات المفاتيح: ۹۹/۲ و اعلاء السنن: ۱۲/۲ م. واعلاء السنن: ۵۲۱/۱۳ م. والفقه الحنفى فى ثوبه الجديد: ۲۲۲/۳، وفتاوى محموديه: ۲۱۳/۱۳، مامعه فاروقيه. جديد معاملات كے شرعى احكام: ۱۸۴/۱. كتاب الفتاوى: ۳۷۳/۵). والله الله اعلم ـ

### قرض کی ادائیگی میں تاخیر پر مالی جرمانے کا حکم:

سوال: جلر رابع میں آپ نے لکھا ہے کہ بعض علماء تُخریر بالمال کو جائز سجھتے ہیں ،اوراس کے کافی دلائل لکھے گئے ہیں ،اب بیمسکلہ دریافت کرنا ہے کہ اگرکوئی مدیون یا مستقرض قرض اداکر نے میں ٹال مٹول کرتا ہے اوراس پرایک لاکھ کا قرضہ ہے اور قرضہ کی اجل کیم دسمبر پوری ہو چکی تو کیا قرض کی تاخیر کی وجہ سے اس پر مالی جرمانہ لگا سکتے ہیں یانہیں؟ مثلاً دوماہ کی تاخیر پردو ہزار اور تین ماہ کی تاخیر پرتین ہزار دینے پڑیں گے۔کیا یہ صورت جائز ہے یانہیں؟ بینو اتو حروا.

**الجواب**: میصورت بالکل ناجائز ہے،ایک لا کھ قرض کی جگہ ایک لا کھ دوہزار وصول کرناجائز نہیں،اس

کوقر آنی ربا کہتے ہیں کہ اجل کے بڑھنے سے دین اور قرض بڑھ جاتا ہے یعنی قرض پر جرماند لگانا نا جائز ہے۔ ہاں کسی نامناسب فعل پرجر مانہ لگانے میں علمائے کرام کا اختلاف ہے ایک جماعت کے ہاں پیر جر مانہ درست ہے اس کی تفصیل فتاویٰ دارالعلوم زکر یا جلد چہارم میں گز رچکی ہے۔

نيزاجل كى بيج اوراس كاثمن وصول كرنا بھى ناجائز ہے۔ (الهداية: ٧٤/٣).

وكذا في التبيين: لأن الأجل ليس بمال متقوم فلايقابله شيء من الثمن. (تبيين

والمبسوط للإمام السرخسيُّ: فإن مبادلة الأجل بالمال ربا(ألا ترى ) أن الشرع حرم ربا النساء وليس ذلك إلا شبهة مبادلة المال بالأجل فحقيقة ذلك يكون رباً حراماً أوليٰ. (المبسوط:١١/٢١).

نیز جاہلیت کے زمانے میں اجل کے بڑھنے کے ساتھ رقم بڑھ جاتی تھی۔

وفي تكملة فتح الملهم : ربا النسيئة : وقد عرفه الإمام أبوبكر الجصاص بقوله : هو القرض المشروط فيه الأجل ، وزيادة مال على المستقرض...وكان هذا الربا محرماً في سائر الأديان السماوية . أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: كانت بنوعمروبن عميربن عـوف يـأخـذون الـربـا مـن بـني المغيرة ، وكانت بنوالمغيرة يربون لهم في الجاهلية فجاء الإسلام ولهم عليهم مال كثير. وقد أخرج ابن أبي حاتم والشافعي عن عمروبن الأحوص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله لكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون. (تكملة فتح الملهم: ٥٦٨،٥٦٧/١). والله الله المالم

### مودَع المديون عيقرض وصول كرنے كاحكم:

سوال: زیدے ذمے عمر کا قرضہ ہے زید باوجود استطاعت کے ادائہیں کر ہاہے زید مدیون کی دکان میں ایک ملازم اورزید کا بیٹا ہے کیااس ملازم یا بیٹے کو بیٹ حاصل ہے کہ زید کی دکان سے قرض کی مقداریااس ہے کم کوئی چیزیار قم عمر قرض خواہ کو دیدے؟ بینوا تو جروا۔

**الجواب**: عمرزیدسے یازید کے مودّع سے خود دین کی مقداریااس سے کم وصول کرسکتا ہے کیکن زید

کے ملازم اور بیٹے کو بیت حاصل نہیں کہ وہ اصل مالک یعنی مدیون کے مال میں سے دائن یا مقرض کو دیدے۔ ملاحظہ ہوصا حب ہدایی فرماتے ہیں:

كما إذا كانت له ألف درهم و ديعة عند إنسان وعليه ألف لغيره فلغريمه أن يأخذه إذا ظفر به وليس للمودّع أن يدفعه إليه. (الهداية:٣٧٦/٣٠) كتاب الوديعة).

شرح مجلّه میں ہے:

وأما إذا كان مطلوب الدائن من جنس الوديعة فللدائن المرقوم عند ظفره أن يأخذ من المستودع مقداراً كافياً لمطلوبه ، وإن كان إعطاء المستودع غير جائز، ولا يلزم المستودع الضمان في هذه الحالة. (دررالحكام شرح محلة الاحكام:٢٧٠/٢).

ان عبارات كا خلاصه بيه كه جب مديون سے مال وصول نهيں ہوسكتا تواس كے مودَع سے وصول كرسكتا ہے كيكن مديون كے مودَع كورچق حاصل نهيں كه وہ بقدر دين دائن كوديد، يا در ہے كه دكان ميں بيٹا يا معاون ہوگا يا اجر ہوگا اور اجرخاص مودَع كى طرح ہے، كما هو المصوح فى كتاب الإجارة. (الهداية: ٣١٠ /٣١، تحت باب ضمان الاجد).

یہ بات تو معلوم ہوگئی کہ مودَ ع کے لیے دینا جائز نہیں ہے کین اگر مودَع نے دیدیا تو تاوان آئے گایا نہیں اس بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے علامہ ابن تجیم مصریؒ فرماتے ہیں کہ مودَع ضامن ہوگا، اور صاحبِ فآوی ولوالجیہ کی عبارت سے بھی یہی مترشح ہوتا ہے۔ اور علامہ بدرالدین صاحبِ جامع الفصولین نے دوقول فقل کیے ہیں، اور فقاوی ہندیہ میں عدم ضان والے قول کو مختار کہا گیا ہے، اور شارح مجلّہ نے بھی یہی فقل کیا ہے۔ ملاحظہ ہوعلامہ ابن نجیم مصریؒ فرماتے ہیں:

ولو قضى المودَع بها دين المودِع ضمن على الصحيح. (الاشباه والنظائر: ٧/٢ ٤ ،الفن الثاني الفوائد).

فآوی ولوالجیہ میں ہے:

رجل له عند رجل ألف درهم وديعة، ولرجل على المودع ألف درهم دين، فقضى المودّع دينه، مما عنده من الوديعة بغير إذن المودّع، فهو بالخيار إن شاء ضمن المودّع، وأخذ وديعته، وسلم الألف للآخذ، وليس للمودّع أن يرجع به على أحد لأنه متبرع بقضاء

دينه عنه، وإن شاء أجاز القضاء، والاشيء له على المودَع. (الفتاوى الولوالجية:٩٣/٤،الفصل الخامس في المسائل المتفرقة).

وفي جامع الفصولين: والمودَع لوقضى دين ربها والدين من جنس الوديعة قيل ضمن وقيل لا. (حامع الفصولين: ١٥٢/٢).

(وكذا في مجمع الضمانات: ١٩/١، الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع اليه).

وفى الفتاوى الهندية: المودّع إذا قضى دين المودّع من مال الوديعة يضمن وإن كان من جنس الوديعة قيل: لا يضمن وهو المختار عند البعض كذا في خزانة المفتين. (الفتاوى الهندية: ٤/٨٥٣).

(وكذا في شرح المجلة لمحمد خالد الاتاسي :٢٧٣/٣، المادة:٩٩٣\_ ودررالحكام شرح مجلة الاحكام لعلى حيدر:٢٧١/٢). والله تَعْمِلُهُ عَلَم -

### مد بون كا دائن كو ثالث كے حواله كرنے كا حكم:

سوال: برخالد کامقروض ہے اور خالد کے ذمہ عمر کا قرضہ ہے۔خالد نے عمر سے کہا مجھ سے قرضہ نہ لو بلکہ بکر سے لووہ میرامقروض ہے۔ بکر نے منظور کرلیا۔ اب عمر کہتا ہے کہ میں تو خالد سے اپنا قرضہ وصول کرونگا اور خالد کا انکار صحیح ہے خالد دین ہے اور کہتا ہے کہ تم نے بکر سے وصول کرنے کو قبول کرلیا تھا۔ اب خالد کا انکار صحیح ہے مانہیں؟ حاصل ہے ہے کہ مدیون اگر اپنا دین اپنے مدیون کے حوالے کردے تو کیا دائن مدیون سے لے سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب: جب مدیون اپن دائن کوکسی ثالث کرحواله کرد اور ثالث اس کو قبول بھی کرلے تو اب دائن اپن مدیون اپن مدیون اپن مرجو ثالث ہے اس سے دائن اپن مدیون سے مطالبہ نہیں کرسکتا۔ لہذا بصورت مسئولہ عمر اپن مدیون المدیون برجو ثالث ہے اس سے وصول کریگا خالد سے مطالبہ کرسکتا ہے مثلاً ثالث مرجائے اور پچھ مال واسباب موجود نہ ہوں یا حوالہ سے انکار کردے اور حوالہ پرگواہ بھی موجود نہ ہو۔ ملاحظہ فرمائیں صاحب ہدا یوفرماتے ہیں:

قال وإذا تمت الحوالة بالقبول برئ المحيل من الدين قال في الفتح هذا قول طائفة

من المشائخ وهو الصحيح من المذهب...و لا يرجع المحتال على المحيل إلاأن يتوى حقه ... والتوى عند أبى حنيفة أحد الأمرين إما أن يجحد الحوالة ويحلف و لابينة له عليه أو يموت مفلساً لأن العجز عن الوصول يتحقق بكل منهما وهو التوى في الحقيقة. (الهداية مع فتح القدير: ٢ /٣٤٧). والترييق اعلم -



### بسم الله الرحمان الرحيم

قال الله تعالى :

﴿إِنْ اللَّهُ بِآمِرِ كُمْ أَنْ تُؤْدُوا الأَمَانَاتُ إِلَى أَمَامِهُ

(سورة النساء،الآية:).

وقال تعالى:

وفويل للمصلين الذين هر عن صلاتهم ساهون،

النُونِ هر يرآم ون ويمنعون الماعون، (سورة الماعون، الآية:).

# باب العاربة والامانة

قَالَ رسولَ اللّٰهُ صِلِى اللّٰهُ عليه وسلمِ : "أُدَ الأَمانَةُ إِلَى مِنْ ائْتُمنِكَ ولاتَّحْنُ مِنْ خَانْكَ".

(رواه ابوداود).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمانة تجر الرزق والغيانة تجر الفقر.

(مسند الشهاب).

عن عمر وبن شعيب عن أبيد عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان.

### عاریت اورامانت کے احکام

### مدت مي الشي مستعاروا پس لين كاحكم:

سوال: اگرکسی شخص نے دوسرے کوز مین بطورِ عاریت تین سال کے لیے دیدی تا کہ اس میں اپنے پودے ، درخت وغیرہ لگادے، پھرایک سال کے بعدز مین واپس لینا چاہتا ہے ، مستعیر کہتا ہے کہ اس میں میرانقصان ہے، اب کیا کرنا چاہئے؟ کیا پودے اکھاڑنے کے بعد مالک پرتاوان آئیگا یا نہیں؟ اور اگر آئیگا تو کتنا؟ بینوا تو جروا۔

الجواب: بصورتِ، مسئولہ مدت ختم ہونے سے قبل بھی معیر کواپئی زمین خالی کرانے کا اختیار ہوگا، اور کین اس طرح کرنا مکروہ ہے، ہاں قبل از وقت خالی کرانے کا جونقصان مستعیر کوہوگامعیر اس کا ذمہ دار ہوگا، اور اس کا تاوان ادا کر ریگا، یعنی معیر نے تین سال کے لیے باغ لگانے کے لیے زمین دی، اور ایک ہی سال میں واپسی چاہتا ہے تو مستعیر کو کہا جائیگا کہ اپنا باغ کاٹ لے، اور زمین خالی کر دے، اب اگر باغ تین سال تک رہتا تو اس کی قیت مثلاً پانچ ہزار ریند ہوتی اور جس وقت خالی کر رہا ہے اس وقت اس کی قیت مثلاً دو ہزار ریند ہے تو بہتین ہزار ریند نقصان کا تاوان معیر مستعیر کوادا کر ریگا، اور اگر معیر درخت بھی لینا چاہے اور مستعیر دینا چاہے تو اس وقت ہوگی وہ یوری قیت ادا کی جائیگی۔

اوراگرمستعیر کے درخت اکھاڑنے سے زمین کونقصان پہو نیخنے کا اندیشہ ہے تو زمین کے ما لک کواختیار ہےاگروہ چاہے تو درخت اپنے لیےرکھ لےاور پوری قیمت ادا کردے۔ ملاحظہ ہودرمختار میں ہے: وإن وقّت العارية فرجع قبله كلفه قلعهما وضمن المعير للمستعير ما نقص البناء والغرس بالقلع بأن يقوم قائماً إلى المدة المضروبة وتعتبر القيمة يوم الاسترداد، بحر. وفي رد المحتار: (قوله مانقص البناء) هذا مشى عليه فى الكنز والهداية، وذكر فى البحر عن المحيط ضمان القيمة قائماً إلا أن يقلعه المستعير ولا ضرر فإن ضر فضمان القيمة مقلوعاً، وعبارة المجمع: وألز مناه الضمان فقيل ما نقصهما القلع، وقيل قيمتهما ويملكهما، وقيل إن ضر يخير المالك يعنى المعير يخير بين ضمان ما نقص وضمان القيمة، ومثله في درر البحار والمواهب والملتقى وكلهم قدموا الاول وبعضهم جزم به وعبر عن غيره بقيل فلذا اختاره المصنف وهي رواية القدوري والثاني رواية الحاكم الشهيد كما في غرر الأفكار. (قوله قائماً) فلو قيمته قائماً فى الحال أربعة وفى المآل عشرة ضمن ستة، شرح الملتقى. (الدرالمختارم ردالمحتارة والمحتارة 
#### شرح مجلّہ میں ہے:

وإن كان وقّت العارية ورجع قبل الوقت، صح رجوعه، لما ذكرنا (أى أن العارية غير لازمة) ولكنه يكره، لما فيه من خلف الوعد، وضمن المعير مانقص البناء والغرس بالقلع لأنه مغرور من جهته حيث وقّت له، فالظاهر هو الوفاء بالوعد فيرجع عليه دفعاً للضرر عن نفسه، كذا ذكره القدوري في المختصر. وذكر الحاكم الشهيد أنه يضمن رب الأرض للمستعير قيمة غرسه وبنائه، ويكونان له إلا أن يشاء المستعير أن يرفعهما، ولايضمنه قيمتهما فيكون له ذلك، لأنه ملكه، قالوا: إذاكان في القلع ضرر بالأرض فالخيار إلى رب الأرض، لأنه صاحب أصل و المستعير صاحب تبع، و الترجيح بالأصل. (كذافي الهداية).

قلت: وحاصل ما ذكروه أن هذه المسئلة على أربعة أوجه...الثالثة: أن تكون موقتة والقلع لايضر، فالمستعير يؤمر بالقلع ويضمن له المعير مانقص البناء والغرس، على ما وضحته هذه المادة ، وهذه رواية القدوري وعليها مشت المجلة تبعاً للهداية و الكنز وغيرهما ، وأما على رواية الحاكم الشهيد، فالمعير يتملكهما بقيمتهما قائمين، إلا أن يشاء المستعير قلعهما، ولايضمن المعير شيئاً.

الرابعة: أن تكون موقتة والقلع يضر بالأرض، فالمعير مخير بين أن يتملكهما بقيمتهما قائمين أو يأمر المستعير بالقلع ويضمن نقص البناء والغرس، على ماتبين في متن هذه المادة. (شرح المحلة لمحمد خالد الاتاسى،٣٥/٣٥/المادة: ٨٣١).

تنبیہ:۔بیمسلدمکان اور درخت کا ہے، کین اگر کسی کو کھیت جو تنے، بونے کے لیے عاریۃ ویا تواس میں مدت مقرر ہویا نہ ہو، جب تک فصل کٹ نہیں جاتی معیر خالی نہیں کراسکتا۔ ہاں اجرت مثل دی جائیگی۔ شرح مجلّه میں ہے:

إذا كانت إعارة الأرض للزرع سواء كانت موقتة أو غير موقتة ليس للمستعير أن يرجع بالإعارة ويسترد الأرض قبل وقت الحصاد .

### مستعارمكان واليس لينه كاحكم:

سوال: ایک شخص نے عبادت خانے کے لیے مکان دیدیا، جماعت کے حضرات نے اس میں نماز پڑھنا شروع کردیا، ایک صاحب خیر شخص نے اس کوعبادت خانہ سمجھ کراس میں ایک کمرہ بنوادیا بعد میں جماعت والوں نے اپنی مسجد بنائی، اور مالک مکان نے اس مکان کوفروخت کردیا، اب وہ صاحب خیر شخص جس نے کمرہ بنوایا تھاوہ کمرے کی قیمت کا طلب گارہے تا کہ اس رقم کوکسی اور کا رخیر میں لگائے، اب شرعی حکم کیا ہے؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ مالکِ مکان نے اپنامکان عبادت خانہ کے لیے عاریت پردیا تھااورکوئی مدت متعین نہیں کی تھی لہذا مالک اپنامکان جب چاہے واپس لے سکتا ہے، اور کمرہ بنانے والے سے کہا جائےگا کہ کمرہ گرا کرمکان فارغ کردے ، پھراگرا کھاڑنے کی وجہ سے مکان کونقصان نہیں پہو نچنا ہے تو معیر کمرہ بنانے والے کو کمرہ کے گرانے سے نہیں روک سکتا، ہاں اگرمکان یاز مین کونقصان پہو نچنے کا اندیشہ ہے تو معیر کواختیار ہے کہ کمرہ رہنے دے اور مقلوعاً ملے کی قیمت اداکردے، اوراگر چاہے اکھاڑنے کا تکم دیدے۔

الغرض صورتِ مسئولہ میں چونکہ معیر نے مکان فروخت کردیا ہے،لہذا مقلوعاً ملبے کی قیمت ادا کردے، تا کہ وہ صاحبِ خیر شخص اس کی قیمت کسی کارِخیر میں صرف کر لے۔

شرح مجلّه میں ہے:

استعارة الأرض لغرس الأشجاروالبناء عليها صحيحة، لكن للمعير أن يرجع بالإعارة متى شاء ، فإذا رجع لزم المستعير قلع الأشجار و رفع البناء ... لأن العارية غير لازمة ، فكان له أن يرجع أي وقت شاء ، وإذا صح الرجوع بقي المستعير شاغلاً أرض المعير ، فيكلف تفريغها، ثم إن لم يكن وقّت العارية ، فلا ضمان عليه ، لأن المستعير مغتر غير مغرور ، حيث اعتمد إطلاق العقد من غير أن يسبق منه الوعد ...

قلت: وحاصل ما ذكروه أن هذه المسئلة على أربعة أوجه ، لأنها إما غير موقتة أو موقتة أو موقتة أو موقتة أو على كل فإما أن لايضر القلع بالأرض، أو يضر، ففي الصورة الأولى، وهي ما إذا كانت غيرموقتة والقلع لايضر، يؤمر المستعير بالقلع ولايضمن له المعيرشيئاً ، لأن المستعير مغتر لا مغرور.

الثانية: أن تكون غير موقتة والقلع يضر، فالمعير مخير بين أن يتملك البناء والغرس بقيمتهما مقلوعين، وبين أن يكلف القلع والاضمان عليه. (شرح المحلة، لمحمد حالد الاتاسي،٣٣٦/٣،المادة: ٨٣١).

مر يرملا حظم بو: (شرح العناية : ٩/ ٤ ١،على هامش فتح القدير،دارالفكر\_والدرالمختارمع ردالمحتار: ٢٤٨/٦، ٢٠ سعيد\_والفتاوى الهندية: ٤/٠٧٠). والله ﷺ اعلم \_

### قبل از مدت زمین مستعاروا پس لینے کا حکم:

سوال: زید نے عمر کومکان بنانے کے لیے بطور عاریت ایک زمین دی ،اور یہ کہا کہ بیس سال تک تم اس کواستعال کرو، عمر نے کچامکان بنایا، تین سال کے بعد زید عمر سے ناراض ہو گیا اوراس کو نکا لنا چا ہتا ہے، عمراس کودھو کہ سمجھتا ہے، اب اگر عمر اپنامکان گراد ہے تو زید سے نقصان لے سکتا ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔ الجواب: عمر زید سے نقصان لے سکتا ہے، فرض کریں اگر کھڑی عمارت میں ہزار کی ہے اور گرانے کے بعداس کا ملبہ دس ہزار کا ہے، دونوں کے درمیان دس ہزار کا فرق ہے، بیدس ہزار عمر زید سے لے سکتا ہے، ہاں اگر زمین فصل ہونے کے لیے دی اور وقت مِعین سے پہلے مانگنا شروع کیا توفصل کو پکنے تک رہنے دیں گے، اور تقاضا اور پکنے کے درمیان جتنے دن ہیں ان کا کرا بیزید عمر سے وصول کرسکتا ہے۔ کذافی کتب الفقہ۔ واللہ ﷺ علم۔

مستغير برتاوان كاحكم:

سوال: ایک طالبِ علم نے دوسرے طالبِ علم سے اس کی اجازت سے موبائل بغرض استعال لیا پھر اسی رات کو واپس کرنے کے لیے وہ طالبِ علم پہونچالیکن موبائل کا مالک سور ہاتھا، دوسرے دن مدرسہ میں تلاشی ہوئی اور اس موبائل کو توڑ دیا گیا، اب وہ معیر طالبِ علم اپنے موبائل کی قیمت مستعیر سے طلب کرتا ہے، اب شرع حکم کیا ہے آیا قیمت ادا کرنا واجب ہے یانہیں؟

الجواب: شی مستعار کا حکم نثر عی ہے کہ وہ جب تک مستعیر کے پاس رہے گی بطور امانت بے ضانت ہوگی، یعنی اس کی حفاظت کرنا مستعیر پراسی طرح ضروری ہے، جس طرح امانت کی حفاظت کی جاتی ہے، کین اگر وہ چیزا تفاق سے ٹوٹ گئی یا خراب ہوگئی تواس پر کوئی ذمہ داری نہیں ۔ یعنی اس پر تاوان کی ذمہ داری اس صورت میں نہ ہوگی ، جب وہ چیزا تفاق سے خراب ہوگئی یا ٹوٹ گئی ہو، کین اگر اس نے غلط طریقہ سے استعال کیا، یا غیر ذمہ دار آ دمیوں کے ہاتھ میں دیدیا اور وہ چیز ہلاک ہوگئی یا قصداً اس نے خراب کر دیا، یا توڑ دیا توان تمام صور توں میں مستعیر پراس کا تاوان لازم ہوگا۔

اباس حکم شری کے تحت مسلہ بالاکود کیھے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل مدرسہ نے جب فون کا مطالبہ کیا ہواور مستعیر نے جھوٹ بولکر یہ کہا ہوکہ میرے پاس نہیں ہے، یابار بار پوچھنے پرخاموش رہا ہوتو یہ اس کی زیادتی و تعدی ہے اس کی وجہ سے ارباب مدرسہ نے توڑدیا ہو، اگر مستعیر صاف بتلادیتا کہ یہ فون فلان طالب علم کا ہے، اس پراس کے نام کا چیٹ لگا دو، تو شایدار باب مدرسہ اس کو نہ توڑتے ، لہذا اگر مذکورہ بالاصور سے حال ہے تو پھر مستعیر پرتاوان مستعیر پرتاوان لازم ہوگا، اور اگر ارباب مدرسہ نے کسی مصلحت سے بغیر کسی وجہ کے توڑدیا تو پھر مستعیر پرتاوان نہیں آئے گا، گر دوسرا پہلو بعید ہے۔

ملاحظه ہوشرح عنابیہ میں ہے:

﴿ والعارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمن الخ ﴾ إن هلكت العارية فإن كان

بتعد أوجب الضمان بالإجماع وإن كان بغيره لم يضمن . (شرح العناية على هامش فتح القدير: ٩/٧،دارالفكر).

#### در مختار میں ہے:

(ولاتضمن بالهلاك من غيرتعد) وشرط الضمان باطل كشرط عدمه في الرهن خلافاً للجوهرة. وفي الشامية: (قوله بالهلاك) هذا إذا كانت مطلقة فلو مقيدة كأن يعيره يوماً فلو لم يردها بعد مضيه ضمن إذا هلكت كما في شرح المجمع وهو المختار كما في العمادية. قال في الشرنبلالية: سواء استعملها بعد الوقت أولا وذكر صاحب المحيط وشيخ الإسلام: إنما يضمن إذا انتفع بعد مضي الوقت لأنه حينئذٍ يصير غاصباً، أبو السعود. (الدرالمختارمع ردالمحتار:٥/٩٧٥، كتاب العارية ،سعيد).

### شرح المجله میں ہے:

العارية أمانة في يد المستعير فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير لايلزم الضمان... وإذا حصل من المستعير تعد أو تقصير بحق العارية ثم هلكت أو نقصت قيمتها فبأي سبب كان الهلاك أو النقص يلزم المستعير الضمان. (شرح المحلة: ٣١٢/٣) المادة: ٨١٤/٨).

#### عالمگیری میں ہے:

ولورد الثوب المستعار فلم يجد المعير ولا من في عياله فأمسكه الليل وهلك لايضمن ولو وجد من في عياله ولم يرده يضمن. (الفتاوى الهندية:٤/٧٠٠).

مر يدملا خطم بو: (البحر الرائق: ٢١٧/٦، كوئته والفتاوى الهندية: ٢٦٣/٤ و حاشية الطحطاوى على الدرالمختار: ٣٨٦/٣ وفتح باب العناية :٣٤٦/٣). والله شخال المارالمختار: ٣٨٦/٣ وفتح باب العناية :٣٤٦/٣). والله شخالة المارالم

### شئى مستعار كے نقصان كى تلافى كاحكم:

سوال: زیدنے عمر وکی کاربطورِ عاریت استعال کے لیے لی، استعال کے دوران پچھنقص واقع ہوا، کیا زید پرنقصان کی تلافی لازم ہے یانہیں؟ اورقصداً کیا ہویا بغیر قصد کے نقص واقع ہوا ہودونوں میں کوئی فرق ہوگایا نہیں؟ نیزِمتعین مقدار سے زیادہ تیز چلانے کی وجہ سے نقصان واقع ہوا ہوتواس کا کیا حکم ہے؟

الجواب: بصورتِ مسئوله زید نے کارمعروف طریقے پراستعال کی اور بلا تعدی کچھ نقصان ہو گیا تو زیداس کا ذمه دارنہیں، اس پر تاوان نہیں آئےگا، ہاں اگر معروف طریقے سے تجاوز کیا اور تعدی کی تو زیداس کا ذمه دار ہوگا، اسی طرح متعین رفتار سے زیادہ تیز چلائی اور قوانین کی مخالفت کی اور کوئی خرابی واقع ہوگئ تب بھی زید پر تاوان آئےگا۔

عالمگیری میں ہے:

وأما حكمها (العارية) فهو ملك المنفعة للمستعير بغيرعوض أو ما هو ملحق بالمنفعة عرفاً وعادة عندنا كذا في البدائع، والعارية أمانة إن هلكت من غير تعدلم يضمنها ... ولو تعدى ضمن بالإجماع نحو أن يحمل عليها ما يعلم أنها لاتحمل مثله وكذلك إذا استعملها ليلاً أو نهاراً فيما لايستعمل فيه الدواب في العرف والعادة، فعطبت ضمن قيمتها كذا في غاية البيان. (الفتاوى الهندية: ٣٦٣/٤، كتاب العارية).

شرح عنابیمیں ہے:

إن هلكت العارية ، فإن كان بتعد كحمل الدابة مالايحمله مثلها أو استعمالها استعمالها استعمالها واستعمالها استعمالاً لايستعمل مثلها من الدواب أوجب الضمان بالإجماع. (شرح العنايةعلى هامش فتح القدير: ٩/٧، كتاب العارية، دارالفكر).

#### اسلامی فقہ میں ہے:

اگرمعیر نے وقت ، جگہ یا طریقہ استعال کی کوئی قیدنہ لگائی ہو، تومستعیر کواختیار ہے کہ وہ جس وقت تک چاہے اور جس طرح چاہے استعال کر ہے، اس صورت میں اگر کوئی نقصان ہوگا تومستعیر پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اگر عام طور پر جس طرح وہ چیز استعال کی جاتی ہے، اس کے خلاف استعال کریگا، تو اجازت کے باوجود تاوان وینا پڑیگا، مثلاً کسی نے کسی سے سائیکل یا موٹر عاریۃ کی، اس کو مجمع میں بے تحاشہ یا اس رفتار سے زیادہ تیز چلانا شروع کر دیا، جو عام طور پر اس کی مقرر ہے، اور وہ گر اگئی تو اس کے نقصان کی ذمہ داری مستعیر پر ہوگی، اس طرح اس سے ٹکرا کر جس دوسری چیز کا نقصان ہوگا، اس کی ذمہ داری بھی اسی پر ہوگی، مثلاً کسی کو چوٹ لگ گئی، یا کسی کا مالی نقصان ہوگیا تو اس کا تاوان اسی کود ینا پڑیگا۔ (اسلای نقہ ۲۸ ماری بھی اسی پر ہوگی، مثلاً کسی کو چوٹ لگ گئی، یا کسی کا مالی نقصان ہوگیا تو اس کی تو اس سے تاریخ کا تاوان اسی کود پنا پڑیگا۔ (اسلای نقہ ۲۰ مرح ۱۸ ماریت کا تھی). واللہ کی قالم۔

### مستعارمكان كواجرت يردين كاحكم:

سوال: بمرنے خالد کوایک مکان بطورِ عاریت رہنے کے لیے دیا،خالدنے مکان کے دوھے کیے ایک حصہ میں وہ خودر ہتا ہے اور دوسرا حصہ کرایہ پر دیا،اور ماہانہ کرایہ وصول کرتا ہے، کیااس طرح کرنا جائز ہے یا نہیں؟اور کرایہ کا حقد ارکون ہے؟ بینوا تو جروا۔

**الجواب:** بصورتِ مسئولہ خالد کے لیے جائز نہیں ہے کہ بلااجازت مکان مستعارا جرت پردے، یہ اجارہ صحیح نہیں ہے، اوراجرت واجب التصدق ہوگی، ہاں اگر بکرنے کرایہ پردینے کی اجازت دی ہے تو پھر جائز اور درست ہے۔

ملاحظ فرمائيں عالمگيري ميں ہے:

ليس للمستعير أن يواجر المستعار من غيره وإن كانت الإعارة تمليكاً عندناكذا في الظهرية ، فإن آجر فعطب ضمن حين سلمه إلى المستأجر كذا في الكافي، وكان الأجرله ويتصدق به في قول أبي حنيفة كذا في المحيط. (الفتاوى الهندية: ٣٦٤/٤، كتاب العارية، باب في التصرفات).

#### مجلّہ میں ہے:

ليس للمستعير أن يوجر العارية ولا أن يرهنها بدون إذن المعير. (مجلة:٣٢٥/٣، المادة:٣٢٥).

### تبيين الحقائق ميں ہے:

قوله (ولايوجر) لأن الإجارة لازمة فيلزم المعير زيادة الضررلأنه لوجازت الإجارة من المستعير لما جاز للمعير أن يرجع عليه حتى يفرغ مدتها فيتضرر فلا يلزمه بغير رضاه. وفي حاشية الشلبي: قال: فإذا فعل ذلك و آجرها صار بمنزلة الغاصب والغاصب إذا فعل يملك الأجرة ويتصدق بها لأنها حصلت بسبب خبيث وهو استعمال مال الغيرفكان سبيله التصدق. (تبيين الحقائق مع الحاشية:٥/٥٨، كتاب العارية، ط:ملتان).

مجلّہ کی عبارت "بدون إذن المعیر" اور تبیین کی عبارت" بغیر رضاہ" ان دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ

معیر کی اجازت اور رضامندی سے شکی مستعار کا اجارہ پر دیناجائز اور درست ہونا چاہئے۔واللہ ﷺ اعلم۔

مودَع بالاجريرتاوان كاحكم:

سوال: غمرونے بکرے پاس اپنی کوئی قیمتی چیز بطورِ ودیعت رکھی ،اور ماہانہ اس کی حفاظت کی اجرت بھی اداکر تاہے، اتفاق سے وہ قیمتی چیز بکر کے پاس سے گھر میں سیلاب آنے کی وجہ سے ضائع ہوگئ ،اب عمر ووہ قیمتی چیز بلاکے پاس سے گھر میں سیلاب آنے کی وجہ سے ضائع ہوگئ ،اب عمر ووہ قیمتی چیز یااس کی قیمت طلب کرتا ہے، تو کیا شرعاً بکراس کا ذمہ دار ہوگا یا نہیں ؟ یعنی مودَع بالا جر پرتا وان لازم ہوگا یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

الجواب: ودیعت وامانت کی حفاظت مودّع پرلازم کرنااوراس کے عوض اجرت مقرر کرنا شرعاً جائز اور درست ہے، ہاں اس صورت میں مودّع کے پاس سے ودیعت ضائع ہوجائے جس سے بچناممکن ہوتو مودّع بالا جرضامن ہوگا ور نہیں ۔ لہذا صورتِ مسئولہ میں بکر نے حفاظت میں کوتا ہی نہیں کی بلکہ محفوظ جگہ رکھی تھی اور ضائع ہوگئی تو بکر پرضان نہیں ، لیکن اگر بکر نے حفاظت میں کوتا ہی کی توضامن ہوگا۔

ملاحظه ہوعالمگیری میں ہے:

المودع إذا شرط الأجرة للمودع على حفظ الوديعة صح ولزم عليه كذا في جواهر الأخلاطي . (الفتاوى الهندية:٢/٤، كتاب الوديعة).

ہرایہ میں ہے:

إذا هلك بسبب يمكن الاحترز عنه كالغصب والسرقة فإن كان التقصير من جهته فيضمنه كالوديعة إذا كانت بأجر بخلاف مالايمكن الاحتراز عنه كالموت حتف أنفه والحريق الغالب وغيره لأنه لاتقصير من جهته. (الهداية:٣٠٨/٣، باب ضمان الاحير).

مجلّہ میں ہے:

الوديعة أمانة في يد الوديع فإذا هلكت بلا تعد من المستودع وبدون صنعه وتقصيره في الحفظ لايلزم الضمان، فقط إذا كان الإيداع بأجرة فهلكت أوضاعت بسبب يمكن التحرز عنه لزم المستودع ضمانها. (محلة:٢٤٢/٣،المادة:٧٧٧،فصل في احكام الوديعة وضمانها). ورمتارين ب:

وهي (الوديعة) أمانة ، هذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب واستحباب قبولها، فلا تضمن بالهلاك إلا إذا كانت الوديعة بأجر ... (الدرالمحتار: ٥/٦٦٤،سعيد).

" الأشباه والنظائر" مي هـ:

وفى البزازية: لو جعل للكفيل أجراً لم يصح، وذكر الزيلعي أن الوديعة بالأجر مضمونة ، وفى الصيرفية من أحكام الوديعة إذا استأجر المودع المودع صح. (الاشباه والنظائر: ٣٩٩/٢).

ومشله في تبيين الحقائق، وزاد بقوله: والمتاع في يده (أى الأجير المشترك) غير مضمون بالهلاك...بخلاف الوديعة بأجر لأن الحفظ واجب عليه مقصوداً ببدل (فيضمن). (تبيين الحقائق:٥/٥٣٥، ملتان).

ملاحظه ہور دالحتا رمیں ہے:

وأما من جرى العرف بأنه يأخذ في مقابلة حفظه أجرة يضمن ، الأنه و ديعة بأجرة لكن الفتوى على عدمه، سائحاني. (ردالمحتار:٥/٦٦٤، كتاب الايداع، سعيد).

خلاصة الفتاويٰ میں ہے:

فإن شرط عليه الضمان إذا هلك يضمن في قولهم جميعاً، لأن الأجير المشترك إن ما لايضمن عند أبي حنيفة إذا لم يشترط عليه الضمان، أما إذا شرط يضمن، قال الفقيه أبو الليث، الشرط وعدم الشرط سواء، لأنه أمين، واشتراط الضمان على الأمين باطل، وبه يفتى . (حلاصة الفتاوي:٣٧/٣).

امدادالاحكام ميں ہے:

وديعة بالاجرمين عدم صفان برفتوى ب- (امدادالاحكام:٣٠/ ١٣٧ - وكذافي اليضاح النوادر، ١٤١٠).

حاصل یہ ہے کہ مودع بالا جرکے پاس اگرود بعت ہلاک ہوجائے تو تاوان آنے اور نہ آنے میں اختلاف ہے ،اور فقاوی کا بھی اختلاف ہے جسیا کہ مذکور ہوا، بندہ فقیر کے خیال میں جب مالک نے ود بعت کی حفاظت کے لیے اجرت کا اہتمام کیا ہو،اور بیبھی کہا کہتم ذمہ دار ہوتو پھرتاوان کا فتوی دیا جاسکتا ہے،خصوصاً اس زمانے میں جب کہ ستی اور تکاسل عام ہے۔واللہ کا اللہ علم۔

ملاحظه ہوعلامہ سرحسیؓ فرماتے ہیں:

### مالِ ودبعت كوتجارت ميں لگانے كاحكم:

سوال: زید نے عمر کے پاس ایک لا کھریند بطور امانت رکھے، مودَ ع یعنی عمر نے چنددن کے بعداس کواپنی تجارت میں لگایا اور ایک سال میں اس سے مزید دولا کھریند کمائے اب یہ بات تو ظاہر ہے کہ عمر پر ایک لا کھی ادائیگی زید کو ضروری ہے، لیکن یہ دریافت کرنا ہے کہ کمایا ہوانقع عمر کا ہے یازید کا؟ عمر نے اپنے لیے بغیر اجازت کے تجارت کی زید کے لیے نہیں کی ۔ اور کیا یہ نقع واجب التصدق ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

الجواب: اگر عمر نے امانت کی رقم پر عقد منعقد کیا اور وہی رقم اداکر دی توجونفع کمایا وہ تمام نفع واجب التصدق ہے، اوراگر عقد اسی رقم پر کیالیکن دوسری رقم اداکر دی یا مطلق رقم پر عقد کیا پھر امانت والی رقم اداکر دی تو التصدق ہے، اوراگر عقد استعال میں لانے کی گنجائش ہے، کین بعض علاء کے ان صورتوں میں کمایا ہو پھر بھی نفع واجب التصدق ہے، لہذا احتیاط تصدق میں ہے۔

فإن كانت الوديعة دراهم فالدراهم يشترى بها ثم ينظرإن اشترى بها بعينها ونقدها لا يطيب له الفضل وإن اشترى بها ونقد غيرها أو اشترى بدراهم مطلقة ثم نقدها يطيب له الربح هنالأن الدراهم لا تتعين بنفس العقد مالم ينضم إليه التسليم ولهذا لو أراد أن يسلم غيرها له ذلك فأما بالقبض يتعين نوع تعين ولهذا لا يملك استرداد المقبوض من البائع ليعطيه مثلها فلهذا قلنا إذا استعان في العقد والنقد جميعاً بالدراهم الوديعة أو المغصوبة لا يطيب له الفضل. (المبسوط للامام السرخسيّ: ١١٢/١١) كتاب الوديعة).

#### در مختار میں ہے:

لو تصرف في المغصوب والوديعة بأن باعه وربح فيه إذا كان ذلك متعيناً بالإشارة أو بالشراء بدراهم الوديعة أو الغصب ونقدها يتصدق بربح حصل فيهما إذا كانا مما يتعين بالإشارة وإن كانا مما لايتعين فعلى أربعة أوجه فإن أشار إليها ونقدها فكذلك يتصدق وإن أشار إليها ونقدها لايتصدق في أشار إليها ونقد غيرها أو أشار إلى غيرها ونقدها أو أطلق ولم يشر ونقدها لايتصدق في الصورالثلاث عند الكرخي قيل: وبه يفتي (الدرالمختار:١٨٩/٦)سعيد).

وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار وزاد بقوله: والمختار أنه لايحل مطلقاً كذا في الملتقى ولو بعد الضمان هو الصحيح كما في فتاوى نوازل واختار بعضهم الفتوى على قول الكرخي في زماننا لكثرة الحرام وهذا كله على قولهما وعند أبي يوسف لايتصدق بشيء منه كما لو اختلف الجنس ذكره الزيلعي. (حاشية الطحطاوى على الدرالمحتار:٤/٥٠١ وكذا في الفتاوى السراجية، ص:٤٤، باب المتفرقات). والله في الفتاوى السراجية، ص:٤٤، باب المتفرقات). والله في الفتاوى السراجية ، ص:٤٤، باب المتفرقات).

امانت كم هونے برتاوان كاحكم:

سوال: خالد نے بکر کے ہاں پُچھر قم امانت کے طور پرر کھنے کی درخواست کی ، بکر نے انکار کیا ، پھرخالد کے اصرار کرنے پر بکر نے وہ رقم ایک محفوظ جگہ پرر کھدی ، کافی دنوں کے بعد خالد نے وہ رقم طلب کی بکر نے وہ رقم نکال کرخالد کے سپر دکر دی جب خالد نے دیکھی تو پچھ کم نظر آئی ، بکر کہتا ہے کہ میں نے اس رقم کو بھی ہاتھ نہیں لگایا ، اب اس کا کون ذمہ دار ہوگا ؟

الجواب: امانت کاحکم ہے ہے کہ اگرامین کی غفلت یا تسابلی کے بغیر کم ہوگئی یاضائع ہوگئی، توامین پراس کی کوئی ذمہداری نہیں ہے، لیکن اگر اس نے تفریط یا تعدی کی یعنی رقم کی حفاظت میں تسابلی کی یامودع کی ہدایت کے خلاف اس نے کوئی قدم اٹھایایا اس کومودع کی اجازت کے بغیر استعال کرلیا توان تمام صورتوں میں اس کو تاوان دینا پڑیگا۔ لہذا صورتِ مسئولہ میں اگر بکر اپنے بیان میں سچاہے، اور امانت جہاں رکھی تھی وہاں سے نہیں ہٹائی گئی اور خالدامانت کو وہاں رکھنے پر راضی تھا، تو بکر اس کا ذمہ دار نہیں، حدیث شریف میں ہے: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عاریت پر سامان لینے والے اور امین سے اگر دھوکہ دئے بغیر سامان ضائع ہوجائے اور اس میں اس نے کوئی خیانت بھی نہ کی ہوتو وہ اس کا ذمہ دار نہ ہوگا۔

دار قطنی میں ہے:

عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على السمست عير غير المغل ضمان. (رواه المستودع غير المغل ضمان. (رواه الدارقطني: ١٦٨/٤١/٣).

تبيين الحقائق ميں ہے:

الإيداع هوتسليط الغير على حفظ ماله والوديعة مايترك عندالأمين...وهي أمانة فلاتضمن بالهلاك لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضمان على مؤتمن". رواه الدارقطني، ولأن المودع متبرع في الحفظ وما على المحسنين من سبيل ولأن يده يد المالك فيكون هلاكها في يد المالك فلا يجب الضمان ولأن للناس حاجة إلى الإيداع فلوضمن المودع لامتنع الناس عن قبول الودائع فكانوا يحرجون بذلك. (تبيين الحقائق:٥/٦٧، كتاب الديقة، ملتان).

#### شرح مجلّہ میں ہے:

الوديعة أمانة في يد الوديع فإذا هلكت بلا تعد من المستودع وبدون صنعه وتقصيره في الحفظ لايلزم الضمان. (شرح المجلة،لمحمد حالدالاتاسي: ٢٤٢/٣،المادة:٧٧٧). والله المسلمان (شرح المجلة،لمحمد حالدالاتاسي: ٢٤٢/٣) المادة:٧٧٧).

### خیراتی رقم ضبط ہونے پرتاوان کا حکم:

سوال: ایک شخص دوسرے ملک مثلاً ہندوستان میں عرصہ دراز سے خیراتی کام کرتا ہے،اور یہ شخص انگلینڈیاافریقہ میں رہتا ہے، بہت سے لوگ زکو ق ، للہ وغیرہ کی رقوم دیتے ہیں، بعض لوگ بطور امانت کچھر قوم اس کے پاس رکھتے ہیں، وہ شخص دوسرے ملک مثلاً ہندوستان میں جانے سے پہلے انگلینڈیاافریقہ سے رقوم بھجد یتا ہے،اس کا ایک معاون دوست ان رقوم کو ہندوستان میں وصول کر کے اپنے گھر میں محفوظ جگہ پررکھدیتا ہے، یہ کاروائی حفاظت کی غرض سے ہے، چند ہفتے پہلے پولیس نے سی شبہہ کی وجہ سے ہندوستان میں اس کے گھر کی تلاثی لی،اس کے معاون کو گرفتار کرلیااور تمام رقوم ضبط کرلی، اب کیا تھم ہے؟ کیار قم جیجنے والاان رقوم کا ذمہ دار ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا و لکم الأجر الجزیل.

الجواب: کسی شخص کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو شرعاً اس کا تکم ہے ہے کہ امین پرحتی الامکان حفاظت کرنا ضروری ہے، لہذاا گر بغیرزیادتی ، غفلت اور تساہل وستی کے ہلاک ہوجائے یاضا کع ہوجائے توامین پرتا وان نہیں آئے گا، لیکن اگر مودَع نے حفاظت میں کوتا ہی کی غفلت برتی اور تعدی کی تو مودَع اس کا ضامن ہوگا، اس طرح اگر کسی نے کسی کو کئی چیز پہنچانے کا وکیل بنایا اس کا تھم بھی امین کی طرح ہے، بغیر کوتا ہی کے وکیل کے پاس مال ہلاک ہوجائے یاضا کع ہوجائے تو اس پر بھی ضمان نہیں آئے گا۔

ملاحظہ ہودر مختار میں ہے:

الإيداع شرعاً تسليط الغير على حفظ ماله صريحاً أو دلالة...وهي أمانة ، هذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب، واستحباب قبولها، فلاتضمن بالهلاك. (الدرالمحتار: ٥/٦٢٤، سعيد).

عالمگیری میں ہے:

وأما حكمها فوجوب الحفظ على المودع ، وصيرورة المال أمانة في يده ، ووجوب أدائه عند طلب مالكه. (الفتاوى الهندية: ٣٣٨/٤).

بدائع الصنائع میں ہے:

إن المبيع أمانة في يد الموكل، ألا ترى أنه لو هلك في يده فالهلاك على الموكل. (بدائع الصنائع:٣٧/٦،سعيد).

فآوی عالمگیری میں ایک مسکلہ کے ذیل میں لکھاہے:

فه و \_\_ أى الوكيل \_ مصدق، لأنه أمين، كذا في محيط السرخسي في باب الوكيل مع الموكل إذا اختلفا. (الفتاوى الهندية:٦٤٤/٣).

نیز جب سی نے سی کوز کو ۃ ادا کرنے کا وکیل بنایا اور فقراء متعین اور معروف ہیں، ہرسال انھیں کوز کو ۃ دی جاتی ہے، تو وکیل کے قبضہ کرنے سے مزکین کی زکو ۃ ادا ہوجاتی ہے، پھرا گرا تفاق سے وکیل کے پاس سے رقم ضائع ہوجائے تو دوبارہ ادا کرنالازم اور ضروری نہیں ہے۔

ہمارے اکابرؓ کے فتاویٰ سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ اربابِ مدرسہ اوران کے سفراء عاملین صدقہ کے حکم میں ہوکر فقراء کے وکیل ہیں ، معطین کی وکالت صرف اس درجہ میں ہے کہ انہوں نے ان حضرات کو فقراء کا وکیل تسلیم کرکے اپنا چندہ ان کے حوالہ کر دیا ، جب بحثیت وکیل رقم پر قبضہ کرلیا تو وہ فقراء کا قبضہ حکمی کہلائےگا۔ (ستفاد از امداد المفتین ، جلد دوم ، ۱۰۸۵).

تذكرة الرشيد ميں ہے:

مہتم مدرسہ قیم وجملہ طلبہ کا نائب ہوتا ہے...پس جوشکی کسی نے مہتم کودی مہتم کا قبضہ خود طلبہ کا قبضہ ہے، اس کے قبضے سے ملک معطی سے نکلا، اور ملک طلبہ کا ہوگیا۔ (تذکرة الرشید:۱۲۴۔وامدادالفتاوی:۳۱۲/۳۔ونظام

الفتاويٰ: ۴۴۶ موفقا وي محموديه: ۹/ ۴۰۵ وجديد فقهی مسائل: ا/ ۲۲۷).

قال في الدرالمختار مع ردالمحتار: (لايخرج عن العهدة)... بخلاف ما إذا ضاعت في يد الساعي، لأن يده كيد الفقراء. (الدرالمختارمع ردالمحتار، ٢٧٠/٢،سعيد).

اورا گرفقراءومستحقین متعین نہیں ہیں، وکیل اپنی صواب دید پرز کو ۃ کا مال خرچ کرتا ہے تو مزکین کی ز کو ۃ ادانہیں ہوئی دوبارہ اداکر نالازم اور ضروری ہے۔

قال في الدرالمختار: ولايخرج عن العهدة بالعزل، بل بالأداء للفقراء. وفي الشامية: (لايخرج عن العهدة) فلوضاعت لاتسقط عنه الزكاة، ولومات كان ميراثاً عنه، بخلاف ما إذا ضاعت في يد الساعي، لأن يده كيد الفقراء. (الدرالمختارمع ردالمحتار:٢٧٠/٢،سعيد).

خلاصة الفتاويٰ میں ہے:

رجل عزل زكاة ماله و وضعها في ناحية بيته ، فسرقها سارق لايقطع يده للشبهة وعليه أن يزكيها. (حلاصة الفتاوي: ٢٣٨/١).

مزيد ملا حظه بو: ( فناوی محمودیه: ۴۸۰/۹ و کفایت المفتی :۴/۲۹۷ و فناوی فریدیه:۲۷۵/۳). والله ﷺ اعلم \_

### حكومت كو بوراثيكس ا دانه كرنا:

سوال: بہت مرتبہ تجارگا ہوں سے تو ٹیکس وصول کرتے ہیں کین حکومت کو پوراا دانہیں کرتے ، کیا بیہ ٹیکس امانت ہے؟ اس کا پہنچانا ضروری ہے یانہیں؟

عالمگیری میں ہے:

وأما صفتها أى صفة الوكالة فإنها من العقود الجائزة الغير اللازمة... ومنه أنه أمين في ما في يده كالمودع. (الفتاوى الهندية:٥٦٧/٣٥). والسري العلم -

بسم الله الرحمٰن الرحيم قُال الله قصاله :

﴿ يِهِبِ لِمِنْ بِشَاءَ إِنَاثًا وَبِهِبِ لِمِنْ بِشَاءَ النَّكُورِ ﴾

(سورة الشوري)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"ایادواتایا"

(رواه البيهقي في سننه الكبري، والبخاري في الادب المفرد).



عنْ أَبِي هريرة ﴿ عَنْ النّبِي صِلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ قَالَ: "تَمِادُوا فَإِنْ الْمِــُدِيّةُ تَــُــُــَبِ وِحَرِ الْصَــَــُـرِ وَلَاتْحَقَّـرِنْ جَارِةٌ لَجَارِتُهَا وَلَوَشَقَ فَرَسَنْ شَاةٌ"

(رواه الترمذي)

أحسن إلى الناس تستعبد قلو جهر فطا لما استعب الإنسان إحسان لوگول پراحمان كراوران كردول كوخريد لے كول كوغرام بناليتا ہے۔

# فصل اول تبرعِ مشروط کےاحکام کا بیان

### A.T.M نصب کرنے کی مشروط اجازت دینا:

سوال: ایک مسلمان پٹرول پپ چلار ہاہے، زمین اصل پٹرول کمپنی کی ہے، اس شخص نے کرایہ پرلیا ہے، ایک بینی کی ہے، اس شخص نے کرایہ پرلیا ہے، ایک بینک اس پٹرول پہپ میں ایک (A.T.M) مشین ڈالنا چاہتی ہے اس مشین میں لوگ پیسے ڈالتے ہیں اور اس سے پیسے ذکالتے ہیں، بینک والوں نے بیشرط لگائی کہ ہرمہینہ پہلے تین ہزار لوگ اس کو استعمال کریں گے تو اس مسلمان کو پچھ نہیں ملے گا، کیکن تین ہزار کے بعد ہراستعمال میں (چاہے پیسے ڈالے یا نکالے) اس مسلمان شخص کو 2 سینٹ ملیں گے، کیا ایسا معاملہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: اس قتم کا عقد دووجوہات کی بناپر چیج اور درست معلوم ہوتا ہے:۔

(۱) یہ تبرع مشروط ہے یعنی احسان میں کوئی شرط لگا نا مثلاً تین ہزار تک مفت کی اجازت دینا تبرع ہے اور اس کواجارہ کے ساتھ مشروط کرنا کہ زائد کا کرایہ بینک ادا کریگا یہ تبرع مشروط بن گیااس لیے یہ عقد جائز اور درست ہے۔

بر کا کی عقدِ اجارہ ہے اس میں شرط لگائی ہے لیکن عرف کی وجہ سے اور مفضی الی النزاع نہ ہونے کی وجہ سے میڈر طمفسد عقد نہیں۔ سے بیشر طمفسد عقد نہیں۔ ملاحظہ ہو ہدا یہ میں ہے: ... إلا أن يكون متعارفاً لأن العرف قاضٍ على القياس. (الهداية: ٩/٣ ٥، ١٠ البيع الفاسد).

مزیرتفصیل کتاب الاجارہ میں گزر چکی ہے۔

تبرع مشروط کے دلائل ملاحظہ فرمائیں:

مسلم شریف میں ہے:

عن أنس أن جاراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسياً كان طيب المرق فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه ، فقال: وهذه لعائشة رضى الله تعالى عنها فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، فعاد يدعوه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا، ثم عاد يدعوه، فقال عليه وسلم : وهذه ، قال: لا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا، ثم عاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عنى أتيا منزله. رسول الله عليه وسلم: وهذه ، قال: نعم في الثالثة ، فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله. (رواه مسلم: ١٧٦/٢).

حدیث ِبالا کاخلاصہ یہ ہے کہ: ایک شخص نے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کودعوتِ طعام پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی شرط لگائی اس نے انکار کر دیا پھر تیسری مرتبہ میں اجازت دیدی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمراہ تشریف لے گئے۔

اسی طرح حضرت ابوبکرصدیق رضی الله تعالی عنه نے حضرت عازب رضی الله تعالی عنه سے اونٹ کا پالان خریدااور عازب کے سے درخواست کی کہا ہے بیٹے براء کے سے کہدے کہ یہ پالان میرے ساتھ لے چلے، عازب کے کہانہیں مگراس شرط پر کہ آپ ہجرت کا واقعہ سنادیں، حضرت ابوبکر صدیق کے ہجرت کا واقعہ سنایا اور حضرت براء کے پالان لے گئے۔

ملاحظه ہو بخاری شریف میں ہے:

عن البراء الشترى أبوبكر البراء المترى أبوبكر المن عازب المن رحلاً بشلاثة عشر درهماً، فقال أبوبكر البراء فليحمل إلي رحلي، فقال عازب: لا ، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم ، قال: ارتحلنا...الخ. (رواه البخارى ١/٥١٥) في مناقب المهاجرين).

ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تبرعِ مشروط جائز ہے اور تبرعِ مشروط بیہ ہے کہا حسان میں کوئی

شرط لگانایاکسی معاملہ میں اپنے فائدہ کی شرط لگانا،صورتِ مسئولہ میں بھی یہی شکل ہے، کہ بینک والوں نے (A.T.M) مشین لگانے کی درخواست کی تواس پہپ والے نے کہاٹھیک ہے میں مفت میں اجازت دیتا ہوں، لیکن پہلے تین ہزار کے بعد ہراستعال میں 2 سینٹ آپ مجھے دیں گے، بینک والوں نے منظور کرلیا،لہذا بیہ معاملہ درست ہے۔

مزيد ملاحظه بوملا حظه بو: (امدادالاحكام:٣٨٦/٣،و٢٠١). والله ﷺ اعلم \_

### ما ہنامہ کے خریداروں کے لیے انعام کا حکم:

سوال: ریڈرس ڈائجسٹ ایک ماہنامہ ہے جوحضرات پیشگی رقم اداکر کے خریدتے ہیں ان کے درمیان قرعداندازی کرکے جس کانام برآمد ہوتا ہے اس کوانعام ملتا ہے کیا بیطریقہ جائز ہے یانہیں؟ اور نام نکلنے پرانعام حاصل کرنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: اگر ڈائجسٹ قیمۃ ٹریدا گیااور ڈائجسٹ کے منتظمین نے یہ کہا ہوکہ جس کانام نکے اس کو ہم فلاں چیز بطورِ انعام دیں گے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ، بلکہ یہ تبرعِ مشروط کے قبیل سے ہے یعنی ڈائجسٹ خرید نے والوں پر ہم احسان کریں گے جوقر عہا ندازی کے ساتھ مشروط ہوگا جیسے طالبِ علم کو داخلہ بشرطِ فیس دیاجا تا ہے ، اس قرعہ اندازی میں قمار نہیں پایاجا تا کیونکہ قمار والے قرعہ میں کوئی مستحق محروم اور کوئی مستحق میں مال چوان کوئل چکا ہوتا ہے ، جب کہ یہاں کوئی بھی مستحق نہیں ، اس لیے کہ رقم کے عوض وہ ڈائجسٹ کے مستحق ہیں جوان کوئل چکا ہے۔

#### امدادالاحكام ميں ہے:

پس ارشاد ہوا کہ معاہدہ مٰدکورہ کہ خرید ارکوسال بھرکے برابر چپالو مارکوکا مال خریدتے رہنے کی حالت میں دوتین روپیہ سیکڑہ مثلاً سال کے تمام پر رعایت دی جائے اور دورانِ سال دوسری جگہ ایک مرتبہ بھی خریدنے میں بالکل کچھ نہ دیا جائے شرعاً جائزہے یانہیں؟

الجواب: بیمعامده جائز ہے کیونکہ خریدارکوسال تمام پر جو کمیشن ہرسکیڑہ پر دیاجا تاہے وہ بائع کی طرف سے تبرع ہے خریدارکاحق لازم نہیں،اور تبرع کو کسی شرط سے مشر وط کرنا جائز ہے۔(امدادالاحکام:۳۸۲/۳). دوسری جگہ تحریفرماتے ہیں: سوال: مدارس میں فیس داخلہ اور فیس ماہواری طلبہ سے لینا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: جائزہے کیونکہ بیا جرت نہیں بلکہ چندہ ہے اور چندہ میں شرط جائزہے کیونکہ اس سے جرلازم نہیں آتا جس کوشر طمنظور نہ ہوگی اس کوعدم داخلہ کا اختیار ہوگا۔

و دليله أنه عليه السلام قال لمن أضافه وعائشة رضى الله تعالى عنها، قال : لا، قال : فلا إذن، قال في الثالثة وعائشة رضى الله تعالى عنها قال : نعم (امرارالا كام: ٢٠٦/٣).

حدیث شریف کا مطلب میہ ہے کہ ایک شخص آنخصور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرنا چاہتا تھا، آنخصور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاں جانے کے لیے حضرت عا کشہر صنی اللہ تعالی عنہا کے جانے کی شرط رکھی جس کو تیسر می مرتبہ میزبان نے قبول کرلیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لیجانا تبرع تھا جس کو حضرت عا کشہ ہے جانے کے ساتھ مشروط فرمایا۔

(امدادالا حکام حضرت مولا نااشرف علی تھانو گ کی نگرانی میں تحریر شدہ حضرت مولا ناظفرا حمد تھانو گ کے فقاو کی کا مجموعہ -

"ماہنامہ" البلاغ" جمادی الاولی <u>۱۳۳۷ ہے میں حضرت مولا</u> نامفتی عبدالشکورتر مذی صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا ہے اس میں حضرت نے فرمایا: ۔۔ حقیقت میں بیامداد الاحکام حضرت تھا نوگ کے امداد الفتاوی کا تتر ہے ۔۔۔۔ البلاغ ہص ۴۰ )۔ مذکورہ بالا معاملہ میں اگر کوئی اور خرابی نہ ہوتو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ علی اعلم۔

### دعوت طعام كوچنده كے ساتھ مشروط كرنے كا حكم:

سوال: بعض اداروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب پیسے کی ضرورت پڑتی ہے اور اخراجات زیادہ ہوجاتے ہیں تو عام دعوتِ طعام پیش کرتے ہیں اور آنے والوں سے زائدر قم وصول کرتے ہیں اور جور قم فی جاتی ہے وہ اپنے ادارہ کے اخراجات میں لگاتے ہیں تو کیا بیزائدر قم لینا اور اپنے کام میں خرج کرنا درست ہے یا نہیں ؟

اپنے ادارہ کے اخراجات میں لگاتے ہیں تو کیا بیزائدر قم لینا اور اپنے کام میں خرج کرنا درست ہے یا نہیں ؟

الجواب: دعوتِ طعام ادارہ والوں کی طرف سے اصلاً ایک تبرع ہے جس میں زائدر قم کی شرط بغیر کسی جرکے لگائی گئی ہے ، جس کو شرط منظور نہ ہوتو اس کو عدم حاضری کا اختیار ہے ، لہذا بیہ معاملہ تبرع مشروط کے تھم میں داخل ہوکر جائز اور درست ہے۔

حوالہ جات گزر چکے ہیں، تکرار سببِ طوالت ہے۔ واللہ اعلم۔

### وليمه مين مشروط مدايا كاحكم:

سوال: ولیمه وغیره دعوتوں میں بیرواج ہے کہ لوگ ہدیہ جمع کرتے ہیں اور جن کی دعوت ہووہ دعوت کے آخر میں تمام ہدیوں کا جائزہ لیتے ہیں اور پھراس کو قلمبند کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جب ان کے ہاں دعوت ہوتو ہم کو بھی اتنادینا ہے، اور جولوگ ہدید دیتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری باری آئیگی تو ہم کو بھی اتنا ہدید مالیا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: یتبرع مشروط ہے اوراس میں دوسری جانب سے جود یا جاتا ہے اس کی کمی اور خراب کوالٹی کی وجہ سے بھی ناراضگی اور غیبت ہوتی ہے ،غریب لوگوں کے لیے بیرسم وبال جان ہے اس لیے اس رسم سے بچنا ضروری ہے۔ قرآنِ کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ﴾ (سورة الروم: ٣٩).

#### تفسيرعثاني ميں ہے:

بعض مفسرین نے آیت کا بیہ مطلب بیان کیا ہے کہ جوآ دمی کسی کو کچھ دے اس غرض سے کہ دوسرااس کو بڑھ کراحسان کا بدلہ کر بگاتو بیہ دینااللہ تعالیٰ کے بیہاں موجب ِ برکت وثواب نہیں گومباح ہے۔ (تفییر عثانی ج ۵۴۳).

معارف القرآن میں یتفسیر حضرت عبداللہ بن عباس اورامام شافعیؓ سے منقول ہے۔ (معارف القرآن: ۱/۱۵۸/۶ زمولا ناادریس کا ندھلوی صاحب).

#### اصلاح الرسوم میں حضرت تھانوی فرماتے ہیں:

بیقرض مشروط کی طرح ہے کیونکہ جباس کی دعوت میں پیبہدیں گے تو وہ ان کی دعوت میں بھی پیبہدیں گےاگر چہلفظانہیں کہے لیکن حسبِ قاعدہ'' المعروف کالمشر وط''اور بیچے نہیں۔ (اصلاح الرسوم:۴۱)).

لیکن امدادالا حکام میں حضرت مولا ناظفراحمد تھانویؒ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جبیبا معاملہ تبرعِ مشروط ہوتا ہے۔(امدادالا حکام:۲۰۲،۳۸۲/۳).

> ہاں تبرعِ مشروط جائز ہے کیکن بہت سارے مفاسد کی وجہ سے اس سے اجتناب کرنا چاہئے۔ واللہ ﷺ اعلم ۔

### تبرع مشروط كاايك مسكه:

سوال: ہوائی جہاز والوں کی طرف سے بیاعلان ہوتا ہے کہ جو ہمارے جہاز میں زیادہ سفر کریگا اور مخصوص میل بن جائیں گئو ہم ان کومفت میں ٹکٹ دیں گے یا اور پچھ مراعات دیں گے تو کیا شرعاً اس کا لینا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: یہ تبرعِ مشروط کے حکم میں ہوکر جائز اور درست ہے۔ جیسے کہ مدرسہ والے فیس اور چندہ کو داخلہ کے ساتھ مشروط کرتے ہیں، حضرت مولا ناظفر احمد تھانو گٹنے جائز قرار دیا ہے۔ تفصیلات پیچھے گز رچکی ہے، وہاں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔واللہ ﷺ اعلم۔

# فصل دوم ہبہ کےاحکام کا بیان

### هبة المشاع كاحكم:

سوال: زیدنے بہ ہوش وحواس اپنے چار بھائیوں کواپنی زمین ہبہ کر دی اور زمین ان بھائیوں کے قبضہ میں ہے کین زمین کونشیم کرکے الگ الگنہیں دی ، زید کا انقال ہوگیا اب زید کی بہنیں اس زمین میں وراثت کا مطالبہ کررہی ہے، کیا ان کا مطالبہ درست ہے یانہیں؟

الجواب: عام فقہاء یہ تحریفر ماتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ کے نزدیک ہبہ مشاع درست نہیں الا یہ کہ تقسیم کرکے دیدے ، ہبہ مشاع کا مطلب مجموعہ کا ایک حصہ ہبہ کرنا ہے ، فقہ کی عام کتابوں میں یہ مسئلہ بھراحت مذکور ہے اس کے حوالہ کی ضرورت نہیں ، لیکن آج کل یہ مسئلہ قابل غور ہے کہ ہبہ مشاع کا عام رواج ہو چکا ہے اور اسلامی قانون کے علاوہ دوسر بے توانین میں یہ ہبہ درست اور تام سمجھا جا تا ہے ، بنابریں فقہاء نے یہ تحریفر مایا ہے کہ عرف عام جب نص فقہاء کے خلاف ہوتو عرف عام وعرف خاص کورج ہوگی تو ہندہ کے خیال میں یہ ہبہ نافذ ہونا چاہئے ، ہاں قبضہ دینا ضروری ہے ، قبضہ اٹھ ہوگا شام ابو صنیفہ ، امام شافعی وامام احمد کے خزد یک ضروری ہے ، ہبہ مشاع میں قبضہ تو ہوگا گئی وامام احمد کے خوال میں موگا ہے ہبہ مشاع میں قبضہ تو ہوگا گئی تنافر وری ہے ، کا میں ہوگا ہے ۔ ان میں ہوگا ہوئی ہوگا گئی تو ہوگا گئی تصدید کا میا ہوگا گئی تو ہوگا گئیں تو ہوگا گئی تو ہوگا تو ہوگا گئی تو ہو

فقہ کی عام کتابوں میں یہ تحریر ہے کہ شریک اجیز نہیں بن سکتا یعنی دو بھائی کسی کاروبار میں شریک ہیں اور ایک بھائی کے لیے اس کے حصہ کے منافع کے ساتھ شخواہ مقرر کریں توبیہ جائز نہیں ہے، کیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب ﷺ نے کبی تحقیق کے بعد آخر میں لکھا ہے کہ:نص مذہب کو تعامل خاص سے بھی ترک کیا جاتا ہے اور کمپنی کے شركاءكوا جيرر كھنے كا تعامل عام ہے،لہذااس بطريق اولى نص مذہب متر وك ہوگی ۔ (احسن الفتاويٰ: ٤/٣٢٨).

اس سے پہلے تحریر فرماتے ہیں:

تركِنص شرى كے ليے تعامل عام شرط ہے مگر تركي نص مذہب كے ليے تعامل خاص بھى كافى ہے۔ (حوالہ

چندشوا مدملا حظه فرما ئىين:

🖈 " مسرحتک " کے جملہ کو پرانے فقہاءنے کتابت میں شار کر کے طلاقِ بائن شار کیا ہے، کین بعد والے فقہاء نے اس کوعرف کی وجہ سے صرح شار کیا ہے اور بغیر نیت کے طلاق رجعی کا فتو کی صا در فر مایا ہے۔ 🤝 امام ابوحنیفہؓ کے نز دیک صرف سلطان کی طرف سے اکراہ شار کیاجا تاہے، کیکن امام محرؓ نے غیر سلطان کی طرف ہے اکراہ کوبھی اکراہ شار کیا ہے۔

🖈 کتابوں کوکرایہ پردینے لینے کوعام فقہاء نے ناجائز فر مایا ہے، کیکن بعض فقہاء نے عرف کی وجہ سے جواز کافتو کی دیاہے۔ کما مر فی موضعہ ۔

🤝 نیز تضمین الساعی و تضمین اجیر مشترک کا فتو کی بھی عرف ہی کی وجہ سے صا در فر مایا گیا ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ نص حدیث عرف عام اور عرف خاص کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے ہیں ، ہاں عرف عام کی وجہ سے قیاس کوچھوڑ سکتے ہیں،مثلاً قفیز الطحان کی روایت عرف ِ عام کی وجہ نے نہیں چھوڑ سکتے لیکن اس پر قیاس شدہ دوسرے مسائل مثلاً کمیشن ایجنٹ جو فیصد برکام کرتا ہو، عرف عام کی وجہ سے بیرجائز ہے، کیونکہ ضرورت کے علاوہ اس برعرف عام بھی ہے،اسی وجہ سے مشارخ بلخ ؓ نے فیصد کے اعتبار سے اجرت کو جائز کہا ہے، لیعنی وہ کیڑاسی لے اور نصف یار بعے لے تواس کوعرف عام سمجھ کر جائز کہا،اگر چہ علامہ شامی گواس کے عرف عام ہونے میں تامل ہے، (موجودہ زمانے میں اس کا اتنارواج ہوگیا ہے کہ اب اس کے عرف عام ہونے میں کوئی شکنہیں۔)

کیکن نص مذہب یا ظاہرالرواییکوعرف عام جوتمام بلاد میں ہواورعرف خاص جوخاص بلا دمیں ہودونوں کی وجه سے چھوڑ سکتے ہیں۔

یه مسئله شرح عقو درسم المفتی اورعلامه شامی کارساله نشرالعرف اورعرف پر دوسری کتابوں میں موجود ہے، لہذاا گر ہبہمشاع میں قبضہ دیکر بغیرتقشیم کے دینے کاعرف عام ہواورآج کل بیعرف ہےاور قانون بھی ہے تواس ہبہ کو شلیم کرنا چاہئے غالبًا اسی وجہ سے علامہ انورشاہ کشمیریؓ نے فیض الباری شرح صحیح بخاری (۳۷۰/۳) میں

ثم اعلم أن هبة المشاع لاتتم في أصل المذهب وإن تحقق القبض أيضاً وأفتى المتأخرون بجوازها وبه أفتي وذلك لأني أتردد في نفس مسألة الشيوع فلست أشدد فيها كالحنفية ولا أوسع فيها كالبخاري بل هي أمر بين الأمرين كما علمت ، فإن مرضى الشرع وهو رفع الإبهام والتمييز، والشيوع يخل به ، فلا يكون هدراً، كما أهدره البخاري، ولا ضرورياً ،كما فهمه الحنفية ، بحيث قالوا ببطلان الهبة ؛ وبالجملة إذا كان حال الشيوع عندي ما سمعت، فلم أشدد في الحكم ووافقت المتأخرين في جواز هبة المشاع عند القبض. (فيض البارى: ٣٧٥/٣، كتاب الهبة).

قديم فقهاء ميں ہے جليل القدرور فيع الشان فقيه علامة مس الائمه بنرحسیؓ نے مبسوط ميں تحرير فر مايا ہے:

وبالإجماع هبة المشاع فيما لايحتمل القسمة تتم بالقبض وكذلك عندي فيما **يحتمل القسمة جائز**. (المبسوط للامام السرحسي: ٦٩/٢١،ط:ادارة القرآن).

علامہ سرحسیؓ نے بیعبارت کتاب الہبہ کے بعد کتاب الرہن میں کھی ہے۔ ہاں پیضروری ہے کہنزاع نہ ہواورا گرنزاع پیدا کرے کہ کونسا حصہ کون لیتو پھر صحیح نہیں ہے۔ ملاحظه موقیض الباری میں ہے:

والذي أراه أن النهي عنه لكونه مفضياً إلى النزاع، وكل أمر يكون النهي عنه كذلك لا يشدد فيه الشارع بنفسه، بل ربما يغمض عنه أيضاً، فلا ينبغي التشدد فيه، ويدل عليه ما أخرجه البخاري...وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماكثرت عنده الخصومة في ذلك: فإما لا، فلا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشيرها، لكثرة خصومتهم. (فيض البارى: ٣٧٢/٣). والله تَعْلِقُ اعْلَم ـ

ولد صغير كوبهبه كرنے ميں قبضه كاحكم:

سوال: مکرمی حضرت مفتی صاحب گزشته دنوں میرے والدصاحب کا انتقال ہواہے،میرے والد

صاحب نے وفات سے سات مہینہ پہلے یوں کہاتھا کہ' یہاں افریقہ میں جو کچھ میراہے وہ میرے چھوٹے بیٹے مسین کا ہے' اس کلام کے گواہ میں اور میرے بہنوئی عبداللّٰداور میری بیوی ہے۔

لہذا قابل استفسار بات یہ ہے کہ اس سے ہبتمکل ہوجائیگا؟ جب کہ اس کے سواکوئی بھی کاغذی کاروائی نہیں کی گئی تھی ، یہ بات ملاحظہ ہو کہ ہمیں بقیہ بھائی بہنوں کواس پر کوئی اعتر اضنہیں ہے۔

الجواب: بصورتِ مسئوله آپ كوالدكايكها كه "يهال افريقه ميں جو كھ ميراہ وہ مير حجوت ليے عليہ حسين كائے "بديہ من اور يادر ہے كه والدكاية جيوٹ نابالغ بيٹے كسى چيزكا مبه كرناصرف عقد سے تمام موجاتا ہے ليعنی قضه ياديگر كاغذى كاروائی كی ضرورت نہيں ہے، اس ليے كه باپ بذاتِ خودا پنے نابالغ اولادكا ولى ہے، لہذا باپ كاقبضه نابالغ اولادكا قبضه ہے، بنابريں بهبتام ہوگيا۔

ملاحظ فرمائيں بدائع الصنائع ميں ہے:

ولو نحل ابنه الصغير شيئاً جاز ويصير قابضاً له مع العقدكما إذا باع ماله منه حتى لو هلك عقيب البيع يهلك من مال الابن لصيرورته قابضاً للصغير مع العقد وينبغي للرجل أن يعدل بين أو لاده في النحل لقوله سبحانه وتعالىٰ: ﴿إِنَ الله يأمر بالعدل والإحسان﴾.

(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ٢٧/٦ ،شرائط الهبة ، منها القبض، سعيد).

(وكذا في الفتاوي الهندية: 1/r ١ r الباب السادس في الهبة للصغير).

#### در مختار میں ہے:

وهبة من له ولاية على الطفل في الجملة تتم بالعقد أي بالإيجاب فقط ، كما يشير اليه الشارح كذا في الهامش وهذا إذا أعلمه أو أشهد عليه والإشهاد للتحرز عن الجحود بعد موته والإعلام لازم لأنه بمنزلة القبض ، بزازية، قال في التاتار خانية: فلو أرسل العبد في حاجة أو كان آبقاً في دار الإسلام فوهبه من ابنه صحت، فلو لم يرجع العبد حتى مات الأب لا يصير ميراثاً عن الأب، قوله لو الموهوب معلوماً ، قال محمد : كل شيء وهبه لابنه الصغير و أشهد عليه وذلك الشيء معلوم في نفسه فهو جائز والقصد أن يعلم ما وهبه له والإشهاد ليس بشرط لازم لأن الهبة تتم بالإعلام تاتار خانية، قوله و كان في يده أو في يد مودعه لأن قبض الولي ينوب عنه والأصل أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفي فيه بالإيجاب.

(الدر المختار مع فتاوي الشامي: ٥/٤ ٩ كتاب الهبة، سعيد).

وفى التحرير المختار: قال الرحمتى: وهل يشترط أن يكون محوزاً مقسوماً كما هو الشرط فى الهبة أو يقال إنماشرط ذلك لأجل تمام القبض وهو مقبوض لولي القبض فلا يفتقر لذلك. (تقريرات الرافعي: على ردالمحتار:٥٠/٥٢/كتاب الهبة،سعيد).

احسن الفتاوي میں ہے:

سوال کاماحصل میہ ہے کہ ایک شخص اپنے نابالغ بچوں کو پچھسونا چا ندی دے ، تو نیت کرنے سے مالک بن جاتے ہیں یا قبضہ ضروری ہے؟ قبض ضروری ہے تو اس کی کیا صورت ہوگی؟

الجواب: نابالغ اولا دکو ہدید دیا تو اولا دکی ملک کے لیے والد کا قبضہ ہی کا فی ہے۔ (احس الفتاویٰ: ۱۵۸/۷). مجموعة قوانين اسلامی ميں ہے:

نابالغ کے باپ یااس کے دیگرولی یاوسی نے کوئی مال وجائیدادحاصل کی اورکہا کہ یہ میں نے فلان نابالغ کے لیے حاصل کی ہے تواس کا صرف یہ کہنا نابالغ کے حق میں ہبہ ہوجائیگا۔ (مجموعہ قوانین اسلامی، ۱۲۲۲، تتاب الهبة، دفعة ۱۱). واللہ ﷺ اعلم۔

هبه كومعلق بالشرط كرنے كاحكم:

سوال: ہبہ معلق بالشرط سے یانہیں؟ مثلاً کوئی شخص کے کداگراس مہینہ میں میری شادی ہوئی تو یہ کتاب آپ کو ہدیہ ہے۔

الجواب: بصورت مسئوله بهم علق بالشرط باطل ہے جے نہیں ہے۔

ملاحظ فرمائيس در مختار ميں ہے:

ثانيها أن كل ما كان من التمليكات أو التقييدات كرجعة يبطل تعليقه بالشرط. وقال الشامي: قوله من التمليكات كبيع وإجارة واستئجار وهبة. (الدرالمحتارمع فتاوى الشامى: ٥/١٤)،سعيد).

البحرالرائق ميں ہے:

وفي البزازية من البيوع وتعليق الهبة بـ" إن "باطل وبـ "على"إن ملائماً كهبته على أن

يعوضه يجوز وإن مخالفاً بطل الشرط وصحت الهبة. (البحرالرائق:٦/٦، ١٩١/كوئته).

حاشية الطحطاوي ميس ع:

قوله و يصح تعليق هبة أى بشرط ملائم إن كان بـ "على" لا بـ "إن " قال فى البزازية من البيوع ... الخ. (حاشية الطحطاوى على الدرالمختار: ١٣٦/٣، باب المتفرقات، كوئته).

فآوی سراجیه میں ہے:

رجل قال لآخر: إن كان كذا فقد وهبت مالي منك لم يصح. (الفتاوى السراحية، صح. كتاب الهبة باب الهبة الحائزة والفاسدة).

وفي شرح المجلة: قال: والظاهر أن الفساد لكونه تعليق الهبة بالخطر. (شرح المحلة لمحمدالاتاسي: ٣٧١/٣، كتاب الهبة).

و للاستزادة انظر: (تكملة ردالمحتار:۴۲۷/۸، كتاب الهبة، سعيد. والفتاوى الهندية: ٣٩٧/٣). خلاصه بيه به كه شرط ملائم هوتو "على" كي ساته تعلق صحيح به اليكن "إن" كي ساته تعلق صحيح نهيس به -البته علامه شامي في أيك غير مشهور قول نقل كيا به كه "إن" كي ساته تعلق بهي صحيح به -

لكن في البحر أيضاً عن المناقب عن الناصحي: لو قال: إن اشتريت جارية فقد ملكتها منك يصح، ومعناه إذا قبضه بناء على ذلك، أي إذا قبض الموهوب له الموهوب بناء على التمليك يصح مع أنه معلق بـ"إن" وهو خلاف ما في البزازية من إطلاق بطلانه،

و لعله قول آخر یجعل التعلیق بالملائم صحیحاً کالتقیید تأمل. (فتاوی الشامی: ۲۰۵/ ۱۰ سعید). لیکن مشہور قول بیہ ہے کہ ''إن'' کے ساتھ تعلیق صحیح نہیں ہے اس کی تائیر رقبی والے مسکلہ سے ہوتی ہے جو

طرفینؓ کے نزد یک باطل ہے۔

ملاحظہ ہوفتاوی شامی میں ہے:

ملاحظه ہومبسوط میں ہے:

کمشدہ چیز کے ہبہ کا حکم:

سوال: ایک آدمی کی گھڑی گم ہوگئی اس نے زیدسے کہا کہ کمشدہ گھڑی اگرتم تلاش کرلو گے تو تہہاری ہے ،اس نے گھڑی تلاش کی اور ال گئی اب گھڑی کا مالک اپنی بات پر پشیمان ہوا، کیا گھڑی زید کی ملکیت بنی

ا الجواب: بصورتِ مسئوله گھڑی پرزید کی ملکیت ثابت نہیں ہوئی بلکہ بدستور ما لک کی ملکیت میں

ملاحظه ہوفتاوی قاضیخان میں ہے:

رجل أضل لؤلؤة فوهبها لآخر وسلطه على طلبها وقبضها متى وجدها قال أبويوسفُّ: هـذه هبة فاسدة ، لأنها هبة على خطر ، و الهبة لا تصح مع الخطر، و قال زفر أ : تجوز هذه الهبة. (فتاوي قاضيخان على هامش الهندية:٣٨١/٣).

فآوی سراجیہ میں ہے:

رجل سقطت منه لؤلؤة فوهبها من رجل وسلطه على الطلب والقبض فطلبها وقبضها فالهبة باطلة ، لأن في قيامها وقت الطلب خطراً، والهبة تبطل بالأخطار. (الفتاوي السراحية، كتاب الهبة،باب الهبة الجائزة والفاسدة، ص٥٠٤).

وللاستزادة انظر: (فتاوى الشامى: ١٨٨/٥، كتاب الهبة، سعيد. والفتاوى الهندية: ١/٣٠. ومجمع الضمانات: ٣/٢ ا ٧. و دررالحكام في شرح مجلة الاحكام: ٣٨٥/٢،المادة: ٩٥٨).

هوائی جہاز کی شال لینے کا حکم:

سوال: ہوائی جہاز میں جوشال استعال کے لیے دیتے ہیں، کیااس کوائیر ہوشٹس (Air hostess) كى اجازت سے لينا درست ہے يانہيں؟

، ۔ ۔ ۔ الجواب: ہوائی جہازی شال خادمہ کی اجازت سے لینادرست نہیں، کیونکہ وہ اس شال کی ما لکہ نہیں، اصل ما لک کوئی اور ہوتا ہے،مزید براں اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ استعمال کے بعدوالیس کر دی جائے۔

ملاحظه ہوفتاوی ہندیہ میں ہے:

ومنها (شرائط الهبة) أن يكون مملوكاً للواهب فلا تجوز هبة مال الغير بغير إذنه الاستحالة تمليك ما ليس بمملوك للواهب كذا في البدائع. (الفتاوى الهندية:٤٠٤٤). والدين المرابع المرا

غيرمسلم كوقر آن مديه مين دينخ كاحكم:

سوال: کیاغیرمسلم کوتر آن مدید میں دے سکتے ہیں یانہیں؟

الجواب: غیرمسلم کے دل میں اگر قرآن مجید کی عظمت ہواوراس کی طرف سے بے ادبی و بے حرمتی کا اطمینان ہوتو قرآن مجید ہدید میں دینا جائز اور درست ہے۔ ممکن ہے کہ اس کو ہدایت نصیب ہوجائے ۔ کیکن اگر اس کے خلاف کا اندیشہ ہوتو دینا جائز نہیں ہے۔

ملاحظہ ہومسلم شریف میں ہے:

عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالمصحف بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. (رواه مسلم: ١٣١/٢،باب النهى ان يسافر بالمصحف الى ارض الكفار اذا حيف وقوعه بايديهم).

نفع المفتى والسائل میں ہے:

الاستفسار: هل يجوز السفر إلى أرض العدو مع المصحف؟

الاستبشار: من سافر إلى أرض العدو ليس له أن يخرج المصاحف إلا في جيش يؤمن عليهم من استيلاء الكفار. قال في التبيين شرح الكنز: لما فيه من تعريض المصحف على الاستخفاف، وهو المراد من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو". وذكر الطحاوي أن هذا النهي كان في ابتداء الإسلام حيث كانت المصاحف قليلة، والقراء قليلين، فيخاف ذهاب بعض القرآن، وانتسخ ذلك حين كثرتهم، والأول أصح وأحوط، كذا في كشف الوقاية. (نفع المفتى والسائل، ص٤٣٦، ما يتعلق بقراءة القرآن وسحدة التلاوة والمصاحف).

فآوي رحميه ميں ہے:

اگرغیر سلم کے دل میں قرآن مجید کی عظمت ہوا وراس کی طرف سے اس بات کا اطمینان ہو کہ وہ اس کی بے ادبی نہیں کرے گا تواس کوقرآن مجید دینا جائز ہے ، ممکن ہے کہ اس کو ہدایت نصیب ہوجائے مگراس کو یہ ہدایت کر دی جائے کہ یہ اللہ کا مقدس کلام ہے ناپا کی کی حالت میں اس کوچھونا اس کی عظمت کے خلاف ہے ، لہذا ناپا کی کی حالت ہوتو عنسل کرکے ورنہ وضوکر کے اس کا مطالعہ کیا جائے اس کو وضوا ورغسل کا طریقہ بھی بتلادیا جائے ، اس سے اس کے دل میں قرآن مجید کی عظمت پیدا ہوگی ، ان شاء اللہ در مختار میں ہے: و یمنع النصر انبی وفی بعض النسخ الکافر) من مسه و جو زہ محمد آذا اغتسل و لابئس بتعلیمه القرآن و الفقه عسمی یہتدی ۔ (در مختار مع الشامی) غیر مسلم مکلف بالاعمال نہیں ہے مگر قرآن مجید کو بے ادبی اور بے حرمتی سے محفوظ رکھنا ہم پرضروری ہے ۔۔۔ (ذاوی رجمیہ: ۲۸۳۱). واللہ کی اعلم۔

غیرمسلم کوخنز برکی کھال کے جبکٹ کا ہبہ کرنے کا حکم:

سوال: ایک شخص نے جیکٹ خریدابعد میں معلوم ہوا کہ خزیر کی کھال کا بنا ہوا ہے کیا وہ کسی غیر مسلم کو ہبہ کرسکتا ہے یانہیں؟

الجواب: خزیرای تمام اجزاء کے ساتھ نجس العین ہے کسی بھی جزو کا استعال جائز نہیں ہے، لہذا خزیر کی کھال کا جیک مسلمان کے لیے ممنوع ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ واپس کردے اور اپنائمن لے لے۔اگر کسی وجہ سے واپسی ممکن نہ ہوتو بلانیت تو اب کسی غیر مسلم کو دیدے، کیونکہ مسلمان کو مال حرام کا ہمبد درست نہیں۔ ملاحظہ فرمائیں فتاوی بینات میں ہے:

سوال: ہمارے ملک میں جائنا، اسپین اور دوسرے ممالک سے جوجوتے اور چرٹے کی مصنوعات آرہی ہے، ان میں سور (خنزیر) کی کھال استعال ہورہی ہے ... بعض جوتے ریگزین کے بینے ہوئے ہیں مگران کے اندراستر سور کی کھال کا ہے اور پچھکمل سور کی کھال کے بینے ہوئے ہیں ... کیا یہ جوتے پہننا حرام ہے؟ کیا اس کی فروخت حرام ہے؟ ... جن دکا ندار نے بھول سے کروڑوں رویے کا مال خریدلیا ہے، انھیں کیا کرنا چاہے؟

الجواب باسمہ تعالیٰ: خنز بر کے نجس العین ہونے میں کوئی شک نہیں ...فقہاء کرام نے اس کے تمام اجزاء کے استعال اوران کی خرید وفر وخت کوحرام قر اردیا ہے ، اور وہ اشیاء جن میں خنز بر کے اجزاءاور کھال وغیرہ شامل ہوں،اس کابھی بہی تکم ہوگا،خنز براوراس کے اجزاء سے تیارشدہ اشیاء میں بیج منعقدہی نہیں ہوتی اوراس کا مثن (قیمت)بائع کے لیے حرام ہوتا ہے، بلکہ اس کی ملکیت میں بھی داخل نہیں ہوگا...جن لوگوں نے بھول کرالیں مصنوعات خرید لی ہیں،وہ ان دکا نداروں کوواپس کر دیں اور اور دکا نداروں کوچاہئے کہ وہ ان کمپنیوں کو مال واپس کر دیں جن سے انہوں نے خریدا ہے، تا کہ وہ ان غیر مسلموں کویہ مال ومصنوعات واپس کر کے اپنی رقم واپس کردیں جن سے انہوں نے خریدا ہے، تا کہ وہ ان غیر مسلموں کویہ مال ومصنوعات واپس کر کے اپنی رقم واپس کردیں جن سے انہوں نے خریدا ہے، تا کہ وہ ان غیر مسلموں کویہ بیات ).

#### معارف السنن میں ہے:

قال شيخنا: ويستفاد من كتب فقهائناكالهداية وغيرها أن من ملك بملك خبيث ولم يـمكنه الرد إلى المالك فسبيله التصدق على الفقراء، قال: ومثله يقول ابن القيم في "بدائع الفوائد"، . . . قال : والظاهر أن المتصدق بمثله ينبغي أن ينوي به فراغ ذمته و لايرجو به المشوبة، نعم يرجوها بالعمل بأمرالشارع، وكيف يرجوالثواب بمال حرام ويكفيه أن يخلص منه كفافاً رأساً برأسٍ! . . . وحديث ابن كليب أخرجه أبو داو د في سننه (ص٤٧٣) في ( باب اجتناب الشبهات) من كتاب البيوع: عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة...فلما رجع استقبله داعي امرأة ، فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ، ثم وضع القوم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه، ثم قال: " أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها" فأرسلت المرأة ، قالت: يارسول الله! إنى أرسلت إلى البقيع يشتري لى شاة فلم أجد ، فأرسلت إلى جار لى قد اشترى شاةً أن أرسل إلى بثمنها فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته، فأرسلت إلى بها، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أطعميه الأسارى اه ، (رواه ابوداود: ١٧/٢، ١٠باب اجتناب الشبهات من كتاب البيوع). رواه الدارقطني في سننه (في باب الصيد والذبائح:٤/٢٨٦/٤٥). وفيه: فبينا هو يأكل إذ كف يده، وفيه أطعموها الأسارى، وفي طريق آخر: فلما أخذ رسول اللُّه صلى الله عليه وسلم لقمته رمى بها. (في باب الصيد والذبائح: ٤/٥٥/٢٨٦/ ٥). (معارف السنن: ١/٣٥،٣٥٠، باب ماجاء لاتقبل صلاة بغير طهور، تحت قوله: ولاصدقة من غلول، سعيد). والله سُخِلِلَهُ اعلم \_

## بغير قبضه كے صدقه و هبه كاحكم:

سوال: ایک شخص نے اپنے گھر میں ایک صندوقچہ (چھوٹا سابکس)رکھا ہے اور اس میں للد کی رقم جمع کرتار ہتا ہے، اس رقم سے اپنی واجب یانفل قربانی کرنا جا ہتا ہے تو کرسکتا ہے یانہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئوله نفلی صدقه اور بهه بغیر قبضه کے تام نہیں ہوتے ،لہذا جب تک قبضہ نہیں دیا اس کواپنے استعال میں لا نادرست ہے،لہذااس رقم سے واجب یانفل قربانی کرنا بھی جائز ہوگا۔

ملاحظه ہوشرح مجلّه میں ہے:

اعلم أن التمليك بلفظ الصدقة كالتمليك بلفظ الهبة من حيث أنها لاتصح إلا بالقبض. (شرح المحلة لمحمد حالد الاتاسي،٣٩٨/٣).

تبيين الحقائق ميں ہے:

والصدقة كالهبة لاتصح إلا بالقبض ولا في مشاع يحتمل القسمة لأنه تبرع كالهبة ويلزم فيها ما يلزم في الهبة فامتنعت بدون القبض كالهبة. (تبيين الحقائق:٥/٤/٥).

عالمگیری میں ہے:

الصدقة بمنزلة الهبة في المشاع وغير المشاع وحاجتها إلى القبض. (الفتاوى الهندية: ٤/٦٠٤).

و للاستزادة انظر: رشرح العناية على الهداية: ٥٦/٩. والبحرالرائق: ٢٩٤/، كوئته. وفتح باب العناية : ٣/٣. والاختيار لتعليل المختار: ٣٦/٣).

ہاں اگریہ صندوقچہ مسجد یا کسی مدرسہ کا ہے اور کسی آ دمی نے اس میں صدقہ ، للّہ کی رقم ڈالی توعرف میں بیہ مسجد یا مدرسہ کو سپر دکر دینے کے مترادف ہے ، کیونکہ صندوقچہ کا قبضہ مسجد کے متولی کے قبضہ کی طرح ہے ، لہذا بیر قم واہب کی ملکیت سے نکل گئی اب رجوع کرنا صحیح نہیں ہے ، بایں وجہ ایسے صندوقچہ سے اپنی نفل یا واجب قربانی کرنا درست نہیں ہے۔

ملاحظه هوشرح مجلّه میں ہے:

ويظهر لي من مجموع هذه النقول أن الهبة كما تنعقد بالألفاظ الدالة على التمليك

مجاناً لغة أو عرفاً، تنعقد أيضاً بالفعل بطريق التعاطي، لكن مع قرينة لفظية أو حالية ، ومنها العرف والعادة، تعين أن ذلك الفعل أريد به التمليك. (شرح المحلة لمحمد حالد الاتاسى: ٣٤٩/٣) . والله ﷺ اعلم \_

کا غذات پر قبضہ سے ہبد کی تنگیل کا حکم: سوال: کسی زمین یادکان کے ہبد کی تکیل کے لیے ان کے کاغذات کا قبضہ کافی ہے یااس کوخالی كر كے موہوب لد كے ہاتھ ميں دينا ضروري ہے؟

الجواب: جائداد کے ہدگی کمیل کے لیے کاغذات پر قبضہ کافی ہے، یعنی کاغذات پر قبضہ کر لینے سے مبہ تام ہوجائیگا۔ ملاحظہ ہوجاشیۃ الطحطاوی میں ہے:

وفي العقار ما يناسبه فقبض مفتاح الدار قبض لها. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار:٣٩٥/٣).

شرح مجلّہ میں ہے:

إعطاء مفتاح العقار الذي له قفل للمشتري يكون تسليماً إذا تهيأ له فتحه من غير تكلفة ،كما في البحر ومثله في الهندية والتاتار خانية وغيرهما، والظاهر أن المراد بتهيؤه فتحه من غير تكلف، أن يكون المفتاح مفتاح ذلك العقار، وهومعني مافي الخانية ونصها: ولو باع الدار وسلم المفتاح فقبض المفتاح ولم يذهب إلى الدار يكون قابضاً. رشرح المجلة،لمحمد الاتاسي، ٢/٩٩،المادة: ٢٧١).

جدیدفقهی مباحث میں ہے:

شیئر زسرٹیفیکٹ حاصل ہونے کے بعدخریدار کااس پر قبضہ تقق ہوجا تاہے۔ (جدید فقہی مباحث:١٩/١١).

عرف میں شیئرز کا قبضہ اسی وقت سمجھا جاتا ہے جب کہ سرٹیفیکٹ ہاتھ میں آ جائے ، نیز ہر چیز کے قبضہ کاطریقہ عرف ہی ہے متعین ہوتا ہے،... نیزعرف میں اکثرلوگ بغیر کاغذی ثبوت کے قبضہ کااعتبار نہیں کرتے بين \_ (جديد فقهي مباحث:١٢٦/١٢١). والله ﷺ اعلم \_

## هبة المشاعمن الشريك كاحكم:

سوال: کاغذات میں بیوی اور شوہر کی مشتر کہ دکان ہے، شوہر نے بہت سارے لوگوں کے سامنے کہا کہ میں نے بید دکان بیوی کو دیدی اور قبضہ بیوی کا ہے شوہر بھی دکان پر جاتا ہے لیکن باہر کا کام زیادہ کرتا ہے تو بیوی اس دکان کی مالکہ بن گئی یانہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ شوہرکا ہے کہنا کہ میں نے بید کان بیوی کودیدی ہبہ ہے اور قبضہ تو پہلے سے بیوی ہی کا تھالہذا ہبتام ہو گیا اور بیوی دکان کی مالکہ بن گئی ،کا غذات میں جس کا نام ہو شرعی ہبداس سے متاثر نہ ہوگا۔ پھر چونکہ دکان اکثر غیر منقسم چیز کی طرح ہے لہذا بغیر تقسیم کے اس کا ہبد درست ہے۔

ملاحظه موفقاوی قاضیخان میں ہے:

وفيما لا يقسم كالعبد والدابة والثوب والحمام يجوز هبة المشاع من الشريك وغيره في قولهم جميعاً. (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية:٣/٢٦٧/٠كتاب الهبة).

وفى الفتاوى الهندية: وهبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة تجوز من الشريك ومن الأجنبي كذا في الفصول العمادية. (الفتاوى الهندية: ٣٧٨/٤، الباب الثاني فيمايحوز من الهبة ومالايحوز).

(وكذا في فتاوى الشامي : ٢/٥ ٢ ٢ ،سعيد. وبدائع الصنائع: ١٩/٢ ١ ١ ،سعيد).

فآوي عثانی میں ہے:

محض کاغذی طور پر جائیداد کے واہب کے نام ہونے سے ہبہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ (فاوی عثانی: ۸۵۹/۳). واللہ ﷺ اعلم۔

## نابالغ بچوں کی اشیاءِ ہنہ کے مدید کا حکم:

سوال: اگرچھوٹے بچے کے کیڑے پرانے ہوجائے تو وہ بطورِ صدقہ دے سکتے ہیں یانہیں؟ یااس کی قیت لگا کرنچے کے لیے قیمت رکھنا چا ہے اور کپڑے اپنی طرف سے صدقہ کرنا چاہئے؟

الجواب: برائے کودکاں جواشیاء تملیکاً خریری جاتی ہیں، بچان کے مالک ہیں، لہذا بچوں کی طرف سے صدقہ ہبدو غیرہ درست نہیں ہے، لأن الصبي لا یملک التبوع ، ہاں ان کی مناسب قیت لگا کر بچوں

کے لیے قیمت رکھے اس کے بعدا پنی طرف سے ان اشیاء کا ہبہ کرنا جائز ہوگا۔ اگر عرف میں بیا شیاء عاریۃ وی جاتی ہوں تو پھر دوسروں کودے سکتے ہیں۔

ملاحظه ہوفتاوی قاضیخان میں ہے:

رجل اتخذ ثياباً لولده الصغير ثم أراد أن يدفع إلى ولد له آخر لم يكن له ذلك، لأنه لما اتخذ ثياباً لولده الأول صار ملكاً للأول بحكم العرف فلا يملك الدفع إلى غيره إلا إذا بين عند اتخاذه للأول أنه عارية فحينئذ يملكه لأن الدفع إلى الأول يحتمل الإعارة فإذا بين ذلك صح بيانه... ولا يجوز للأب أن يهب شيئاً من مال ولده الصغير بعوض وغيرعوض لأنها تبرع ابتداءً. (فتاوى قاضيحان على هامش الهندية: ٢٨٠،٢٧٩/، فصل في هبة الوالد لولده والهبة للصغير).

وفى الفتاوى الهندية: رجل اتخذ لولده أولتلميذه ثياباً ثم أراد أن يدفع إلى ولده الآخر أو تسلميذه ثياباً ثم أراد أن يدفع إلى ولده الآخر أو تسلميذه الآخر ليس له ذلك إلا أذا بين وقت الاتخاذ أنها عارية. (الفتاوى الهندية: ٣٩٢/٤). (وكذا في الفتاوى الهندية: ٣/٠٠٣. والبحرالرائق: ٢٨٨/١، كتاب الهبة. وجامع احكام الصغار المجلد الاول ، في مسائل الهبة).

وقال في الدرالمختار: اتخذ لولده أو لتلميذه ثياباً ثم أراد دفعها لغيره ليس له ذلك مالم يبين وقت الاتخاذ أنها عارية. وفي تكملة ردالمحتار: قوله اتخذ لولده أى الصغير وأما الكبير فلا بد من التسليم،...وفي البزازية اتخذ لولده الصغير ثياباً يملكها، وكذا الكبير بالتسليم... قوله مالم يبين قال في البحر: وإن أراد الاحتياط يبين أنها عارية حتى الكبير بالتسليم... قوله مالم يبين قال في البحر: وإن أراد الاحتياط يبين أنها عارية حتى يمكنه أن يدفع إلى غيره، وفي الحاوى الزاهدي برمز بم دفع لولده الصغير قرضاً فأكل نصفه ثم أخذه منه ودفعه لآخر يضمن إذاكان دفعه لولده على وجه التمليك، وإذا دفعه على وجه الإباحة لايضمن قال عرف به أن مجرد الدفع من الأب إلى الصغير لايكون تمليكاً وأنه حسن. (الدرالمختار مع تكملة ردالمحتار ٢٥/١٠) وسعيد).

وفى الشامية ايضاً في باب القرض: قال في الهداية: فإن تأجيله لايصح لأنه إعارة وصلة في الابتداء حتى يصح بلفظ الإعارة ولايملكه من لايملك التبرع كالوصي

والصبي. (فتاوى الشامى: ١٧/٤،سعيد).

حکیم الامت حضرت تھانویؓ فرماتے ہیں:

بچوں کے لیے جوجوتے ، کیڑے عام گھروں میں بنائے جاتے ہیں ان میں احتیاطاً ایسا کرنا چاہئے کہ ان کو بچوں کی ملک نہ بنا نمیں اپنی ہی ملکیت میں رکھیں تا کہ ایک بچہ کے بدن پر کپڑ اچھوٹا ہوجائے تو وہ دوسرے بچے کو پہنا سکیس اوراگر کپڑ ابچے کی ملک کر دیا گیا ہے تو پھر باپ کے لیے بھی پیرجائز نہیں کہ یہ کپڑ اکسی دوسرے بچے کو پہنا دے۔ (مجانس عیم الامت مع ملفوظات ، ص ۲۷).

نیز حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؓ نے بھی اسی طرح تحریر فر مایا ہے۔ملاحظہ ہو: (مجالس مفتی اعظم ،ص۱۸۲،۱۸۱، بعنوان''نابالغ کاحق ادا کرنے کاطریقۂ'')۔ واللہ ﷺ اعلم ۔

معمولی چیز بیچ کی طرف سے ہدیدد سے کا حکم:

سوال: اگران اشیاء کی کوئی خاص قیمت نه ہوتو بچے کے ایصال تواب کے لیے وہ کپڑے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں خاص مصلحت کو دیکھا جائیگا یا نہیں؟ مثلاً بچے کو استاذ کی خدمت میں لگا نامصلحت ہے۔

الجواب: شریعت مطہرہ نے مصالح کو دکاں کو بالکل نظر انداز نہیں کیا بلکہ ان کی مصلحتوں اور نفع کو مقدم رکھا ہے اسی وجہ سے بچے کی اشیاء میں ولی کے لیے تبرع کو روانہیں رکھا کہ اس میں بچے کا نقصان ہے، کیکن اگر بچوں کی ملکیت میں ایسی اشیاء ہوں جن کی کوئی خاص قیمت نہیں ہے تو پھر بچے ہی کے نفع کی خاطر صدقہ یا ایسیالی تواب کرنے میں چنداں حرج نہیں، ہاں اگر اچھی خاصی قیمت ہوتو پھر بلا معاوضہ دینا درست نہیں ہے۔ ایسیالی تواب کرنے میں چنداں حرج نہیں، ہاں اگر اچھی خاصی قیمت ہوتو پھر بلا معاوضہ دینا درست نہیں ہے۔ ملاحظہ ہوجا مع احکام الصغار میں ہے:

وفي فوائد صاحب المحيط ذكر شمس الائمة في كتاب الوكالة للأب أن يعير ولده الصغير، وليس له أن يعير ماله قال: و تأويل هذا إذا كان ذلك في تعليم الحرفة بأن دفعه إلى أستاذ ليعلمه الحرفة ويخدم أستاذه أما إذا كان بخلاف ذلك لا يجوز. (حامع احكام الصغارللعلامة الاستروشني: ١٧١/١، في مسائل العارية).

وفيه أيضاً: لأن التصرف للصبي مقيد بالنظر. (جامع احكام الصغار للعلامة الاستروشني: ١/٥ من عن مسائل الاجارات).

وفيه أيضاً: لو وهب داراً لابنه الصغير ثم اشترى بها داراً أخرى فالثانية لابنه الصغير أيضاً . (جامع احكام الصغارللعلامة الاستروشني: ١٧٦/١، في مسائل الهبة وكذا في الفتاوى الهندية: ٣٩٢/٤).

وقال أيضاً: إذا آجر الأب أو الجد أو وصيهما الصبي في عمل من الأعمال فهو جائز لأن لهؤ لاء ولاية استعمال الصغير من غيرعوض بطريق التهذيب والرياضة فمع العوض أولىٰ . (حامع احكام الصغارللعلامة الاستروشني: ١٤/١، اوائل الاحارة).

وفيه أيضاً: وفي آخر الفصل الثامن من إجارات الذخيرة وهكذا نقول فيمن سكن دار صغير أو حانوت صغير وأنه معد للاستغلال أنه يجب أجرالمثل، إلا إذا انتقص بسبب سكناه وضمان النقصان انفع في حق الصغير فحينئذ يجب ضمان النقصان. (حامع احكام الصغارعلى هامش جامع الفصولين: ١٩/١، في مسائل الإجارات).

وفى الفتاوى الهندية: قبول الهبة من الصبي صحيح إذا تمحضت الهبة منفعة في حق الصغير، أما إذا كان في هذا ضرر للصبي لايصح حتى أنه إذا وهب رجل لصبي عبداً أعمى أو تراباً في دار قيل: إن كان يشترى منه ذلك فإنه يصح قبوله ولا يرد، وإن كان لايشترى منه بشيء ويلزمه مؤونة النقل ونفقة العبد فإنه يرد ذلك. (الفتاوى الهندية: ٣٩٣/٤).

والله ﷺ اعلم \_

دودھ کے ڈیے کو مدیہ کرنے کا حکم:

سوال: ایک شخص نے اپنے جھوٹے بچے کے لیے دودھ کا ڈبنریدااب اگراس دودھ کی ضرورت بچے کونہ ہوتو ہیڈ بہ کسی اور بچے کودے سکتا ہے یانہیں؟

**الجواب:** فقہاء کے قول کے مطابق اشیائے خورد نی جو بچہ کو ہدیہ میں حاصل ہوئی ہیں والدین کا کھانا جائز ہے،لہذا جن اشیاءخورد نی سے بچہ ستغنی ہو گیا ہے وہ کسی دوسر کے درینا بھی جائز ہوگا۔

ملاحظه ہوجامع احکام الصغارمیں ہے:

إذا أهدى الصغير شيئاً من المأكولات روي عن محمد أنه يباح لوالديه وشبه ذلك بضيافة المأذون وأكثر مشايخ بخارى على أنه لايباح ، وفي كراهية التجنيس إذا أهدى الفواكه إلى الصبي الصغير يحل للأب والأم الأكل إذا أريد بذلك برالأب والأم لكن

أهدى إلى الصغير استصغاراً للهدية، لجواز الذي يلعب به الصبيان يوم العيد يؤكل لما روي عن ابن عمر الله كان يشترى الجوز لصبيانه يوم الفطر يلعبون به ويأكل منه وهكذا فعل عن ابن عمر الله ويأكل منه وهكذا فعل علي الله بجواريه. (حامع احكام الصغار: ٢٦/١، في مسائل الكراهية).

#### در مختار میں ہے:

و يباح لوالديه أن يأكلا من مأكول وهب له وقيل لا، انتهى فأفاد أن غير المأكول لا يباح لوالديه أن يأكلا من مأكول وهب له وقيل لا، انتهى فأفاد أن غير المأكول لا يباح لهما إلا لحاجة. وفي الشامية: قال في التاتار خانية روي عن محمد نصاً أنه يباح، وفي الذخيرة وأكثر مشايخ بخارى على أنه لايباح. (الدرالمحتار:٩٦/٥،سعيد).

قال العلامة الفقيه طاهربن عبد الرشيد البخاري: وفي الفتاوى: رجل وهب للصغير شيئاً من المأكول يباح للوالدين أن يأكلا منه كذا روي عن محمد. (حلاصة الفتاوى: ٢٨٨/٤، نقلاً عن الحلاصة ). والله المنظمة الفتاوى: ٢٨٨/٤، نقلاً عن الحلاصة ). والله المنظمة المناوى: ٢٨٨/٤، نقلاً عن الحلاصة ). والله المنظمة المناوى الم

# بيح كى رقم اس كاخراجات مين لگانے كا حكم:

سوال: ایک شخص کے نابالغ لڑ کے کوئسی نے یاخود والد نے پچھر قم ہبہ کردی، اس قم سے اس بچے کے لیے کیٹر سے وغیرہ خرید سکتے ہیں یانہیں؟ کیا بچے کے اخراجات والدخودا پنی طرف سے برداشت کر لگا؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ بچہ کے پاس جب رقم موجود ہوتو والداس رقم سےاس کے اخراجات پورے کرسکتا ہے، لیکن والد بچے کی رقم کوفضولیات میں خرچ نہیں کرسکتا، بچوں کے اموال میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔

#### ملاحظہ ہو در مختار میں ہے:

فإن نفقة المملوك على مالكه والغني في ماله الحاضر. وفي الشامية: قوله في ماله الحاضر. وفي الشامية: قوله في ماله الحاضر، يشمل العقار والأردية والثياب، فإذا احتيج إلى النفقة كان للأب بيع ذلك كله وينفق عليه لأنه غني بهذه الأشياء بحر، وفتح. (الدرالمختارمع فتاوى الشامي:٣/٣،سعيد).

وفى البحرالرائق: الصغير إذا كان له مال فنفقته في ماله . (البحرالرائق: ٢٠١/٤، كوئته). وفي الفتاوى الهندية: إرضاع الصغير إذا كان يوجد من ترضعه إنما يجب على الأب إذا لم يكن للصغير مال وأما إذا كان له مال فتكون مؤنة الرضاع في مال الصغير كذا في المحيط. (الفتاوى الهندية: ١/٥٦٥).

امدادالفتاوی میں ہے:

سوال: نابالغ بچوں کوان کے نانایادادا کچھ عطا کریں تواس عطا کو بچوں کے ماں باپ ان بچوں پرکس طرح سے صرف کریں ،اگرروٹی کپڑے میں صرف کیا جائے تو یہ ماں باپ کے ذمہ ہے ، تاوقتیکہ بالغ ہوں ، تو اس عطا کوامانۃ جمع کریں بلوغ تک یا شیرین و بالائی میں خرچ کردیویں ، کیا صورت کریں ؟

الجواب: فی الدر المختار: ولطفله الفقیر الحر الأن نفقة المملوک علی ملکه و الغنی فی ماله الحاضر، اس روایت معلوم ہوا کہ جونا بالغ مالک سی مال کا ہواول نفقه اس مال میں ہوگا، مال کے ہوتے ہوئے باپ پرواجب نہ ہوگا پس صورتِ مذکورہ میں بیعطیات اس نابالغ کے ضروری نفقات میں صرف کردئے جائیں۔(امدادالفتاوی:۳۸۰/۳۰، تتاب الهبة).

دوسری جگه مذکورہے:

اگراولا دخواہ لڑکا ہو یالڑکی وہ مالدار ہوں لیعنی کسی طور پران کی ملک میں مال آگیا ہوخواہ بطور ہبہ کے یا بطور میراث کے،سواس حالت میں ان کانان ونفقہ خودان کے مال میں واجب ہے والدین کے ذمہ صرف انتظام کرنا ہے۔(امداد الفتاویٰ:۵۳۳/۲). واللہ ﷺ اعلم۔

نابالغ بي كامدية بول كرنے كاحكم:

سوال: استاذ نابالغ بي كالمدية ول كرسكتا بي يانهين؟

الجواب: اگرکوئی چیز بچوں کو استعال کے لیے دی جائے تو والدین کی اجازت سے دوسروں کو دینا جائز سے بنابریں استاذ کو قبول کرنا بھی جائز ہوگا۔

ملاحظه موامداد المفتين ميس سے:

لڑ کے جوانعام دیتے ہیں دوشرطوں سے جائز ہے اول یہ کہا گرلڑ کے خود بالغ ہیں تواپنی رضا سے دیں اور اگر نابالغ ہیں توان کے والدین کا راضی ہونا شرط ہے، (والدین کے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ والدین کا مال ہے) دوسرے یہ کہ مدرس اپناطرزاییانہ ڈالے جس سے طلبہ کو یہ معلوم ہوکہ اگرانعام نہ دین گے تو ہمیں نقصان يَهْنِي كار (امدادام فتين ،جلد دوم ،ص٧٣٧ ، كتاب الهبة والصدقة ، دارالاشاعت ).

#### شرح مجلّه میں ہے:

لو أحضر الصغير لأحدهدية وقال له أرسلني أبي بهذه الهدية لك فلذلك الشخص تناول تلك الهدية مالم يقع في قلبه أن الصغير المذكور كاذب في قوله هذا. (دررالحكام شرح محلة الاحكام: ٩٨/٢ مدارالكتب العلمية بيروت).

وفي جامع أحكام الصغار: وفي هبة الملتقط: صبي أهدى وقال: إني أرسل إليك بهذه الهدية يحل له التناول إلا أن يقع في قلبه أنه كاذب . (حامع احكام الصغار:١٨٣/١،في مسائل الهبة). (وكذا في الفتاوى الهندية:٣٩٣/٣،قبول الهدية من الصغير). والله الله المعارى الهندية:٣٩٣/٣

## والد كابيثے كود كان هبه كرنے كاحكم:

سوال: ایک والد نے اپنے بیٹے کوایک دکان ہبہ کی باپ تصرف نہیں کرتا ہے، صرف بیٹا تصرف کرتا ہے، سرف بیٹا تصرف کرتا ہے، کین والدروز انہ دکان پرآ کر بیٹھتا ہے، حساب کتاب وغیرہ سب امور بیٹا ہی انجام دیتا ہے، شرعاً بیٹے کا قبضہ ہوگیایا نہیں؟ اورا گروالد بھی تصرف کرتا ہے تو پھر کیا حکم ہے؟

**الجواب:** بصورتِ مسئولہ اگر باپ نے بیٹے کودکان ہبہ کر کے قبضہ بھی دیدیا تو دکان بیٹے کی ملکیت میں آگئی ،اگر چہ قبضہ کے بعد باپ بھی بھی یا ہمیشہ بیٹھتا ہو،اور اگر باپ نے ہبہ کرلیالیکن دکان اپنے قبضے میں رکھی تو بیٹے کی ملکیت نہیں آئی دکان بدستور باپ کی ملکیت میں رہے گی۔

#### ملاحظہ ہودر مختار میں ہے:

وشرائط صحتها في الموهوب أن يكون مقبوضاً غير مشاع مميزاً غير مشغول. وفي الشامية: وتصح الهبة بـ"كوهبت"، وفيه دلالة على أن القبول ليس بركن كما أشار إليه في الخلاصة وغيرها، وذكر الكرماني أن الإيجاب في الهبة عقد تام، وفي المبسوط أن القبض كالقبول في البيع. (فتاوى الشامي مع الدرالمختار:٥/٨٨٠، كتاب الهبة، سعيد).

(وكذا في تبيين الحقائق: ٢/٥ ٩ ،ملتان).

وفي ردالمحتار: وفي شرح المجمع لابن ملك عن المحيط لوكان أمره بالقبض

حين وهب لايتقيد بالمجلس ويجوز قبضه بعده . (فتاوى الشامي:٥/٨٨/٥ كتاب الهبة، سعيد). نیز مذکورہے:

وفي خزانة الفتاوي: إذا دفع لابنه مالاً فتصرف فيه الابن يكون للأب إلا إذا دلت دلالة التمليك بيري، قلت: فقد أفاد أن التلفظ بالإيجاب والقبول لايشترط بل تكفي القرائن الدالة على التمليك كمن دفع لفقير شيئاً وقبضه ولم يتلفظ واحد منهما بشيء. (فتاوى الشامي:٥/٨٨/٥ كتاب الهبة، سعيد).

و في الفتاوي الهندية: رجل دفع إلى ابنه في صحته مالاً يتصرف فيه ففعل وكثر ذلك فمات الأب إن أعطاه هبة فالكل له وإن دفع إليه لأن يعمل فيه للأب فهو ميراث كذا في جو اهر الفتاوي. (الفتاوي الهنديه: ٢/٤ ٣٩).

خلاصہ بیہ ہے کہا گرمکمل تصرفات بیٹے کے ہاتھ میں ہےتو بیٹے کا قبضت سمجھا جائے گا اور ہبہتام ہوجائیگا ، اور اگرباپ نے تمام تصرفات اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں تو قبضہ تقق نہ ہونے کی وجہ سے ہبہ تام نہیں ہوگا۔

سوال: ایک بای نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میں نے تجھ کو یہ گھر دے دیالیکن گھر بیٹی کے نام پر دجر نہیں کیاوالدیناس گھرمیں رہتے تھےاور گھر کا ساراخرچہ برداشت کرتے تھے، بیٹی اور والدین سب سبجھتے تھے کہ یہ گھر بیٹی کا ہے،اب والدین کے مرنے کے بعد دوسرے ورثاءاس گھر میں اپنے حق کا مطالبہ کررہے ہیں اور بیٹی دعویٰ ا كرر ہى ہے كہ والدين نے اس كويد گھر ہبہ كرديا ، برائے مہر بانی بتلا دیجئے كہ گھر كانتیج ما لك كون ہے؟

**الجواب:** بصورت مسئوله باب نے بٹی کو صرف زبانی طور پر گھر ہبہ کیا تھا اور باپ نے بٹی کواپی زندگی میں مالکانہ قبضنہیں دیا تھا،لہذا ہبجیجے نہیں ہوااور گھرتمام ورثاء کے درمیان حسبِسہام شرعی تقسیم ہوگا۔ ملاحظه ہوفتاوی ہندیہ میں ہے:

منها (شرائط الهبة) أن يكون الموهوب مقبوضاً حتى لايثبت الملك للموهوب له **قبل القبض** . (الفتاوى الهندية:٤/٤٣٧).

فآوی رحیمیہ میں ہے:

ببتام اورضي بونے كے ليے قبضه كامل شرط ب، در مختار ميں ہے: شرائط صحتها في الموهوب أن يكون مقبوضاً غير مشاع مميزاً غير مشغول ... وتتم الهبة بالقبض الكامل . (الدر ١٨٨/٥).

لہذا جب کہ مرحوم تاحین وفات جا کدا دیرخود ہی قابض ومتصرف رہاہے اوراس کی زندگی میں لڑ کا اورلڑ کی کا مالکانہ قبضہ اورتصرف ثابت نہیں ہے تو رہے ہم معتبر نہیں ہے، جملہ ورثاء وارث ہیں وہ اپنے حصے لے سکتے ہیں فقاوی مہدویہ میں ہے:

إذا مات الواهب قبل قبض الموهوب له الهبة بطلت وتكون ميراثاً من الواهب كما في متروكاته. (٥٧٣/٤). (ماخوذ از فآول رحميه:٣/١٥). والله الله المام -

## بروزِ عاشوراء مدییدینے کاحکم:

**سوال:** کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین مندرجہ ذیل مسائل کے بارے میں۔

- (۱)عاشوراء کے دن ایک دوسرے کوہدیددینے کا کیا حکم ہے؟
  - (۲)عاشوراء کے دن خاندان والوں کا جمع ہونا کیساہے؟
- (m)عاشوراء کے موقع پر مبارک باددینامحض خوشی کی وجہ سے ٹھیک ہے یانہیں؟
  - آج کل موبائل کے ذریعہ سے جھینے کارواج ہے اس کا کیا حکم ہے؟

الجواب: شریعت مطہرہ کا قانون میہ کہ جوکام سنت و مستحب نہ سمجھا جائے اس کی اصل کا ثبوت کا فی ہے، اور اصولِ مسلمہ عندالشرع سے متصادم نہ ہو، تواس کام کے کرنے کی گنجائش ہوگی شریعت مطہرہ میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں: ۔ مثلاً تعویذیا دم کے لیے مطلق ثبوت کا فی ہے، خصوصی ثبوت کی ضرورت نہیں، بنابریں عاشوراء کے دن ہدید دینا اظہارِ مسرت اور الفت و محبت کی خاطر درست ہے جب کہ ضرور کی اور سنت نہ ہمجھیں، لیکن جہاں ضرور کی سمجھا جاتا ہوا ور نہ دینے والوں پر کمیر کی جاتی ہوتو و ہاں درست نہیں اس سے بچنا حاسے۔

لیکن ایسے امور آ ہستہ آ ہستہ غلط رسم ورواج بن جاتے ہیں یاان کوشر بعت کی طرح سمجھا جا تا ہے اس لیے ان امور سے احتر از کرنا بہتر ہے۔

#### مطلق مدید کے دلائل ملاحظ فرمائیں:

(١) روى البخارى عن أبي هريرة الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات الاتحقرن جارة لجاتها ولو فرسن شاة. (رواه البخارى:٩/١).

(٢) وروى أيضاً عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ولوأهدى إلى ذراع أو كراع لقبلت . (رواه البحارى: ٩/١).

(٣) وروى أيضاً عن ابن عباس الله قال: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن.... (رواه البخارى: ١/٠٥٠).

وعن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. (رواه البحارى: ٣٥٢/١).

قال رسول الله عليه الله عليه وسلم: "تهادوا تحابوا". (رواه البيه قبي في سننه الكبري، والبخاري في الادب المفرد).

عن أبي هريرة الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر والاتحقرن جارة لجارتها ولوشق فرسن شاة "(رواه الترمذي).

وعن أنس بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار تهادوا فإن الهدية تحل السخيمة وتورث المودة. (مجمع الزوائد: ١٧٢/٤).

عاشوراء کے دن اہل خاندان کا جمع ہونا: \_

عاشوراء کے دن اہل وعیال کواچھااورخوب کھانا کھلا نااحادیث اور کتب فقہ سے ثابت ہے، کین اس کے لیے جمع ہونالازم نہیں، بلکہ بھی جمع ہوجایا کریں توٹھیک ہے جب کہ اس کے ساتھ منکرات وغیر شرعی امور نہ ہوں، ہاں اکثر جمع ہونے سے بچنا چاہئے۔

فقيه ابوالليث سمر قندي تنبيه الغافلين مين فرماتے ہيں:

عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة ، قال سفيان: جربناه فوجدناه كذلك. (٣٣٢/١).

پیروایت اگر چہضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں اس پڑمل کرنے کی گنجائش ہے نیز فقہاء نے بھی اس حدیث کوقابل عمل فرمایا ہے۔

اس روایت کی تحقیق ،جلداول ابواب الحدیث ۲۹۳۰، پرگز رچکی ہے۔

عاشوراء کے دن مبارک با دی دینا:۔

یے مل بھی خوشی اوعیدین کے موقع پر صحابہ کرام ﷺ سے ثابت ہے ،لہذا اگر ضروری نہ بمجھیں بلکہ محض باعث ِ مسرت سمجھ کرمبارک بادی دے تواس کی گنجائش ہے۔لیکن ایسی چیزیں آ ہستہ آ ہستہ شرعی حکم کی طرح سمجھی جاتی ہیں اس لیےان رسوم سے بچنا چاہئے۔

أخرج الطبراني برواية حبيب بن عمر الأنصارى عن أبيه قال: لقيت واثلة بن الأسقع يوم عيد فقلت: تقبل الله منا ومنك. (المعجم الكبيرللطبراني:٥٠/١٥/٥٩/٤٣٠/١). (وكذا في مجمع الزوائد: ٢/٢٢/١/١لتهنية بالعيد).

وأخرج البخاري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه في حديث طويل في قصة غيابه عن غزوة تبوك ثم إجابة الله توبته بعد خمسين يوماً تقريباً، يحكى حال مجيئته إلى المسجد بقوله: قال كعب على حتى دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام إلى طلحة بن عبيد الله عليه يهرول حتى صافحني وهناني إلى آخر الحديث. (رواه البخارى: ٢٣٦/٢).

وفي كشف الخفاء: التهنية بالشهور والأعياد مما اعتاده الناس، قال في المقاصد: مروي في العيد أن خالد بن معدان لقي واثلة بن الأسقع في يوم عيد فقال له: تقبل الله منا ومنك، فقال له مثل ذلك، وأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن الأشبه فيه الوقف، وله شواهد عن كثير من الصحابة في بينها الحافظ في بعض الأجوبة...وروي في المرفوع من جملة حقوق الجارإن أصابه خيرهنأه...بل أقوى منه ما في الصحيحين في قيام طلحة للكعب، وتهنيته بتوبة الله عليه. (كشف الخفاء:١/٠٣٠).

وكذا في (المقاصد الحسنة، ص٩٢).

قال في الدر: ندب...وإظهار البشاشة وإكثار الصدقة والتختم والتهنئة بتقبل الله منا

ومنكم لاتنكر. قال الشامي: وقال المحقق ابن أميرحاج: بل الأشبه أنها جائزة مستحبة .... ثم ساق آثاراً بأسانيد صحيحة عن الصحابة في فعل ذلك. (الدرالمختارمع فتاوى الشامى: ١٦٩/٢، باب العيدين، سعيد).

مزیر تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (فآوی دارالعلوم زکریا،جلد دوم ۱۵۸۲، بعنوان عیدین کے موقع پر مبارک بادی ینا)۔

خلاصہ بیہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی پہلے ہی سے رسومات سے بھری ہوئی ہے،لہذا ہدایا کی رسم اور مبارک بادوینے کی رسم قابل ترک ہے،اگر چہاس کودین کا حصہ نہ سمجھے۔واللہ ﷺ اعلم۔

## غيراسلامي تقريبات پر مدايا كاحكم:

سوال: کرسمس اور دیگر غیر اسلامی تقریبات کے موقعوں پر تخفے تحائف لینے دینے کا کیا حکم ہے؟ کیا تجارتی تعلقات کی وجہ سے انہیں دے سکتے ہیں یانہیں؟ اس لیے کہ وہ ہماری اسلامی تقریبات میں ہمیں بھی تخفے دیتے ہیں،اوران کو دینے میں تعلقات نبھانامقصود ہےان کے دین کی تعظیم مقصود نہیں ہے، تو کیا حکم ہے؟

الجواب: بصورتِ مسئوله اگران کے دین کی تعظیم مقصود نه ہو بلکه ظاہری دوسی یا ظاہری تعلقات نبھانا مقصود ہوتو تخفے تحا ئف کی گنجائش ہے، کیکن بہتر ہے ہے کہ کرسمس کے دن نہ دے بلکہ آگے پیچھے دیدے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں:

ولو أهدى لمسلم ولم يرد تعظيم اليوم بل يجرى على عادة الناس لايكفر وينبغي أن يفعله قبله أو بعده نفياً للشبهة. (فتاوى الشامى:٦٠/٥٥٧،سعيد).

امدادالفتاوی میں حضرت تھانوی تفقہی عبارات نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

ان روایات سے مہادات مسئول عنہا کے احکام کی تفصیل معلوم ہوگئ کہ اگرکوئی ضرردینی نہ ہوتو کفار مصالحین سے ہدایا کالین دین جائز ہے اوراس سے اکثر سوالوں کا جواب حاصل ہوگیا،صرف دو جزوخاص قابل تعرض کے باقی رہ گئے ،ایک مید کہ مدید دیوالی کا شایداس تہوار کی تعظیم کے لیے ہوجس کوفقہاء نے سخت ممنوع لکھا ہے ، دوسرایہ کہ اس میں تصاویر بھی ہوتی ہیں ،ان کا اقتناء واحتر ام ستازم للتقوم واستعال لازم آتا ہے اور بعض فروع میں تصاویر کے تقوم کی نفی کی گئی ہے، تواس میں اس حکم شرعی کا بھی معارضہ ہے، جواب اول کا یہ ہے کہ یہ فروع میں تصاویر کے تقوم کی نفی کی گئی ہے، تواس میں اس حکم شرعی کا بھی معارضہ ہے، جواب اول کا یہ ہے کہ یہ

عادت سے معلوم ہے کہاں ہدیہ کا سبب مہدی لہ کی تعظیم ہے نہ کہ تہوار کی تعظیم ،اور جواب ثانی کا یہ ہے کہ مقصود اہداء میں صورت نہیں بلکہ مادہ ہے،البتہ بیرواجب ہے کہ مہدی لہ فوراً تصاویر کوتو ڑ ڈالے۔(امدادالفتادی:۳۸۲/۳). مولا ناعبدالحی لکھنویؓ فرماتے ہیں:

سوال: اگر ہندو ہولی یاد بوالی کے دن معز زمسلمانوں کے سامنے مٹھائی وغیرہ پیش کریں تو مسلمانوں کو لینا درست ہے یانہیں؟

جواب: درست ہے مگر فرحت اور سرور میں کفار کی عید کے دن موافقت نہ کرنا چاہئے مجمع البر کات میں ہے کہ نیروز کے دن جو مجوی کہ بڑے لوگوں کے پاس اور اپنے دوست اشناؤں کے گھر کھانے کی چیزیں لاتے ہیں ان کالے لینا حلال ہے اور کیاان کے لینے والے کوکوئی دینی ضرر ہے تو بعض کہتے ہیں کہ جوان کی خوشی میں شریک ہوکر لیتا ہے اس کورج نہیں مگر پھر بھی اس سے شریک ہوکر لیتا ہے اس کورج نہیں مگر پھر بھی اس سے احتر ازاجھا ہے ایسانی مطالب المؤمنین میں ہے۔ (معلم الفقہ ترجمہ مجموعة الفتاوی ۳۸۳/۲ موکد افقادی ۳۸۲/۲).

والله ﷺ اعلم ـ

بیٹے کے نام بینک میں رقم رکھنے سے ہبہ کا حکم:

سوال: ایک شخص نے اپنی کچھرقم ٹیکس سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کے نام پربینک میں رکھی ،اب بیٹے کے نام پر ہونے کی وجہ سے بیٹا مالک سمجھا جائے گایا نہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئوله بينك مين ركھنے كامقصد تمليك الابن نه ہو بلكة سي مصلحت كى وجه سے ركھى

ہے توبیٹا مالک نہیں بنا، ہاں اگر تملیک مقصود ہوتو بیٹا مالک بن گیا۔

ملاحظه ہوحضرت مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں:

اگر فی الواقع زیدنے بید مکان اپنی زوجہ کی ملک نہ کیاتھا بلکہ کسی مصلحت سے کاغذات سرکاری میں اس کا نام کھوا دیاتھا تو بید مکان زوجہ کی ملک نہ ہیں ہوا اور بعداس کی وفات کے اس کے وارثوں کا اس میں حق نہ ہوگا، بلکہ بدستورزید کی ملک میں رہے گا کاغذات سرکاری میں کسی کا نام درج ہوجانے سے شرعاً اس کی ملک ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ مالک اپنی رضا ہے اس کو مالک نہ بنائے اور قبضہ نہ کرائے، وہذا کلہ ظاہر من عامۃ کتب الفقہ۔ (امداد کمشین، جلد دوم، س ۲۳۸، کتاب الہۃ، دار الاشاعت).

مزيدملا حظه بو: ( فآويٰ عثانی:٣/٥٣٥) ـ والله ﷺ اعلم ـ

## مال كابيش كومكان مبهكرنے كاحكم:

سوال: میری ماں نے مجھے ایک گھر دیا جو ہندوستان میں ہے جب کہ وہ زندہ اور صحتند تھی اب میری ماں کا انتقال ہوگیا ہے تو اب گھر کا کیا حکم ہے؟ میری بہن زندہ ہے کیا اس کا حصہ اس گھر میں ہے یا نہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ اگر آپ کی والدہ نے آپ کو مکان ہبہ کر کے قبضہ دیا ہویا آپ کے کسی وکیل کو قبضہ دیا ہوتا ہے گاہیں۔
کو قبضہ دیا ہوتو یہ گھر آپ کا ہے، اس میں کسی اور کا حصہ نہیں۔

ملاحظه ہوعالمگیری میں ہے:

ولايتم حكم الهبة إلا مقبوضة ويستوي فيه الأجنبي والولد إذا كان بالغاً هكذا في المحيط، والقبض الذي يتعلق به تمام الهبة وثبوت حكمها القبض بإذن المالك والإذن المدحيط والقبض الذي يتعلق به تمام الهبة وثبوت حكمها القبض بإذن المالك والإذن المدحيط والمحيط وتارة يثبت دلالة. (الفتاوى الهندية: ٤/٣٧٧ الباب الثاني فيمايجوز من الهبة ومالا

#### شرح مجلّه میں ہے:

لو وهب أحد جميع أمواله في حال صحته لأحد ورثته وسلمه إياها وتوفى بعد ذلك فليس لسائر الورثة المداخلة في الهبة المذكورة، (على أفندي)، مثلاً لووهب من كان له عدة أولاد جميع أمواله لأحدهم في حال صحته وسلمه إياها كانت صحيحة (البزازية). (دررالحكام شرح مجلة الاحكام:٤٣٣/٢،المادة: ٨٧٩). والله الله المام

## دائن كالبنادين غيرمديون كومبهكرنے كاحكم:

سوال: زیدکاعمر پر پانچ ہزارر یندکا قرضہ تھا بکر کے ساتھ زیددائن کی دوسی تھی دائن نے مدیون عمر سے کہا کہ وہ قرضہ مجھے نہ دیں بلکہ بکرکودیدے ، میں نے اس کو ہبہ کیا ہے اور بکرکوکہاتم لے لو، چنانچہ عمر نے بکرکودیدیا، پھر بکر کے ساتھ زیددائن کے تعلقات خراب ہو گئے اوراب وہ کہتا ہے کہ پانچ ہزار مجھے واپس کر دیں بکر نے وہ رقم خرج کر لی ہے، چونکہ زیداور عمر دونوں عالم بیں اس لیے زید نے دلیل میں فقہ کا جزئیہ "نے ملیک الدین من غیر المدیون لایصح" بیش کیا اب عمر کیا کرے؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ جب دائن نے مدیون سے کہا کہ میرادین برکودیدے اور عمر نے بکر کودیدیا تویه بهبه مکمل ہوگیااورزید کادین بھی ادا ہوگیااب زیدعمرے مطالبہ نہیں کرسکتا،اور تملیک الدین من غیرالمدیون میں جب دائن خود غیر مدیون کوا جازت دیدے توضیح ہے اور ہبکمل ہوجا تا ہے۔

ملاحظه موفتح القدير ميں ہے:

أجيب بأن هبة الدين من غير المديون إنما لاتجوز إذا لم يأذن للغيرفي قبضه فأما إذا وهب الدين من آخر وأذن له في قبضه جاز استحساناً. (فتح القدير، كتاب الكفالة،٧/١٩٠،دارالفكر). عنابہ شرح ہدا یہ میں ہے:

إن تمليك الدين من غير من عليه الدين يصح استحساناً إذا وهبه وأذن له في القبض فقبضه، وهذا لأن ذلك إنما لايصح لأنه تمليك ما لايقدر على تسليمه، وإذا أذن له بالقبض صاركأنه أخرجه من الكفالة ووكله بالقبض فقبضه ثم وهبه إياه وحينئذٍ يكون تمليك الدين ممن عليه الدين وهو جائز. (العناية في شرح الهداية على هامش فتح القدير:٧/٩٠/دارالفكر).

#### بدائع الصنائع میں ہے:

وأما هبة المدين لغير من عليه الدين فجائز أيضاً إذا أذن له بالقبض وقبضه استحساناً والقياس أن لايجوز وإن أذن بالقبض...وجه الاستحسان أن ما في الذمة مقدورالتسليم والقبض ألاترى أن المديون يجبر على تسليمه إلا أن قبضه بقبض العين فإذا قبض العين قام قبضها مقام قبض عين ما في الذمة إلا أنه لابد من الإذن بالقبض صريحاً ولايكتفي فيه بالقبض بحضرة الواهب بخلاف هبة العين. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:١١٩/٦، فصل في شرائط

### مبسوطِ سرحسی میں ہے:

هبة الدين من غير من عليه الدين جائزة، فإذا سلطه عليه فهو مسلط عليه في الجملة أو يجعل ذلك نقلاً للدين منه، بمقتضى الهبة منه فيصير هبة الدين ممن عليه الدين لوأمكن ذلك لأن له ولاية نقل الدين إليه قصداً بإحالة الدين عليه فيثبت ذلك بمقتضى تصرفهما

تصحيحاً له. (المبسوط للامام السرخسي : ٢/٢٠).

#### محیط بر ہانی میں ہے:

أن الواهب لما أمره بالقبض فقد جعله نائباً عن نفسه في القبض فيقع قبض الموهوب للواهب أولاً ثم لنفسه أو أن عمل الهبة ما بعد القبض وبعد القبض هومال محل للتمليك. (المحيط البرهاني:٧/٤/١).

وللاستـزادـة انظر: (الـمـحيـط البرهاني: ٩٢/٦، و٥/٧٤ ، كتاب الهبة والصدقة. ورد المحتار: ٨/٥٠)، سعيد. وشرح المجلة: ٣١٠٠٣. والفتاوي الهندية: ٣٨٣/٣. والبحر الرائق: ٢٨٣/٧. وتبيين الحقائق: ٣/١ ا ،ملتان).

# والله اعلم-ا بنی حیات میں مال تفسیم کرنے کا حکم: سوال ن سوال شیم

سوال: کیاکوئی شخص اپنی حیات ہی میں اپنامال، جائیدادوغیر انقسیم کرسکتا ہے یانہیں؟

**الجواب:** ابنی حیات ہی میں اپنامال تقسیم کرنا ہبہ ہے اور بیٹیج ہے ،اور مفتی بہ تول کے مطابق اولا د کے درمیان مساوات کا خیال رکھنا جا ہے ، کیکن اس میں تفاضل بھی چل سکتا ہے ، البتہ بلاوجہ کسی کوضرر پہنجانا درست نہیں ہے، ہاں دینداری اور فسق و فجور کی وجہ سے تفریق جائز ہے ، بلکہ دیندار متقی باشرع کو کچھزیادہ دینا افضل واولی ہے۔ملاحظہ ہوخلاصة الفتاویٰ میں ہے:

رجل له ابن وبنت أراد أن يهب لهما شيئاً فالأفضل أن يجعل للذكر مثل حظ الانثيين عند محمد وعند أبي يوسف بينهما سواء هو المختار لورود الآثار.

ولو وهب جميع ماله لابنه جاز في القضاء وهو آثم نص عن محمد هكذا في العيون، ولو أعطى بعض ولده شيئاً دون البعض لزيادة رشده لا بأس به وإن كانا سواء لاينبغي أن يفضل ، ولوكان ولده فاسقاً فأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا خير من تـركـه لأن فيـه إعانة على المعصية ، ولوكان ولده فاسقاً لايعطى له أكثر من قوته.

(خلاصة الفتاوي:٤٠٠/٤، ع، جنس آخر في الهبة من الصغير).

شرح مجلّہ میں ہے:

لو وهب أحد جميع أمواله في حال صحته لأحد ورثته وسلمه إياها وتوفي بعد ذلك فليس لسائر الورثة المداخلة في الهبة المذكورة، (على أفندي)، مثلاً لووهب من كان له عدة أو لاده جميع أمواله لأحدهم في حال صحته وسلمه إياها كانت صحيحة (البزازية)، و مع ذلك فترجيح بعض الأولاد على البعض مكروه كراهية تحريمية (أبو السعود المصرى) ويكره ذلك عندتساويهم في الدرجة أما عند عدم التساوى كما إذاكان أحدهم مشتغلاً بالعلم لا بالكسب لا بأس أن يفضله على غيره أي لايكره إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين، فعليه (على الواهب) مراعاة المساواة في الهبة لأو لاده حتى لووهب لابنه وابنته يجب أن يعطى البنت كما يعطى الصبي وهذا هو المفتىٰ به (الطحطاوي)، وقد روى أحمد الصحابة رضى الله تعالىٰ عنه أن أباه قد وهبه مالاً وأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهبة فتمثلت أنا مع أبي في حضور النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أبي له الأمر فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم ألك أولاد غيره ؟ أجابه أبي: نعم يارسول اللُّه فقال له ، هل وهبتهم مثل ما وهبت هذا ؟ فقال أبي: كلا، فقال صلى الله عليه وسلم: هـذا جور: أي ظلم (العناية)، إلا أنه إذا كان أحد الأولاد يفضل غيره في العلم والكمال فلا بأس من ترجيحه على غيره كما بين في الكتب الفقهية مساغاً للترجيح (أبو السعود المصري) وإن كان في أولاده فاسق لاينبغي أن يعطيه أكثر من قوته كي لايصير معيناً له في المعصية ولوكان ولده فاسقاً فأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا خير من تركه، (الطحطاوي باختصار). (دررالحكام شرح مجلة الاحكام لعلى حيدر،٤٣٣/٢،تحت المادة: ٩٧٩، دارالكتب العلمية بيروت).

و للاستزادة انظر: (الدرالمختار مع ردالمحتار: ۲۹ ۲/۵ کتاب الهبة،سعید.البحرالرائق: ۷/ ۲۸۸، کتاب الهبة.والفتاوی الهندیة: ۱/۳ ۹ ۳، فی الهبة للصغیر.وتکملة ردالمحتار: ۵۵/۸، سعید)، احسن الفتاوی میں ہے:

(۱)ا گردوسروں کااضرار مقصود ہوتو مکر و وقح کمی ہے، قضاءً نافذ ہے دیانۂ واجب الردہے۔ (۲)اضرار مقصود نہ ہواور کوئی وجہتر جیج بھی نہ ہوتو مکر و ہ تنزیہی ہے، ذکور واناث میں تسویہ مستحب ہے۔ (س) دینداری، خدمت گزاری، خد ماتِ دینیه کاشغل یا احتیاج وغیره وجوه کی بناپر تفاضل مستحب ہے۔

( م ) بے دین اولا د کوبقدرِ قوت سے زائز ہیں دینا چاہئے ،ان کومحروم کرنااورزائد مال امورِ دینیہ میں صرف كرنامستحب ب- (احن الفتاوى: ١٥١/ ٢٥٦). والله الله اعلم -

تقسیم کے وقت مساوات کا حکم:

سوال: عام حالات میں اولا دیے درمیان تقسیم کے وقت مساوات کا خیال رکھنا چاہئے کیکن مساوات واجب نہیں ہے۔فقط افضل وبہتر ہے۔البتہ شارحِ مجلّہ علی حیدرؓ نے فرمایا ہے کہ مساوات واجب ہے۔اس کا کیا مطلب ہے؟ (ملاحظ ہوشرح مجلة ج ع ص ٣٣٣) اسى طرح مولا ناخالد سيف الله نے بھى واجب لكھا ہے۔

**الجواب:** احناف کامفتی به مذہب ہیہ ہے کہ عام حالات میں اولا دے درمیان تقسیم کے وقت برابری اورمساوات افضل اوربہتر ہے واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر بعض کوخواہ مخو انقصان پہو نچانا چاہتے ہوں تو پھر برابری

ملاحظه ہوفتاوی ہند یہ میں ہے:

ولو وهب لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض عن أبي حنيفة لابأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل في الدين وإن كانا سواء يكره ، و روى المعلى عن أبي يـوسفُ أنه لاباس به إذا لم يقصد به الإضرار وإن قصد به الإضرار سوى بينهم وهو المختار ولو كان الولد مشتغلاً بالعلم لا بالكسب فلا بأس أن يفضله على غيره. (الفتاوي الهندية :٤/ ٣٩١، كتاب الهبة).

اعلاء السنن میں ہے:

والحاصل أن قول الأمر بالتسوية بين الأولاد على الوجوب خلاف القياس وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فإن فضل بعضاً صح وكره وجعلوا الأمر في حديث النعمان على الندب والنهى على التنزيه. (اعلاء السنن: ١٠١/١٠٦-١٠١٠ط: ادارة القرآن).

عدة القارى ميں ہے:

فإن قلت في حديث الباب الأمر بالرجوع صريحاً حيث قال: "فارجعه" قلت: ليس

الأمر على الإيجاب وإنما هو من باب الفضل والإحسان ألا ترى إلى حديث أنسُّ رواه البزار في مسنده أن رجلاً كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه وجاء ته بنية له فأجلسها بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا سويت بينهما وليس هذا من باب الوجوب وإنما هو من الإنصاف والإحسان. (عمدة القارى: ٩ / ٥٠٤ ، كتاب الهبة ،طملتان).

#### دوسری جگه فرماتے ہیں:

إن عـمـل الخليفتين أبى بكر وعمر بعد النبى صلى الله عليه وسلم على عدم التسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للندب. (عمدة القارى: ٩ /٧٠٤، كتاب الهبة،ط: ملتان)

حضرت شیخ الحدیث اوجز المسالک میں فرماتے ہیں:

وقد تمسك به من أوجب التسوية في عطية الأولاد وبه صرح البخارى وهو قول طاووس والثورى وأحمد وإسحاق ... وقال أبويوسف تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فإن فضل بعضاً صح وكره واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع فحملوا الأمر على الندب و النهى على التنزيه. (اوجز المسالك: ١٤ / ١٧٥ باب ما يجوز من النحل).

مزير ملا خظه بو: (عمدة القارى: ٩/ ٨٠ م، وفيض البارى: ٣/ ٣١٨، وتكملة فتح الملهم: ٢/ ٢٨).

شرحِ مجلّه کی عبارت کا جواب:

شرحِ مجلّه کی عبارت ملاحظه ہو:

على الواهب مراعاة المساواة في الهبة لأولاده حتى لووهب لابنه وابنته يجب أن يعطى البنت كما يعطى الصبي وهذا هو المفتى به (الطحطاوى). (دررالحكام شرح محلة الاحكام:٢٤/٢).

شارحِ مجلّه علی حیدرؓ نے عام حالات میں اولا د کے درمیان تساوی کے واجب ہونے کا قول بحوالہ علامہ سید احمر طحطا وکؓ اختیار فرمایا ہے، لیکن علامہ طحطا وکؓ کی اصل عبارت پرغور کرتے ہیں تو وجوب متر شح نہیں ہوتا۔ طحطا وی کی عبارت ملاحظہ فرما ئیں: قال في الخانية ولو وهب رجل شيئاً لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض في ذلك لا رواية لهذا في الأصل عن أصحابنا وروى عن الإمام أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين وإن كانا سواء يكره وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لاباس به إذا لم يقصد به الإضرار وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطى الابنة مثل ما يعطى الابن قال محمد يعطى للذكر ضعف ما يعطى للانثى والفتوى على قول أبي يوسف.

(حاشیة الطحطاوی علی الدرالمختار: ٣ / ٤٠٠). عبارت بالا میں یہ ب کالفظ کہیں مذکورنہیں ممکن ہے کہ شارحِ مجلّہ نے امام ابو یوسف کے قول کی اپنی

طرف سے تعبیر فرمائی ہو۔ کیونکہ امام ابو پوسٹ کے نز دیک اگر اضرار کا قصد ہوتو تساوی واجب اور لا زم ہے۔

ملاحظه ہودر مختار میں ہے:

وفى الخانية لاباس بتفضيل بعض الأولاد...إن لم يقصد به الإضرار وإن قصده فسوى بينهم يعطى البنت كالابن عند الثانى وعليه الفتوى وفى الشامية: قوله وعليه الفتوى أى على قول أبى يوسف من أن التنصيف بين الذكر والأنثى أفضل من التثليت الذى هو قول محمد (الدر المختار: ٥ / ٢٩٦، سعيد).

تکملہ فتح الملہم میں ہے:

وقال أبويوسف تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار وإلا فهي مستحبة. (تكملة فتح الملهم ج ٢ ص ٦٨ كتاب الهبات، وكذا في او جزالمسالك: ١٧٥/١).

مولا ناخالدسیف الله صاحب مدخله العالی کی عبارت کا جواب:

مولانانے قاموں الفقہ (۳۳۱/۵) میں برابری کومستحب قرار دیاہے اور کتاب الفتاوی (۳۱۲/۲) سے وجوب مستفاد ہوتا ہے۔البتہ 'اسلام اور جدید فکری مسائل' (ص۱۲۳) میں صراحة ً واجب کالفظ استعال کیا ہے۔تو اسکے چنداخمالات ہو سکتے ہیں: (۱) اس قول کواضرار کے قصد سے زیادہ دینے والے قول پرمحمول کرے تو بالا تفاق وجوب والا قول مفتی ہے۔

(۲) سیاق وسباق کامضمون اس کی تائید کرتا ہے کہ فسا دز مانہ کی وجہ سے وجوب کا قول اختیار کیا۔ (۳) معترضین اورمستشرقین کوسا منے رکھتے ہوئے وجوب کا قول اختیار کیا۔ خلاصہ بیہ ہے کہ زندگی میں اولا د کے درمیان تقسیم کے وقت ضرر کا قصد نہ ہوتو ایک دوسر سے کوتر جیجے دیے میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی تساوی مستحب کے درجہ میں ہے واجب اور لازم نہیں ہے۔

مزير تفصيلات كے لئے مراجعہ فرمائيں: (عمدة القارى: ٥/٩٠٨، وتكملة فتح الملهم: ٢ / ٢٨، واو جز المسالك : ١/٩ / ١٥٥، وفتاوى محمودية : ١ / ٩٧، واعلاء السنن : ١ / ٩٢).

والتدتعالى اعلم بالصواب

بغیر قبضہ کے ہبہ کا حکم:

سوال: ایک خص کا انقال این ایس بوا تھا، اس نے ایک وصیت نامہ میں لکھا تھا کہ میرے مرنے بعد میراتر کہ میرے ورثاء میں شریعت کے مطابق تقسیم کردیا جائے ، اس شخص کے انقال کے نومہینے بعد اس کے بعد میراتر کہ میرے ورثاء میں شریعت کے مطابق تقسیم کردیا جائے ، اس شخص کے انقال کے نومہینے بعد اس کے ایک لڑکے بچی نے ترکہ میں سے ایک زمین کا دعویٰ کیا کہ والد نے اس کو اپنی حیات میں بہدی تصریح موجود ہے میں بہدی تصریح موجود ہے اور اس تحریر پر بچی کے لڑکے محمد اور ایک غیر مسلم افریقی عورت کے دستخط موجود ہیں ، ان کے علاوہ کوئی اور گواہ نہیں ، نیز بچی صاحب نے اس زمین پر قبضہ بھی نہیں کیا تھا، اور نہ وہ زمین اپنے نام پر رجس کروائی تھی ، مزید براں دیگر ورثاء کو اس کے متعلق بچھ می نہیں ، کیا صورت مسئولہ میں بیز مین کیا صاحب کی مجھی جا نیگی یا اس زمین میں سب ورثاء کو اس کے متعلق بچھ می نہیں ، کیا صورت مسئولہ میں بیز مین کیا صاحب کی مجھی جا نیگی یا اس زمین میں سب ورثاء تر یک بول گے ؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ بہتا منہیں ہوا، وجہ یہ ہے کہ بہتا م ہونے کے لیے قبضہ روری ہے، اور قبضہ مخقق نہیں ہوا، دوسری وجہ یہ ہے کہ جہتا م ہونے کے لیے قبضہ روری ہے، اور قبضہ مخقق نہیں ہوا، دوسری وجہ یہ ہے کہ تحریری معاہدہ پرجن گواہوں کے دستخط بیں ان کی گواہی بھی قابل قبول نہیں، اسی طرح غیر مسلم کی گواہی مسلمان کے خلاف مقبول کیونکہ بیٹے کی گواہی مسلمان کے خلاف مقبول نہیں، بنابریں متر و کہ زمین کچی صاحب کی ملکیت میں داخل نہیں ہوئی اس وجہ سے تمام ورثاء کے در میان حسب سہام شری تقسیم ہوگی۔ در میار میں ہے:

وشرائط صحتها في الموهوب أن يكون مقبوضاً غيرمشاع مميزاً غيرمشغول ... وتتم الهبة بالقبض الكامل . (الدرالمختار:٥٩٠،٦٨٨٥) كتاب الهبة ،سعيد).

فآوی ہندیہ میں ہے:

منها (شرائط الهبة) أن يكون الموهوب مقبوضاً حتى لايثبت الملك للموهوب له قبل القبض . (الفتاوى الهندية: ٣٧٤/٤).

فتاوی ہندیہ میں ہے:

و لا شهادة الولد لو الديه و أجداده و جداته من قبلهما وإن علو. (الفتاوى الهندية: ٣٦٩/٣ كتاب الشهادات، الفصل الثالث فيمن لاتقبل شهادته للتهمة).

در مختار میں ہے:

فيشترط الإسلام لو المدعى عليه مسلماً . (الدرالمختار:٥٠/٢٦٥ كتاب الشهادات،سعيد).

فآوی عثانی میں ہے:

شرعاً ہبہ کے لیے تحریری ہبہ نامہ مرتب کرنا ضروری نہیں، یعنی زبانی بھی ہوسکتا ہے، البتہ بیضروری ہے کہ جس شخص کو ہبہ کیا گیا ہے وہ ہبہ شدہ چیز پر قبضہ کر لے۔ (فاوی عثانی: ۴۴۳۳/۳ ، کتاب الہہۃ). واللہ ﷺ اعلم۔

میراث پر قبضه کرنے سے پہلے ہبہ کا حکم:

سوال: ایک آدمی کا نقال ہوااور ترکہ میں ایک گھر چھوڑ اجوابھی غیر مقسوم تھااور ور ثاء میں سے ایک شخص نے اپنا حصد اپنی بہن کو ہبد کر دیا، اب اس آدمی کا انقال ہو گیا، دوسرے ور ثاء اس ہبد کو قبول نہیں کرتے جب کہ موہوب لہاکے پاس گواہ بھی موجود ہیں، تو کیا ہبہ صحیح ہوایا نہیں؟

الحجواب: بصورتِ مسئولہ وارث کے لیے جائزہے کہ میراث پر قبضہ کرنے سے پہلے حق ساقط کردے یا دوسرے کی طرف منتقل کردے ہاور آج کل یہاں کے مکانات مشاع نا قابل تقسیم کی طرح ہیں، لہذا اس میں سے اپنا حصہ بغیر تقسیم کے ہبہ کیا جاسکتا ہے، اور گواہ موجود ہونے کی وجہ سے مذکورہ ہبہ کمل ہوگیا اب اس میں دوسرے ورثاء کاحق نہیں۔

ملاحظه ہو الاشباہ والنظائر میں ہے:

وذكر الشيخ الإمام المعروف بـ "خواهر زاده" أن حق الموصى له وحق الوارث قبل القسمة غير متأكد يحتمل السقوط بالإسقاط، انتهى الاشباه والنظائر: ٢٧٢/١).

فآوی شامی میں ہے:

وحق الوارث قبل القسمة يسقط بالإسقاط. (فتاوى الشامى: ٦٤٢ ، فصل في التخارج، سعيد). فأوى قاضيخان مي يهدي:

وفيما لايقسم كالعبد والدابة والثوب والحمام يجوز هبة المشاع من الشريك وغيره في قولهم . (فتاوى قاضيحان على هامش الهندية:٣٦٧/٣، كتاب الهبة، في هبة المشاع).

جدیدمعاملات کے شرعی احکام میں ہے:

جن اشیاء کی تقسیم ممکن نه ہومثلاً جانوران کا ہبدتقسیم سے پہلے بچے ہے۔

قال العلامة الخوارزمي : هبة المشاع فيما لايقسم جائزة يعني به مالايحتمل القسمة أى لايبقى منتفعاً بعد القسمة أصلاً كعبد واحد أو دابة واحدة. (الكفاية شرح الهداية على هامش فتح القدير: ١٨/٧ كتاب الهبة). (جدير معاملات كثرى احكام: جلدوم ٨٢٠). والله الله المام -

حقوق ہبہ کرنے کا حکم: سوال: کیا حقوق کو ہبہ کرنا درست ہے یانہیں؟

الجواب: جوهقوق اصالةً ثابت ہوتے ہیں وہ قابل انقال ہوتے ہیں اور وہ لازمہ سمجھے جاتے ہیں ان میں ہبہ چل سکتا ہے، اور جوهقوق محض دفعِ ضرر کی وجہ سے ثابت ہوتے ہیں وہ قابل انقال نہیں ہوتے ، اور ق میراث حق الملک حق لازم سمجھا جاتا ہے اس میں انقال بھی ہوتا ہے، اور اس کا ہبہ بھی درست ہوگا۔ ملاحظہ ہوصا حبِعنا پیملامہ اکمل الدین بابر ٹی تحریفر ماتے ہیں:

والفاصل بين الحق المتقرروغيره أن ما يتغير بالصلح عما قبله فهو متقرر وغيره غير متقرر واعتبر ذلك في الشفعة والقصاص، فإن نفس القاتل كانت مباحة في حق من له القصاص، وبالصلح حصل له العصمة في دمه فكان حقاً متقرراً وأما في الشفعة فإن المشتري يملك الدارقبل الصلح وبعده على وجه واحد فلم يكن حقاً متقرراً. (شرح العناية بهامش فتح القدير: ١٦/٩، ما يبطل به الشفعة، دارالفكي).

#### شرح مجلّه میں ہے:

عدم جواز الاعتياض عن الحقوق المجردة ليس على إطلاقه، بل فيه التفصيل: وهو

أن ذلك الحق المجرد إن كان الشرع جعله لصاحبه لأجل رفع الضررعنه، كحق الشفعة ، وحق القسم للزوجة ، وحق الخيار للمخيرة، فالاعتياض عنه بمال لا يجوز، لأن حق الشفعة للشفيع ، وحق القسم للزوجة ، وكذا حق الخيار في النكاح للمخيرة، إنما ثبت لدفع الضرر عن الشفيع والمرأة ، وماثبت لذلك لا يصح الصلح عنه، لأن صاحب الحق لمارضي علم أنه لا يتضرر بذلك، فلا يستحق شيئاً وإن كان ذلك الحق قد ثبت لصاحبه أصالةً لا على وجه رفع الضرر كالوظيفة في وقف من إمامة وخطابة وأذان وفراشة وبوابة، فإن صاحبها قد ثبت له هذا الحق بتقرير القاضي على وجه الأصالة، لا لأجل رفع ضررعن صاحبه، فينبغي أن يصح الاعتياض عن تلك الوظيفة بمال يأخذه الفارغ، وهو صاحب الوظيفة، من المفروغ لم، لأنه صلح عن حق إلحاقاً له بالاعتياض عن القصاص بمال، وبالاعتياض عن النكاح بمال، وما أشبه ذلك. (شرح المحلقلاتاسي: ١٩٥٢).

وفي "بحوث في قضايافقهية معاصرة": وأما النوع الثاني من الحقوق الشرعية، فهى الحقوق التي تثبت لأصحابها إصالة، لا على وجه دفع الضرر فقط، مثل حق القصاص وحق تمتع الزوج بزوجته ببقاء نكاحها معه، وحق الإرث وما إلى ذلك...أن حق الوراثة في حياة المورث ليس حقاً ثابتاً، بل هوحق متوقع يحتمل الثبوت وعدمه، وإنما يتقرر بموت المورث...وأما بعد موت المورث، فإن ذلك الحق ينتقل إلى ملك مادى في تركته، فيصح بيعه أو التنازل عنه. (بحوث في قضايا فقهية معاصرة: ١٨٧٨/١٠).

مزيد ملاحظه بو: (ردالمحتار: ۱۸/۳، ۵۲۰، ۵۲۰، مطلب لايجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة، سعيد. وحاشية الطحطاوى على الدرالمختار: ۹/۳، كويته. وعطر بداية، ٣٣٢ فقهي مقالات: ١٦٣/١ جديد فقهي مسائل: ٢٦/٣ ١ ـ وحقوق اوران كي خريد وفروخت، ١٢٣٠). والله الله العلم -

عشق ومحبت کے مدایا کا حکم: سوال: اگرکوئی شخص کسی لڑی سے محبت کرتا ہے اوراس کے پاس مدایا بھیجنا ہے تواس کالینا درست ہے یانہیں؟ اورا گرلڑ کا بعد میں محبت سے تو بہ کرتا ہے توان مدایا کا واپس لینا درست ہے یانہیں؟ **الجواب:** ناجائز تعلقات میں ایک دوسرے کو ہدایا پیش کرنار شوت کے حکم میں ہے اس کا قبول کرنا درست نہیں ہے،اس سے ملکیت بھی ثابت نہیں ہوتی ،اوردینے والے کوواپس مطالبہ کاحق رہتا ہے۔ ہاں توبہ کرنے کے بعدا گراس کا مطالبہ ترک کردے اور معاف کردیں تو کوئی حرج نہیں۔

ملاحظه ہوعلامہ ابن تجیم مصری فرماتے ہیں:

وفيها (القنية) ما يدفعه المتعاشقان رشوة يجب ردها والايملك . (البحرالرائق: ٢٨٦/٦، كتاب الهبة، كو ئته).

عالمگیری میں ہے:

المتعاشقان يدفع كل واحد منهما لصاحبه أشياء فهي رشوة لايثبت الملك فيها وللدافع استردادها. (الفتاوي الهندية:٤٠٣/٤، الباب الحادي عشرفي المتفرقات).

(وكذا في مجمع الضمانات : ٩٣٨/٢). والله علم .

عشق ومحبت كامديه استعال كرنے كاحكم:

سوال: ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست کو ایک لڑی نے عشق و محبت میں ایک موبائل دیا بعد میں تعلقات ختم ہوگئے ، اب وہ لڑکا موبائل فروخت کرنا جا ہتا ہے تو قیمت خوداستعال کرسکتا ہے یا اس کوصد قد کرنا

ا **کبواب**: بصورتِ مسئولہ عشق ومحبت کا ہدیہ رشوت کے حکم میں ہونے کی وجہ سےلڑ کے کی ملک میں داخل نہیں ہوا،لہذا واہباڑی کو پہنچا ناضروری ہے،اس کوفروخت کرنا درست نہیں ہے،لیکن اگرفروخت کرلیا تو قیت اس لڑکی کو پہنچادے،الا بیر کہ لڑکی معاف کرے اور مطالبہ چھوڑ دے۔

ملاحظه ہوفتاوی شامی میں ہے:

لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أوالظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة ، ولايـأخذون منه شيئاً وهو أولىٰ بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم ، والا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه . (فتاوى الشامي:٦/٥٨٦،فصل في البيع، سعيد). والله ﷺ اعلم \_

# بغرض نكاح مديه پيش كرنے كا حكم:

سوال: اگرکوئی لڑکا کسی لڑکی ہے مخبت کرتا ہوا ورنا جائز تعلقات نہیں لیکن کوئی ہدیہ اس کے خاندان کے پاس اس لیے بھیجتا ہے تا کہ لڑکی یا لڑکی کے اہل خانہ نکاح کے لیے تیار ہوجائیں تو کیا ہے بھی رشوت کے حکم میں ہوکرنا جائز ہوگا؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ چونکہ ناجائز تعلقات نہیں ہیں، یہ ہدیہ تالیف قلب کی ایک تدبیر ہے اس لیے یہ ہدیہ تالیف قلب کی ایک تدبیر ہے اس لیے یہ ہدیہ قبول کرنا جائز ہے، جیسے مؤلفۃ القلوب کو ہدیہ یا صدقہ دینادینی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تھا یہاں بھی نکاح جودینی مقصد ہے اس کے حصول کے لیے بیا یک ذریعہ ہے۔ واللہ علی ا

### ہبہ میں قبضہ عرفی کافی ہے:

سوال: میرے والد نے جھے ایک بلڈنگ ہبدی کاغذات میں میرے نام کردی گئی، اس بلڈنگ میں دومکان اور چارد کا نیں ہیں، اور ان میں کرایہ دارآ باد ہیں، والد کی زندگی میں ان کا کرایہ میں وصول کرتا ہوں،
شکس وغیرہ کا معاملہ بھی میرے ذمہ ہے، گویا میں متصرف ہوں صورتِ بالا میں میر اقبضہ ببدی تعمیل کے لیے کافی ہے یا کرایہ داروں کو نکال کرظا ہری قبضہ ضروری ہے، یہ ظاہر ہے کہ کرایہ داروں کو حسبِ معاہدہ نکا لئے کی کوئی صورت نہیں ہے؟

**الجواب:** ہر چیز کا قبضہ اس چیز کے مناسب ہوتا ہے کار کا قبضہ یہ ہے کہ چابی مشتری کے حوالہ کردے، اس صورت میں کاغذات موہوب لہ کے حوالے کرنے سے قبضہ ہوجائیگا،اور والد کی وفات کے بعد دوسرے وارث اس بلڈنگ میں اپناحق وراثت نہیں مانگ سکتے ہیں۔

ملاحظه ہور دامختا رمیں ہے:

وحاصله أن التخلية قبض حكماً لو مع القدرة عليه بلا كلفة لكن ذلك يختلف بحسب حال المبيع،...قال أجمعوا على أن التخلية في البيع الجائز تكون قبضاً...الخ. (ردالمحتار: ٥٩٢/٥ مطلب في شروط التخلية، سعيد وكذا في الفتاوى البزازية على هامش الهندية: ٩٩/٤ والفتاوى الهندية: ٩٩/٤).

جديدفقهي مباحث ميں ہے:

قرآن وسنت میں قبضہ کی کوئی خاص حقیقت نہیں بتائی گئی ہے، بلکہ احادیث میں قبضہ کی مختلف کیفیات کا ذکر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک روایت میں مقام خریداری سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حضرت زید بن ثابت کے سے روایت ہے کہ تجار خرید کردہ مال کو اپنے کجاوے میں منتقل کرلیں ، حضرت ابو ہر رہ کی روایت میں ناپ تول کو قبضہ قرار دیا گیا ہے، اسی لیے فقہاء کا تفاق ہے کہ اس بابت لوگوں کا عرف ہی معیار ہے، جس چیز کے بارے میں جس درجہ کے مل دخل کولوگوں کے عرف میں قبضہ تصور کیا جائے وہی اس کے ق میں شرعاً بھی قبضہ مانا جائےگا۔

علامه كاسائى فرماتے ہيں:

ولايشترط القبض بالبراجم، لأن معنى القبض هو التميكن و التخلي و ارتفاع الموانع عرفاً وعادة حقيقة . (بدائع الصنائع: ٥/١٤/٠ ، سعيد حديد فقهي مباحث: ٥ ١٢/١).

اسلام اورجد پدمعاشی مسائل میں ہے:

...امام ابوحنیفہ گا مسلک ہیہ ہے کہ حسی قبضہ ضروری نہیں بلکہ تخلیہ کا فی ہے ،تخلیہ کے معنی ہیہ ہیں کہ مشتری کواس
بات پر قدرت دیدی جائے کہ وہ جب چاہے آ کرمنیع پر قبضہ کرلے جب قبضہ کرنے میں کوئی مانع باقی نہیں رہے
تو سمجھیں گے کہ تخلیہ ہوگیا ، مثلاً کوئی بکس ہے ، اس کے اندر کئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ، اس کی چابی اس کے حوالہ
کردی ، توجب چابی حوالے کردی اب چاہے وہ اٹھائے یا نہ اٹھائے ، قبضہ تحقق ہوگیا ، امام بخاری نے یہاں امام
البوحنیفہ گامسلک اختیار کیا ہے اور حضرت جابر کے کا واقعہ موصولاً روایت کیا ہے کہ حضرت جابر کے اس اونٹ پر مدینہ منورہ تک سفر کیا ، حضرت جابر کے اس اونٹ پر مدینہ منورہ تک سفر کیا ، حضرت جابر کے اس اونٹ پر مدینہ منورہ تک سفر کیا ، حضرت جابر ہے اس اور معاثی منائل ، ۲۰ برائی کے بین کہ معلوم ہوا کہ تخلیہ سے قبضہ ہوگیا۔ (اسلام اور معاثی ممائل ، ۲۰ برائی ۔

عطرمدایه میں ہے:

قبضہ لیعنی دوسرے کی اجازت سے کسی چیز میں تصرف پر قدرت کا حاصل ہونا،اب اگریہ قدرت ما لک کی اجازت سے ہے یا شرعی حق کی وجہ سے تو اس کو قبضہ جائز کہا جاتا ہے۔ (عطر ہدایہ ۴۸۸).

مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: وجدید معاملات کے شرقی احکام،۴/۴۰، ۴۲، وقاموس الفقہ،۴۲۲، ۴۲۷، ۴۲۷).

خلاصہ پہ ہے کہ قبضہ کی حقیقت عرف پربنی ہے، نیز اشیاء کے اعتبار سے بھی فرق ہوگا،لہذا صورتِ مسئولہ میں بلڈنگ کا کرایہ وصول کرنااوراس کاٹیکس وغیرہ ادا کرنا یعنی اس میں مکمل تصرف کا ختیار ہونایہ قبضہ کے مترادف ہے۔واللہﷺ اعلم۔

مالِحرام سے ہدیہ قبول کرنے کا حکم:

سوال: اگرکسی کافر کے پاس سود کامال آیا تواس کی ملیت میں داخل ہوایانہیں ؟اگر کافرنے کسی مسلمان کوسودی مال کامدیدپیش کیا تو مسلمان کے لیے لینے کی اجازت ہے یانہیں؟ اورا گر کوئی مسلمان سودی مال کامدیہ دیے تو کیا حکم ہے؟

**الجواب:** مسلمان کے پاس سود کا مال آجائے تو مسلمان اس کا مالک نہیں بنتا بلکہ اس کولوٹا ناضروری ہے،اگر مال کا مالکمعلوم ہوتو مالک کوواپس کردےاورا گر مالک معلوم نہ ہوتو بلانبیت ثواب صدقہ کردیا جائے، اوراس مال کوایک و بال اور مصیبت سے سبک دوشی سمجھ کرصدقہ کردیا جائے پھریدرقم کسی مستحق فقیر سکین جو صاحبِ نصاب نہ ہودینا جائز اور درست ہے، کین سودی مال کا مدیہ قبول کرنا جائز اور درست نہیں۔ ملاحظه ہوعلامہ شامیؓ فرماتے ہیں:

لو رأى المكاس مثلاً يأخذ من أحد شيئاً من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ من ذلك الآخر آخر فهو حرام. (فتاوى الشامي:٥٨/٥ ،مطلب الحرمة تتعدد،سعيد).

علامه شامیٌ فرماتے ہیں:

ويردونها على أربابها إن عرفوهم وإلا تصدقوا بها، لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (فتاوى الشامي:٦/٥٨٥، كتاب الكراهية، فصل في البيع، سعيد). عالمگیری میں ہے:

ولا يحوز قبول هدية أمراء الجورلأن الغالب في مالهم الحرمة إلا إذا علم أن أكثر ماله حلال بأن كان صاحب تجارة أوزرع فلا بأس به لأن أموال الناس لاتخلوعن قليل حرام فالمعتبر الغالب، وكذا أكل طعامهم كذا في الاختيار شرح المختار. (الفتاوي الهندية:٥٢/٥). ہاںا گریقینی طور پرمعلوم نہیں کہ یہ مالِ حرام ہے یا مخلوط ہے اور غالب حلال کمائی کا ہے تو پھر مدیہ قبول

کرنے کی گنجائش ہوگی۔

حضرت مولا ناظفر احمر تھانوی فقہی عبارات نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

ان نصوص سے معلوم ہوا کہ جس شخص کی آمدنی حلال اور حرام سے مخلوط ہواس غالب کا عتبار ہے ، غالب حلال ہے تواس کا ہدیہ وضیافت قبول کرنا جائز ہے لیکن اگر خاص ہدیہ یا طعام کی بابت یقیناً معلوم ہوجائے کہ اس میں کچھ حرام ملا ہوا ہے تواس کا قبول کرنا حرام ہے اور کھانا بھی حرام مگرامام ابو صنیفہ کے نزدیک خلط واستہلا ک ہے اس لیے ان کے قول پر گنجائش ہے جسیا کہ بعض روایات سے ظاہر ہوگا اور اگر غالب آمدنی حرام ہے تو ہدیہ وضیافت قبول کرنا حرام ہے ہاں اگر اس طعام وہدیہ کی بابت اطلاع کردے کہ بیہ حلال ہے تو جائز ہے۔ (امداد الدیام: ۳۹۹/۳).

مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (شامی:۵/ ۹۸، وامدادالا حکام:۴/ ۳۹۷۔۴۰۰ \_وفتاوی عثانی:۳۹۵/۳).

لیکن اگر کافر کے پاس سود کامال آیا تو کافراس کاما لک بن جائیگا اوراس سے مدیہ قبول کرنا جائز اور درست ہوگا، جب تک کہ وہ حرام عقلی وقتیح عقلی کاار تکاب نہ کرے، مثلاً خداع ، چوری، ڈاکہ وغیرہ۔ ہاں کفار کو دارالاسلام میں اسلامی حکومت ربواکی اجازت نہیں دیگی۔

اس مسئلہ کااصل مداراس پر ہے کہ کفار مخاطب بالفروع ہیں یانہیں،اوراس میں فقہاء کے مابین اختلاف ہے، بعض علماء کی رائے میہ ہے کہ وہ ابتداءً فقظ مخاطب بالایمان والعقو بات ہیں، مخاطب بالمعاملات نہیں ہیں، جب کہ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ کفار مخاطب بالمعاملات ہیں، بہر حال کفار سود کی رقم کے مالک ہیں، یہی ظاہر ہوتا ہے۔

ولائل کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (ابواب الربا،باب دوم سودی مصارف). واللہ ﷺ اعلم۔

# ہبة المشغول کے جواز کی تدبیر:

سوال: زید کے پاس ایک بڑامکان ہے جو بارہ کمروں پر شتمل ہے وہ مکان سامان سے بھراہوا ہے اس میں بڑا کتب خانہ ،فریز ر،فرج ،کئی بھاری مشینیں ،آلاتِ ورزش، چار پائی ، قالین ،طبخ کاسامان وغیرہ موجود ہیں،اس آدمی کے تین بیٹے ہیں، دو کے پاس اپنامکان ہے ایک کے پاس مکان نہیں اور وہ والد کے ساتھ رہتا ہے اور والدکی خدمت کرتا ہے اور عالم دین ہے،زید چا ہتا ہے کہ بیر مکان اس عالم بیٹے کو ہبہ کردوں ،لیکن

زیدسامان نہیں دینا چاہتا، کیونکہ مرنے کے بعدسامان سب ورثہ میں تقسیم ہونے کوزید بہتر خیال کرتا ہے، اور زندگی میں استعال کرنا چاہتا ہے ، زیدخود عالم وین ہے،اس کومعلوم ہے کہ مکان ہبہ کرنے کے لیے قبضہ وینا ضروری ہےاور قبضہ کے لیے مکان کوخالی کرنا ضروری ہے الیکن مکان کوخالی کرنا کارے دارد ہے،اب زید کے لیے کوئی تدبیر ہے کہ مکان بھی ہبہ ہوجائے اور خالی کرنے کی مشقت سے بھی نے جائے زید ہدایہ بڑھا تار ہتاہے اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ مکان کوخالی کرنا پڑے گا؟

الجواب: زید چے فرماتے ہیں کہ قبضہ دینے کے لیے مکان کوخالی کرنایا ہے گالیکن فقہاء نے اس کی آسان تدبیرتحریفر مائی ہے کہ جس سے معاملہ آسان ہوجا تاہے۔وہ تدبیر یہ ہے کہ مکان کا پوراسا مان موہوب لہ کے پاس بطور ود بعت رکھے اور اس کو قبضہ دیدے جس کے لیے تخلیہ کافی ہے اس کے بعد اس کو مکان ہبہ کردے اور قبضہ بھی دیدے بعنی مکان کی حالی دیدے اور خودنکل جائے۔ پھرسامانِ ودیعت جب حامیں واپس لے سکتے

ملاحظه فرمائين دررالحكام شرح مجلة الاحكام مين شخ على حيدر فرماتے ہيں:

الحيلة في هبة المشغول هي أن يودع المال الشاغل للموهوب له ويسلم إليه أو لا تم تسلم الدار إليه وفي هذا تكون الهبة والتسليم صحيحين. (دررالحكام شرح محلة الاحكام: ٢/٢ ٩٩، بيروت).

الجوهرة النيرة مي ب:

ولو وهب داراً فيها متاع للواهب وسلم الدار إليه وسلمها مع المتاع لم يصح لأن الدار مشغولة بالمتاع والفراغ شرط لصحة التسليم والحيلة فيه أن يودع المتاع أولاً عند الموهوب له ويخلى بينه وبينه ثم يسلم الدار إليه فيصح لأنها مشغولة بمتاع هو في يده.

(الحوهرة النيرة: ١١/٢، كتاب الهبة،مكتبه امداديه ،ملتان).

وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار: (٣٩٥/٣، كوئته)، وغمز عيون البصائر شوح الاشباه والنظائر: (٣٤٢/٢) منقلًا عن الحوهرة). والله ربي الممر

### بسم الله الرحمٰن الرحيم قَالَ اللّٰهِ قَعَالَهُ:

﴿على أَنْ تَآجِر نِي ثَمَانِي حَجِجَ، فَإِنْ أَتَمِمِتُ عَشَّراً فَمِنْ عَنْ كَ، وما أريك أَنْ أَشْقَ عليك، ستجدني إِنْ شَاءَ اللَّه مِنْ الصالحين، قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، واللَّه على ما نقول وكيل﴾

(سورة القصص،الآية:٢٨،٢٧).

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطى الأجير قبل أن يجف عرقه".

(رواه ابن ماجه).

# كاب الاجارة

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أبديكم فمن جعل أخاه تحت يده فليطعمه مما يآكل وليلبسه مما يلبس و لايكلفه من العمل مايفلبه فإن كلفه مايغلبه فليعنه عليه.

(متفق عليه).

# کرایہ داری کے مسائل کا بیان

اجاره كى تعريف اورمدت كى جهالت كاحكم:

سوال: عقدِاجارہ کی تعریف کیا ہے؟ اوراجارہ میں مدت کی جہالت کا کیا تھم ہے؟ اورا گرکسی کا فرکے

ساتھاجارہ کامعاملہ ہوتو کیا حکم ہے؟

الجواب: (١)اجاًره کی تعریف: ـ

کسی معلوم منفعت کے مقابلہ میں کسی متعین عوض کا معاملہ کرنے کواجارہ کہتے ہیں۔ یعنی اجارہ اس معاملہ کو کہاجا تاہے جس میں ایک فریق کی طرف سے معاوضہ اور اجرت کی مثلاً ایک شخص کی طرف سے مکان ہوجس میں رہنے کی اجازت دی جائے اور دوسرے کی طرف سے اس کا کرا بیادا ہو، تویہ ''اجارہ'' کہلائے گا۔

وفي الهداية: الإجارة عقد يرد على المنافع بعوض. (الهداية:٩٣/٣، ٢٠كتاب الاجارات).

وفي شرح المجلة: الإجارة في اللغة بمعنى الأجرة وقد استعملت في معنى الإيجار أيضاً... وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم الخ. (شرح المحلة لمحمد الاتاسى: ٢/ ٤٧٢ المادة: ٥٠٠٠).

### (۲)اجاره میں مدت کا حکم: ـ

اجارہ میں مدت کی تعیین ضروری ہے، مدت کی وہ جہالت جومفضی الی المنازعہ ہووہ مفسدِ عقد ہے۔ ہاں

جومفضی الی النزاع نہیں ہے وہ مفسدِ عقد نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو بدا کع الصنا کع میں ہے:

ومنها بيان المدة في إجارة الدور والمنازل والبيوت والحوانيت وفي استئجار الظئر لأن المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدونه فترك بيانه يفضي إلى المنازعة ، وسواء قصرت المدة أو طالت من يوم أوشهر أوسنة أو أكثر من ذلك بعد أن كانت معلومة وهو أظهر أقوال الشافعي ... وسواء عين اليوم أوالشهر أوالسنة أولم يعين ، ويتعين الزمان الذي يعقب العقد لثبوت حكمه الخ. (بدائع الصنائع:١٨١/٤، سعيد).

وفى الدرالمختار: (يفسدها) كجهالة مأجورة أو أجرة أومدة...وفى الشامية: قوله أومدة، إلا فيما استثنى، قال فى البزازية: إجارة السمسار والمنادى والحمامى والصكاك ومالا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل، وذكر أصلاً يستخرج منه كثير من المسائل. (الدرالمختارمع ردالمحتار: ٢/٦٤، باب الاجارة الفاسدة، سعيد).

وفي تقريرات الرافعي: قوله وذكر أصلاً يستخرج منه كثير من المسائل) هو أنه إذا استاجرإنساناً على عمل لو رام الأجير الشروع فيه حالاً قدرعليه صحت الإجارة ذكر له وقتاً أو لا كالإجارة على خبز عشرين مناً من الدقيق والآلات كالدقيق ونحوه في ملك المستاجر وإن لم يذكر مقدار العمل لكن ذكر الوقت نحو أن يقول استاجرتك لتخبز لي اليوم إلى الليل يجوز أيضاً لأن المنفعة تصير معلومة بذكر الوقت أيضاً وكذا لوقال: أصلح هذا الجدار بهذا الدرهم يجوز وإن لم يذكر الوقت لأنه يمكن له الشروع في العمل حالاً. (التحريرالمختار:٢٦٤/٦٠).

وفي الفقه الحنفي وأدلته: وكل جهالة تفسد البيع تفسد الإجارة من جهالة المعقود عليه، أو الأجرة أو المدة، لما عرف أن الجهالة مفضية إلى المنازعة. (الفقه الحنفي وادلته: ٢/. ٩، كتاب الاحادة؛ سوت)

جہالت کی مزید تفصیل کتاب البیوع کے تحت گزر چکی ہے۔

### (٣) كافر كے ساتھ عقدِ اجارہ كاحكم: ـ

کا فر کے ساتھ عقد اجارہ منعقد کرنا جائز اور درست ہے، عقد اجارہ کی شرائط میں اسلام کی شرط مذکور نہیں

### فآوی ہندیہ میں ہے:

وأما شرائطها فأنواع...وإسلامه ليس بشرط أصلاً فتجوز الإجارة والاستئجار من المسلم والذمي والحربي والمستامن الخ. (الفتاوى الهندية: ٤/١٠/٤، كتاب الاحارة).

### بدائع الصنائع میں ہے:

وأما إسلام العاقد فليس بشرط فيصح من المسلم والكافر والحربي المستامن كما يصح البيع منهم . (بدائع الصنائع:١٧٩/٤، سعيد). والله المستامل علم المستعامل عنهم .

## سوسال کے لیے کرایہ پر لینے کا حکم:

سوال: اگرکسی شخص نے مکان یا دوکان یاز مین سوسال تک کرایہ پر لی توبہ جائز ہے یانہیں؟ الم مراب کا سام کے سام کا سام کا سام کا میں میں میں میں میں ایک کرایہ پر لی توبہ جائز ہے یانہیں؟

الجواب: سوسال تک کرایہ پر لینے کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے بعض فقہاء فرماتے ہیں یہ اجارہ درست نہیں ہے اور دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ جائز اور درست ہے اور یہی راجج قول ہے، بنابریں صورتِ مسئولہ میں دوکان یامکان یاز مین سوسال تک کرایہ پر لینا جائز اور درست ہے۔

### ملاحظة فرمائيس علامه سرهسيٌ فرماتے ہيں:

فالمذهب عندنا أنه إذا استاجرها مدة معلومة صح الاستئجار طالت أوقصرت ، إلى قوله ... وقد دل على جواز الاستئجار أكثر من سنة قوله تعالىٰ: ﴿على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك ﴿ (سورة القصص، الآية: ٢٧) ولأن كل مدة تصلح أجلاً للبيع فإنها تصلح مشروطة في عقد الإجارة كالسنة وما دونها والمضى فيه وهو أن الشرط الإعلام فيها على وجه لايبقى بينهما منازعة. (المبسوط: ١٣٢/٥، دارالفكر).

### البحرالرائق میں ہے:

فتصح على مدة معلومة أي مدة كانت لأن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة

فيها معلوماً فأفاد أنها تجوز ولو كانت المدة لايعيش إلى مثلها عادة واختاره الخصاف ومنعه بعضهم. (البحرالرائق:٩٩/٧٠كوئته).

### برائع الصنائع میں ہے:

ومنها بيان المدة في إجارة الدور والمنازل والبيوت والحوانيت...وسواء قصرت المدة أوطالت من يوم أوشهر أوسنة أو أكثر من ذلك بعد أن كانت معلومة ... لأن المانع إن كان هو الجهالة فلا جهالة وإن كان عدم الحاجة فالحاجة قدتدعو إلى ذلك . (بدائع الصنائع: ١٨١/٤، سعيد).

وفى الشامية: قوله ببيان المدة لأنها إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة معلوماً قوله وإن طالت أى ولو كانت لايعيشان إلى مثلها عادة ، واختاره الخصاف ، ومنعه بعضهم ، بحر، وظاهر إطلاق المتون ترجيح الأول. (فتاوى الشامى: ٦/٦، كتاب الاحارة، سعيد).

### شرح مجلّه میں ہے:

للمالك أن يوجر ماله وملكه لغيره مدة معلومة قصيرة كانت كيوم أوطويلة كسنين، أو أكثر حتى لو آجرها إلى مدة لايعيش العاقدان إلى مثلها عادةً جاز واختاره الخصاف ومنعه بعضهم وظاهر إطلاق المتون ترجيح الأول. (شرح المحلة لسليم رستم باز اللبناني، ٢٧١/١، المادة: ٤٨٤).

### عطرمداییمیں ہے:

اجارہ دوسوبرس تک کاہو یا پانچ سوبرس کا یا اورکسی ایسی طویل مدت کا ( کے مدت تک عادۃً متعاقدین زندہ نہ رہتے ہوں ) خصاف وغیرہ بعض فقہاء کے قول پر جائز ہے۔ (عطر ہدایہ ۴۲۳). واللہ ﷺ اعلم ۔

# كتابول كوكرايه پردينے كاحكم:

سوال: الركوني شخص كتابون كومطالعه كے ليے كرايه پر لے توبي جائز ہے يانہيں؟

الجواب: علامه شامی وغیره حضرات نے فرمایا که کتابیں کرایه پرلینا جائز نہیں ہے، کین شیخ الاسلام قاضی القصناة علامه ابوالحسن علی سغدی (التوفی سنة ۲۱۱ه هه) نے "السنت فسی الفت اوی" میں جائز قرار دیاہے،

بنابریں اگر کتابوں کو گھریاا پنی تحویل میں رکھے تو دوسرے کے مال کوجس کرنے کی وجہ سے کرایہ جائز ہونا جا ہے نیز فی زماننااس کاعرف ہےلوگ کتابیں کرایہ پر لیتے ہیںاس وجہ سے بھی جائز ہونا چاہئے۔

ملاحظه فرمائين النتف في الفتاوي ميس ہے:

ويجوز في قول الشيخ الإجارة في مصاحف القرآن والفقه ليقرأ فيها أولينسخها إذا **احتاج إلى ذلك** . (النتف في الفتاوي، ص ٣٤٨، كتاب الاجارة، دارالكتب العلمية ، بيروت).

احسن الفتاوي میں ہے:

کتابت کی کا پی کا ما لک چونکہ مؤلف ہے اس کے اجارہ کا عرفِ عام بھی ہوچکا ہے لہذا اس کے استعمال کی اجرت کے طور پرتا جرسے کتاب کے پچھے نسخے لے سکتا ہے۔ (احس الفتاوی: ۲/ ۳۱۷).

بعض فقہاء نے عرف نہ ہونے کی وجہ سے ناجا ئز قرار دیا ہے، ملاحظہ ہوعلامہ ابن تجیم مصر کی فرماتے ہیں:

و لايجوز استئجار كتب الفقه والتفسير والحديث لعدم التعارف. والبحر الرائق:٨/٨، كوئته).

### بدائع الصنائع میں ہے:

لأن جوازها (الإجارة) ثبت على خلاف القياس لتعامل الناس فما لم يتعاملوا فيه لايصح فيه الإجارة ولهذا لم تصح إجارة الأشجار لتجفيف الثياب و إجارة الأوتاد لتعليق الأشياء عليها وإجارة الكتب للقراءة ونحو ذلك . (بدائع الصنائع:٥/٧٣/، سعيد).

کیکن فی زماننا کتابوں کوکرایہ پر لینے دینے کاعام رواج ہے،جبیہا کہ حضرت مفتی رشیداحمدلد هیانوی صاحبؓ نے تحریفر مایا۔اور عرف وعادت کے بدلنے کی وجہ سے احکام بدل جاتے ہیں۔

ملاحظه ہوعلامہ شامی فرماتے ہیں: 🗅

والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار

مارأه المسلمون حسناً فهوعند الله حسن ، واعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلاً فقالوا: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة وفي شرح البيري عن المبسوط الثابت بالعرف كالثابت بالنص، ثم اعلم أن كثيراً من

الأحكام التي نص عليها المجتهد صاحب المذهب بناء على ماكان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغير الأزمان بسبب فساد أهل الزمان أوعموم الضرورة. (شرح عقودرسم المفتى، ص٣٧). والسن المفتى، ص٣٧).

# عاقدین میں سے سی کے مرنے سے اجارہ کا حکم:

سوال: اگرسی شخص نے دوکان کوبیس سال کے لیے کرایہ پرلیا اور درمیان میں مستاجریا مالک مکان کا انتقال ہو گیا تو شرعاً اجارہ ختم ہو گیا ایکن قانو نا باقی ہے، اب شرعاً مستاجری موت کے بعد دوسرا فنخ کا مطالبہ کرے گا، کیکن قانون مانع ہے، لہذا شریعت کی نظر میں اجارہ کو باقی رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ بینوا تو جروا۔

الجواب: بصورتِ مسئولہ بیس سال کے کرایہ میں اگر یوں لکھ دے کہ مالکِ مکان یا کرایہ دار دونوں میں سے ایک کا نقال ہوا تو پھر بھی اجارہ کا معاملہ جاری رہے گا تو پھر طویل المدت اجارہ مدتِ معین تک جاری رہے گا اگر چہدونوں میں سے سی ایک کا انتقال ہوجائے۔ یعنی معاہدہ کی وجہ سے باقی رہیگا۔

در مختار میں ہے:

وتنفسخ بلا حاجة إلى الفسخ بموت أحد عاقدين عندنا... إلا لضرورة كموته في طريق مكة ولا حاكم في الطريق فتبقى إلى مكة. وفي الشامية: قوله إلا لضرورة قال في الدرالمنتقى، وقد تقرر استثناء الضروريات، فمن الظن أنه ينتقض بموت المزارع أوالمكارى في طريق مكة فإنه لاينفسخ حتى يبلغ مأمنا، لأن الإجارة كما تنتقض بالأعذار تبقى بالأعذار فليحفظ. (الدرالمحتارعلى ردالمحتار، ٨٤/٨٣/٦).

وفي تقريرات الرافعي: قوله فمن الظن أنه ينتقض بموت المزارع الخ. أى فيما إذا استاجر أرضاً فزرع فيها ثم مات قبل انقضاء المدة كان على ورثته ماسمى من الأجر إلى أن يدرك الزرع كما في الهندية. (التحريرالمختار:٢٧١/٦،باب فسخ الاجارة، سعيد).

### شرح مجلّه میں ہے:

لو انفسخت الإجارة بموت أحد العاقدين قبل إدراك الزرع، فإنه يترك بالمسمى على حاله إلى الحصاد استحساناً. (شرح المجلة المادة: ٢١٦/٢،٥٢٦ المحمد خالد الاتاسي).

### شرح مجلّہ میں ہے:

وتنفسخ الإجارة أيضاً بلا حاجة إلى الفسخ بموت أحد عاقدين عقدها لنفسه (تنوير) لنفسه إلا لضرورة كما لومات موجر السفينة في وسط البحر أو مات موجر الدابة في الطريق فإنها لاتنفسخ حتى يبلغ مأمناً لأن الإجارة كما تنقض بالأعذار تبقى بالأعذار (درمنتقى). (شرح المحلة لسليم رستم باز اللبناني: ١/١٥١/١مادة : ٤٤٣٠).

#### عطر مداید میں ہے:

اجاره دوسوبرس تک کامویا پانچ سوبرس کایا اورکسی ایسی طویل مدت کا (که مدت تک عادةً متعاقدین زنده ندر ہتے ہو) خصاف وغیره بعض فقہاء کے قول پر جائز تو ہے ۔۔ لیکن حسب تصریح فقہاء " و تنفسنے الإجارة بسموت أحد المعاقدین" (شرح الوقایة) بیاجاره طویله بھی موت احدالعاقدین سے خود بخو دیدون فنخ کے فنخ ہموت أحد المعاقدین " (شرح الوقایة ) بیاجاره طویله بھی موت احدالعاقدین ہوجائے گا، ہاں بصورتِ معاہده ( بھکم عهدنه که بمقتصائے عقد ) حسب استنباط والدم حوم موت احدالعاقدین سے بھی تا انقضائے مدت فنج نه ہوگا، (چنانچہ والدم حوم تکمله عمدة الرعایة علی الجلد الثالث من شرح الوقایة میں تح رفر ماتے ہیں:

" وأما قول فقهائنا في هذا كله صحيح على محله لأن العقد صار على شرف الفسخ إلا أن يمنعه مانع كالجهل أو العهد أو الضرر فما قلنا قلنا بحكم العهد وعدم إضرار العاقدين وما قالوا قالوا ماكان مقتضى العقد فتجويز المعارضة بين فقهائنا وبين رأينا الغالب فيه الخطأ مجادلة باطلة بل إنا استنبطنا من هداياتهم وإفاداتهم فانظر. (تكملة عمدة الرعاية: ٢١ /٣، باب فسخ الاجارة، رقم الحاشية: ٤٠).

والدمرحوم كايه استنباط گوخودمشائخ كالفساخ بموت احدالعاقدين كتاعده سے (و بحكم "المضرورة تبيح المحفورات وأن الإجارة تنتقض بالأعذار تبقى بالأعذار. (شامي ص٥٦٥ ج ه بحواله در مستقى). ضرورت واعذار مستنى كرنے اوراحكام عقدوعهد ميں فرق ہونے وغيره قواعد نظائر كى وجہ سے حجے ہے مگر منصوص نہيں ہے۔ (عطر بدايہ ٣٢٣)، بعنوان اجارة طويله).

### تكمله عمدة الرعابية ميں مذكور ہے:

قوله طالت الخ...والإجارات تنفسخ بالموت وكذلك إن شرط الدوام كمن يقول

آجرتك أرضي هذا الدوام على أن تعطيني كل شهركذا لأن فيه معنى تمليك العين أو الإجارة بعد موت وذا لا يجوز نعم إذا شرط مثل هذه الأمور معاهدة ومواعدة لا بأس به لأن العهود غير العقود والعقود تتبع الوجود دون العهود فتنبه. (تكملة عمدة الرعاية: ٣٠/١ ٢٩٠،رقم الحاشية: ١٨). والترسي الم

# كراييكِ مكان كى مرمت كاحكم:

سوال: بعض حضرات نے ایک مکان کرایہ پرلیاتھا، کرایہ دار نے مالک مکان کی اجازت سے مکان میں کچھ نصرفات کر لیے تھے، مثلاً دروازہ دوسری جانب منتقل کرلیاوغیرہ لیکن پہلے سے یہ بھی طے ہو چکاتھا کہ جو تصرفات کرایہ دار نے کئے ہیں مکان واپس کرتے وقت کرایہ دارخودا پنے پیسے سےٹھیک کرادیگا،اب اکتوبر میں اس مکان سے دوسری جگہ متقل ہو گئے ،لیکن سامان وغیرہ اسی مکان میں موجود ہے،اورمکان کی چابیاں بھی کرایہ دار کے پاس ہیں، دسمبر میں مکان واپس کرنا طے پایا تھا اور کرایہ بھی دسمبر تک اداکر نامنظور ہواتھا، نیز مکان ٹھیک دار کے پاس ہیں، وسمبر میں مکان واپس کرنا طے پایا تھا اور کرایہ بھی دسمبر تک اداکر نامنظور ہواتھا، نیز مکان ٹھیک کرنے وعدہ بھی ہوگیا تھا،کین نومبر میں بھکم مالک مکان کرایہ دار نے سامان فوری طور پر منتقل کرلیا اور مالک نے قفل وغیرہ بھی بدل دئے یعنی مکان مکمل اپنے قبضہ میں لے لیا اور یہ بھی بتلادیا کہ مرمت میں خود کرلونگا اور قیمت آپ اداکر دیں گے۔

### اب دريافت طلب امرييه كه:

(۱) پورے مکان کی مرمت کرایہ دار کے ذمہ ہے یا صرف جوتصرف کیا تھا اس کی مرمت ضروری ہے؟

(۲) اگر ما لک مکان ٹھیک کرنے کے بعد قیمت طلب کر ہے تو کوئی قیمت واجب ہوگی؟ درمیا نی یا اعلیٰ؟

(۳) دیمبر کا کرایہ لازم ہے یا نہیں جب کہ مکان نومبر سے ما لک کے اختیار وقبضہ میں ہے؟

المجواب: بشرط صحت ِ سوال ، صورتِ مسئولہ میں: (۱) مکان میں جوتصرفات کرایہ دارنے کیے تھے ان تمام تصرفات کا ٹھیک کرانا کرایہ دار کے ذمہ لازم ہے۔ اس لیے کہ کرایہ دارنے اس کا عہد کیا تھا اور یہ تصرفات اپنے فائدے کے لیے تھے، مالک کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ۔ ان کے علاوہ مکان کی مرمت وغیرہ کرایہ دار پر لازم اور ضروری نہیں ہے، بلکہ مالک کا ان خود اس کا ذمہ دار ہے۔

دار پر لازم اور ضروری نہیں ہے، بلکہ مالک مکان خود اس کا ذمہ دار ہے۔

دار پر لازم اور ضروری نہیں ہے، بلکہ مالک مکان خود اس کا ذمہ دار ہے۔

کی قیت لازم ہوگی، دیگرمکان کی مرمت مثلاً حجبت کاٹھیک کراناوغیرہ کی قیت کرایددار پرلازم نہیں۔اورعام طور پربازار میں جو قیمت رائح ہواس کے مطابق درمیانی قیمت اداکرنالازم ہے اعلیٰ قیمت اداکرناکرایہ دار برلازم اور ضروری نہیں ہے۔

(۳) نومبر میں مالک نے مکان اپنے قبضہ واختیار میں لے لیا تھا اس وجہ سے دسمبر کا کرایہ لا زم نہیں۔ ملاحظہ ہو درمختار میں ہے:

و عمارة الدار المستاجرة وتطيينها و إصلاح الميزاب و ما كان من البناء على رب الدار ، وكذا ما يخل بالسكني . (الدرالمختار: ٧٩/٦، باب فسخ الاجارة ، سعيد).

#### شرح مجلّه میں ہے:

أقول: إصلاح ما كان من البناء متى كان تركه مخلاً بالسكنى يجب على المالك بلا فرق بين السطح والجدران...وفى الهندية عن البدائع: وإصلاح بئرالماء والبالوعة والمخرج على رب الدار، ولا يجبر على ذلك وإن كان امتلاً من فعل المستاجر، وقالوا: فى المستاجر إذا انقضت مدة الإجارة وفى الدار تراب من كنسه، فعليه أن يرفعه لأنه حدث بفعله فصار كتراب وضعه فيها، وإن كان امتلاً خلاؤها ومجاريها من فعله، فالقياس أن يكون عليه نقله، لأنه حدث بفعله فيلزمه نقله كالكناسة والرماد، إلا أنهم استحسنوا وجعلوا نقل ذلك على صاحب الدار للعرف والعادة بين الناس أن ماكان مغيباً فى الأرض فنقله على صاحب الدار، فحملوا ذلك على العادة، وإن أصلح المستاجر شيئاً من ذلك لم يحتسب له بما أنفق وكان متبرعاً...وفى الأنقروية عن البزازية: خرج المستاجر من البيت وفيه تراب ظاهر أو رماد، على المستاجر إخراجه، بخلاف البالوعة، فإنه يلزم المؤجر تفريغها استحساناً، وإن شرط على المستاجر عند العقد جاز، وأنه موافق للعقد، المؤجر تفريغها استحساناً، وإن شرط على المستاجر عند العقد جاز، وأنه موافق للعقد، أي وإن كان العرف بخلافه، لأنه حدث بفعله، فالشرط الموافق للقياس وإن كان مخالفاً العوف، لا يفسد العقد، تأمل. (شرح المحلة للاتاسى: ٢٢/٢٠/المادة: ٢٥٥).

### شرح مجلّه میں ہے:

يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان، أي إمكان الشرط واستطاعته ، والايلزم ما فوق

ملاحظہ فر مائیں در مختار میں ہے:

الاستطاعة...أن الشروط ثلاثة أقسام: قسم يجوز شرعاً، فيه فائدة لمن اشترطه ، فهذا يلزم مراعاته...وقال في البدائع من كتاب المضاربة: الأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن، وإذا كان القيد مفيداً كان ممكن الاعتبار فيعتبر لقوله عليه الصلاة والسلام: "المسلمون عند شروطهم". (شرح المحلة للاتاسي: ٢٣٦/١، المادة: ٨٢).

وفيه أيضاً: لايلزم المستاجر إطعام الأجير إلا أن يكون العرف في البلدة كذلك، حتى لوكان ذلك متعارفاً لايكون اشتراطه على المستاجر مفسداً للعقد على ما قاله الفقيه أبو الليث، كما في الحموى على الأشباه، قال في ردالمحتار: ثم ظاهر كلام الفقيه أنه لو تعورف ذلك في علف الدابة يجوز، تأمل، والظاهر أنه يلزم المستاجر حينئذ أن يطعمه من أوسط الطعام. (شرح المحلة للاتاسي: ٢/٥٧٢، المادة: ٢٧٥).

وفيه أيضاً: تلزم الأجرة أيضاً في الإجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعة ، مثلاً لو استاجر أحد داراً بإجارة صحيحة فبعد قبضها يلزمه إعطاء الأجرة وإن لم يسكنها. ولابد لهذه المسألة من قيدين آخرين: أحدهما أن يكون التمكن من استيفاء المنفعة في الممدة التي ورد عليها العقد ...قال في الهندية: فأما إذا لم يتمكن من الاستيفاء أصلاً ... لا يجب الأجر ... واستفيد من لفظ الاقتدار أنه لو منعه المالك ... لا تجب الأجرة ، كما صرح به في رد المحتار عن النهاية. (شرح المجلة للاتاسى: ٢/٤٥٥ المادة: ٢٧١). والشي اعلم ...

مسلمان انجینیئر کے لیے شراب خانے کی تعمیر کا حکم:

سوال: اگر مسلمان انجینیئر کسی شراب خانے کی ترتیب اور تعمیر کا کام قبول کرے توبہ جائزہ یا ہیں؟

الجواب: فقہائے احناف کا اس مسلم میں اختلاف ہے حضرات صاحبین ؓ فرماتے ہیں کہ اس میں تعاون علی المعصیة پایا جاتا ہے اس لیے الیی مزدوری سے بچنا چاہئے ، جب کہ امام صاحب ؓ فرماتے ہیں کہ اس کے کام میں کوئی معصیت نہیں ، لہذا جائز ہے ، تاہم نہ کرنے میں احتیاط کا پہلو ہے ، ہاں اگر کسی نے الیی مزدوری قبول کر لی تواجرت ناجائز اور حرام نہیں ہوگی۔

وجاز تعمير كنيسة وحمل خمر ذمي بنفسه أو دابته بأجر لا عصرها لقيام المعصية بعينه ... وقالا: لاينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة. وفي الشامية: قوله وجاز تعمير كنيسة قال في الخانية: ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل، قوله وحمل خمر ذمي قال الزيلعيُّ: وهذا عنده وقالا: هو مكروه ... وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية ، ولا سبب لها وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار . (الدرالمختارمع فتاوى الشامي: ١٩٥٦، كتاب الحظروالاباحة، سعيد).

طحطاوی میں ہے:

قوله وجاز تعمير كنيسة أى بالترميم لا بالإعادة بعد الهدم وظاهره جوازه وأنهم لو استامروا الإمام أمرهم وأنه يجوز للمسلم أن يوجر نفسه لذلك . (حاشية الطحطاوى على الدرالمختار: ١٩٦/٤) كوئته).

البحرالرائق میں ہے:

وفى التاتارخانية: ولو آجر المسلم نفسه لذمي ليعمل في الكنيسة فلا بأس به . (البحرالرائق: ٢٠٣/٨ ).

محیط بر ہانی میں ہے:

ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة يعمرها فلا بأس به ، إذ ليس في نفس العمل معصية . (المحيط البراهاني:١٠٣/٦) الفصل السادس عشر في معاملة اهل الذمة،مكتبه رشيدية).

فآوی ہندیہ میں ہے:

ولو استاجر الذمي مسلماً ليبني له بيعة أوكنيسة جاز ويطيب له الأجر. (الفتاوى الهندية: ٤/ ٠٥٠، وكذا في فتاوى قاضيخان على هامش الهندية: ٢/ ٣٢٤ والفتاوى البزازية على هامش الهندية: ٥/ ٥٠٠ وحواهرالفقه: ٣٢٢/٤، مسئلة الاعانة على الحرام وامدادالفتاوى: ٢/ ٣٢٢، بعنوان اعانت على المعصيت كي چند جزئيات). واللهن الممام

غيرمسلموں كے عبادت خانے كى تغمير كاحكم:

سوال: ایک شهرمیں بدهست لوگوں کا عبادت خانہ بن رہاہے،اگر کوئی مسلمان شخص اس کی تغمیر میں کام کرنا چاہے تو کرسکتا ہے یانہیں؟ اورآ مدنی حلال ہوگی یا حرام؟ بینوا تو جروا۔

الجواب: غیرمسلموں کے عبادت خانہ کی تعمیر میں مسلمان کے لیے کام کرنے کی گنجائش ہے، بنابریں اجرت اورآ مدنی حرام اور ناجا ئزنہیں ہوگی۔

ملاحظه ہوطحطا وی میں ہے:

قوله وجاز تعمير كنيسة أي بالترميم لا بالإعادة بعد الهدم وظاهره جوازه وأنهم لو استامروا الإمام أمرهم وأنه يجوز للمسلم أن يوجر نفسه لذلك . (حاشية الطحطاوي على الدرالمختار:٤/٢٩٦، كوئته).

البحرالرائق میں ہے:

وفي التاتارخانية: ولو آجر المسلم نفسه لذمي ليعمل في الكنيسة فلا بأس به .

(البحرالرائق:٢٠٣/٨) نصل في البيع، كوئتة).

محیط بر ہانی میں ہے:

ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة يعمرها فلا بأس به ، إذ ليس في نفس العمل معصية . (المحيط البراهاني:١٠٣/٦، الفصل السادس عشر في معاملة اهل الذمة،مكتبه رشيدية).

(وكذا في فتاوي قاضيخان على هامش الهندية:٢ /٣ ٣ عروالفتاوي البزازية على هامش الهندية:٥ /٥٠٠).

مسلمان نائی کاغیرشرعی بال کاٹنے کاحکم:

سوال: مسلمان نائی اگر کسی مسلمان کے بال غیر شرعی طور پر کاٹے یاڈ اڑھی کا حلق کرے تواس مسلمان حجام کی کمائی کا کیاتھم ہوگا؟

الجواب: شریعت مطهره میں ایک قبضہ کے بقدر ڈاڑھی رکھنالازم ہے، یک مشت کے اندر کاٹنا، کٹانا دونوں کا م بنگاہ شریعت گناہ اور ناجائز ہیں۔ بنابریں مسلمان نائی کا غیر شرعی بال کا ٹنااورڈاڑھی کاحلق کرنااوراس کو پیشہ بنانا ناجائز ہے،اوراس کی آمدنی بھی ناجائز ہے،اس سے توبہکرنالازم اور ضروری ہے۔ ملاحظه ہوطھطا وی علی مراقی الفلاح میں ہے:

والأخذ من اللحية وهو دون ذلك (القبضة) كما يفعله بعض المغاربة ، ومخنثة الرجال لم يبحه أحد ، وأخذ كلها فعل يهود الهند، ومجوس الأعاجم. (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ، ص ١٨/٦، كتاب الصوم ، فصل فيما يكره للصائم، قديمي و كذافي فتاوى الشامى: ١٨/٢ ٤ ، كتاب الصوم ، مطلب في الاخذ من اللحية ، سعيد وفتح القدير: ٣٤٨/٢ ، دارالفكر).

فتاوی بزازیه میں ہے:

**لايحل للرجل أن يقطع اللحية**. (الفتاوى البزازية على هامش الهندية:٣٧٩/٦، كتاب الاستحسان).

جواہرالفقہ میں ہے:

باجماعِ امت ڈاڑھی منڈ اناحرام ہے اسی طرح ایک قبضہ سے کم ہونے کی صورت میں کتر وانا بھی حرام ہے...ائمہار بعد حنفیہ مالکیہ شافعیہ حنبلیہ کااس پراتفاق ہے۔

ويحرم على الرجل قطع لحيته الخ، وأما الأخذ منها وهي مادون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد. (فتح القديرو درمختار). (جواهرالفقه: ٢٣/٢).

فآوی محمود بیمیں ہے:

ڈاڑھی منڈ ناجائز نہیں ۔... یہ کام گناہ ہے اس کی آمدنی بھی مکروہ ہے۔( فتاوی محمودیہ: ۱۲۳/۱۲، جامعہ فاروقیہ ).

آپ کے مسائل میں ہے:

حرام کام کی اجرت بھی حرام ہے۔ (آپ کے مسائل اوران کاحل:۲/۴۸).

جدیدمسائل کے شرعی احکام میں ہے:

واضح ہوکہ اپنی ڈاڑھی مونڈ نایا کیک مشت سے کم کرنا حرام ہے ایسے ہی دوسرے کی ڈاڑھی مونڈ نامقدارِ فرکرہ سے کم کرنا بھی حرام ہے، لہذا بار بری کا پیشہ فرکورہ سے کم کرنا بھی حرام ہے، لہذا بار بری کا پیشہ اختیار کرنے والے اپنی روزی حرام نہ کریں۔

ومن آفات اليد حلق راس المرأة ولحية الرجل وقص أقل من قبضة ولوبإذن منه لأنه

إعانة على معصية فيكون معصية أيضاً . (شرح الطريقة المحمدية: ٣/٤٤٧).

دونوں ہاتھوں کے گناہوں میں سے عورت کے سرکے بال یامرد کی ڈاڑھی کامونڈ نااور مٹھی سے کم کاتر اشنا ہے جاتے ہے گئاہوں میں مدد کرنا ہے اور بھی ہے جاتے ہیں کیوں نہ ہو کیونکہ گناہ کے کام میں مدد کرنا ہے اور بھی گناہ ہے۔ گناہ ہے۔

نیز''کشاف القناع''میں ہے کہ ڈاڑھی مونڈوانے کے لیے کسی اجرت دینایا اجرت کالینا دونوں حرام ہیں۔ (کشاف القناع:۴/۴،ماخوذ ازداڑھی کی اسلامی حثیت)۔ (جدید معاملات کے شرعی احکام:۲۰۲/۱). واللہ ﷺ اعلم۔

# تقريراوروعظ كهنه پراجرت لينه كاحكم:

سوال: کیاتقریراوروعظ کہنے پراجرت لیناجائزہے یانہیں؟

الجواب: تقریراوروعظ پراجرت لینافقهاء کے کلام سے جائز معلوم ہوتا ہے ، کین ہمارے اکابڑنے پیند نہیں فرمایا۔ لہذانفسِ جواز میں تو کوئی کلام نہیں ہے البتہ پیندیدہ نہیں ہے۔ ہاں جس مقرر نے وعظ ہی کے لیے اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ملاحظه ہودر مختار میں ہے:

ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان. وفى الشامية: وزاد بعضهم الأذان والإقامة والوعظ. (الدرالمختارمع ردالمحتار: ٢/٥٥، مطلب تحريرمهم في عدم حوازالاستئجارعلى التلاوة...،سعيد).

#### فآوی ہندیہ میں ہے:

وفى الأصل لا يجوز الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن والفقه والأذان والتذكير والتدريس والحج والعمرة ولا يجب الأجر ،كذا فى الخلاصة ومشايخ بلخ جوزوا... والمختار للفتوى في زماننا قول هؤلاء كذا فى الفتاوى العتابية. (الفتاوى الهندية: ٤//٤٤).

وفى البزازية: الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن والفقه والتدريس والوعظ لا يجوز أى لا يجب الأجر وأهل المدينة طيب الله ساكنها جوزه قال في المحيط وفتوى

مشایخ بلخ علی الجواز قال الإمام الفضلی و المتأخرون علی جوازه . (الفتاوی البزازية:٣٧/٢). مُجُمِع الانهريس ہے:

ولا يجوز أحذ الأجرة عند المتقدمين على الطاعات و في شرح الوافي والمذهب عندنا أن كل طاعة يختص بها المسلم فالاستيجار عليها باطل كالأذان والحج والإمامة والتذكير والتدليس ... ويفتى اليوم بالجواز ... كما في عامة المعتبرات وهذا على مذهب المتأخرين من مشايخ بلخ استحسنوا ذلك وقالوا: الأحكام قد تختلف باختلاف الزمان الايرى أن النساء كن يخرجن إلى الجماعات في زمانه عليه الصلاة والسلام وفي زمان أبي بكرالصديق حتى منعهن عمر في واستقر الأمر عليه وكان ذلك هوالصواب. (محمع الانهرشرح ملتقى الابحر: ٣٨٢/٢).

فآوی محمود بیمیں ہے:

جس طرح تعلیم و تدریس کی ملازمت درست ہے اسی طرح تذکیروتقریر کی ملازمت بھی درست ہے، کام متعین کرلیا جائے ، مثلاً ہرروزایک گھنٹہ، یاہر جمعہ کودو گھنٹے تقریر لازم ہوگی اورا تنامعا وضہ دیا جائے گا، یا مقرر کو مستقل ملازم تقریر کے لیے رکھ لیا جائے کہ جلسوں میں بلانے پریا بغیر بلائے دیگر مقامات پر جاجا کر تقریر کے ۔ لیے رکھ لیا جائے کہ کہ وجائے سیطریقہ پہندیدہ نہیں ہے کہ کسی جگہ وعظ فر مایا اور روپیئے لے لیے، پھرا گراپی انداز سے پچھ کم ہوجائے توناک بھوں چڑھانے لئے ، اس طرح وعظ کا اثر بھی ختم ہوجاتا ہے اور بلانے والے رسی طور پر بلاتے ہیں اور بلانے سے بہلے سے ہی فقرے کئے ، اس طرح کو خط کا اثر بھی نتم ہوجاتا ہے اور بلانے والے رسی طور پر بلاتے ہیں اور بلانے سے پہلے سے ہی فقرے کئے شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو اتنا دیا گیا تھا اس سے ناخوش ہوئے تھے، لہذا جب تک اس سے زیادہ کا انتظام نہ ہوجائے ان کو نہیں بلانا چاہئے ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ (فاوی محمودیہ: ۱۵/۵۸، جامعہ فاروقہ).

جدیدمعاملات کے شرعی احکام میں ہے:

وعظ کہنے پراجرت وصول کرناجائزہے یانہیں اس بارے میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ اجرت علی الطاعات میں داخل ہےاس لیے جائز نہیں لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جائز ہے چنانچے دونوں اقوال میں تطبیق دیتے ہوئے حضرت تھانو کی فرماتے ہیں:

اگروعظ کہنے کی نوکری اختیار کر لی جائے امامت کی طرح تواجرت لینا جائز ہے اوراگر (مستقل) نوکری

نہیں کی ، بلکہ عین وقت پراجرت لینے کی شرط طے کرے، (یعنی کسی کو قتی طور پروعظ کے لیے بلایا جائے اور وہ اجرت دینے کی شرط رکھے ) توبیصورت جائز نہیں جیسے کوئی مستقل امام نہ ہو بلکہ نماز کا وقت ہو گیا اور وہ مسجد میں موجود ہے اس کونماز کے لیے کہا گیا تو عین وقت پرامامت پراجرت مانگنے لگے، یہ بھی جائز نہیں۔ (جدید معاملات کے شرعی احکام: ۲۱۳/۱).

احسن الفتاوی میں ہے:

اگرکسی کووعظ کہنے کے لیے ملازم رکھا گیا ہے یاکسی نے اپنے کواسی کام کے لیے فارغ کررکھا ہے تواس صورت میں وعظ پراجرت لیناجائز ہے اوراگر کسی خاص موقع پرکسی عالم سے وعظ کہنے کی درخواست کی جائے تو وعظ پراجرت لیناجائز نہیں۔(احس الفتادی: ۲۰۰۷).

ہاں اس وقت تحفہ مدیدوغیرہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

حضرت مولا نارشیداحر گنگوہی صاحب فرماتے ہیں:

وعظ کی اجرت کو بھی بسبب ضرورت کے متاخرین نے جائز لکھا ہے۔( تالیفات ِرشیدیہ، ۴۱۸،ادارہ اسلامیات

قاموس الفقه میں ہے:

# مفتی اور قاضی کے لیے اجرت لینے کا حکم:

سوال: کیامفتی اور قاضی اپنے کام کے لیے فیس اور اجرت مقرر کر سکتے ہیں یانہیں؟

الجواب: مفتی اور قاضی کے لیے زبانی مسئلہ بتانے کی اجرت جائز اور درست نہیں ، ہاں تحریری شکل میں جواب لکھ کر دینے کی اجرت جائز اور درست ہے۔ نیز اگر کسی شہر میں متعدد مفتی ہوں تو دوسروں کی موجودگی میں ایک پرمسئلہ بتانا ضروری نہیں ہے اس لیے اس وقت بھی مسئلہ بتلانے پر اجرت لینا جائز ہوگا۔

#### ملاحظہ ہودر مختار میں ہے:

قلت: لكن في البزازية: كل ما يجب على القاضي والمفتي لايحل لهما أخذ الأجر به كإنكاح صغير لأنه واجب عليه وكجواب المفتي بالقول، وأما بالكتابة فيجوز لهما على قدر كتبهما لأن الكتابة لاتلز مهما. (الدرالمحتار: ٩/٧ ٥، سعيد).

### شرح منظومة ابن وہبان میں ہے:

أما المفتي فهل يجوز له أخذ الأجرعلى كتب الجواب؟ ذكر في القنية راقماً لشرح ظهير: أنه يجوز له أخذ الأجر على كتبة الجواب بقدره ، لأن الكتابة ليست عليه ، لأن الواجب عليه الجواب إما باللسان وإما بالكتابة . فألحقته أيضاً ، فقلت وبالله المستعان:

جوز للمفتي على كتب خطه على قدره إذ ليس في الكتب يحصر

... وقال جلال الدين ابوالمحامد حامد بن محمد في كتاب السجلات: يجوز للقاضي أخذ الأجرة على كتبة المحاضر والسجلات، ونحوها من الوثائق بمقدار أجرالمثل، وذلك لأن القاضي إنما يجب عليه القضاء وإيصال الحق الى مستحقه فحسب، اما الكتابة فزيادة عمل، فيعمله للمقضى له، وعلى هذا قالوا: لابأس للمفتي أن يأخذ شيئاً على كتابة جواب الفتوى، وذلك لأن الواجب على المفتى الجواب باللسان دون الكتابة بالبنان، ومع هذا الكف عن ذلك أولى حذراً عن القيل والقال، وصيانة لماء الوجه عن الابتذال.

(شرح منظومة ابن وهبان: ١ /٢٨٨ ، فصل من كتاب ادب القاضي، ط: الوقف المدني ، ديوبند).

(وهكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار:٩٢/٦، مسائل شتى من كتاب الاجارة، سعيد\_ولسان الحكام في معرفة الاحكام لابن الشحنة الحنفي،ص٩١٠،الفصل الاول في آداب القضاء ،دارالفكر).

وفي فتاوى الشامي: قوله يستحق القاضى الأجر الخ)...وفى المنح عن الزاهدى: هذا إذا لم يكن له في بيت المال شيء ، تا مل. (فتاوى الشامى: ٩٢/٦، مطلب في اجرة صك القاضى والمفتى، سعيد).

وفى الدرالمختار: وفى الصيرفية: حكم وطلب أجرة ليكتب شهادته جاز، وكذا المفتى لو فى البلدة غيره، وقيل مطلقاً لأن كتابته ليست بواجبة عليه، وفى الشامية: قوله

وقيل مطلقاً أى ولو لم يكن في البلدة غيره وهو ظاهر ما مر في المتن، ووجهه ظاهر للتعليل المذكور. (الدرالمختارمع فتاوى الشامي: ٩٢/٦، مطلب في اجرة صك القاضي والمفتى، سعيد).

### فآوی محمودیہ میں ہے:

سوال: فتوى كرده اجرت كرفتن جائز است يانه؟

الجواب: باجرت فتویل کردن دوصورت دارد: یکے بزبان جواب سوال دادن ، وبرآن اجرت گرفتن بلا شروطِ اجاره وبلایا بندگ وقت روانیست \_

دوم: بتحریر جوابِ استفتاء دادن ، وآن بلا شهر دواست، زیرا که آن اجرت نوشتن است ، و برمفتی نوشته جواب دادن از جانبِ شرع واجب نیست ، پس برآن اجرت گرفتن روا خوابد بود مثل دیگر کار و بار نوشتی ، مگر مقتضائے غایتِ تقویل آنست که اگر مقدره بود، صرف برائے خداایں خدمت بانجام رسانید، اجرت نگیرد، پس اجرت گرفتن رخصت است ، که مرتکبش قابل ملامت نیست ، واجرت نگرفتن عزیمت است که عاملش لائق تحسین کذا فی ردامختار - ( فاوی محمودیه: ۱۲/۲۰ جامعه فاروقیه ). والله الله علم -

# بینک کوز مین یا مکان کرایه پردینے کا حکم:

سوال: اپن زمین یا مکان بینک کوکرایه پردینا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: عمومی سطح پر بینک سودی کاروبار میں ملوث ہے، کین آج کل بینکوں میں سودی کاروبار کے علاوہ دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں، بلکہ اکثر کاروبار در آمد برآمد نخوا ہوں کی ادائیگی ، بجلی اور ٹیلی فون کے بل وغیرہ اس کے ذریعہ اداکیے جاتے ہیں، لہذا بینک کوکرایہ پردئے ہوئے مکان کا کرایہ حرام نہیں ہوگا، ہاں پچنااولی اور بہتر ہے۔

پھراگر بنانے والے نے بینک کی مناسبت سے کمرے بنوائے ہیں تو مکر و تحریمی ہے اور اگرایسے کمرے صرف بینک ہی ہے۔ صرف بینک ہی ہے۔ ملاحظہ ہو مبسوط میں ہے: ملاحظہ ہو مبسوط میں ہے:

ولابأس بأن يواجر المسلم داراً من الذمي ليسكنها، فإن شرب فيها الخمر أو عبد

فيها الصليب أو دخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم فيه إثم في شيء من ذلك لأنه لم يواجرها لذلك والمعصية في فعل المستاجر دون قصد رب الدار فلا إثم على رب الدار في ذلك . (المبسوط للامام السرخسي : ٣٠٩/١٦، بيروت).

خلاصة الفتاوي میں ہے:

رجل آجر بيتاً ليتخذ فيه نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه الخمر فلا باس به، وكذا كل موضع تعلقت المعصية بفعل فاعل مختار. (خلاصة الفتاوى: ٤٧٦/٤، كتاب الكراهية). ورمتاريس به:

(و جاز إجارة بيت بسواد الكوفة) ... و خص سواد الكوفة ، لأن غالب أهلها أهل المذمة (ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر) وقالا: لاينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة. وفي الشامية: قوله وجاز إجارة بيت الخ، هذا عنده أيضاً لأن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم، ولامعصية فيه وإنما المعصية بفعل المستاجر وهو مختار فينقطع نسبته عنه... والدليل عليه لو آجره للسكني جاز وهو لابد له من عبادته فيه... قال في المنح:... والمنقول في كثير من الفتاوى أنه يكره وهو الذي عولنا عليه في المختصر، أقول: هو صريح أيضاً في أنه ليس مما تقوم المعصية بعينه ، ولذا كان ما في الفتاوى مشكلاً كما مر عن النهر . (الدرالمختارمع ردالمحتار، ٣٩٢/٣) سعد)

### جوا ہرالفتاوی میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں:

ثم السبب إن لم يكن محركاً وداعياً ، بل موصولاً محضاً، وهومع ذلك سبب قريب بحيث لا يحتاج في إقامة المعصية به إلى إحداث صنعة من الفاعل كبيع السلاح من أهل الفتنة ، وبيع العصير ممن يتخذه خمراً...وإجارة البيت ممن يبيع فيه الخمر أو يتخذها كنيسة أو بيت نار وأمثالها ، فكله مكروه تحريماً إن يعلم به البائع والآجر ، من دون تصريح به باللسان ، فإنه إن لم يعلم كان معذوراً ...لكن الإعانة حقيقة هي ما قامت المعصية بعين فعل المعين ولا يتحقق إلا بنية الإعانة أو التصريح بها أو تعينها في استعمال هذا الشيء ،

بحيث لايحتمل غير المعصية . (جواهرالفقه:٥٣/٢)، مسئلة الاعانة على الحرام).

وفى الدرالمختار: قلت: ...إن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريماً وإلا فتنزيهاً فليحفظ توفيقاً. (الدرالمختار:٦٩ ٣٩ ، كتاب الحظروالاباحة، سعيد).

(كذا في فتاوي قاضيخان على هامش الهندية:٣٦٤/٢\_والفتاوي البزازية على هامش الهندية:٥/٥١٠).

فآوی خلیلہ میں ہے:

دفتر بینک کے لیے مکان کراہیہ پر دینا بظاہر جائز معلوم ہوتا ہے۔ ( فناوی خلیلیہ:۲۵۲/۱-وامداد الفتاوی:۳۲۲/۴، بعنوان اعانت علی المعصیت کی چند جزئیات ). واللہ ﷺ اعلم ۔

### شراب اورسنیما کے لیے مکان کرایہ پر دینے کا حکم:

سوال: کیامسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنامکان ، زمین وغیرہ ایسے آدمی کوکرایہ پردے جوشراب بیجناہے؟ اوراس کرایہ کوکہاں استعمال کیا جائے؟ ماضی میں وصول کر دہ کرائے کا اب کیا حکم ہے؟

الجواب: ید مسئلہ فقہائے احناف کے درمیان مختلف فیہ ہے، حضرت الامام ابوصنیفہ فرماتے ہیں کہ جہاں کفار کی اکثریت ہوں وہاں شراب وغیرہ کی فروخت کے لیے مکان یاز مین کرایہ پردینا جائز ہے اوراس سے حاصل ہونے والی آمدنی اوراجرت کالینا بھی درست ہے۔لیکن صاحبین فرماتے کہ یہ کروہ ہے۔ چنانچہ فتاوی قاضیخان میں ہے:

ولو استأجر الذمي من مسلم بيتاً يبيع فيه الخمر جاز عند أبي حنيفة ولابأس لمسلم أن يؤاجر داره من ذمي ليسكنها وإن شرب فيه الخمر. (فتاوى قاضيحان على هامش الهندية: ٢٤/٢٠).

### اسى طرح البحرالرائق میں ہے:

و إجارة بيت ليتخذ بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد و هذا قول الإمام ، وقالا: يكره كل ذلك لقوله تعالىٰ: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان ﴾. (البحرالرائق: ٢/٨٠ ، كوئته).

فآوی بزازیه میں ہے:

ولو آجر نفسه لحمل الخمر قال الإمام: لايكره وعلى قولهما يكره، لأن التصرف فى الخمر حرام، وكذا كل موضع تعلقت المعصية بفعل فاعل مختار، كما إذا آجر منزله ليتخذ بيعة أو كنيسة أو بيت نار يطيب له. (الفتاوى البزازية على هامش الهندية:٥/٥١ ١ العاشر في الحظروالاباحة).

صاحبین اسے گناه کی چیز پرتعاون کے سبب مکروه فرماتے ہیں، پھراگرالیی چیز فروخت کرے جونو دتو کارِ معصیت نہ ہولیکن معصیت کا سبب قریب ہوتو کراہت تنزیبی ہوگی، جیسے معلوم ہوکہ انگور کے شیرہ سے شراب بنائیگا، بأنه لاتقوم المعصیه بعینه بل بعد تغیرہ. (فتاوی الشامی:۹۲/۲ ،سعید).

اورا گرالیی چیز ہوجس کے ساتھ معصیت قائم بعینہ ہومثلاً شراب تو کراہت ِتحریمی ہوگی ، جب کہ پہلے سے معلوم ہو۔

امام صاحبؓ فرماتے ہیں کہ اجارہ گھر کی منفعت پر ہوتا ہے اسی لیے جب گھر سپر دکر دیا تومحض سپر دکر نے سے اجرت لازم ہوگی اور نفس اجارہ میں کوئی معصیت کامفہوم نہیں ہے،معصیت مستاجر کا اپنافعل ہے اور وہ فاعل مختار ہے لہذا اس معصیت کی نسبت موجر کی طرف کرنا درست نہ ہوگا۔

چنانچالبحرالرائق میں ہے:

وله أن الإجارة على منفعة البيت ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم والامعصية فيه وإنـمـا الـمعصية بفعـل الـمستـاجـر و هـومختـار فيـه فقطع نسبة ذلك إلى المؤجر .

(البحرالرائق:٢٠٢/٨ كتاب الكراهية، كوئتة).

تالفات رشيريه ميں ہے:

سوال: مكان وغيره ايسےلوگوں كوكرايہ پر دینا كہ جوشراب ودیگرمحر مات اس میں فروخت كرتے ہوں يا خودا فعال خلاف ِشرع ممنوعات اس میں كریں یا كفار كہ وہ اس میں بُت پرستى كریں،منع اور داخل اعانت علی المعصیت ہوگایانہیں؟

جواب: ایسے کوکرایہ پردینا مکان کا درست نہیں حسبِ قولِ صاحبینؓ کے اور امام صاحبؓ کے قول سے جواز معلوم ہوتا ہے کہ مکان کرایہ پردینا گناہ نہیں گناہ بفعل اختیاری متاجر کے ہے مگرفتو کی اسی پرہے کہ نہ دیوے کہ بیامانت گناہ کی ہے۔ لا تعاونو اعلی الإثم والعدوان۔ (تایفاتِ رشیدیہ ص ۲۱۸،۱۶ ترت کے سائل).

کفایت المفتی میں ہے:

اگرشراب بیچنے والامسلمان نہ ہواورمسلمانوں کی آبادی بھی اس بہتی میں زیادہ نہ ہوبلکہ زیادہ تر کفار آباد ہوں تو شراب بیچنے والے کا فرکودوکان کرائے پر دینا جائز ہے۔ (کفایت المفتی: ۳۴۰/۷).

احسن الفتاوی میں ہے:

بندہ کے خیال میں اجارہ من الکا فراور اجارہ من المسلم میں فرق ہے عبارات فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ کا فرسے متعلق ہیں اس میں درایة ً وروایة ً کراہتِ تنزیب کوتر جیے معلوم ہوتی ہے اور اجارہ من المسلم میں کراہتِ تِحریبہ راجح معلوم ہوتی ہے۔ (احس الفتاویٰ:۲/۱۸). واللہ ﷺ اعلم۔

# مول میں شراب اور سنیما کے کرایہ کا حکم:

سوال: اگر کسی مول میں شراب کی ایک دوکان ہے باقی دوکا نیں دوسری چیزوں کی ہیں ، تو مسلمان اس کا کرایہ حاصل کرسکتا ہے یانہیں؟ یہ بھی یا درہے کہ مول کی اکثر آمدنی مثلاً ۸۰ یا ۹۰ فیصد حلال ہے، صرف ۱۰ فیصد شراب اور سنیما وغیرہ کا کرایہ ہے توبیہ ۱ فیصد کرایہ حلال ہے یا حرام؟ مسلمان ما لک اس کو وصول کرسکتا ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

الجواب: بصورتِ مسئولہ شراب اور سنیما وغیرہ کارِ معصیت کے لیے دکان یا مکان کرا ہے پردینے اور کرا ہے گا آمد نی حاصل کرنے کے بارے میں ہمارے ائمہ کے مابین اختلاف ہے، حضراتِ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ تعاون علی المعصیت ہونے کی وجہ سے پیچے نہیں ہے، جب کہ اما مصاحب فرماتے ہیں کہ ایسا عقدِ اجارہ ٹھیک ہے اور اس کی اجرت لینا بھی جائز ہے اس لیے کہ عقدِ اجارہ دکان یا مکان کی منفعت پر وارد ہوا ہے اور اس میں کوئی معصیت نہیں ، شراب کی فروخت فاعل مختار کا اپنافعل ہے مالک مکان نے کرا یہ دار سے بنہیں کہا کہ تم اس میں شراب بیچہ کہذا اگر پہلے سے معلوم تھا کہ کرا یہ دار شراب بیچہ گا تو اس مقصد کے لیے دینا مکر وہ تح کی ہے ، اور گناہ کے کام پر تعاون ہے ، لیکن اگر دکان کسی اور مقصد کے لیے دی تھی پھر کرا یہ دار اس میں شراب فروخت کرنا ہے تو مکر وہ تنزیہی ہے۔

ملاحظہ ہومبسوط میں ہے:

ولابأس بأن يواجر المسلم داراً من الذمي ليسكنها، فإن شرب فيها الخمر أو عبد

فيها الصليب أو دخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم فيه إثم في شيء من ذلك لأنه لم يواجرها لذلك والمعصية في فعل المستاجر دون قصد رب الدار فلا إثم على رب الدار في ذلك . (المبسوط للامام السرحسي : ٣٠٩/١٦ بيروت).

فآوی بزازیه میں ہے:

ولو آجر نفسه لحمل الخمر قال الإمام: لايكره وعلى قولهما يكره، لأن التصرف فى الخمر حرام، وكذا كل موضع تعلقت المعصية بفعل فاعل مختار، كما إذا آجر منزله ليتخذ بيعة أو كنيسة أو بيت ناريطيب له. (الفتاوى البزازية على هامش الهندية:٥/٥١ ١ العاشر فى الحظروالاباحة).

خلاصة الفتاوي میں ہے:

رجل آجر بيتاً ليتخذ فيه نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه الخمر فلا باس به، وكذا كل موضع تعلقت المعصية بفعل فاعل مختار. (خلاصة الفتاوى: ٤٧٦/٤، كتاب الكراهية).

(كذا في الهداية: ٤٧٢/٣، كتاب الكراهية ،و الكفاية:٨/٨... وفي العيني شرح الكنز:٢٨٤/٠، وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار: ٣٨٤/٦، سعيد، وعزيزالفتاوي: ٦٣٨/١).

اس سلسلہ میں اکا بڑے فتاوی میں بظاہرا ختلاف ہے۔

حضرت مولا نارشیداحر گنگوہی فرماتے ہیں:

ایسے کومکان دینا درست نہیں بقول صاحبین کے امام صاحب کے قول سے جواز معلوم ہوتا ہے کہ مکان کرایہ پردینا گناہ نہیں... مگرفتو کی اس پر ہے کہ نہ دیوے کہ اعانت گناہ کی ہے۔ (فاوی رشیدیہ، ۵۰۲).

حضرت مفتی کفایت الله صاحب ُفرماتے ہیں کہ اگر شراب بیچنے والامسلمان نہ ہواور مسلمانوں کی آبادی بھی اس بستی میں زیادہ نہ ہو بلکہ زیادہ تر کفارآبد ہوں تو شراب بیچنے والے کا فرکودکان کرایہ پردینا جائز ہے۔ (کفایت المفتی: ۱۳۴۷).

حضرت مولا نامفتی رشیداحمدلدهیانویؒ فر ماتے ہیں کہ کا فرکودکان دینا مکروہ تنزیہی ہے اورمسلمان کو دینا مکروہ تحریمی ہے۔(احسن الفتاویٰ:۵۴۶/۲).

حضرت مولا نارشیداحدلدھیانوی صاحبؓ کی عبارت سے اکابڑ کے فتاوی میں تطبیق کی صورت سامنے آتی ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اگر شراب کی دکان مسلمان چلاتا ہے تواس دکان کے کرایہ کوصدقہ کردینا چاہئے ،کین ا گرغیرمسلم شراب کی دکان چلاتا ہے توامام صاحبؓ کے قول پڑمل کرنے کی گنجائش ہے۔ واللہ ﷺ اعلم۔

اجاره مين صفقة في صفقة كاحلم:

سوال: زیدنے رنگریز کوکیڑا دیا کہ اس کو ۵۰ روپے میں رنگ دو، اس نے رنگ دیایا درزی کوکیڑا دیا کہ آپ ۲۰۰ رویے میں ہی او،اس نے سی لیا پیہ معاملہ بظاہر جائز ہے اسی پر لوگوں کاعمل در آمد ہے، کیکن اس پرایک فقہی اشکال ہے کہ جب رنگ اور دھا گہ اجیر کی طرف سے ہے توبیہ صفقۃ فی صفقۃ بن گیا ، کیونکہ بیٹے اور اجارہ دونوں جمع ہو گئے بیچ العین اور کیے المنفعۃ صفقۃ نی صفقۃ ہے ، نیز اس میں ایک اور خرابی بظاہریہ ہے کہ اجارہ

> استہلا کے منفعت پر ہوتا ہے جب کہ یہاں استھلا کے عین یا یا گیا؟ بینوا تو جروا۔ الجواب: فقهاء نے تعامل کی وجہ سے اس معاملہ کو جائز فر مایا ہے۔

> > ہداریہ میں ہے:

وفي الاستحسان يجوز للتعامل فيه فصار كصبغ الثوب وللتعامل جوزنا الاستصناع.

(الهداية: ٣/١٦، باب بيع الفاسد).

عنایة شرح مدایه میں ہے:

فإن القياس لايجوز استيجار الصباغ لصبغ الثوب لأن الإجارة عقد على المنافع لا الأعيان وفيه عقد على العين وهوالصبغ لا الصبغ وحده لكن جوز للتعامل جواز الاستصناع. (العناية مع فتح القدير:٦/٥٨،مكتبه رشيديه).

نیزاس میں صفقة فی صفقة بھی ہے کیونکہ اجارہ کے ساتھ رنگ کی بیچ اور خیاطت میں دھا گے اوراس کے متعلقات کی بیچ ہے، کین اجارہ اصالۃً ہےاور بیج تبعاً ہے۔

ملاحظه ہوحضرت تھانو کی فرماتے ہیں:

سوال: " نهى عن صفقة في صفقة " كظاهرى معنى كے لحاظ سے بعض امور ناجائز معلوم ہوتے ہیں حالانکہ بکثر ت خاص وعام میں شائع ہیں،مثلاً گھڑی کی مرمت کہ ٹوٹے ہوئے پرزے کو نکال کرھیجے پرزہ لگا دے تواس پرزہ کی تو بچے ہےاورلگانے کا اجارہ ۔ (۲) چار پائی بنوا نااور بان اپنے پاس سے نہ دینااس میں بان کی بچے ہے اور بننے کا اجارہ۔(۳) سقہ سے پانی لینا کہ جب اس نے کویں سے پانی نکال کراپنے ظروف میں لیا تواس کی ملک ہو گیاسو پانی کی بیچ ہوئی اور وہاں سے لانے کا اجارہ نیز بیچ مالیس عندہ بھی ہے، (۴) کوئی زیوریا انگوشی جڑنے کودینا کہ نگینوں کی بیچ ہے اور لگانے کا اجارہ وغیر ذلک من المعاملات الرائجۃ۔

الجواب: تعامل کی وجہ سے کہ بلانکیرشائع ہے جوایک نوع کا اجماع ہے بیسب معاملات جائز ہیں، پس نص عام مخصوص البعض ہے جبیبا کہ فقہاء نے صباغی اور خیاطی میں اس کی اجازت دی ہے کہ صبغ اور خیط صانع کا ہوتا ہے اور اس میں اجارہ بھی ہوتا ہے، وہذا ظاہر جداً فقط، واللہ اعلم ۔ (امداد الفتاوی: ۲۴، ۱۳/۳).

صفقة فی صفقة کی تفصیلی بحث کتاب البیوع میں گزر چکی ہے، وہاں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ واللہ ﷺ اعلم۔

### شادی کا ہال غیرمسلم کو کرایہ پر دینے کا حکم:

سوال: کیامسلمان اپناشادی کا ہال کسی غیرمسلم کوکرایہ پردےسکتاہے یانہیں؟ جب کہ یہ بینی بات ہے کہ غیرمسلم اس ہال میں ناچ گا نا بجناوغیرہ محر مات کا ارز کاب کریں گے۔

الجواب: امام صاحبؓ كنزديك غير مسلم كو بال كرابيه پردينا جائز ہے، اور صاحبينؓ كنزديك مكروه هم ، نيز ہمارے اكابرؓ كے فقاوى ميں اختلاف ہے ، حضرت مفتى رشيدا حمد صاحب نے اختلاف كود فع كرتے ہوئے فرمايا غير مسلم كودينے ميں كراہت تنزيهيہ ہے ، اور صورت مسئولہ ميں چونكہ كرابيد دارغير مسلم ہے لہذا بيہ معاملہ خلاف اولى ہوگا حرام يا مكرو و تحريمي ہوگا۔

دلائل کی تفصیل گزر چکی ہے، تکرار موجبِ طوالت ہے۔ واللہ ﷺ اعلم۔

# اجاره منسوخ كرني پرقم ضبط كرلين كاحكم:

سوال: ایک شخص اتوار کے دن شادی ہال کوبگ کراتا ہے اور قم کا کچھ حصہ پیشگی ادا کردیتا ہے، پھر اگر کسی وجہ سے وہ ایک یادودن پہلے منسوخ کرتا ہے تواس کی ادا کردہ رقم میں سے کچھ حصہ ضبط کر لیا جاتا ہے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟

الجواب: رقم کوضبط کرنا ہیے عربون کے مشابہ ہے اور بینا جائز ہے ،البتہ اگر شادی ہال والے بکنگ کے لیے بچھ فیس مقرر کرلیں اور وہ رقم نا قابل واپسی ہو مثلاً سوریند بکنگ کے لیے طے کرلیں اور کاغذی کاروائی

ہوتی ہے جونا قابل واپسی ہوتی ہے۔

بیع عربون کی تفصیلی بحث کتاب البیوع میں گزرچکی ہے، وہاں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

داخله فيس كے جواز كے دلائل ملاحظه مو: (امداوالا حكام:٢٠٢١٥٦١/٣٠ وامدادالفتاوى:٢٠٢/٣٠). والله علم بـ مستاجر برمرمت کی شرط لگانے کا حکم:

سوال: آج کل بعض مصالح کی وجہ ہے موجر یعنی مالک نے متنا جریعنی کرا بیددار پر بیشر ط لگائی کہ جو خرابی کارمیں پیدا ہواس کی اصلاح اور مرمت تم کرو گے توبید درست ہے یانہیں؟ عام کتابوں میں اس کو درست

**الجواب:** بعض کتبِ فقه مثلًا خلاصه، بزازیه اور شرح مجلّه وغیره کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے که متاجر پر پچھ ذمہ داری عائد کرنے کی شرط جائز اور درست ہے ،اگرچہ نوعیت کچھ مختلف ہے ، بالخصوص جب کہ اجارہ کے مسائل کادارومدارا کشرف وعادت پرہوتاہے ، نیزز مانہ کی مصلحوں کوبھی بالکلیہ نظرانداز نہیں کیا جاسکتا، بایں وجہ صلحت کے پیش نظر کچھ ذمہ داری مستاجر پر بھی عائد کر دی جائے تو عقد فاسد نہیں ہوگا۔ ملاحظه ہوخلاصة الفتاویٰ میں ہے:

و عمارة الدار و تطيينها وإصلاح ميزابها على الآجر أما تسييل ماء الحمام و تفريغه على المستاجر، قال في المحيط: فإن شرط رب الحمام على المستاجرنقل الرماد والسرقين لايفسد العقد... وفي النوازل: استاجر مكارياً ليحمل له الحنطة إلى مكان كذا فالجوالق والحبل على المكاري إن كان يحمله على دواب المستاجر أو على عنقه فذاك على المستاجر، قال الفقيه أبو الليث َّ: المعتبر في ذلك عادات الناس في تلك البلدة ولو طلب من المكاري أن يدخل بيته فالمعتبر هو العرف. (حلاصة الفتاوى:١٤٨/٣) الفصل التاسع فيما على الآجر و فيما على المستاجر).

#### فآوی الشامی میں ہے:

وفي البزازية : ولـو امتـالاً مسيل الحمام فعلى المستاجرتفريغه ظاهراً كان أوباطناً ، وفيها وتسييل ماء الحمام وتفريغه على المستاجر وإن شرط نقل الرماد والسرقين رب الحمام على المستاجر لا يفسد العقد وإن شرط على رب الحمام فسد ، فتأمل ، ولعله مفرع على المستاجر لا يفسد العرف ففي البزازية : وفي استئجار الطاحونة في كرى نهرها يعتبر العرف. (فتاوى الشامي: ١٠/١٠ ٨٠ سعيد).

### شرح مجلّه میں ہے:

وفى الأنقروية عن البزازية: خوج المستاجر من البيت وفيه تراب ظاهر أو رماد، على المستاجر إخراجه، بخلاف البالوعة، فإنه يلزم المؤجر تفريغها استحساناً، وإن شرط على المستاجر عند العقد جاز، وأنه موافق للعقد، أى وإن كان العرف بخلافه، لأنه حدث بفعله، فالشرط الموافق للقياس وإن كان مخالفاً للعرف، لا يفسد العقد، تأمل. (شرح المحلة للاتاسي: ٢٣/٢، المادة: ٢٩٥).

### شرح مجلّه میں ہے:

يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان، أى إمكان الشرط واستطاعته، ولايلزم ما فوق الاستطاعة...أن الشروط ثلاثة أقسام: قسم يجوز شرعاً، فيه فائدة لمن اشترطه، فهذا يلزم مراعاته...وقال في البدائع من كتاب المضاربة: الأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن، وإذا كان القيد مفيداً كان ممكن الاعتبار فيعتبر لقوله عليه الصلاة والسلام: "المسلمون عند شروطهم". (شرح المجلة: ٢٣٦/١، المادة : ٨٣).

نیز فقہاء نے فر مایا کہ اجیر مشترک اگر کوئی چیز خراب کردے تو تاوان نہیں آئےگا، کین اس زمانہ میں لوگوں کے اموال کی حفاظت کی وجہ سے وجوبِ ضمان پر فتو کی دیا ہے۔ ملاحظہ ہوعالمگیری میں ہے:

وبـقـولهـما يفتي اليوم لتغير أحوال الناس وبه يحصل صيانة أموالهم كذا في التبيين.

(الفتاوي الهندية: ٤ / ٠٠٠).

#### علامه شامی فرماتے ہیں:

وقولهما قول عمر الله وعلى الله و الله و الله يفتى احتشاماً لعمر الله وعلى الله وصيانة الأموال المسلمين، والله أعلم. (فتاوى الشامى: ١٥/ ٥ ٢ ، مطلب بالقياس يفتى على قوله ، سعيد).

علامهابن بجيم مصرى فرماتے ہيں:

# اجاره میں عمل کی ذ مهداری پراجرت کا حکم:

سوال: اگراجاره میں اجیر کے ذمیمل نه ہوبلکه صرف عمل کی ذمه داری اورانتظام ہوتو اجرت لینا جائز

ہے یا نہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئوله عمل کی ذمه داری کی نخواه واجرت لیناجائزاور درست ہے، جیسے آج کل کونٹرکٹر وغیرہ کامنہیں کرتے صرف انتظام اور ذمہ داری کی نخواہ لیتے ہیں اور بیجائز ہے۔

ملاحظہ ہو ہدایہ میں ہے:

وإن أطلق له العمل فله أن يستاجر من يعمله لأن المستحق عمل في ذمته ويمكن ايفاؤه بنفسه أو بالاستعانة بغيره بمنزلة إيفاء الدين. (الهداية:٣٩٧/٣).

(وكذا في البحرالرائق:٣/٧، ٢٠ كو ئته).

وفي ردالمحتار: لأن المعقود عليه في حقه هو العمل أو أثره. (ردالمحتار:٦٤/٦،سعيد). تقريرات الرافعي ميس ہے:

قوله أو أثره أى وأثره إذا لم يشترط أن يعمل بنفسه . (التحريرالمختار:٢٦٨/٦، سعيد).

مقدارِ اجرت میں جہالت کا حکم:

سوال: ایک شخص کوسی دوسرے نے اپنے یہاں ملازم رکھااوراس کو کہا کہ آپ کی شخواہ ۱۵۰۰ ریند ہے اور ساتھ میں کھانے پیارہن سہن وغیرہ بھی لازم ہے توبیہ جائز ہے یا نہیں؟ جب کہ کھانے کی اقسام اور مقدار وغیرہ سب مجبول ہیں؟

الجواب: عرفِ عام میں پیطریقه مروج ہے اور ہر خطے اور علاقه نیز حیثیت کے اعتبار سے کھانا پینا رہن مہن وغیرہ ہوتا ہے پھراس میں مسامحت چلتی ہے جومفضی الی المنازعہ بھی نہیں ہے لہذا ایساعقد جائز اور درست ہے، ہاں ہرایک کے حقوق کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے در نفر دابروزِ قیامت جواب دہی ہوگی۔

### ملاحظه هو بدائع الصنائع میں ہے:

و وجه الاستحسان أن هذا النوع من الجهالة لايفضي إلى المنازعة ، لأن مبنى الطعام على المسامحة في العرف والعادة دون المضايقة ، بخلاف ما إذا شرط كل واحد منهما على المسامحة في العبد الذي يخدمه أنه لايجوز ، لأنه يجري في الكسوة المضايقة مالايجري في الطعام في العرف والعادة ، فكانت الجهالة في الكسوة مفضية إلى المنازعة مع ما أن الجهالة في الكسوة تتفاحش بخلاف الطعام ، لذلك افترقا. (بدائع الصنائع: انواع المهايئات وما يجوز منهاومالايجوز، ٣١/٧، كتاب القسمة، سعيد).

### فآوى غياثيه ميں ہے:

استاجر حماراً ليحمل عليه الحنطة ولم يعين مقدارها ولا أشار إليها قال الشيخ أبوبكرالمعروف ب" خواهرزاده": فسدت ، وذكر شمس الأئمة الحلواني أنه يجوز فينصرف إلى المعتاد وهذا أظهر وأشبه وعليه الفتوى. (الفتاوى الغياثية، كتاب الإجارات، ص٥٥). سمس الائم حلوائي كي عبارت معلوم مواكم عقرا جاره يسعرفاً قابل خمل جهالت مفسر عقر بين مها اعلاء اسنن مين بي:

قلت: والحاصل أن الجهالة اليسيرة عفو في ما جرى به التعامل، لكونها لا تفضي إلى النزاع عادة. (اعلاء السنن: ٢٠٩/١، باب احرة السمسرة،ادارة القرآن).

### تکملہ فتح الملہم میں ہے:

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويخرج على هذا كثير من المسائل في عصرنا، فقد جرت العادة في بعض الفنادق الكبيرة أنهم يضعون أنواعاً من الأطعمة في قدور كبيرة، و يخيرون المشترى في أكل ماشاء بقدر ماشاء، ويأخذون ثمناً واحداً معيناً من كل أحد فالقياس أن لا يجوز البيع لجهالة الأطعمة المبيعة وقدرها، ولكنه يجوز لأن الجهالة يسيرة غير مفضية إلى النزاع، وقد جرى بها العرف والتعامل، وكذلك استئجار السيارات، ربما لا يعرف سائقها مسافة السفر ولا تتعين الأجرة في بداية السفر، ولكن هذه الجهالة

تتحمل ، لكون العداد رافعاً للنزاع ، ويتفق الراكب والسائق على أجرة يدل عليها العداد ،

فلا يقع النزاع. (تكملة فتح الملهم: ١/٠٣٢٠/١ بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر).

کفایت المفتی میں ہے:

سوال: عام طور سے بیرواج ہے کہ کچھرو پیداور کھانے پرآ دمی کو گھر میں ملازم رکھ لیتے ہیں اور کھانے کی مقدار و کیفیت آ دمی کوملازم رکھتے وقت بیان نہیں کرتے تواس طرح کی ملازمت جائز ہے یانہیں؟

جواب: یه ملازمت جائز ہے ، کھانے کی مقدار بس اتنی معلوم ہونا کافی ہے کہ پیٹ بھر کھانا ملے گا۔ ( کفایت المفتی: الم ۳۱۰، کتاب المعاش ، دار الاشاعت ).

مزید ملاحظه بو: (امداد المفتین ،جلد دوم ، ص ۱۱۷، کتاب الاجارات ، دارالاشاعت و مالی معاملات پرغرر کے اثرات، ص ۸۷). والله ﷺ اعلم \_

# اجيرخاص کي تعدي پرتاوان کا حکم:

سوال: ایک شخص نے اپنے ایک ملازم کوامانت دی کہ فلاں جگہ پہو نچادو، مثلاً روشی سے جو ہانسبرگ پہو نچادو، وہ ملازم اپنے کسی کام کی وجہ سے لینس گیا اور جیسے ہی گاڑی کھڑی کی چوروں نے دروازہ توڑا اور امانت چوری کرلی امانت محفوظ جگہ میں رکھی تھی ، اب بعض مفتی حضرات فرماتے ہیں کہ اس پر تاوان نہیں ، کیونکہ جگہ محفوظ تھی اور بعض کہتے ہیں کہ میر ملازم اپنے کام کی وجہ سے لینس کیوں گیا، لہذا تاوان آئیگا۔ اب اس مسئلہ میں آپ کے دارالافتاء کی رائے کیا ہے؟ بینوا توجروا۔

الجواب: بصورتِ مسئولہ ملازم پرلازم تھا کہ وہ (R 82) سیدھاجو ہانسبرگ کاراستہ اختیار کرتا کین لینس کاراستہ اختیار کرتا کین لینس کاراستہ اختیار کرنے کی وجہ سے تعدی کرنے والا کہلائیگالہذا تاوان آئیگا، کیونکہ روشن سے جو ہانسبرگ جانے والے کے لیے لینس کے راستے سے کوئی تعلق نہیں رہتا، ملازم نے خودا پنی مرضی سے اپنے کام کے لیے لینس کاراستہ اختیار کیا اوراپنے مالک کی مخالفت کی اس وجہ سے تاوان کا آناعین انصاف ہے۔

#### ملاحظه ہومحیط بر ہانی میں ہے:

وسئـل أبوبكر ؒ عمن أمر رجلاً أن يستكري له حماراً ويذهب إلى مكان كذا على أن يـوفيـه الآمـر من الأجرة ففعل المامور ذلك وأدخله رباطاً فهجم عليه اللصوص في ذلك الرباط واستولوا على الحمار ، قال : فإن كان الرباط على الطريق الذي كان ممر المستاجر عليه فلا ضمان... لأنه لم يخالف . (فعلم من هذا ان لم يكن على الممر فيضمن). (المحيط البرهاني: ٢١/١٢).

## شرح مجلّہ میں ہے:

وكذا لايضمن المال الذي تلف بعمله بلا تعد أيضاً...وفي ردالمحتار: وقوله بعمله أى المأذون فيه، فإن أمره بعمل فيعمل غيره ، ضمن ما تولد منه ، (تاتر خانية). (شرح المحلة: ٢١٨/١/المادة: ٢١٠).

### عالمگیری میں ہے:

وحكم أجير الوحد أنه أمين في قولهم جميعاً حتى أن ما هلك من عمله لاضمان عليه فيه إلا إذا خالف فيه والخلاف أن يأمره بعمل فيعمل غيره فيضمن ما تولد منه حينئذ هكذا في شرح الطحاوي. (الفتاوى الهندية: ٤/٠٠٥ ، الباب الثامن والعشرون في بيان حكم الاجيرالخاص والمشترك).

## اشكال: ليكن مدايه كي درج ذيل عبارت سے اشكال واقع ہوتا ہے۔

قال فى الهداية: وإن استاجر حمالاً ليحمل له طعاماً في طريق كذا فأخذ في طريق غيره يسلكه الناس فهلك المتاع فلا ضمان عليه وإن بلغ فله الأجر وهذا إذا لم يكن بين الطريقين تفاوت ... أما إذا كان تفاوت يضمن، وإن كان طريقاً لايسلكه الناس فهلك ضمن. (الهداية: ٣٠٠/٣).

الجواب: اس کا جواب ہے ہے کہ بیرعبارت اس صورت پرمحمول ہے جب کہ ایک منزل کے دوراستے ہوں اور دونوں پر سے اوگ برابرگزرتے ہوں ،اور دونوں مامون ہوں تو تا وان نہیں آئیگا،کین صورتِ مسئولہ میں توراستہ ہی غلطاختیار کیا، پھر یہ کہ راستہ پر چلناالگ بات ہے اور راستہ چھوڑ کرکسی اور جگہ جاناالگ بات ہے ،اول الذکر موجب ضان نہیں و ثانی الذکر موجب ضان ہے ۔واللہ علی الذکر موجب ضان ہیں و ثانی الذکر موجب ضان ہے۔واللہ علی الدی سے ۔

# اجيرمشترك برتاوان كاحكم:

سوال: ایک شخص نے مشینوں کی مرمت کی دکان لگائی ہے اس میں فریز روغیرہ اکثر مشینوں کی مرمت کرتا ہے ،ایک شخص نے اپنامیکرومشین مرمت کے لیے دیا،وہ مشین غائب ہوگئ،اب دکاندار پرتاوان آئے گایا

الجواب: بصورتِ مسئوله الياشخص جواجرت پرمثين ٹھيك كرتا ہے، شريعت كى اصطلاح ميں اس كو اجیر مشترک کہاجا تا ہے اس کا اصل حکم یہ کہ بغیر تعدی کہ اگر کوئی چیز ہلاک ہوجائے یا چوری ہوجائے تو تاوان نہیں آئیگا نمیکن موجودہ دور میں فسادِز مانہ اور عام طور پراجیروں کی غفلت کود کیھتے ہوئے لوگوں کے اموال کی حفاظت كے خاطر متأخرين فقهاءنے وجوبِ ضمان كافتوى دياہے،لہذ اغفلت اوركوتا ہى كى وجه سے تاوان واجب ہوگا۔ ملاحظه ہوشرح مجلّه میں ہے:

لو تلف المستأجر فيه بتعدى الأجير وتقصيره يضمن سواء كان الأجير خاصاً أو مشتركاً ، وسواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة ، لأن المستأجر فيه أمانة في يد الأجير، والأمانة تصير مضمونة بالتعدي أو التقصير بالحفظ ، وهو ظاهر... تقصير الأجير هو عدم اعتنائه في محافظة المستأجر فيه بلا عذر. (شرح المحلة: ٢٠/١٥،٧١،١هادة: ٢٠٧).

ملاحظہ ہوعلامہ شامیؓ فرماتے ہیں: 🕳

والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار

مارأه المسلمون حسناً فهوعند الله حسن ، واعلم أن اعتبار العادة والعرف رجح في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلاً فقالوا: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة ... وفي شرح البيري عن المبسوط الثابت بالعرف كالثابت بالنص، ثم اعلم أن كثيراً من الأحكام التي نص عليها المجتهد صاحب المذهب بناء على ماكان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغير الأزمان بسبب فساد أهل الزمان أوعموم الضرورة . .ومنه تضمين الأجير المشترك. (شرح عقو درسم المفتى، ص٣٨).

ملاحظه موتبيين الحقائق ميں ہے:

لأن تضمين الأجير المشترك كان نوع استحسان عندهما صيانة لأموال الناس لأنه يتقبل الأعمال من خلق كثير رغبة في كثرة الأجرة وقد يعجز عن القيام بها فيقعد عنده طويلاً فيجب عليه الضمان إذا هلكت بما يمكن التحرز عنه حتى لايتوانى في حفظها . وفي حاشية الشيخ شهاب الدين الشلبي: قوله فيجب عليه الضمان حتى لايقصر في حفظها أو لايأخذ إلا بقدر ما يحفظه. (تبين الحقائق مع الحاشية: ٥/٨٣٠، باب ضمان الاجير،ملتان).

علامه شامی فرماتے ہیں:

وقولهما قول عمر الله وعلى الله وبه يفتى احتشاماً لعمر الله وعلى وصيانةً الأموال المسلمين، والله أعلم. (فتاوى الشامى: ٥/٦٥ مطلب بالقياس يفتى على قوله، سعيد).

علامهابن تجيم مصري فرماتے ہيں:

مدرس کے دس منٹ دیر سے آنے کا حکم:

سوال: ایک مدرس دس منٹ دریسے آتا ہے تواس کی کیا تلافی کرنا چاہے یا تخواہ کاٹ لے یا اور کوئی

تدبیرے؟

الجواب: صورتِ مسئولہ میں اگر مدرس نے دیر سے آنے کی عادت بنالی ہے اور بار بار متنبہ کرنے سے بھی باز نہیں آتا تواس کی نخواہ کا ٹنا درست ہے اور اگر گاہے گاہے دیر سے آتا ہے اور مدرسہ ان کے اخلاص کی وجہ سے تسامح کرتا ہویا وہ مدرس دوسرے اوقات میں اپنا کام پورا کرتا ہوتو پھر نہ کا شخ میں کوئی حرج نہیں۔ ملاحظہ ہودر مختار میں ہے:

وليس للخاص أن يعمل لغيره ، ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل فتاوى النوازل. وفي الشامية: قوله وليس للخاص أن يعمل لغيره، بل ولا يصلى النافلة ، قال في التتارخانية : وفي فتاوى الفضلي: وإذا استاجر رجلاً يوماً يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولايشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة وفي فتاوى سمرقند: وقد قال بعض مشايخنا له أن يؤدى السنة أيضاً ، واتفقوا أنه لايؤدي نفلاً ، وعليه الفتوى، وفي غريب الرواية قال أبو على الدقاق : لايمنع في المصر من إتيان الجمعة ، ويسقط من الأجر بقدر اشتغاله إن كان بعيداً ، وإن قريباً لم يحط شيء فإن كان بعيداً واشتغل قدر ربع النهار يحط

عنه ربع الأجرة. قوله ولو عمل نقص من أجرته ،قال في التاترخانية: نجار استؤجر إلى الليل فعمل لآخر دواة بدرهم وهو يعلم فهو آثم ، وإن لم يعلم فلاشيء عليه وينقص من أجر النجار بقدر ما عمل في الدواة. (الدرالمختارمع فتاوى الشامى: ٢/٠٧، مطلب ليس للاحير الخاص ان يصلى النافلة، سعيد ـ وكذا في الفقه الحنفى في ثوبه الجديد: ٤/٥٤).

## فتاوی ولوالجیہ میں ہے:

إذا استاجر يوماً للحصاد أو للخدمة فحصد في بعض اليوم أو خدم لغيره لايستحق الأجركاملاً، ويأثم . (الفتاوى الولوالجية:٣١/٣، الفصل الاول فيماتجوزالاجارة، دارالكتب العلمية، بيروت). النف في الفتاوى مين ہے:

فإن وقعت على عمل معلوم فلا تجب الأجرة إلا بإتمام العمل إذا كان العمل مما لا يصلح أوله إلا بآخره ، وإن كان يصلح أوله دون آخره فتجب الأجرة بمقدار ماعمل. (النتف في الفتاوي، ٣٣٨، كتاب الاحارة، دارالكتب العلمية).

## فآوی محمودییں ہے:

جب مدرس کے اوقات متعین کردئے گئے توان اوقات میں وہ اجیر خاص ہے، ان اوقات میں اس کودوسرا کام جب مدرس کے اوقات میں اس کودوسرا کام جس پرعرفاً چیتم پوشی کی جاسکتی ہے کہ اس سے مدرسہ کے مام میں کوئی معتد بہرج نہ ہو، یاوہ ضروریات میں سے ہو، اس کی اجازت ہے، جیسے مثلاً کوئی معمولی خط لکھ دیا یا بیشاب پا خانہ کی ضرورت بیش آگئی۔ (فاوی محمودیہ: ۵۷۳/۱۲)، جامعہ فاروقیہ). واللہ کی اللہ اعلم۔

# اجرت كومعلق بالشرط كرنے كاحكم:

سوال: ایک شخص نے درزی سے کہا کہ اگرتم نے میرے کپڑے آج سی لیے تو ۵۰ مینداورا گرکل سی لیے تو ۵۰ مینداورا گرکل سی لیے تو ۴۰ ریند کیا یہ دونوں شرطیں صحیح ہیں یانہیں؟ اس میں امام صاحب ؓ اورصاحبینؓ کا کیا اختلاف ہے اور صاحبینؓ کے قول پرکسی نے فتویٰ دیا ہے یانہیں؟

الجواب: امام صاحبٌ فرماتے ہیں کہ پہلی شرط صحیح ہے لیکن دوسری شرط فاسد ہے اور اجرمثل ملے گا۔ صاحبینؓ کے نزدیک دونوں شرطیں جائز اور درست ہیں، ہمارے فقہاء میں سے شیخ الاسلام قاضی القصاۃ ابوالحسن علی السغدیؓ (المتوفی ۲۱۱) نے صاحبینؓ کے قول کو اختیار فر مایا ہے۔ ہاں اگر دھوکہ کا پہلو ہوتو پھر جائز نہیں ہے۔ ملاحظه ہو' النتف فی الفتاوی' میں ہے:

فإذا قال الخياط، إن خطت اليوم فلك درهم وإن خطت غداً فلك نصف درهم قال أبوحنيفة : الشرط الأول جائز والشرط الثاني باطل ، وقال أبويوسف ومحمد : الشرطان جائزان، وقال الشيخ: الشرطان جائزان إلا أن يقع على التغرير فيبطلان أو يقع أحدهما على التغرير فهو باطل ، والتغرير أن يقول: إن خطت اليوم فلك درهم وإن خطت غداً فلك حبة أوفلس أو نحوها. (النتف في الفتاوي، ص٣٣٩، الشرط في الاجارة، دارالكتب العلمية

## شرح مجلّہ میں ہے:

وكذلك لو ساوم أحد الخياط على أن يخيط له جبة بشرط إن خاطها اليوم فله كذا وإن خاطها غدا فله كذا تعتبر الشروط...والحكم المذكورفيها، وهو صحة الإجارة مع اعتبار الشرطين ، هو قولهما ، وعند أبي حنيفةً يصح الشرط الأول، ولا يصح الشرط الثاني فلوخاطه في اليوم الأول يجب المسمى في ذلك اليوم اتفاقاً، وإن خاطه في اليوم الثاني، فعندهما وهو الذي مشت عليه المجلة ، يجب المسمى فيه . (شرح المحلة: ٢/٤ ٩٥،٥٩٥ ه

#### امدادالفتاویٰ میں ہے:

الجواب: ابھی مدایہ منگا کردیکھا توامام ابو پوسف ؓ اورامام محکہ ؓ کے نزدیک جائز ہے گوامام صاحب کا دوسرا قول ہے،مگراس پربھیعمل درست ہے،خصوصاً جب کہ کاریگر پراس کا اثر ہو،اور بدون اس کےاحتمال سستی کا ہو۔ (امدادالفتاوى:٣٨٩/٣). والله ﷺ اعلم \_

## اسلامی بینک کے اجارہ پراشکال اور جواب:

سوال: بعض اسلامی بینکوں میں اجارہ کا پیطریقہ رائے ہے کہ جس کوگاڑی فروخت کرتے ہیں بینک اس کوگاڑی اجارہ پردیتا ہے،اور ماہانہ کرایہ بینک وصول کرتا ہے پھر جب اجارہ کی مدینے تم ہوجاتی ہے تو پھر بینک گاڑی کرایہ دارکو ہبہ کردیتا ہے یامعمولی قیمت پر فروخت کرتا ہے،، شرعاً بیطریقہ جائز ہے یانہیں؟ بعض حضرات اس پر حسب ذیل اعتراضات کرتے ہیں:۔

(۱) گاڑی کی مرمت وغیرہ کی ذمہ داری ما لک یعنی بینک پرآنی چاہئے ،کین بینک پوری ذمہ داری کراہیہ ار پرڈالتاہے؟

(۲)اس میں ہبد کی شرط لگائی جاتی ہے، یعنی بالفاظ دیگر بیصفقۃ فی صفقۃ ہے،اگر بینک گاڑی واپس لے لے تو کراید داریقیناً ناراض ہو جائیگا، کیونکہ وہ کرایہ کے عنوان سے گاڑی کی قیمت اداکر چکا ہے، تو بیا جارہ مشروط السبہ ع

الجواب: (۱) فقہاء کے کلام کی روشی میں یہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ اگر مستاجر پر عین مؤجرہ کے استعال کے سلسلے میں کوئی الیمی شرط لگائی جائے جس کا فائدہ مستاجرہی کو پہنچتا ہواوراس کا معتد بداثر اجارہ ختم ہونے کے بعد باقی نہ رہتا ہوتو یہ مفسدِ عقد نہیں ہے،اور بینک چونکہ مدت بطویلہ (عام طور پر تین سال) کے لیے کرایہ پر دیتا ہے، پھراس طویل مدت کے دوران جوسروس، ٹیوننگ یا معمولی مرمت کرائی جائے اس کامعتد بداثر تین سال بعد تک باقی نہیں رہتا، بنابریں اگر بینک مستاجر پران امور کی شرط عائد کر دے جن کاتعلق گاڑی کے استعال سے ہے،مثلاً پٹرول ڈالنا،سروس کرانا، ٹیوننگ کرانا، پلگ بدلنا، بیٹری تبدیل کرنا وغیرہ تواس شرط کی وجہ سے اجارہ فاسر نہیں ہوگا۔

فقهاء کی عبارات ملاحظه فرمائیں:

ملاحظه، تبيين الحقائق مين علامه زيلعيٌّ فرماتے ہيں:

وإن شرط أن يشنيها أويكرى أنهارها أو يسرقنها أو يزرعها بزراعة أرض أخرى لا، كإجارة السكنى بالسكنى ، لأن أثر التثنية وكري الأنهار و السرقنة يبقى بعد انقضاء مدة الإجارة فيكون فيه نفع صاحب الأرض وهو شرط لا يقتضيه العقد فيفسد كالبيع، ولأن موجرالأرض يصير مستاجراً منافع الأجير على وجه يبقى بعد المدة فيصير صفقة في صفقة وهو مفسد أيضاً لكونه منهياً عنه حتى لوكان بحيث لايبقى لفعله أثر بعد المدة بأن كانت المدة طويلة أوكان الربع لايحصل إلا به لايفسد اشتراطه ، لأنه مما يقتضيه العقد ، لأن من الأراضي ما لايخرج الربع إلا بالكراب مراراً وبالسرقنة ، وقد يحتاج إلى كري

الجداول ولا يبقى أثره إلى القابل بخلاف كري الأنهار، لأن أثره يبقى إلى القابل عادة ، وفي لفظ الكتاب إشارة إليه حيث قال: كري الأنهار ؛ لأن مطلقه يتناول الأنهار العظام دون المجداول واستئجار الأرض ليزرعها بأرض أخرى ليزرعها الآخر يكون بيع الشيء بجنسه نسيئة وهو حرام لما عرف في موضعه وكذا السكنى بالسكنى أو الركوب بالركوب إلى غير ذلك من المنافع . (تبيين الحقائق:٥/١٣١،باب الاجارة الفاسدة،ملتان).

در مختار مع ردامختار میں ہے:

(أو أرضاً بشرط أن يشنيهاأو كرى أنهارها) العظام وفى الشامية: قوله العظام ، لأن أثره يبقى إلى القابل عادة، بخلاف الجداول أى الصغار فلا تفسد بشرط كريها هو الصحيح ، ابن كمال، (أو يسرقنها) لبقاء أثر هذه الأفعال لرب الأرض، فلو لم تبق لم تفسد وفى الشامية: قوله فلو لم تبق، بأن كانت المدة طويلة لم تفسد لأنه لنفع المستاجر فقط... (وصحت لو استاجرها على أن يكريها ويزرعها أويسقيها ويزرعها) لأنه شرط يقتضيه العقد ، لأن نفعه للمستاجر فقط. يقتضيه العقد ، لأن نفعه للمستاجر فقط. (الدرالمختارمع ردالمحتار، ١٩٥٥ م ، ١٩٠١ الاجارة الفاسدة، سعيد).

نیزید معاملہ بنی برعرف ہے، فقہاء نے عرف وعادت کا اعتبار کرتے ہوئے بے شار مسائل فقہیہ کا مدارات پر رکھا ہے، اور آج کل کے عرف میں گاڑی کا اجارہ اگر چند گھنٹوں کے لیے ہوتو پیڑول سمیت ہرکام موجر کے ذمہ ہوتا ہے، اور اگر چند ایام کے لیے ہوتو مستاجر کے ذمہ صرف پیڑول ہوتا ہے، اور اگر چند سالوں کے لیے ہوتو معمولی مرمت، سروس، ٹیوننگ، بیٹری کی تبدیلی، پلگ کی تبدیلی وغیرہ جو استعال سے متعلق ہے مستاجر کے ذمہ ہوتا ہے۔

مسکلہ بالا کے چنددلاکل اسی باب میں بعنوان''متاجر پرمرمت کی شرط'' کے تحت گزر چکے ہیں، وہاں ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں۔ ا

مزیدملاحظه موردامختار میں ہے:

فى الظهيرية: استاجر عبداً أو دابة على أن يكون علفها على المستاجر، ذكر في الكتاب أنه لا يجوز، وقال الفقيه أبو الليث: في الدابة نأخذ بقول المتقدمين، أما في زماننا

فالعبد يأكل من مال المستاجر عادة ، قال الحموي: أى فيصح اشتراطه، واعترضه ط بقوله : فرق بين الأكل من مال المستاجر بلا شرط، ومنه بشرط، أقول: المعروف كالمشروط، وبه يشعر كلام الفقيه كما لايخفى على النبيه ، ثم ظاهر كلام الفقيه أنه لو تعورف فى الدابة ذلك يجوز تأمل. (ردالمحتار ٢/٧٤، باب الاحارة الفاسدة، سعيد وكذا فى الفتاوى الهندية: ٤٢/٤٤).

پھرجانورکے چارہ کے بارے میں بھی مختصر مدت اور طویل مدت کے درمیان فرق ہے، چنانچہ پہلے زمانہ میں حج کے طویل سفر میں چارے کے اخراجات موجر کے بجائے مستاجر پر ہوتے تھے۔

ملاحظه ہوعلامہ سرحسی مبسوط میں فرماتے ہیں:

فإن أراد الحمال أن يخرجه قبل ذلك فهو يريد أن يلزمه ضررالسفر من غيرحاجة اليه فيسقط عن نفسه مؤنة العلف فلا يمكن من ذلك. (المبسوط ٢٠/١٦، ط:دارالمعرفة).

(٢) صفقة في صفقة كے اعتراض كاتفصيلي جواب كتاب البيوع ميں گزر چكاہے، وہاں ملاحظه كيا جاسكتا

ہے۔

البتہ اجارہ کا جوطریقہ اسلامی بینک میں اختیار کیا گیا ہے اس میں دومعا ملے الگ الگ ہیں، ایک اجارہ کا اور اجارہ کا جو اختیام پر بھے کا یا ہبہ کا، پھر بعض اداروں میں تو معاہدہ صرف اجارہ کا ہوتا ہے، اور اس وقت بھے یا ہبہ کا کوئی وعدہ نہیں ہوتا، کین عملاً اجارے کے اختیام پرگاڑی مستاجر کو معمولی قیمت پر بھے دی جاتی ہے، یا ہبہ کردی جاتی ہے، اور وعدہ جوتا ہے، اور وعدہ جاتی ہے، اور وعدہ منفصل عن العقد صفقہ فی صفقہ میں داخل نہیں ہے۔ اور الی صورت میں وعدہ لازم الوفاء قرار دیا جاتا ہے۔ ملاحظہ ہوجا مع الفصولین میں ہے:

ولو ذكرا البيع بـ الا شرط ثـم ذكرا الشرط على وجه العدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد ، إذ المواعيد قد تكون الازمة فيجعل الازما لحاجة الناس . (حامع الفصولين: ٢٣٧/١، فصل في بيع الوفاء).

فآوي قاضيخان ميں ہے:

وإن ذكر البيع من غيرشرط ثم ذكر الشرط على وجه المواعدة جاز البيع ويلزمه الوفاء بالوعد لأن المواعيد قد تكون لازمة فتجعل لازمة لحاجة الناس. (فتاوى قاضيحان على

هامش الهندية:٢/٥٦١).

جامع الفصولين ميں ہے:

ولو تواضعا قبل البيع ثم تبايعا بلا ذكر شرط جاز البيع عند أبي حنيفة إلا إذا تصادقا أنهما تبايعا على ذلك المواضعة، وكذا لو تواضعا الوفاء قبل البيع ثم قعدا بلا شرط الوفاء فالعقد جائز، ولا عبرة للمواضعة السابقة. (حامع الفصولين: ٢٣٧/١،فصل في بيع الوفاء).

و للاستزادة انظر: (احكام القرآن للجصاص: ٢٩٥/٢، والمبسوط للامام السرخسى: باب زكوة الابل، ص ٩٥/١، و ردال محتار: ٨٣/٥، مطلب في الشرط الفاسد اذا ذكر بعدالعقد اوقبل، سعيد. و درر الحكام في شرح مجلة الاحكام: ١/٧٤، المادة: ٨٨/٤ دارالكتب العلمية. وامدادالفتاوي: ١٠٨/٣ . غيرسودي بينكاري، ص ٢٥٦). والله الملمة المالم -

# كرايدداركا دوسر \_ كوكرايد پر دينے كاحكم:

سوال: ایک شخص نے دو ہزارریند پرایک مکان کرایہ پرلیااب وہی مکان دوسر یے شخص کودو ہزار پانچ سومیں کراہیہ پردینا چا ہتا ہے تو بیصورت جائز ہے یانہیں؟

الجواب: کرایہ پر لی ہوئی چیز کا دوسرے کوکرایہ پردینا جائز اور درست ہے کیکن جوکرایہ وہ خود ادا کرتا ہے اس سے زائد طلب کرنا درست نہیں ہے،اگرزائد حاصل کیا تو صدقہ کرنا واجب ہے۔

البنة دوصورتوں میں زائد کرایہ لینے کوفقہاء نے جائز قرار دیاہے:۔

(۱) کرایہ داروہی مکان دوسرے کو پہلے کرایہ کی غیرجنس پردیدے تواب زیادہ لیناخلاف ِجنس سے ئزہے۔

(۲) کرایدداراس مکان میں کچھاصلاح ومرمت کر کے اس کی حیثیت بڑھادے یا اس کے ساتھا پنی کوئی چیز ملا کرمجموعہ کا کرایدزیادہ لے تو بیجھی جائز اور درست ہے۔

ملاحظہ ہودر مختار میں ہے:

وله السكنى بنفسه إسكان غيره بإجارة وغيرها) وكذا كل مالايختلف بالمستعمل يبطل التقييد لأنه غيرمفيد ، بخلاف مايختلف، ولو آجر بأكثر تصدق بالفضل إلا في

مسألتين: إذا آجرها بخلاف الجنس أو أصلح فيها شيئاً. وفي الشامية: قوله بخلاف الجنس، أي جنس مااستاجر به وكذا إذا آجر مع مااستاجر شيئاً من ماله يجوز أن تعقد عليه الإجارة فإنه تطيب له الزيادة كما في الخلاصة ، قوله أو أصلح فيها شيئاً ، بأن جصصها أو فعل فيها مسناة وكذا كل عمل قائم لأن الزيادة بمقابلة ما زاد من عنده حملاً لأمره على الصلاح كما في المبسوط. (الدرالمحتارمع ردالمحتار: ٢٩/٦، باب ما يجوز من الاجارة، سعيد).

فآوی عالمگیری میں ہے:

وإذا استاجر داراً وقبضها ثم آجرها فإنه يجوز إن آجرها بمثل مااستاجرها أو أقل وإن آجرها بمثل مااستاجرها أو أقل وإن آجرها بأكثر مما استاجرها فهي جائزة أيضاً إلا أنه إن كانت الأجرة الثانية من جنس الأجرة الأولى فإن الزيادة لاتطيب له ويتصدق بها وإن كانت من خلاف جنسها طابت له الزيادة ولو زاد في الدار زيادة كما لو وتد فيها وتداً أو حفر فيها بئراً أو طيناً أو أصلح أبوابها أو شيئاً من حوائطها طابت له الزيادة . (الفتاوى الهندية: ٤/٥ ٢٤ الباب السابع في احارة المستاحر).

فآوی محمود بیمیں ہے:

جتنی رقم کسی جگہ بھی کرایہ مکان کی آپ ادا کریں اتنی رقم پر دوسرے کودے سکتے ہیں، اگراس سے زیادہ رقم لیں گے تواس کا صدقہ کر دینا ہوگا۔

دوسری جگه مرقوم ہے:

اگراس شخص نے اس جائیداد میں کوئی تصرف نہیں کیا تب تو بیمنافع ناجائز ہے اس کا تصدق واجب ہے اگراس جائیداد کی کوئی اصلاح کی یامرمت کی ہے اور پھر دوسرے شخص کودی ہے تو بیمنافع جائز ہے۔ ( قاد کی محودیہ:۲۰۵،۲۰۴/ جامعہ فاروقیہ ).

جدیدمعاملات کے شرعی احکام میں ہے:

شرعاً اس کا حکم یہ ہے کہ بیمعاملہ جائز ہے ، بشرطیکہ اپنے موجر کے ساتھ نہ ہواورا جرتِ اولیٰ سے کم پر ہو اورا گراجرتِ اولیٰ سے زیادہ کے ساتھ ہوتو زائدر قم حلال نہ ہوگی اس کا تصدق واجب ہوگا۔

الاید که دوسراعقد پہلے عقد کے خلاف جنس سے ہو، یابید کہ کرابید داراس میں کوئی مرمت واصلاح کرے، مثلاً اگر مکان ہوتواس کی مرمت ، رنگ روغن وغیرہ کرے ، اگرز مین ہوتواس کی نالی وغیرہ درست کرے۔

(جدیدمعاملات کے شرعی احکام: ۲۱۲/۱).

مزيد ملا خطه بو: (كفايت المفتى: ١/٣٣١، كتاب المعاش، دارالا شاعت). والله على العلم -

# ٹی وی کی مرمت کی اجرت کا حکم:

سوال: ایک شخص ٹی وی وغیرہ ٹھیک کرتا ہے اور اس پراجرت لیتا ہے، تو کیا ٹی وی کی مرمت کی اجرت لینا جائز ہے یانہیں؟ اور بیآ مدنی حلال ہوگی یا حرام؟ بینوا تو جروا۔

الجواب: ٹی وی اپنی اصل کے اعتبار سے محض الدلہولعب نہیں ہے بلکہ اس کو اصلاحی تعلیمی تربیتی اور سائنسی مقاصد کے لیے بھی استعال کیا جاسکتا ہے ، بنابریں اس کی اصلاح اور مرمت کا کام جائز ہونا چا ہئے اور اجرت بھی حلال ہونی چا ہئے ، البتہ چونکہ فی زماننا اس کا غالب استعال لہولعب ، فحاشی ، عریانی اور بے حیائی میں ہے اس لیے اس میں ایک قسم کا تعاون علی المعصیت پایا جاتا ہے ، بایں وجہ بیکام کراہت سے خالی نہیں اور اجرت و آمدنی بھی مکروہ ہوگی اس سے اجتناب اولی اور بہتر ہے۔

#### ملاحظه ہوشامی میں ہے:

وبيع المكعب المفضض للرجل إن ليلبسه يكره ، لأنه إعانة على لبس الحرام وإن كان إسكافاً أمره إنسان أن يتخذ له خفاً على زي المجوس أو الفسقة أو خياطاً أمره أن يتخذ له ثوباً على زي الفساق يكره له أن يفعل. (فتاوى الشامي:٢/٦ ٣٩ ، كتاب الحظرو الاباحة، سعيد).

## جوا ہرالفتاوی میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں:

ثم السبب إن لم يكن محركاً و داعياً ، بل موصولاً محضاً، وهومع ذلك سبب قريب بحيث لا يحتاج في إقامة المعصية به إلى إحداث صنعة من الفاعل كبيع السلاح من أهل الفتنة ، وبيع العصير ممن يتخذه خمراً...وإجارة البيت ممن يبيع فيه الخمر أو يتخذها كنيسة أو بيت نار وأمثالها ، فكله مكروه تحريماً إن يعلم به البائع والآجر ، من دون تصريح به باللسان ، فإنه إن لم يعلم كان معذوراً ...لكن الإعانة حقيقة هي ما قامت المعصية بعين فعل المعين و لا يتحقق إلا بنية الإعانة أو التصريح بها أو تعينها في استعمال هذا الشيء ، بحيث لا يحتمل غير المعصية . (حواهرالفقه : ٥٣/٢ ٤ ، مسئلة الاعانة على الحرام).

وفى الدرالمختار: قلت: ...إن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريماً وإلا فتنزيهاً فليحفظ توفيقاً. (الدرالمختار:٣٩١/٦٠) الحظروالاباحة،سعيد).

(كذا في فتاوي قاضيخان على هامش الهندية:٢/٤٣٦\_والفتاوي البزازية على هامش الهندية:٥/٥٠١).

کتاب الفتاوی میں ہے:

ٹی۔وی سیٹ، ریڈیواورٹیپ ریکارڈ چونکہ جائز مقاصد کے لیے بھی استعال کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کی مرمت کی اجرت اور فروخت کی قیمت جائز ہے البتہ چونکہ ٹی وی کا غالب استعال ناجائز کا موں کے لیے ہے اس لیے اس کی اجرت اور اس کی تجارت سے حاصل ہونے والا نفع کراہت سے خالی نہیں۔ ( کتاب الفتاوی : ۳۹۳۷)

ٹی وی سے متعلق تفصیلی فتو کی کتاب البوع میں بعنوان''ٹی وی فروخت کرنے کا حکم''گزر چکا ہے، وہاں نظہ کیا جا سکتا ہے۔واللہ ﷺ اعلم۔

ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ واللہ ﷺ اعلم۔ جزوم ل کوا جرت بنانے کا حکم: (کمیشن ایجنٹ کا حکم)

سوال: لوگول میں بعض معاملات برمل درآ مدہان کا حکم معلوم کرنا چاہتا ہوں:۔

(۱) بعض حضرات کسی کومرغیاں دیتے ہیں کہتم پالواورانڈے آ دھے آ دھے ہول گے۔

(۲) چوزے دیتے ہیں کہ پالنے کے بعد آ دھے آ دھے ہوں گے۔

(m) کسی کو چندہ کے لیے جیجتے ہیں کہا یک ربع آپ کا ہوگا۔

(۴) کوئی چیز فروخت کے لیے دیتے ہیں کہ جتنے میں فروخت ہوتو دس فیصد آپ کا ہوگا۔

(۵) فصل کاٹنے کے لیے کسی کولگایا جاتا ہے کہ دس کھڑ یوں میں ایک آپ کی ہوگی۔

بعض علماءان معاملات کوناجائز کہتے ہیں کہ بی قفیز الطحان کے حکم میں ہے لینی آٹے پینے والے کو پیسے ہوئے بیر پیریز

آٹے کا ایک حصد ینا جونا جائز ہے؟ بینوا بالتفصیل تو جروا بأجر جزیل۔

الجواب: شریعت ِمطهره میں ''عرف وعادت اور تعامل ناس'' قاعدہ کلیہ اور اصل عظیم کی حیثیت رکھتے ہیں، کثیر تعداد میں مسائل فقہیہ کا مداراسی قاعدہ پر رکھا گیاہے، لہذا فدکورہ بالا مسائل اور معاملات بھی اسی قبیل سے ہیں آج کل کمیشن ایجنٹ اور دوسر لے بعض مسائل میں حصہ لیناعام عادت بن گئ ہے اس لیے بیتمام معاملات جائز اور درست ہونا چاہئے۔

کتب فقہ یہ میں مرقوم ہے کہ قفیز الطحان میں یعنی پیسے ہوئے آٹے میں سے اجرت دینا یہ مسکلہ حدیث شریف سے ثابت ہے اور کمیشن پر چندہ یا مرغیوں کے پالنے پر پالنے والے کوآ دھا حصہ دیناوغیرہ یہ مسائل قیاس شریف سے ثابت ہیں اور یہ قاعدہ بھی مسلم ہے کہ قیاس اور عرف میں تعارض ہوتو عرف پڑمل ہوگا قیاس کوچھوڑا جائیگا، کیونکہ تعامل کمتی بالا جماع ہے۔

ملاحظه ہو حکیم الامت حضرت تھا نوی فرماتے ہیں:

" قال في نور الأنوار: وتعامل الناس ملحق بالإجماع وفيه ثم إجماع من بعدهم أى بعد الصحابة الله من أهل كل عصر". السيمعلوم بواكة تعامل بهي مثل اجماع كس عصرك ساته خاص نهيل، البته جواجماع كاركن ہے وہى اس ميں بهي بونا ضرورى ہے، يعنى اس وقت كے علماء اس پرنكير نه كرتے بول، اسى طرح فقهاء نے بہت سے نئے جزئيات كے جواز پر تعامل سے احتجاج كيا ہے۔

كما في الهداية: في البيع الفاسد: ومن اشترى نعلاً على أن يحذوه البائع قوله يجوز للتعامل فيه فصار كصبغ الثوب للتعامل جوزنا الاستصناع وفيها في السلم أن استصنع الى قوله للإجماع الثابت بالتعامل. (فقه في كاصول وضوابط عمر الهاد الفتاوى:٢١٥/٣).

قال في الكفاية: وجه الاستحسان أن فيه عرفاً ظاهراً وفي النزوع عن العادة حرج بين فصار كصبغ الشوب لأن القياس أن لايجوز لأن الإجارة بيع المنافع والصبغ عين وجوزناها للتعامل وكالاستصناع فإن بيع المعدوم لايجوز وإنما جوزناه للتعامل. (الكفاية شرح الهداية على هامش فتح القدير: ٥٩/١مرشيدية).

وقال في العناية: ووجهه ما بيناه أنه شرط لايقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين وفي الاستحسان يجوز للتعامل والتعامل قاضٍ على القياس لكونه إجماعاً فعلياً كصبغ الثوب. (العناية في شرح الهداية على هامش فتح القدير:٦/٥٨، شيدية).

قال العلامة الزيلعي في تبيين الحقائق: وكان مشايخ بلخ والنسفي يجيزون حمل الطعام ببعض المحمول ونسج الثوب ببعض المنسوج لتعامل أهل بلادهم بذلك وقالوا من لم يجوزه إنما لم يجوزه بالقياس على قفيز الطحان والقياس يترك بالتعارف، ولئن قلنا إن النص يتناوله دلالة فالنص يختص بالتعامل ألاترى أن الاستصناع ترك القياس فيه

وخص عن القواعد الشرعية بالتعامل.

وبهامشه قال الشيخ شهاب الدين الشلبيّ: وأما مشايخ بلخ فإنما جوزوا ذلك لأن الناس تعاملوا بذلك حيث احتاجوا إليه و وجدوا له نظيراً وهو المزارعة والمعاملة ، اتقانى. (تبيين الحقائق مع الحاشية:٥/١٣٠،باب الاجارة الفاسدة، ملتان).

وهكذا في البحر الرائق وزاد بقوله: وفي الظهيرية: وبه أخذ الفقيه أبو الليث وشمس الأئمة الحلواني والقاضي أبو على النسفي . (البحر الرائق: ٢٤/٨، باب الاجارة الفاسدة، كوئته). محيط برباني مين ب:

وإذا دفع الرجل إلى حائك غزلاً لينسجه بالنصف أو ما أشبه ذلك فالإجارة فاسدة واما لأنه في معنى قفيز الطحان لأنه جعل الأجر بعض ما يحدث من عمله... ومشايخ بلخ كنصيربن يحيى ومحمد بن سلمة وغيرهما كانوا يفتون بجواز هذه الإجارة في الثياب لتعامل أهل بلدهم في الثياب والتعامل حجة يترك به القياس ويخص به الأثر وتجويزهذه الإجارة في الثياب للتعامل بمعنى تخصيص النص الذي ورد في قفيز الطحان ، لأن النص ورد في قفيز الطحان؛ لا في الحائك إلا أن الحائك نظيره فيكون وارداً فيه دلالة ، فمتى تركنا العمل بدلالة هذا النص في الحائك وعملنا بالنص في قفيز الطحان كان تخصيصاً ، لا تركاً أصلاً وتخصيص النص بالتعامل جائز. (المحيط البرهاني:٩/٩٧١،نوع آخر في قفيزالطحان، مكتبة رشيدية).

(وهكذا في الشامي: ٩/٤ ٥ ٥ ، مطلب في الاعتياض عن الوظائف، سعيد والفتاوى الهندية: ١٩/٥ ٤ ، الفصل الشالث في قفيزالطحان وما هو معناه وكذا في تكملة فتح القدير: ٩/٩ ، ١ ، باب الاجارة الفاسدة ، دارالفكر).

### فآوی شامی میں ہے:

تتمة: قال في التاتر خانية: وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذك حرام عليهم. وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسداً لكثرة التعامل

و كثير من هذا غير جائز ، فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام ، وعنه قال: رأيت ابن شجاع يقاطع نساجاً ينسج له ثياباً في كل سنة. (فتاوى الشامى: ٦٣/٦،مطلب في احرة الدلال،سعيد). فأوى غيا ثيه مين هـ:

قال الفقيه أبوالليث: النسج بالثلث والربع لايجوز عند علمائنا لكن مشايخ بلخ استحسنوا وأجازوا لتعامل الناس، قال: وبه نأخذ. (الفتاوى الغياثية، كتاب الاحارات، نوع في النساج، ص ١٦٠).

وفى "الفقه الحنفي في ثوبه الجديد": قال: ولرأي مشايخ بلخ والنسفي وجاهة في مصرنا الحاضر، لأن التعامل به شاع وانتشرفي كل البلاد. (الفقه الحنفي في ثوبه الحديد:٤٠٣/٤، ١٤) الاستئجار ببعض مايخرج من عمل الاحير).

امدادالفتاوی میں ہے:

سوال: (۳۳۳)...(۴) کپڑے کی آڑھت (دلالی) والے کے پاس خریدار فر مایش لکھ کرتھیجدیتے ہیں، آڑھت والا فرمایش کے مطابق کپڑا خرید کرتھیجدیتا ہے، میں، آڑھت کا فیصدی جومقررہے لے لیتا ہے، آیا یہ درست ہے؟ (۵) بعض جگہ دلالوں کی دلالی فی روپیدایک پیسہ مقررہے یعنی جتنے روپے کا کپڑا فروخت کردیں فی روپیدایک پیسہ دلالی لے لیتے ہیں ایسی دلالی جائزہیں؟

جواب: في شرح طريقة المحمدية للخادمي الجزء الرابع منه عن لب الاحياء وأما إعانته على عمل معين إلى قوله أو مباحاً فيه تعب بحيث يجوز الاستئجار عليه حل أخذه وهو جعل. وفي جامع الفصولين: للقاضي أن يأخذ ... السروايت معلوم بواكه چونكه آرهت مين عمل اورمشقت موجود باس ليا جرت درست به (۵) جب اجرت كاجواز ثابت بوگيا، اس كشرائط مين عمل اورمشقت موجود به اس ليا جرت درست به اس لي جائز معلوم بوتا به درامدادالفتاوى:۳۲۳/۳ مين اير سي ايكسورت به اس لي جائز معلوم بوتا به درامدادالفتاوى:۳۲۳/۳ مين احكام دلال).

امدادالاحکام میں ہے:

سوال: ایک شخص زیدہے، دوسرا بکرہے، تو زیدنے بکرسے کہا کہ ہمارے پاس سوداہے، اورا گرسودا کوتم اپنی معرفت کسی کے ہاتھ فروخت کروادو گے تو تم کوا تنارو پیدیمیشن دیں گے، تواس طرح کمیشن لینا درست ہے

يانهين?

جواب: اس صورت كوعالمگيريد نے ذخيره سے حرام كه اسب، اور شامى نے بھى تا تارخانيد سے حرمت نقل كى ہے، وليكن محر بن سلمہ سے اس ميں گنجائش نقل كى ہے، ... اور حضرت مولانا تھانو كى اس صورت ميں جوازى كواختيار كرتے ہيں، والحواب عن الفساد للجهالة، أن هذة الجهالة لايفضي إلى النزاع، فكانت يسيرة، وهي لايفسد الإجارة والبيع، اوراس زمانه ميں اس كى ضرورت بھى بہت زياده ہے، ليساس كوجائز كہناى بہتر ہے، والله الله عام - (امدادالا حكام: ۵۸۹/۳ مهم اجرت دلال).

اعلاءالسنن میں ہے:

قلت: والحاصل أن الجهالة اليسيرة عفو في ما جرى به التعامل، لكونها لا تفضي إلى النزاع عادة. (اعلاء السنن: ٢٠٩/١، باب احرة السمسرة،ادارة القرآن).

قاموس الفقه میں ہے:

آج کل مختلف تجارتوں میں کمیشن کا طریقہ مروج ہوگیا ہے، لینی کمپنی اپنامال فروخت کرنے والوں کو بجائے تخواہ متعین کرنے کے فیصد متعین کردیتی ہے، کہ مثلاً جتنی فروخت ہوگی، اس کا دس فیصد اسے بطورِ اجرت دیا جائےگا... بہت سے دینی اور عصری اداروں میں جولوگوں کے تعاون پر چلاتے ہیں، انھیں متعینہ تخواہ دینے کے بجائے بچھ فیصد اجرت دے دی جائے اس میں مدرسہ والے اپنے لیے یہ عافیت سمجھتے ہیں کہ اگر تخواہ مقرر کی جائے تو ایسا ہوسکتا ہے کہ وہ محنت میں کمی کرے...اس لیے یہ مسائل موجودہ دور میں علماء کے لیے گہرے فکر اور توجہ کے طالب ہیں...احناف میں مثال نے بخے فی رعایت کرتے ہوئے اس کی اجازت دی ہے۔ (تاموں الفقہ: الم ۲۹۹).

حضرت مولا ناانورشاہ کشمیری ٹے خرید وفروخت کے ایسے معاملات کو' دیانۂ ''درست قرار دیاہے جس میں گو کہ قیت یا سودا پوری طرح متعین نہ ہو مگر آئندہ نزاع اوراختلاف پیدا ہونے کا امکان نہ ہو۔

إن من البيوع الفاسدة ما لو أتى بها أحد جازت ديانةً وإن كانت فاسدةً قضاء ًأو ذلك لأن الفساد قد تكون لحق الشرع بأن اشتمل العقد على مأثم فلا يجوز بحال وقد تكون الفساد مخالفة التنازع ولايكون فيه شيء آخر يوجب الإثم فذلك إن لم يقع فيه التنازع جازعندي ديانةً وإن بقي فاسداً قضاءً لارتفاع علة الفساد وهي المنازعة. (فيض

البارى:٣٨/٣، كتاب البيوع). (مأ خوذ از جديد فقهي مسائل: ٣٢٣).

مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (جدید فقہی مسائل:۳۲۹/۳۲۳ سرجوث فی قضایافتہیۃ معاصرہ:۲۰۲۱ ـ ۲۰۸ ـ ۲۰۸ ـ ووقاموں الفقہ: ۱/۴۹۸ ـ ووالی معاملات پرغرر کے اثرات ،ص ۸۹ ـ ۹۰).

حديث شريف ''قفيز الطحان'' كاجواب:

(۱) پیرحدیث ضعیف اور معلول ہے۔

قال المناوي في فيض القدير: قال في الميزان: هذا حديث منكر وهشام أبوكليب أحد رواته لايعرف، و أورده عبد الحق في الأحكام...و فيه هشام أبوكليب قال ابن القطان: لايعرف، و الذهبي: حديثه منكر ومغلطائي: هو ثقة وجزم ابن حجر بضعف سنده. (فيض القدير:٩٣/٣٣٥/٦٠).

وقال الحافظ ابن حجر في الدراية: حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان، الدارقطني وأبويعلى والبيهقي وفي إسناده ضعف. (الدراية في تحريج احاديث الهداية: ٥/٣، باب الاحارة الفاسدة).

وفي خلاصة البدرالمنير: حديث النهى عن قفيز الطحان رواه الدارقطني من رواية أبي سعيد الله المناد فيه مجهول. (خلاصة البدرالمنير:١٦٥٥/١٠٧/٢).

قال البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة: مدار هذه الطرق على عبدالرحمن الأفريقي وهوضعيف. (اتحاف الخيرة المهرة: ٣٨٢٠/٢٦٢/٤، النهى عن عسب الفحل وقفيز الطحان).

(۲)نص عام مخصوص البعض ہے یعنی عرف وتعامل کی وجہ سےنص کی تخصیص کی گئی ہے،جبیبا کہ علامہ ابو البرکات نسفیؓ اور علامہ شامیؓ نے تحریر فر مایا ہے۔

ملاحظه ہوعلامہ شامیؓ فرماتے ہیں:

ثم اعلم أن العرف قسمان عام وخاص فالعام يثبت به الحكم العام ويصلح مخصصاً للقياس والأثر بخلاف الخاص...قال في الذخيرة في الفصل الثامن من الإجارات في مسألة ما لو دفع إلى حائك غزلاً لينسجه بالثلث ومشايخ بلخ كنصيربن يحيى ومحمدبن سلمة وغيرهماكانوا يجيزون هذه الإجارة في الثياب لتعامل أهل بلدهم في الثياب والتعامل حجة

يسرك به القياس ويخص به الأثر وتجويزهذه الإجارة في الثياب للتعامل بمعنى تخصيص النص الذي ورد في قفيز الطحان لأن النص ورد في قفيز الطحان لا في الحائك إلا أن الحائك نظيره فيكون وارداً فيه دلالة فمتى تركنا العمل بدلالة هذاالنص في الحائك وعملنا بالنص في قفيز الطحان كان تخصيصاً لا تركاً أصلاً وتخصيص النص بالتعامل جائز الاسرى أنا جوزنا الاستصناع للتعامل والاستصناع بيع ماليس عنده وإنه منهي عنه وتجويز الاستصناع بالتعامل تخصيص منا للنص الذي ورد في النهي عن بيع ماليس عند الإنسان الاسرك للنص أصلاً لأنا عملنا بالنص في غير الاستصناع قالوا: بخلاف ما لوتعامل أهل بلدة قفيز الطحان فإنه لايجوز ولاتكون معاملتهم معتبرة لأنا لو اعتبارنا معاملتهم كان تركاً للنص أصلاً وبانما يجوزوا هذا التخصيصه ولكن مشايخنا لم يجوزوا هذا التخصيص لأن ذلك تعامل أهل بلدة واحدة... بخلاف التعامل في يجوزوا هذا التخصيص لأن ذلك تعامل أهل بلدة واحدة... بخلاف التعامل في الاستصناع فإنه وجد في البلاد كلها، انتهى كلام الذخيرة. (شرح عقودرسم المفتي، ص ١١ - وكذا في رسائل ابن عابدين ٢٠١٤/١٠ اسهبل).

والاستحسان أنواع يكون بالأثر والإجماع والضرورة والقياس الخفي كالسلم فإن القياس يأبى جوازه لعدم المعقود عليه عند العقد إلا أنا تركناه بالنص وهو قوله عليه السلام "من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم "الحديث، والاستصناع فيمافيه تعامل الناس مثل أن يأمر إنساناً بأن يخرز له خفاً بكذا ويبين صفته ومقداره ولم يذكرله أجلاً والقياس يقتضي أن لا يجوز لأنه بيع معدوم لكنهم استحسنوا تركه بالإجماع لتعامل الناس فيه فإن قلت: الإجماع وقع معارضاً بالنص وهو قوله عليه السلام "لا تبع ماليس عندك". وأجيب بأن البحماع وقع معارضاً في حق هذا الحكم بالإجماع، وفيه نظر لأن القران شرط الخصوص عندنا والإجماع ليس بمقارن ويمكن أن يجاب عنه بأن القران شرط التخصيص الأول عندنا والإجماع ليس بمقارن ويمكن أن يجاب عنه بأن القران شرط التخصيص الأول النص مخصوص قبل الإجماع بالسلم فيجوز بعده بالإجماع. (منار مع شرحه لعد اللطيف ابن

# اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے سروس فیس وصول کرنے کا حکم:

سوال: کیاسٹیٹ ایجنٹ (estate agent) کے لیے فیصد کے اعتبار سے سروس فیس وصول کرنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: اسٹیٹ ایجنٹ کی سروس فیس دلالی کے حکم میں ہے اور دلالی کی اجرت فیصد کے اعتبار سے بھی جائز ہے۔

ملاحظه ہوشامی میں ہے:

تتمة: قال في التاتارخانية: وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذلك حرام عليهم، وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسداً لكثره التعامل، وكثير من هذا غير جائز فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام. (فتاوى الشامي:

مالی معاملات برغرر کے اثرات میں ہے:

اسٹیٹ ایجنسی کے معاملے میں فریقین کو بیہ معلوم نہیں ہوتا کہ فلاں مکان کی فروخنگی کے لیے ایجنٹ کو کتی ہوتا کہ فلاں مکان کی فروخنگی کے لیے ایجنٹ کو کتی ہوا گئی دوڑ کرنا پڑے گی اور اجرت بھی مجھول ہوتی ہے لیکن چونکہ ان صورتوں میں پائی جانے والی جہالت نزاع کا باعث نہیں بنتی ، نیز عصر حاضر میں ایسے معاملات بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں اور لوگوں کو آئے روزاس کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے اس لیے فقہائے کرام نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ (مالی معاملات پرغرر کے اثرات ، ص ۹۰) تفصیل مسئلہ مذکورہ بالا میں گزر چکی ہے ، تکرار موجب طوالت ہے۔ واللہ علی اعلم۔

# وكيل بالبيع كالميشن برفروخت كرنے كاحكم:

سوال: زیدنے عمر کوکسی بلڈنگ کاوکیل بالبیج بنایا اور بیر بتایا کہ کم سے کم ایک سکویر میٹر ۱۲ ہزار میں ۴ فیصد کمیشن کے ساتھ فروخت کریں لیکن اگر زائد میں فروخت کیا مثلاً ۱۸ ہزار میں فروخت کیا تو مزید ۲ ہزار میں نصف آپ کا اور نصف میرا ہوگا، بیمعاملہ شرعاً جائز ہے یانہیں ؟

**الجواب**: فیصد کے اعتبار سے نمیش ایجٹ کا معاملہ تعامل ناس اور عرف کی وجہ سے جائز اور درست

ملاحظه ہوا مدادالفتاوی میں ہے:

چونکہ آ ڑھت میں عمل اورمشقت موجود ہے اس لیے اجرت درست ہے ،جب اجرت کا جواز ثابت ہو گیا،اس کے شرائط میں تعیین اجرہے، اور تعیین کی بیر بھی ایک صورت ہے اس لیے جائز معلوم ہوتا ہے۔ (امدادالفتاوي: ٣١٣/٣ ستحقيق بعض احكام دلال).

امدادالاحكام ميں ہے:

سوال: ایک شخص زیدہے، دوسرا بکرہے، تو زیدنے بکرسے کہا کہ ہمارے پاس سوداہے، اورا گرسودا کوتم اپنی معرفت کسی کے ہاتھ فروخت کروادو گے توتم کوا تنارو پیدیمیشن دیں گے، تواس طرح کمیشن لینادرست ہے

جواب: اس صورت کوعالمگیریہ نے ذخیرہ سے حرام لکھا ہے ، اور شامی نے بھی تا تارخانیہ سے حرمت نقل کی ہے، کیکن محمد بن سلمہ سے اس میں گنجائش نقل کی ہے،...اور حضرت مولا ناتھا نوکی اس صورت میں جواز ہی كوافتياركرتي بين، والجواب عن الفساد للجهالة ، أن هذة الجهالة لايفضي إلى النزاع ، فكانت يسيرة ، وهي لايفسد الإجارة والبيع ، اوراس زمانه بين اس كي ضرورت بهي بهت زياده به، پس اس کو جائز کہنا ہی بہتر ہے، واللہ اعلم ۔ (امدادالا حکام:۵۸۹/۳، تکم اجرتِ دلال).

دلائل کی تفصیل ماقبل میں گزر چکی ہے، وہاں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔واللہ ﷺ اعلم۔

جانبین سے دلالی کی اجرت کاحکم:

سوال: اگرکوئی ایجنٹ بائع اور مشتری دونوں سے کمیش لے تو جائز ہے یانہیں؟ ا **کجواب**: بصورتِ مسئولہ ایجنٹ کا بائع اور مشتری دونوں سے کمیشن لینا جائز اور درست ہے۔ ملاحظه ہوعلامہ صلفیؓ فرماتے ہیں:

وأما الدلالة فإن باع العين بنفسه بإذن ربها فأجرته على البائع وإن سعى بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف. وفي الشامية: قوله يعتبر العرف، فتيجب الدلالة على البائع أو المشتري أو عليهما بحسب العرف ، جامع الفصولين. (الدرالمختار مع ردالمحتار: ٢٠/٤ ٥، فصل فيما يدخل في البيع تبعاً ،سعيد).

شرح منظومة ابن وهبان میں ہے:

فائدة: نقل فى العمادية عن فوائد صاحب المحيط لو سعى الدلال بينهما و باع الممالك بنفسه ينظر إلى العرف إن كانت الدلالة على البائع فعليه، وإن كانت على الممالك بنفسه ينظر إلى العرف إن كانت الدلالة على البائع فعليه، وإن كانت عليهما فعليهما. (شرح منظومة ابن وهبان ٢٠/٨/١٠فصل من كتاب الاجارة، الوقف المدنى).

#### مجمع الضمانات ميس ب:

و لو سعى الدلال بينهما، وباع المالك بنفسه، يعتبر العرف، فتجب الدلالة على البائع ، أو على المشتري أو عليهما ، بحسب العرف. (مجمع الضمانات: ٩/١ ٥ ١، النوع السابع عشر: الدلال ومن بمعناه).

فآوی محمود بیمیں ہے:

دونوں طرف سے دلالی جائز ہے جب کہ عرف ہوا صالۃ دلالی کا معاملہ نا جائز ہے، مگر حاجت اور عرف کی بناء پر فقہاء نے اجازت دی ہے، اور بیا جازت اپنے عموم کی حیثیت سے یک طرفہ دوطرفہ سب کوشامل ہے۔ (فقادی محمودیہ:۱۱/ ۱۲۷، باباجرۃ الدلال والسمسار، جامعہ فاروقیہ ).

نظام الفتاوی میں ہے:

اگرکوئی شخص دونوں کا کام کرتا ہے توالگ الگ کام ہونے کی بناپردونوں سے اس کے میپڑ عمل کی اجرتِ متعارفہ لےسکتا ہے۔ (نظام الفتاویٰ: ۲۹۷/۱).

تاليفات رشيدييميں ہے:

سوال: کسی سے کہا کہا گرتیرامعاملہ کر دوں تواتنی دلالی اوں گابید درست ہے یانہیں؟ اور بائع مشتری کواس کی اطلاع دینی ضروری ہے یاایک سے گھہرالینا کافی ہے، پھراگر دونوں سے خفیۃً یاصراحۃً گھہرا کرلے لیوے تو کیسا ہے؟

الجواب: اجرت دلالي كي درست ب مكر فريب ودهو كه نه موه فقظ - (تاليفات رشيديه ص ٢١٨).

محمودالفتاويٰ میں ہے:

اگردونوں طرف سے دلالی لینے کا عرف ورواج ہوتو درست ہے ور نہ ہیں۔ (محمودالفتاویٰ:۸۵/۳). احسن الفتاویٰ میں ہے:

> سوال: ولا لی کی اجرت جانبین سے جائز ہے یانہیں؟ الجواب: جائز ہے۔ (احس الفتادیٰ: ۲۷۲/۷). واللہ ﷺ اعلم۔

> > جمعه كے دن دكان كھولنے كى شرط كا حكم:

سوال: کیافرماتے ہیں علائے کرام مسّلہ ذیل کے بارے میں:۔

ایک آدمی کسی شاپنگ سینٹر میں دکان (ریستورنٹ) کھولنا چاہتا ہے اور شاپنگ سینٹر کے قواعد وشرائط میں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اوقات (کھو لنے اور بند کرنے) کی بڑی پابندی کرنی ہوگی ،غیر مسلم مینجر دکان چلائے گا اور کام کرنے والے بھی غیر مسلم ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کے وقت میں دکان بنزہیں کرسکتے ہیں۔ اس مسئلہ کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ برائے مہر بانی تھم شریعت سے مطلع فرمائے؟

الجواب: بصورت مسئولہ جوشرا کط وقواعد آپس میں طے کیے جائیں اگروہ خلاف شرع نہ ہوتوان کی پابندی لازم اور ضروری ہے، بنابریں اوقات کی پابندی کوئی خلاف شرع نہیں ہے اس لیے اس بیمل پیرا ہونا ضروری ہے، اورغیر مسلم مینجر رکھنا بھی جائز اور درست ہے، شریعت مطہرہ نے تجارت میں وکیل کے ذریعہ ہونے والے عقود کو می اور غیر مسلم مینجر رکھنا بھی جائز اور درست ہے، شریعت مطہرہ نے تجارت میں وکیل بالبیع بن سکتا ہے۔ والے عقود کو می اور جعہ کے اوقات میں دکان کھو لنے کے بارے میں حضرت مفتی محمد شفع صاحب نے معارف القرآن میں تحریر فرمایا ہے کہ خرید وفروخت دونوں ممنوع ہے، اس لیے کہ دکان کھولیں گے تو خرید ارآئیں معارف القرآن میں تحریر فرمایا ہے کہ خرید اروں کی اکثریت مسلم انوں کی ہو، ہاں اگرا کر خرید ارفیر مسلم ہیں، جواس وقت ممنوع ہے جب کہ خرید اروں کی اکثریت مسلم انوں کی ہو، ہاں اگرا کر خرید ارفیر مسلم ہیں، تواس وقت غیر مسلم کا دکان کھولنا منوع اور ناجا نزئیس ہے، کیونکہ سعی الی الجمعہ مسلم بین مسلم بین وفیرہ توان کے لیے تیج وشراء بھی ممنوع نہیں ہے۔ لہذا غیر مسلم کا دکان کھولنا اوقات مشلاً مریض ، مسافر ، عور تیں وغیرہ توان کے لیے تیج وشراء بھی ممنوع نہیں ہے۔ لہذا غیر مسلم کا دکان کھولنا اوقات مشلاً مریض ، مسافر ، عور تیں وغیرہ توان کے لیے تیج وشراء بھی ممنوع نہیں ہے۔ لہذا غیر مسلم کا دکان کھولنا اوقات مشلاً مریض ، مسافر ، عور تیں وغیرہ توان کے لیے تیج وشراء بھی ممنوع نہیں ہے۔ لہذا غیر مسلم کا دکان کھولنا اوقات

نمازِ جمعہ میں ممنوع نہیں ، نیز آپ کے لیےوہ کمائی بھی حرام نہیں ہے۔

عقدِ اجارہ میں شرط لگانے سے متعلق فقہاء فرماتے ہیں کہ ایسی شرط لگا ناجوعقد سے مناسبت نہ رکھتی ہواورعقد کے نقاضا کے خلاف نہ ہوتواس کی وجہ سے عقد فاسدنہیں ہوتا، بایں وجہ ایبا عقدِ اجارہ فاسدنہیں ہوگا کیونکہ جمعہ کے وقت میں دکان کھولناعقد اجارہ کےخلاف نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضروری ہے کہ اوقاتِ نمازِ جمعه میں کوئی مسلمان دکان میں ندر ہے، بلکہ تمام کارکنان غیرمسلم ہوں۔

#### ملاحظه ہو ہدایہ میں ہے:

ومن استاجر أرضاً على أن يكربها ويزرعها ويسقيها لأن الزراعة مستحقة بالعقد ولايتاتي إلا بالسقي والكراب...وكل شرط هذه صفته يكون من مقتضيات العقد فذكره لايوجب الفساد. (الهداية: ٣٠٦/٣).

#### شرح مجلّہ میں ہے:

وكذا تفسد الإجارة لو استاجر بشرط لا يقتضيه العقد و لا يلائمه...بخلاف ما لو آجرها بشرط أن يحرثها ويزرعها أو يسقيها و يزرعها، فإنها لاتفسد، لأنه شرط يقتضيه العقد...ولو شرط أن يكري أنهارها العظام أو يسرقنها بحيث يبقى أثر هذه الأفعال لرب الأرض، تفسد لما ذكرنا، فلو لم تبق، بأن شرط كري جداولها الصغار، أو كانت المدة طويلة ، التفسد ، الأنه لنفع المستاجر ، فهو شرط يقتضيه العقد. (شرح المجلة للاتاسي: ٢/٠٤٥،تحت المادة: ٢٠٠٠).

(وكذا في فتاوي الشامي: ٦ / ٦ ، باب الاجارة الفاسدة، سعيد).

### ہدایہ میں ہے:

كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكله به غيره لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال فيحتاج إلى أن يوكل به غيره فيكون بسبيل منه دفعاً للحاجة وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بالشراء حكيم بن حزام الله علم. (الهداية:٣/٣٧).

وفي الدرالمختار: وكره تحريماً مع الصحة البيع عند الأذان الأول إلا إذا تبايعا

يمشيان فلابأس به لتعليل النهي بالإخلال بالسعي فإذا انتفى انتفى، وقد خص منه من لاجمعة عليه ذكره المصنف. وفي حاشية الطحطاوي: قوله وقد خص منه، أى من كراهية البيع عند الأذان الأول وفيه أنه لم يدخل لعدم العلة فيه حتى يخرج وقد يقال إن من لم تجب عليه الجمعة إذا تبايعا عند الأذان لا كراهة ولو سعيا بعد لأن السعي تبرع، قوله من لاجمعة عليه، كالنساء والمسافرين والمرضى لعدم وجوب السعي عليهم. (الدرالمختارمع حاشية الطحطاوى: ٨٣/٣، كوئته وكذا في فتاوى الشامى: ٥/١٠١، سعيد).

امام ابوبکر الرازی احکام القرآن میں فرماتے ہیں:

لم يتعلق النهي بمعنى في نفس العقد وإنما تعلق بمعنى في غيره وهو الاشتغال عن الصلاة وجب أن لايمنع وقوعه وصحته كالبيع في آخر وقت صلاة يخاف فوتها إن اشتغل به وهو منهي عنه ولايمنع ذلك صحته لأن النهي تعلق باشتغاله عن الصلاة. (احكام القرآن للحصاص ، الجزء الثالث، ص ٤٤).

کفایت المفتی میں ہے:

جن جگہوں میں جمعہ جائز نہیں ایسی جگہوں میں بعدا ذان ظہر خرید وفر وخت میں کوئی مضا نقہ نہیں کیونکہ جمعہ کے روز اذان کے بعد خرید وفر وخت کے مکروہ ہونے کی علت استماعِ خطبہ ہے اور بیاعلت ظہر میں مفقود ہے۔ (کفایت المفتی:۲۸۴/۳). واللہ ﷺ اعلم۔

پیشگی اجرت وصول کرنے کا حکم:

سوال: ایک شخص کسی کے مکان کے ایک حصہ میں رہتا ہے، مالک مکان کرایہ کے علاوہ ماہانہ آٹھ سو ریند بجلی پانی وغیرہ کے لیے لیتا ہے، جب کہ یہ معلوم نہیں کہ کرایہ دارکتنا خرچ کریگا، نیز مالک مکان نے پیشگی چھ ماہ کی رقم وصول کی ،اس پراشکال ہوتا ہے کہ بجلی پانی وغیرہ کاخر چہ مجہول ہے،اسی طرح جس وقت کرایہ وصول کیااس وقت منفعت بھی معدوم تھی، شرعاً اس کا کیا تھم ہے؟

الجواب: قانونِ شریعت کے اعتبار سے عقدِ اجارہ میں حصولِ منفعت کے بعدیعنی مہینہ ختم ہونے کے بعد کرایہ اور کرایہ کرایہ اور کرایہ اور کرایہ اور کرایہ کرایہ اور کرایہ اور کرایہ کو کرایہ کرای

کرایہ دار برضا ورغبت قبول کرلے تو یہ جائز اور درست ہے۔اسی طرح روزِ اول سے پیشگی کرایہ کی شرط لگائی ہو تب بھی پیشگی کرایہ وصول کرنا جائز اور درست ہے۔

نیز بچلی پانی کے بارے میں بھی ہے کہا جاسکتا ہے کہ ما لک مکان نے بچلی پانی کی ذمہ داری اپنے سرلے لی اوراس کے عوض میں کرایہ وصول کیا تو یہ عقد ضان والی صورت بھی درست ہے۔ بہر حال ان چیز وں میں عرف کا بڑا دخل ہے، عرف میں جس طرح عمل درآ مدہواس طرح معاملہ کرنا جائز اور درست ہے۔

ملاحظه ہو مدایہ میں ہے:

الأجرة لا تجب بالعقد وتستحق بأحدى معاني ثلاثة إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل من غير شرط أو بالتعجيل من شرط لأن من غير شرط أو باستيفاء المعقود عليه...و كذا إذا شرط التعجيل أو عجل من شرط لأن المساواة يثبت حقاً له وقد أبطله . (الهداية: ٢٩٤/٣).

شرح مجلّہ میں ہے:

لاتلزم الأجرة بالعقد المطلق يعنى لايلزم تسليم بدل الإجارة بمجرد انعقادها حالاً. والمراد بالعقد المطلق الذي لم يذكر فيه اشتراط تعجيل الأجرة، وإنما لايلزم تسليم الأجرة حينئذٍ لأن العقد وقع على المنفعة ، وهي تحدث شيئاً فشيئاً، وشأن البدل أن يكون مقابلاً للمبدل، وحيث لايمكن استيفاؤها حالاً لايلزم بدلها حالاً ، إلا إذا شرطه ولوحكماً بأن عجله، لأنه صار ملتزماً له بنفسه حينئذٍ وأبطل المساواة التي اقتضاها العقد، فصح، كذا في ردالمحتار. (شرح المحلة: ٩/٢٤٥، تحت المادة: ٢٦٦٤).

وقال في الهداية: ويجوز أخذ أجرة الحمام والحجام فأما الحمام فلتعارف الناس ولم يعتبر الجهالة لإجماع المسلمين وقال عليه السلام: مارآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وأما الحجام فلما روي أنه عليه السلام احتجم وأعطى الحجام الأجرة ولأنه استيجار على عمل معلوم بأجر معلوم فيبقع جائزاً. (الهداية:٣/٣).

وقال في الهداية: ومن وكل رجلاً بالصلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل ما صالح عنه إلا أن يضمنه... لأنه حينئذ هو مؤاخذ بعد الضمان لا بعقد الصلح. (الهداية: ٣/٠٥٠).

جدیدمعاملات کے شرعی احکام میں ہے:

اجارہ میں اصل قاعدہ تو یہی ہے کہ جب کا م پورا ہوجائے یاڈیوٹی پوری کردےاس وقت اجرت کامستحق قراریا تاہےاورموجر کے ذمہاجرت کی ادائیگی لازم ہوجاتی ہے تاہم اگرکوئی ملازم پیشگی اجرت کی شرط رکھے یاما لک ِمکان ودکان پیشگی کرایه کامطالبه کرےاور کرایه داراس شرط کوتسلیم کرے یاا دارہ یا تمپنی خودملاز مین کومهینه کے شروع میں پیشگی تخواہ ادا کردے توبیہ سب صورتیں آپس کی رضامندی سے شرعاً جائز ہیں۔ (جدید معاملات کے شرعی احکام: ۲۵۳/۱). والله ﷺ اعلم \_

# لفك كى مرمت مستاجر كے ذمه لگانے كاحكم:

سوال: سوال: ہم ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں جہاں کرایہ کے کمرے ہیں، وہاں ایک لفٹ بھی موجود ہے، کچھ دن پہلے لفٹ کا کوئی پرزہ ٹوٹ گیا،اب اس کوٹھیک کرانا ہے اور یہ پرزہ کسی بیرونی ملک سے لایا جائیگا ما لکِ بلڈنگ (موجر ) جا ہتا ہے کہ کرایہ داراس کاخرچہ بر داشت کرے ،اگر عرف میں بیمستاجر پر ہویا کا غذات میں شرائط میں لکھا ہو کہ مستاجر پرلا زم ہو گا تو پھر کیا تھم ہے؟ برائے کرم مطلع فرمائیں کہ ازروئے شریعت پیخرچہ ئىس برلازم ہوگا؟

**الجواب**: عمارت کی مرمت ہے متعلق خرچہ ما لک ِبلڈنگ پرلازم ہوگا،البتہ اگرعرف میں مستاجر پر لازم ہوتو عرف کا عتبار ہوگایا کاغذات میں شرائط میں مستاجر پرلازم کیا ہوتب بھی مستاجر پرلازم ہوگا ،اور بلڈنگ میں رہائش پذیریمام لوگوں پر برابرتقسیم ہوگا۔

ملاحظہ ہودر مختار میں ہے:

و عـمـارة الدار المستاجرة و تطيينها و إصلاح الميزاب و ما كان من البناء على رب الدار ، وكذا كل ما يخل بالسكني. (الدرالمختار:٩/٦،سعيد).

خلاصة الفتاويٰ میں ہے:

و عمارة الدار و تطيينها وإصلاح ميزابها على الآجر أما تسييل ماء الحمام و تفريغه على المستاجر، قال في المحيط: فإن شرط رب الحمام على المستاجرنقل الرماد والسرقين لايفسد العقد... وفي النوازل: استاجر مكارياً ليحمل له الحنطة إلى مكان كذا فالجوالق والحبل على المكاري إن كان يحمله على دواب المستاجر أو على عنقه فذاك على المستاجر، قال الفقيه أبو الليث : المعتبر في ذلك عادات الناس في تلك البلدة و لو طلب من المكاري أن يدخل بيته فالمعتبر هو العرف. (حلاصة الفتاوى:١٤٨/٣) الفصل التاسع فيما على الآجر و فيما على المستاجر).

#### فتاوی الشامی میں ہے:

وفى البزازية: ولو امتالاً مسيل الحمام فعلى المستاجر تفريغه ظاهراً كان أوباطناً، وفيها وتسييل ماء الحمام وتفريغه على المستاجر وإن شرط نقل الرماد والسرقين رب الحمام على المستاجر لا يفسد العقد وإن شرط على رب الحمام فسد، فتأمل، ولعله مفرع على القياس أو مبنى على العرف ففى البزازية: وفي استئجار الطاحونة في كرى نهرها يعتبر العرف. (فتاوى الشامى: ١٠/١٠ ٨)،سعيد).

## شرح مجلّه میں ہے:

وفى الأنقروية عن البزازية: خرج المستاجر من البيت وفيه تراب ظاهر أو رماد، على المستاجر إخراجه، بخلاف البالوعة، فإنه يلزم المؤجر تفريغها استحساناً، وإن شرط على المستاجر عند العقد جاز، وأنه موافق للعقد، أى وإن كان العرف بخلافه، لأنه حدث بفعله، فالشرط الموافق للقياس وإن كان مخالفاً للعرف، لا يفسد العقد، تأمل. (شرح المحلة للتاسى: ٢٢٢٢،المادة: ٢٩٥).

## شرح مجلّه میں ہے:

يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان، أى إمكان الشرط واستطاعته، ولايلزم ما فوق الاستطاعة...أن الشروط ثلاثة أقسام: قسم يجوز شرعاً، فيه فائدة لمن اشترطه، فهذا يلزم مراعاته...وقال في البدائع من كتاب المضاربة: الأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن، وإذا كان القيد مفيداً كان ممكن الاعتبار فيعتبر لقوله عليه الصلاة والسلام: "المسلمون عند شروطهم". (شرح المحلة: ٢٣٦/١، المادة: ٨٠٠). والشري الممروطهم".

# شئى مستعاركوا جاره پر دينے كاحكم:

سوال: اگرکس شخص نے کوئی چیز عاریت پرلی، پھروہ چیز کسی دوسرے کو کرایہ پر دیدی تو یہ کرایہ پر دینا

جائزے بانہیں؟

ا **کواب**: بصورتِ مسئولہ شکی مستعار کو کرایہ پر دینا جائز نہیں ہے۔

ملاحظہ ہو ہدایہ میں ہے:

وليس للمستعير أن يواجر ما استعاره فإن آجره فعطب ضمن لأن الإعارة دون الإجارة و الشيء لايتضمن ما هو فوقه و لأنا لو صححنا لا يصح إلا لازماً لأنه حينئذٍ يكون بتسليط من المعير وفي وقوعه لازماً زيادة ضرر بالمعير لسد باب الاسترداد إلى انقضاء مدة الإجارة فأبطلناه . (الهداية:٣/٠٢٨، كتاب العارية).

در مختار میں ہے:

ولا توجر ولا ترهن لأن الشيء لايتضمن ما فوقه. (الدرالمحتار:٥/٩٧٩).

اورا گر کرایہ پردیدی تو کرایہ لازم نہیں ہوگااس لیے کہ بیاجارہ باطل ہے اوراجارہ باطلہ میں کرایہ واجب

ملاحظه ہودر مختار میں ہے:

بخلاف الثاني و هو الباطل فإنه لا أجر فيه بالاستعمال. (الدرالمختار:٢٦/٦).

ہاںاگر مالک اجازت دیتو پھرجائز ہونا چاہئے۔

مجلّه میں ہے:

وليس للمستعير أن يوجر العارية ولا أن يرهنها بدون إذن المعير. (المجلة:٣٢٥/٣٢). "بدون إذن المعير" سے بيتہ چلتا ہے كه اجازت كے ساتھ جائز ہے۔ واللہ ﷺ اعلم۔

شعبان میں مستعفی ہونے پر رمضان کی تخواہ کا تھم:

سوال: اگر مدرس شعبان بارمضان میں مستعفی ہوجائے تواس کورمضان کی شخواہ ملے گی یانہیں؟ **الجواب: م**ررسہ کامعاملہ سال کے لیے ہوتا ہے لیکن عرف میں تعلیمی سال مراد ہے اور وہ شعبان کے آخرتک سمجھاجاتا ہے،لہذامعاملہ شعبان کے آخرتک ہوگا، ہاں اگر بیشرط لگائی گئی ہویا عرف ہوکہ مدرسہ مدرس کو فارغ کردے تورمضان کی تخواہ دیتا ہے تو پھر تخواہ دینی جاہئے ،عرف کے علاوہ چھٹی استراحت کے لیے ہوتی ہے تا کہ آئندہ سال کے ساتھ لگا نامعقول ہے تا کہ آئندہ سال کے ساتھ لگا نامعقول ہے، اس لیے رمضان کو آئندہ سال کے ساتھ لگا نامعقول ہے، لہذا تعلیمی سال شعبان کے اختتام تک ہوگا۔

شرح مجلّہ میں ہے:

وفي مجمع الحقائق: العادة المطردة تنزل منزلة الشرط، حتى لو باع التاجر فى السوق شيئاً بشمن، ولم يصرحا بحلول ولا تأجيل، وكان المتعارف فيما بينهم أن البائع يأخذ من الشمن كل جمعة قدراً معلوماً ، انصرف البيع إليه بلا بيان ، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. (شرح المجلة لمحمدالاتاسي: ١/٥ ٩، المادة: ٤١).

الا شباہ والنظائر میں ہے:

واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة، حتى جعلوا ذلك أصلاً، فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة، هكذا ذكر فخر الإسلام ...

ومنها: البطالة في المدارس كأيام الأعياد ويوم عاشوراء وشهر رمضان في درس الفقه لم أرها صريحة في كلامهم، والمسألة على وجهين، فإن كانت مشروطة لم يسقط من المعلوم شيء، وإلا فينبغي أن يلحق ببطالة القاضي. وقد اختلفوا في أخذ القاضي ما رتب له من بيت المال في يوم بطالته، فقال في المحيط: إنه يأخذ في يوم البطالة، لأنه يستريح لليوم الثاني، وقيل: لايأخذ، انتهى. وفي المنية: القاضي يستحق الكفاية من بيت المال في يوم البطالة في الأصح، واختاره في منظومة ابن وهبان، وقال إنه الأظهر (منظومة ابن وهبان، وقال إنه الأظهر (منظومة ابن وهبان، وقال إنه الأظهر (منظومة ابن وهبان، وقال إنه الأطهر (منظومة ابن للمستراحة، وفي المحقيقة يكون للمطالعة والتحرير عند ذي الهمة. (الاشباه والنظائر: ١/٨٨/١،القاعدة السادسة العادة محكمة).

كذا في ردالمحتار:٤/٣٧٢،مطلب في استحقاق القاضي والمدرس الوظيفة في يوم البطالة،سعيد).

امدادالاحكام ميس ہے:

جب اس مدرس نے ماوشوال میں آ کر کا منہیں کیا (خواہ کا م نہ کرنے کا سبب اس کی طرف سے ہویا تمیٹی کی طرف سے مگر بہر حال کا م نہ کر نامتحقق ہو گیا ) تووہ رمضان کی نخواہ کامستحق نہیں ۔

لأن شرط الاستحقاق هو العمل في شوال ولم يوجد، وإذا فات الشرط فات المشروط بخلاف ما إذا لم يعمل بحصول الرخصة والإذن من المتولى فإنه في حكم العمل كما لا يخفى .والله أعلم ـ (امادالا كام:٥٧٣/٣).

امدادالفتاوی میں ہے:

تنخواہ توایام عمل ہی کی ہے مگر تعطیل کا زمانہ تبعاً ایام عمل کے ساتھ ملحق ہے تا کہ استراحت کر کے ایام ِ عمل میں عمل کر سکے،...شعبان کے ختم پرمعزول ہوجانے سے تخواہ نہ ملے گی اور عدم عزل میں رمضان کے ختم پر تنخواه ملے گی بشرطیکه شوال میں بھی کام کیا ہو۔ (امدادالفتادیٰ:۳۴۸/۳).

فآوي عثاني ميں ہے:

ابتدائے شوال میں آنے کی شرط پر ماہ رمضان (ایام بطالت واستراحت) کی تخواہ کومشر وط کرناا بمفسد عقد نہیں، کیونکہ اب پیشر طمعروف ہو چکی ہے، اورخودﷺ المحدیثین حضرت سہار نپوری قدس سرہ' نے'' فناویٰ خلیلیہ'' میں اپنے محاکے میں اس امر کی تصریح فر مائی ہے کہ: شرطِ معروف قر اردی جائے تو ان سب صورتوں میں مدرس واقعه متنازع فيه مين يوري تنخواه كالمستحق هوگا ـ ( فآوي خليله ١٢٨٨)

اس شرط کامعروف ہونا کئی وجو ہات ہے واضح ہے، جودرج ذیل ہیں:۔

(الف) مدارسِ دینیه میں اس شرط کامعروف ہوجانامختاج بیان نہیں کہ تقریباً سب مدارس اس پڑمل

(ب) پیشرط معروف عندالفقہاء بھی ہے کیونکہ ایام بطالت کی تنخواہ کااستحقاق اس لیے ہے کہ استراحت کے بعد دوبارہ زیادہ نشاط کے ساتھ کا م کر سکے ،اگرایام بطالت کے بعد کام کرنے کاارادہ ہی نہیں توایام بطالت كى تخواه كالشحقاق كىسے ہوگا؟

(ج) بیشرط مال وقف کی حفاظت اورائے سے ترمصرف پرخرج کرنے کے بھی عین مطابق ہے،اس لیے کہ مدارس میں زکو ۃ وعطیات کی رقم معطین پاطلباء کی امانت ہے،اس امانت میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ بیرقم سی کوبلامل یابلاعوض نه دی جائے ،لہذاعمل موجود ہونا چاہئے (جبیما کہ ایام عمل میں) یام ظنون ہونا جاہئے (جبیها که ایام استراحت میں جب که آئندہ کام کرنے کاارادہ ہو)ورنہ اجرت کاجواز کل نظر ہوگا۔...ازمفتی محمود اشرف عثمانی صاحب مدخله)؛

فتوى از حضرت مولا نامفتى محر تقى عثانى صاحب دامت بركاتهم : \_

شوال میں کام کرنے کورمضان کی تعطیل کی تخواہ کے لیے موقوف علیہ قرار دینااور نہ قرار دینا دونوں امر جائز ہیں، موقوف علیہ قرار نہ دینے کا جواز واضح ہے، کیونکہ اس کا حاصل ہے ہے کہ عقدِ اجارہ میں ایک ماہ کی تخواہ بلا عمل جومقرر کی گئی ، وہ گویاسارے سال کے مجموعی عمل پرایک اجرتِ اضافیہ ہے، جومعلوم ہے، اور فریقین کے اتفاق سے جائز ہے، اور موقوف علیہ قرار دینے کے جواز کی ایک وجہ وہی ہوسکتی ہے جس کی طرف حضرت مولانا خلیل احمد صاحب قدس سرۂ کے جواب میں اشارہ موجود ہے ...اور دوسری وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ ایام بطالت کی تخواہ تجدید عقد کے تجدید کئی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی گئی توایام نظالت کی تخواہ بھی دی جائے گی ، ورنہ ہیں۔گویاس صورت میں عقد ِ اجارہ شعبان برختم ہو گیا، شوال میں تجدید بطالت کی تخواہ بھی دی جائے گی ، ورنہ ہیں۔گویاس صورت میں عقد ِ اجارہ شعبان برختم ہو گیا، شوال میں تجدید معتدر اجارہ شعبان برختم ہو گیا، شوال میں تجدید معتدر اجارہ شعبان برختم ہو گیا، شوال میں تجدید

نظام الفتاوي میں ہے:

یر سی سی سی سی کے لیے ہوتی ہے کہ بعداستراحت کے لیے ہوتی ہے کہ بعداستراحت پھرمستعدی سے کام ہو سکے جیسا کہ عام مدارس میں متعارف ہے اوراس بناپرآئندہ سال نہآنے والے مدرسین وملاز مین کورمضان کی تخواہ کا استحقاق نہیں ہوتا۔ (نظام الفتادیٰ: ۳۳۲/۱).

مزید ملاحظه هو: قاوی خلیلیه: ۲۴۵۸\_۲۴۵۸، وفاوی عثمانی:۳۷۱۸/۳۱۸ وقاموس الفقه:۱/ ۴۹۵\_۴۹۹۸، وجدید معاملات کے شرمی احکام:۲۳۵/۱۱، وفاوی محمودیه:۵۲۹/۱۵، جامعه فاروقیه). والله ﷺ اعلم \_

# اجاره میں وقت کی تعیین کاحکم:

سوال: ایک شخص نے ایک کمپنی کو مکان بنانے کے لیے دیا، اوراس بات کا پابند کیا کہ تین ماہ میں

مكان كمل كرلے، ايسا اجارہ جائز ہے يانہيں؟

**الجواب:** بصورت مسئوله ایباا جاره جائز اور درست ہے۔

ملاحظہ ہوعالمگیری میں ہے:

وفى الأصل أيضاً لو شرط على الخباز أن يخبز له هذه العشرة المخاتيم دقيقاً وشرط على الخباز أن يخبز له هذه العشرة المخاتيم دقيقاً وشرط عليه أن يفرغ عنه اليوم تجوز هذه الإجارة عندهم جميعاً وإن ذكر الوقت والعمل كذا فى الذخيرة. (الفتاوى الهندية: ٤/٤/٤).

فآوی قاضیخان میں ہے:

وذكر الحاكم في المختصر ما هو إشارة إلى ذلك وقال: ألا ترى أنه لو استاجره ليعمل له هذا العمل بدرهم وشرط عليه أن يفرغ منه اليوم كان جائزاً. (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية: ٣٣٢/٢).

### امدادالاحكام ميں ہے:

قال فى العالمكيريه: وما يتصل بهذا الفصل إذا جمع في عقد الإجارة بين الوقت والعمل إذا استاجر رجلاً ليعمل له عملاً إلى الليل بدرهم صباغة أو خبزاً أوغير ذلك فالإجارة فاسدة في قول أبي حنيفة وفي قولهما يجوز استحساناً ويكون العقد على العمل دون اليوم حتى إذا فرغ منه نصف النهار فله الأجر كاملاً وإن لم يفرغ في اليوم فله أن يعمله في الغد.

اس سے معلوم ہوا کہ صورتِ مذکورہ سوال امام صاحب کے نز دیک تو درست نہیں کیونکہ عمل اور وقت دونوں کو جمع کیا گیا ہے اور صاحبین ؓ کے نز دیک استحساناً جائز ہے اور اجارہ وقت پر منعقذ نہیں ہوگا بلکہ عمل پر منعقد ہوگا۔ (امداد الاحکام:۵۴۱/۳).

وللاستزادة انظر: (وكذا في ردالمحتار: ٩/٦٥، باب الاجارة الفاسدة، سعيد وتبيين الحقائق: ١٣١/٥، ملتان وللاستزادة انظر: ١٣١/٥، والفقه الحنفي في ثوبه الجديد: ٤٠٣/٤). والله والله والمادة : ٢٠٩٠ والفقه الحنفي في ثوبه الجديد: ٤٠٣/٤). والله والله والمادة : ٢٠٩٠ والفقه الحنفي في ثوبه الجديد: ٤٠٣/٤).

# ضرر کی وجہسے کرایہ دار کوفارغ کرنے کا حکم:

سوال: ایک شخص کے گھر میں ایڈز کی متعدی بیاری ہے، پڑوتی کے بچوں کو لگنے کا خطرہ ہے کیا مالکِ مکان ایسے کرایہ دار کو گھرسے فارغ کر سکتا ہے یانہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئوله بهتريه به كداس كونه ذكالا جائے ، مال لوگول كوطلع كردينا چاہئے تا كدمرض

متعدی نہ ہوجائے ، لیکن اگر مدت ختم ہونے پر یا ضرر کے ظن غالب ہونے پراس سے معذرت کر لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، ہاں اگرایسے مریضوں کے لیے کوئی علیحدہ جگہ نہ ہوتو پھران کونہیں نکالنا چاہئے کیونکہ ہر جگہ رہائش ان کے لیے باعث مصیبت اور سببِ اخراج ہوگی۔

ملاحظه ہوفتاوی شامی میں ہے:

وفي حاشيتها لأبي السعود عن البيري: والحاصل أن كل عذر لايمكن معه استيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه في نفسه أوماله يثبت له حق الفسخ ، قال البيري: يؤخذ منه الرجم الذي يقع كثيراً في البيوت ويقال إنه من الجان عذر في فسخ الإجارة لما يحصل من الضرر الخ ماذكره ، أقول: يظهر هذا لوكان الرجم لذات الدار أما لوكان لشخص مخصوص فلا ...

(فرع كثير الوقوع) قال في لسان الحكام: لو أظهر المستاجر في الدار الشر كشرب الخمر وأكل الربا والزنا واللواطة يؤمر بالمعروف وليس للمؤجر ولا لجيرانه أن يخرجوه فذلك لايصير عذراً في الفسخ والاخلاف فيه للائمة الأربعة ، وفي الجواهر:إن رأى السلطان أن يخرجه فعل...أقول: وفي جامع الفصولين كل فعل هوسبب نقص المال **أو تلفه فهو عذر لفسخه**. (فتاوى الشامى:١/٦،١/ مباب فسخ الاجارة، سعيد).

(وكذا في لسان الحكام ،ص ٢٨ س،الفصل الثامن عشرفي الاجارة). والله على الممر

# تلاوتِ مجرده پراجرت لینے کاحکم:

سوال: مصرے جوقراءآتے ہیں وہ اپنی تلاوت پرعوض لیتے ہیں ،تو کیاا جرت دیکران کی تلاوت سننا حائزے ہانہیں؟

**الجواب:** تلاوتِ مجردہ پراجرت لیناجائزاور درست نہیں ،اگر شرط کے بغیرلوگوں نے اتفا قاً کچھ دیدیا تواس کالینا جائز اور درست ہے، ہمارے اکابرؓ کے فتاویٰ سے یہی معلوم ہوتا ہے۔

علامہ شامیؓ نے اس مسکلہ کے بارے میں مستقل رسالہ تصنیف فرمایا ہے، جورسائل ابن عابدین میں شامل ہے۔عدم جواز کے دلائل میں سے چنرحسب ذیل درج ہیں: (۱) عن عبد الرحمن بن شبل ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " اقرء وا القرآن، و لاتغلوا فيه، و لاتجفوا عنه، و لا تأكلوا به، و لاتستكثروا به. (رواه ابو يعلى في مسنده ، ۱۵/۱۹۵/۱ ، مسند عبدالرحمن بن شبل الانصاري).

وبهامشه قال : اخرجه احمد (۳/۳۲،۴۲۸) والطحاوی (۲/۱۲) والطبرانی فی الکبیر والاوسط والبزار قال فی المجمع (۹/۵): رجاله ثقات، و ذکره (۱۲ / ۷) ایضاً ، و عزاه السیوطی فی الجامع الصغیر (۱/۵۱) الی البیهقی ایضاً ، وقال الحافظ : سنده قوی، انتهیٰ).

وراوه ابن ابى شيبة فى مصنفه: ۵/ ۲۵/۲۴ د المجلس العلمى. وقال الشيخ محمد عوامة فى تعليق هذا الحديث: رواه احمد والطبراني وابويعلى والطحاوى والبيهقى فى الشعب وعبدالرزاق، واسناده قوى،انتهى ملخصاً.

(۲) عن سليمان بن بريدة عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرء القرآن يأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظمة ليس عليه لحم. (رواه البيهقي في شعب الايمان:۲/۲۳۸٤/٥٣٢/٢).

ورواه ابن ابى شيبة فى مصنفه عن زاذان مرسلاً ، وقال الشيخ محمد عوامة فى تعليق هذا الحديث: وهذا له حكم الرفع ، فهو مرسل بإسناد حسن ، زاذان : هو الكندى ، وهو تابعى صدوق ، وقد رواه ابونعيم فى المحلية ( $\gamma/9$  و ا ، من طريق احمد بن يونس ، عن الثورى به. ورواه مرفوعاً من حديث بريدة بن حصيبص : البيهقى فى "الشعب" ( $\gamma/9$  وفى إسناده حفيد الفضل بن دكين: احمد بن ميثم بن الفضل بن دكين ، البيهقى فى "الشعب" ( $\gamma/9$  وفى إسناده حفيد الفضل بن دكين احمد بن ميثم بن الفضل بن دكين كين ، ذكره ابن حبان فى المجروحين ( $\gamma/9$  وروى هذا الحديث وحديثاً آخر له ، وقال: هذان حديثان لا أصل لهما ، وذكره ابن الجوزى فى "العلل المتناهية" ( $\gamma/9$  ا) انتهى . (المصنف لابن ابى شيبة مع التعليق:  $\gamma/9$  التعليق . (المصنف المن المي شيبة مع التعليق . (المصنف المن المي المتناهية المن المي المناه المن المناه 
هذه الأحاديث وإن كان في بعضها مقال، لكنه يويد بعضها بعضاً. (رسائل ابن عابدين، ص). عيارات فقهي ملاحظه بو: فأوى شامى ميس ہے:

لأن ما أجازوه ، إنـما أجازوه في محل الضرورة كالاستيجار لتعليم القرآن أو الفقه أوالأذان أوالإمامة خشية التعطيل لقلة رغبة الناس في الخير، ولاضرورة في استئجار

شخص يقرأ على القبر أوغيره. (فتاوى الشامي: ٦٩١/٦، باب الوصية للاقارب وغيرهم، سعيد).

محیط بر ہانی میں ہے:

وقيل: لايجوز الوصية باستئجار القاري ليقرء القرآن وإن كان القاري معيناً وهو قول أبي حنيفة . (المحيط البرهاني:٣٩/٢٣)الرياض ،السعودية).

وفي ردالمحتار: وإن القراء ة لشيء من الدنيا لاتجوز ، وإن الآخذ والمعطي آثمان ، لأن ذلك يشبه الاستئجار على القراء ق...كما أوضحت ذلك في شفاء العليل . (رد المحتار: ٧٣/٢، مطلب في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل، سعيد).

خلاصہ پیہے کہ تلاوت ِمجردہ پراجرت لینا جائز نہیں ہے،متون،شروح اور فباوی سب میں اس کی ممانعت موجود ہے۔

ہاں بطور مدیہ بچھ دیدیا جائے تواس کی گنجائش ہے۔

ملاحظه ہوتر مذی شریف میں روایت ہے:

عن أنس بن مالك ، أن رجلاً من كلاب سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنكرم فرخص لهم في الكرامة.

(رواه الترمذي،وقال هذا حديث حسن ،١٠/٢٤).

کفایت المفتی میں ہے:

وعظ کی اجرت پہلے سے مقرر نہ کی جائے اور واعظ کی نیت میں بھی یہ بات نہ ہو کہ مجھے کچھ ضرور ملے گا، وہ محض حسبۂ للد وعظ کہد ہے اور کو کی شخص اس کوتبرعاً کو کی رقم دیدے تو بیر قم دینا جائز ہے۔ (کفایت المفتی: ۱۹۷۷، دارالا شاعت ).

امدادالفتاوی میں ہے:

مسکه نکاح بقاضی ووکیل وشامدان که از طرف عروس فی آیند بخوشی خود بدونِ مطالبه شال چیزے دادن جائز است یانه؟

الجواب: دادن این مردان بدونِ مطالبه و جبراز طرف ایشان مباح است به جو چیز کسی کودی جاتی ہے اس کی چارصور تیں ہیں:

(۱)قشم اول: برجومتقوم شئ کے وض میں حاصل ہو۔

(۲) قتم دوم: به جو چیز غیر متقوم شکی کے عوض میں حاصل ہو۔

(m) فتم سوم: به جو بلاغوض بطيبِ خاطر حاصل مو-

(۴) فتم چهارم: \_جو بلاغوض بكراهت حاصل هو\_

تيسرى صورت كم تعلق حكيم الامت فرماتي بين:

قشم سوم بوجه مديه وعطيه ہونے كے حلال ہے۔ (امدادالفتاوى:۲۲۵/۲ الصراح في اجرة النكاح).

ملاحظہ: یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کرلینی چاہئے کہ جوقراء حضرات بیرون ملک سے مشقت سفر برداشت کر کے تشریف لاتے ہیں،ان کے لیے آمدورفت، قیام گاہ،اور دیگراخراجات کا انتظام کرنا درست ہے، بیا جرت علی التلاوۃ میں شامل نہیں ہے، ہاں مجلس تلاوت میں قرآن پڑھنے پرا جرت دینا ناجا کز ہے۔ بعض حضرات جواز کے قائل ہیں، چنانچہ درمختار میں ہے:

قلت: وكذا ينبغي أن يكون القول ببطلان الوصية لمن يقرأ عند قبره بناء على القول بكراهة القراء ة على القبور أو بعدم جواز الإجارة على الطاعات، أما على المفتى به من جوازهما فينبغي جوازها مطلقاً وتمامه في حواشى الأشباه من الوقف. (الدرالمحتار: ٦٩/٢،سعيد).

وفي حاشية الطحطاوي: والمختار جواز الاستيجارعلى قراء ة القرآن على القبور مدة معلومة . (حاشية الطحطاوى على الدرالمحتار: ٢٠/٤، كوئته).

وفى البحرالرائق: وفى الحاوي لكرابيسي إذا استأجره ليختم عنده القرآن ولم يسم له أجراً ليس له أن يأخذ أقل من خمسة وأربعين درهماً شرعاً أما إذا سمى أجراً لزم ما سمى لكن يأثم المستاجر إذا عقد على أقل من خمسة وأربعين درهماً إلا أن يهب المستاجر ما بقي من تمام القدر أو يشترط أن يكون ثواب ما فوقه لنفسه فلا يأثم وكذا إذا قال: اقرأ بقدر ما قدرت عليه فله من الأجر بقدر ما قرأ وهذا يجب حفظه كما فى المبسوط ، أقول: وهذا في عرفهم أما في زماننا فيجوز ذلك . (تكملة البحرالرائق: ٨/٠٠ باب الاجارة الفاسدة، كوئته).

لیکن علامہ شامیؓ نے ان اقوال کوغیر مختار قرار دیا ہے۔ چنانچہ علامہ شامیؓ نے ایک مستقل رسالہ "شف اء

العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل" تحرير فرمايا، اس رساله ميس علامه ثما مي في اسمسكه يرمفصل كلام فرمايا بهاور قائلين جواز كاجواب بهي ديا ب-

🖈 در مختار کی عبارت کا جواب: ـ

أقول: ليس كذلك لما في الولوالجية لو زار قبر صديق أو قريب له وقرأ عنده شيئاً من القرآن فهو حسن أما الوصية في ذلك فلا معنى لها، ولا معنى أيضاً لصلة القاري لأن ذلك يشبه استئجاره على قراءة القرآن وذلك باطل ولم يفعله أحد من الخلفاء، وفي كونه مما أجيز الاستئجار عليه تأمل، لأن ما أجازوه إنما أجازوه في محل الضرورة كالاستئجار لتعليم القرآن أو الفقه أو الأذان أو الإمامة خشية التعطيل لقلة رغبة الناس في الخير ولاضرورة في استئجار شخص يقرأ على القبر أو غيره. (فتاوى الشامي:١٩١/٦،سعيد).

🖈 علامه سيدا حمر طحطا ويٌّ كي عبارت كا جواب: ـ

(۱) علامہ شامی کے مذکورہ رسالہ پرعلامہ سیداحمد طحطاوی ؓ نے تقریظ تحریر فرمائی ہے جورسالہ کے ساتھ طبع ہو چکی ہے،اس میں حمد وصلاۃ کے بعد فرماتے ہیں:

"أما بعد: فقد اطلعت على هذه الرسالة الثمينة التي هي لنفائس الصواب خزينة المسماة بـ"شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل" فوجدتها رفيعة الشان زاهية العرفان...تكفلت بجمع أصح النصوص دون أضعفها... (رسائل ابن عابدين، ص٩٩٥).

علامہ طحطاویؒ کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں اپنے اس قول سے رجوع کرلیا تھا۔
(۲) علامہ طحطاویؒ ابتداء اس کے جواز کے قائل تھے، کیکن منکرات کی وجہ سے بعد میں منع فر مایا۔
منکرات میں سے مثلاً بتیبوں کا مال کھانا ڈھول بجانا مجلس میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ، کثر تِ غوغا سے
سونے والوں کو تکلیف پہنچانا ، وغیرہ منکرات کو مدِ نظرر کھتے ہوئے علامہؓ نے استنجار علی القراءة سے منع فر مایا۔
ﷺ علامہ ابن نجیم مصریؒ کی عبارت کا جواب:۔

ملاحظه ہوعلامہ شامی فرماتے ہیں:

ثم رأيت العلامة الشيخ خير الدين الرملي في حاشيته على البحر رد على صاحب

البحر ...حيث قال:...

أقول: المفتى به جواز الأخذ استحساناً على تعليم القرآن لا على قراء ة المجردة كما صرح به فى التاتارخانية حيث قال لا معنى لهذه الوصية ولصلة القارئ بقراء ته لأن هذا بمنزلة الأجرة والإجارة في ذلك باطل وهي بدعة ولم يفعلها أحد من الخلفاء وقد ذكرنا مسئلة قراءة القرآن .... (رسائل ابن عابدين، ص ١٦٨).

قال العلامة الشامي: ومن أقوى الدلائل على رده أيضاً عبارة الولوالجية وخزانة الفتاوى فإن فيه ما التصريح ببطلان هذه الوصية مع التصريح بجواز القراء ة عند القبر، فكيف يصح جعل بطلان الوصية مبنياً على القول بعدم جواز القراء ة على القبر كما زعمه في البحر وإنما هومبني على بطلان الاستئجار على القراء ة الذي لم يستثنه أحد من التأخرين. (رسائل ابن عابدين، ١٦٩).

قائلينِ عدم جواز کی چندعبارات ملاحظه فر مائيں:

وفى الولوالجية :ولو زار قبر صديق أو قريب له وقرأ ... فهو حسن ، أما الوصية في ذلك فلا معنى له...وذلك باطل . (الفتاوى الولوالجية:ه/٣٣٦، بيروت).

قال العلامة الشامي : ورأيت أيضاً النقل ببطلان هذه الوصية وأنها بدعة عن الخلاصة والمحيط السرخسي والبزازية. (رسائل ابن عابدين، ص١٦٨).

وفي خلاصة الفتاوي: وفي النوازل: رجل أوصى لقارى القرآن يقرأ عند قبره بشيء فالوصية باطلة . (حلاصة الفتاوي:٢٣٤/٤١الفصل الرابع في الدفن والكفن ومايتعلق بها).

### محیط بر ہانی میں ہے:

إذا أوصى أن يدفع إلى إنسان كذا من ماله كذا ليقرأ القرآن على قبره فهذه الوصية باطلة ، وقيل إذا كان القاري معيناً ينبغي أن يجوز الوصية له على وجه الصلة دون الأجر، وقيل لا يجوز وإن كان القاري معيناً وهوقول أبي حنيفة ، وكان يقول: لا معنى لهذه الوصية ولصلة القاري بقراء ته لأن هذا بمنزلة الأجرة والإجارة في ذلك باطلة، وهي بدعة ولم يفعلها أحد من الخلفاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وقد ذكرنا مسألة قراءة القرآن

على القبور في كتاب الاستحسان . (المحيط البرهاني :٣٩/٢٣ الرياض ، السعودية).

فآوی تا تارخانیه میں ہے:

إذا أوصى أن يدفع إلى إنسان كذا من ماله ليقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة التجوز. (الفتاوى التاتارخانية: كتاب الوصايا، في الفصل التاسع والعشرين).

وفى الطريقة المحمدية: (ومنها) أى من أمور مبتدعة ابتدعها الجهلة المغرورون لا أصل لها فى الشريعة (الوصية) من الميت ... (بإعطاء دراهم معدودة) معلومة (لمن يتلو) أى يقرأ (القرآن لروحه) أى لروح الميت . (الطريقة المحمدية مع شرحه الحديقة الندية:٢/٢٤٧،الفصل الثالث).

وقال العلامة الشامي : إن القراء ة في نفسها عبادة يرجى بها الثواب وقد عرفوا الرياء بأن يراد بالعبادة غير وجهه تعالى فالقاري بالأجرة ثوابه ما أراد القراء ة لأجله وهو المال . (رسائل ابن عابدين، ص١٦٧).

علامہ شامی گنے ایک اہم بات کی طرف متوجہ کرایا ہے وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ کوئی فقیہ ایک مسکہ غیر مفتی بہ نقل کرتا ہے بعدوالے اسی نقل پراعتا دکرتے ہوئے قل کرتے چلے جاتے ہیں، تو نقل کرنے والوں کی تعدا دبڑھ جاتی ہے، حالا نکہ وہ مسکہ غیر مفتی بہ ہوتا ہے۔ مسکہ بالا میں بھی اسی طرح ہوا ہے۔ چنانچہ شرح عقو درسم المفتی میں فرماتے ہیں:

قلت: وقد يتفق قول في نحو عشرين كتاباً من كتاب المتأخرين و يكون القول خطأ أخطأ به أول واضع له فيأتي من بعده وينقله عنه. (شرح عقود رسم المفتى،ص٥).

امدادالاحكام ميں ہے:

قراء تقرآن عندالقبو راوراس پراجرت كوعالمگيريه وجو بره مين اگر چه جائز لكها ہے جب كه مدت متعين كركے معامله كيا جا و كيكن عالمگيريه وغيره كاس فتوى كى علامه شامى في تر ديدو تغليط كى ہے اس ليے تيج يه ہے كة راء تقرآن پراجرت لينانا جائزہ، لكونه استئجاراً للطاعة و هو لا يجوز و استثناء التعليم و الأذان و الإمامة للضرورة و لا ضرورة فيه (صرح به في رد المحتار). (امداد الا حكام: ٣/ ٥٥٥ ، وكذ افى معلم الفقه ترجمه اردو مجموعة الفتاوى: ٢/ ٢٥٥ ). والله الله علم -

### حكم الإجارة المضافة إلى المستقبل:

سوال: اجاره جوستقبل کی طرف منسوب کیا گیا ہو، مثلاً: اگر کوئی شخص ہے کے " آجر تک ھادہ الدار بعد شہر" توبیجائز ہے یانہیں؟

**الجواب: ن**هرباحناف میں ایبااجارہ جائز اور درست ہے۔

ملاحظہ ہوعالمگیری میں ہے:

إذا أضاف الإجارة إلى وقت في المستقبل بأن قال: آجرتك داري هذه غداً أو ما أشبه فإنه جائز فلو أراد نقضها قبل مجيء الوقت فعن محمد في دوايتان في رواية قال الايصح النقض وفي رواية قال يصح ،كذا في المحيط. (الفتاوي الهندية: ٤١/٤).

وفى الدرالمختار: وتصح الإجارة وفسخها والمزارعة والمعاملة...حال كون كل واحد مما ذكر مضافاً إلى الزمان المستقبل كآجرتك أوفاسختك راس الشهر صح بالإجماع. (الدرالمختار: ٩٣/٦، مسائل شتى).

وفى المحيط: إذا أضاف العقد إلى وقت فى المستقبل بأن قال: آجرتك داري هذه غداً وما أشبهه، وأنه جائز بناء على الأصل الذي ذكرنا أن الإجارة تنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة، فالعقد في حق الحكم كالمضاف إلى وجود المنفعة فمبنى الإجارة في حق الحكم على الإضافة كيف تكون الإضافة مانعة صحة الإجارة... وفي فتاوى أبى الليث وذا قال لغيره: إذا جاء رأس الشهر فقد آجرتك هذه الدار، إذا جاء غد فقد آجرتك هذه الدار يجوز وإن كان فيه تعليقاً. (المحيط البرهاني: ٩/٨٠/ كتاب الاجارات، مكتبه رشيديه). وكذا في الشامى: وحاشية الطحطاوى على الدر: ١/١٥). والشري المم

### بینک کی ملازمت کا حکم:

سوال: ایک شخص جنو بی افریقه کی بینک میں ملازمت کرتا ہے، کیاایی ملازمت جائز ہے یانہیں؟ اور تخواہ حلال ہے یانہیں؟ کسی کاروبار میں سو فیصد تخواہ حلال ہے یاحرام؟ کیابینک میں کسی قتم کی جائز ملازمت پائی جاتی ہے یانہیں؟ کسی کاروبار میں سو فیصد

معاملہ سودی ہوتو پھروہاں ملازمت کا کیا حکم ہے؟ بینوا بالنفصیل تو جروا باجر جزیل۔

الجواب: بینک کی وہ ملازمت جوخالص سودی حساب کتاب اور لین دین سے متعلق ہونا جائزہے، اور اس کی تنخواہ حلال نہیں، کیونکہ سودی اعانت ہے، اور بھوائے حدیث شریف کسی قتم کی سودی اعانت جائز نہیں ہے، ہال بینک میں چپراسی ، باور چی، ڈرائیونگ، جاروب شی وغیرہ کی ملازمت جائز اور درست ہے، اور تنخواہ بھی حلال ہے۔

بعض حضرات کا بیرخیال ہے کہ آج کل بینک میں سودی لین دین کےعلاوہ در آمدات اور بر آمدات، بجلی، ٹیلیفون وغیرہ کے بل اداکیے جاتے ہیں، لیعنی حلال کا روبار بھی ہوتا ہے، لہذا اس سے متعلق ملازمت ہوتو جائز ہونی جا ہے ، ہاں سودی معاملہ میں ملوث نہ ہو۔ تا ہم اجتنا ب اولی ہے۔

ملاحظه ہوحدیث شریف میں ہے:

عن جابر الله عليه وسلم آكل الربا و موكله و كاتبه و سلم آكل الربا و موكله و كاتبه و شاهدیه وقال هم سواء. (رواه مسلم: كتاب المساقات والمزارعة ، باب الربا، ۲۷/۲).

امدادامفتین میں ہے:

حدیث میں سود کے معاملات میں اعانت کرنے والے پر بھی لعنت آئی ہے۔ (امداداُمفتین ۲۰۳/۲۰). فآویٰ بینات میں ہے:

بینک میں ملازمت اختیار کرناجائز نہیں ہے اس طریقے سے بینک کی تخواہ لیناجائز نہیں ہے،اس کی وجہ یہ ہے کہ بینک میں سودی کاروبار میں معاون بننا ہے اوراس سے تخواہ لینا سودی کاروبار میں معاون بننا ہے اوراس سے تخواہ لینا سود سے تخواہ لینا ہے حالانکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے، دینے، لکھنے، گواہ بننے والوں،اور جملہ معاونین پرلعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ گناہ میں سب برابر میں، ''صحیح مسلم'' میں ہے:

عن جابر على قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه و شاهديه وقال هم سواء. (رواه مسلم: كتاب المساقات والمزارعة ، باب الربا، ٢٧/٢).

حضرت جابر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے سود کھانے والے ، کھلانے والے ، اس کے لکھنے والے اور اس کے گواہوں پرلعنت فر مائی اور فر مایا بیسب گناہ میں برابر ہیں۔ ( فقاویٰ بینات: ۱/۳۰، بینک میں ملاز مین کی شخواہ کا تھم ).

نظام الفتاويٰ میں ہے:

بینک میں ایسے کام کی ملازمت کرنا جوجائز ہو، جائز ہے ،اس کی ہرملازمت ناجائز نہیں۔(نظام الفتاویٰ:۱۹۳/).

فآوي رحيميه ميں ہے:

جب بینک میں تمام معاملہ سودی لین دین کا ہے تو پھر ملازمت کو قبول کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔حدیث شریف میں ہے:

عن جابر الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. ال سے ثابت اواكر گنا اول ككام ميں امدادكر نا اور اس ميں كسى قتم كا حصد لينا حائز نہيں گناه ہے۔

حق تعالی فرماتے ہیں: ﴿ولاتعاونوا علی الإثم والعدوان﴾ ،ترجمہ:اور گناہ اورظلم زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی اعانت مت کرواور خداسے ڈرتے رہو بے شک خدائے پاک سخت سزادینے والا ہے۔(سورۂ مائدہ)۔(فاوی رحمیہ: ۲۸۹/۹).

اسلام اورجد پدمعاشی مسائل میں ہے:

سوال: بینک کے کون کون سے شعبوں کے ملاز مین کی آمدنی جائز ہے؟

جواب: ان تمام شعبوں کی آمدنی ناجائز ہے، جن شعبوں میں سودکا کام کرنا پڑتا ہو، سودکا لین دین یا لکھنا یا گواہی دینایا سے معاملہ میں کسی طرح کی معاونت کرنا بیسب ناجائز ہے، باقی ایسے معاملات جن کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے ایک آدمی کیشیئر بیٹھا ہوا ہے اور کوئی آدمی چیک لاتا ہے اور اس کو چیک دیتا ہے، یا ڈرائیوریا چپڑا سی ہے اس حد تک گنجائش ہے۔ (اسلام اورجدید معاشی مسائل ۱۳۵۶، وکذا فی فناوی حقانیہ: ۲۵۸۸).

کتاب الفتاوی میں ہے:

بینک کے وہ ملاز مین جوحساب و کتاب ،نوشت وخواند، لین دین کا کام کرتے ہیں اس گروہ میں داخل ہیں،معصیت میں براہِ راست معاون ہیں،اس لیے بید ملازمت ان کے لیے جائز نہیں ہے،البتہ نیچے درجے کی ملازمت (مثلاً جاروب کش، چوکیدار،وغیرہ جن کا کاروبار اورمعاملات سے تعلق نہیں،نفس عمارت کی حفاظت وغیرہ پرماً مور ہیں) جائز ہے۔ (کتاب الفتادی:۳۹۲/۵). مزيد ملا حظه هو: ( كفايت المفتى: ١٤/١٠،٣٠٠ ، دارالا شاعت \_ وفياوى عثانى:٣٩٥/٣). والله ﷺ اعلم \_

# بینک کی تنخواه کاحکم:

اس میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ اکثر آمدنی اگر حرام ہوتواس مال سے ہر چیز لینا حرام ہے،خواہ تخواہ ہو، پیسے ہوں ،لیکن بینک میں جورو پیہ ہوتا ہے ، بینک کے مالکین ہوتا اس میں اصل سرمایہ ہوتا ہے ، بینک کے مالکین اور دوسرے ڈپازیٹرز کے پیسے ہوتے ہیں اکثریت ان کی ہے۔لہذا اکثریت مال حرام کی نہیں ہے،اس لیے اگر کوئی کام جائز کرکے اس کے پیسے لیے جائیں تو جائز ہے۔(اسلام اور جدید معاشی مسائل:۱۳۲/۸).

حضرت مفتى تقى صاحب دوسرى جگه لكھتے ہيں:

بینک کی آمدنی کے چار ذرائع ہیں: (۱) اصل سرمایہ، (۲) ڈپازیٹرز کے پیسے، (۳) سوداور حرام کاموں کی آمدنی، (۴) جائز خدمات کی آمدنی، اس سارے مجموعے میں صرف نمبر ۳ حرام ہے، باقی کو حرام نہیں کہا جاسکتا، اور چونکہ ہربینک میں نمبراونمبر ۲ کی اکثریت ہوتی ہے، اس لیے بیٹہیں کہہ سکتے کہ مجموعے میں حرام غالب ہے، لہذا کسی جائز کام کی شخواہ اس سے وصول کی جاسکتی ہے۔

یہ بنیاد ہے جس کی بناء پرعلاء نے بیفتو کی دیا ہے کہ بینک کی ایسی ملازمت جس میں خود کو کی حرام کا م کرنا نہ پڑتا ہو، جائز ہے،البتة احتیاط اس میں ہے کہاس سے بھی اجتناب کیا جائے۔( فاوی عثانی:۳۹۵/۳).

امدادالاحكام ميس ہے:

اگرملازم کویہ معلوم ہوکہ بیتخواہ جو مجھے دی گئی ہے یہ بیچ فاسد کے ٹمن سے دی گئی ہے یا سود کی آمدنی سے، جب تواس کالینا درست نہیں ، اور اگر سب مخلوط ہو، اور اس کو معلوم نہ ہو کہ بینخواہ بیچ صحیح کی قیمت سے ہے یا فاسد کی تو تنخواہ حلال ہے۔

قال في الأشباه: غلب على ظنه أن أكثر بياعات أهل السوق لاتخلو عن الفساد، فإن كان الغالب هوالحرام تنزه عن شرائه، لكن مع هذا لو اشتراه يطيب له، قال الحموي: ووجهه أن كون الغالب هوالحرام لايستلزم كون المشترى حراماً، لجواز كونه من الحلال المغلوب والأصل الحل. (الاشباه مع شرح الحموى ص٩٢).

قال الشيخ دام ظله: إذا أعطى الموجر الأجرة من المال المخلوط والأجير عالم

بالخلط، فكيف يجوز له أخذها والخبث تمكن بها بالخلط، قلت: هذا على قولهما، وهو الأحوط، ولكن على قول أبي حنيفة فالخلط مستهلك، فإن قيل هذا يفيد ملكه لأجل استمتاعه به، قلت: عبارات الفتاوى تدل على جواز الاستمتاع أيضاً على قوله قال في فتاوى قاضيخان: إن كان غالب مال المهدى من الحلال، لابأس بأن يقبل الهدية ويأكل مالم يتبين عنده أنه حرام، لأن أموال الناس لاتخلو عن قليل حرام فيعتبر الغالب... (المادالاكام: ٥٣٣/٣). والله الله المله على المله 
### حرام وناجائزاشياءوالى دكان پرملازمت كاحكم:

سوال: کیاایسے مسلمان کی آمدنی حلال ہے جوغیر مسلموں کی ایسی ہوٹلوں میں کام کرتا ہو جہاں شراب ، خنز ریاورد گرمحرمات بیچے جاتے ہوں؟

الجواب: مسلمان محض کاکسی غیر مسلم کی دکان پرملازمت کرنا جائز اور درست ہے، بشرطیکہ مسلمان شخص شراب یا خزیر کھلانے پلانے یادیگر محرمات کوغیر مسلموں کے سامنے پیش کرنے یا براہ راست خزید وفروخت کرنے کامل نہ کرتا ہو کیونکہ مباشرة میکام کرنا مسلمان شخص کے لیے ناجا بڑنے۔

ملاحظه ہوحدیث شریف میں ہے:

عن أنس بن مالك المعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمرعشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبايعها وآكل ثمنها والمشترى لها والمشتراة له. (رواه الترمذي: ١/ ٣٨٠، باب ماجاء في بيع الحس).

حضرت انس بن ما لک ہیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق دی آ دمیوں پرلعنت فر مائی ہے: شراب نچوڑ نے والا، جس کے لیے نچوڑی جائے، اس کو پینے والا، اٹھانے والا، جس کے لیے نچوڑی جائے، اس کو پینے والا، شراب نیچ کراس کی قیمت کھانے والا، خرید نے والا، جس کے لیے خریدی جائے۔

عالمگیری میں ہے:

وإذا استاجر الذمي مسلماً ليحمل له ميتة اودماً يجوزعندهم جميعاً ...ولو استاجر

مسلماً ليرعى له الخنازير يجب أن يكون على الخلاف كما فى الخمر ولو استاجره ليبيع له ميتة لم يجزهكذا فى الذخيرة ، مسلم آجر نفسه من مجوسي ليوقد له النار لا بأس به كذا فى الخلاصة...وسئل إبراهيم بن يوسف عمن آجر نفسه من النصارى ليضرب لهم الناقوس كل يوم بخمسة ويعطى كل يوم خمسة دراهم في ذلك العمل وفي عمل آخر درهمان قال: لايواجر نفسه منهم ويطلب الرزق من طريق آخر ويكره له أن يؤاجر نفسه منهم لعصر العنب ليتخذوا منه خمراً كذا فى الحاوى للفتاوى الفتاوى الهندية:٤/٠٥٤).

(وكذا في فتاوي قاضيخان على هامش الهندية :٢ ٢٤ ٣٢).

قاموس الفقه میں ہے:

جس طرح خود کسی ناجائز اورخلاف شرع کام کرنا درست نہیں اسی طرح ایسے کاموں میں ملازمت اور تعاون بھی درست نہیں…اس لیے بینک،انشورنس،شراب خانوں، قجبہ خانوں کی ایسی ملازمت جائز نہیں ہوگ جس میں آ دمی سود، قمار،شراب یا فحبہ کے کاروبار کا ذریعہ بنے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے، سود کے حساب و کتاب کھے، ہاں چپراسی وغیرہ کی ملازمت کی جاسکتی ہے، کیوں کہ اس کا براہ راست اس کاروبار سے کوئی تعلق نہیں۔ (قاموں الفقہ نا/ ۵۰۰۰، ناجائز کاموں کی ملازمت).

فقہی مقالات میں ہے:

ایک مسلمان کے لیے غیر مسلم کے ہول میں ملازمت اختیار کرنا جائز ہے، بشرطیکہ وہ مسلمان شراب پلانایااس کو پلانے یا خزیریا دوسرے محرمات کوغیر مسلموں کے سامنے پیش کرنے کاعمل نہ کرے اس لیے کہ شراب پلانایااس کو دوسروں کے سامنے پیش کرناحرام ہے۔...اور حضرت عبداللہ بن عباس کے فتوی سے یہ بات بھی واضح ہوگئ کہ اگر کسی علاقے میں شراب بنانے اوراس کی خریدوفر وخت کا عام رواح ہو، وہاں بھی کسی مسلمان کے لیے حصول معاش کے طور پر شراب کا پیشہ اختیار کرنا حلال نہیں۔ (فتہی مقالات: ۱/۲۵۰ ۲۵۰).

فآوی محمودیه میں ہے:

جوکام ناجائزہے، اس کام کی نوکری بھی ناجائزہے، دوسراذ ربعہ معاش تلاش کرے اوراس نوکری کو حچھوڑ دے۔(فاوئ مجودیہ:۱۲۱/۱۲، جامعہ فاروقیہ).

تاليفات رشيدييمي س:

كفاركى نوكرى جس مين خلاف شرع نه مودرست ب- (تاليفات رشيديه ٢٠٠٠).

احسن الفتاوی میں ہے:

شراب کی خرید وفروخت اور پلانے کی ملازمت جائز نہیں ،کسی دوسرے کام کے لیے کا فر کے شراب کے کاروبار میں ملازمت کی گنجائش ہے، لیکن اس میں بھی کئی دینی خطرات ہیں اس لیے احتر از بہتر ہے۔ (احسن الفتاوئی: ۳۳۲/۷).

مزيد ملا خطه بو: (امدادالا حكام:٥٣٣/٣، وفقهي مقالات:٢٥١ ـ ٢٥٥). والله علم ـ

### فٹ بال کے کھلاڑی کی اجرت کا حکم:

ے بی سے اس کی رانوں کا تقریباً آدھا سوال: فٹ بال کھیلنے والے کی اجرت کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ کھیلنے وقت اس کی رانوں کا تقریباً آدھا مہ کھلا ہوتا ہے۔

الجواب: فٹ بال کے کھیل میں چونکہ عام طور پر کھیلنے والوں کی را نیں کھلی ہوئی ہوتی ہے،اس لیے اس طرح ران کھلی رکھ کر کھیلنا ناجائز ہے،لیکن کھیلنے والا ڈھاپنے پر بھی قادر ہے اورا جرت نفس کھیل کی ہے نہ کہ ران کھولنے کی لہذاا جرت حرام نہیں ہے۔اور کھیلنے والا اجیر خاص ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو تسلیم کردیتا ہے اس لیے مستحق اجرت ہوگا۔

ابوداودشریف کی روایت میں ہے:

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبى النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال: كان جرهد هذا من أصحاب الصفة أنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندناو فخذي منكشفة فقال: أما علمت أن الفخذ عورة. (رواه ابوداود: ٢/٥٥٥، باب النهى عن التعرى، فيصل).

مشکوة شریف میں ہے:

وعن على الله على الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا على لا تبرز فخذك ولاتنظر إلى فخذ حي ولا ميت . رواه ابوداود، وابن ماجه .

وعن محمد بن جحش الله قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر

وفخذاه مكشوفتان قال: يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة ، رواه في شرح السنة. (مشكوة شريف:٢٦٩/٢، باب النظرالي المخطوبة).

ہداریمیں ہے:

والأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استوجر شهراً للخدمة أو لرعى الغنم وإنما سمى أجير وحد لأنه لايمكنه أن يعمل لغيره لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له والأجر مقابل بالمنافع ولهذا يبقى الأجر مستحقاً وإن نقص العمل. (الهداية: ٣/٠/٣، باب ضمان الاحير). والسن العمل.

فیشن ما ڈل کی اجرت کا حکم:

سوال: فیشن ماڈل کی اجرت کا کیاتھم ہے؟ یعنی جب نے فیشن کے کپڑے برآ مدہوتے ہیں، تو نمائش کے لیے سین وجمیل عورتیں اجرت پر لی جاتی ہیں، جونمائش گاہ میں اپنے برہنے جسم کے ساتھ ان کپڑوں کی نمائش کرتی ہے، کپر اس کے اشتہارات چھتے ہیں اور اس کی اجرت لی جاتی ہے، کیا بیا جرت لینا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: فیشن ماڈل کی اجرت نا جائز ہے، کیونکہ اعضائے جسم کے اظہار کو ذریعہ معاش بنایا گیا اور شریعت مقدسہ کا قانون میہ کہ عورتیں از سرتا پا مستورہوں، غیر محرموں کے سامنے جسم کی ساخت کا اظہار کرنا اور برہنہ ہونا حرام اورنا جائز ہے۔ ایسی عورتوں کو اللہ تعالی کے غضب سے ڈرنا چاہئے اور ایسے مل سے تو بہ کرنی چاہئے۔

قرآن کریم میں ہے:

و يا أيهاالنبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن . (سورة الاحزاب،الآية: ٩٥).

وقال تعالى: ﴿ ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. (سورة النور،الآية: ٣١).

وقال تعالىٰ: ﴿ وقرن في بيوتكن ﴾ (سورة الاحزاب،الآية:٣٣).

وقال: ﴿ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ... وقل للمؤمنات يغضضن من

**أبصارهن**. (سورة النور، ۳۱،۳۰).

### تر مذی شریف میں ہے:

عن عبد الله على عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. (رواه الترمذي: ١/٢٠/١بواب الرضاع).

صیح مسلم شریف میں ہے:

عن رافع بن خديج الله على الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث و كسب الحجام خبيث. (رواه مسلم: ١٩/٢، ١٠ باب تحريم ثمن الكلب).

فتاوی بزازیه میں ہے:

وفى العيون لاتجب أجرة المغنية وفى المنتقى امرأة نائحة أوصاحبة طبل أوصاحبة مزامير اكتسبت مالاً إن كانت على شرط ردته على أربابها إن علموا وإن لم يعلموا تصدقت به وإن من غير شرط فهو لها قال الإمام الأستاذُ: لا يطيب والمعروف كالمشروط. (الفتاوى البزازية بهامش الهندية:٥/٥ ٢ ١ العاشرفي الخطروالاباحة). والله المام

دلالی کی اجرت کا حکم:

سوال: ایک شخص گاڑی بیچنا چاہتا ہے کسی نے اس کے لیے مشتری تلاش کیا تو تلاش کرنے والا اپنی محنت کے بدلہ کچھر قم لے سکتا ہے یانہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ مشتری تلاش کرنے والا یعنی دلال کے لیے اپنی محنت کی اجرتِ مقررہ لینا جائز اور درست ہے۔

ملاحظہ ہوشامی میں ہے:

قال في البزازية: إجارة السمسار والمنادي والحمامي والصكاك ومالايقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة ويطيب الأجر المأخوذ أو قدر أجر المثل. (فتاوى الشامي:٢/٦،سعيد).

#### نیز مذکورہے:

تتمة: قال في التاتارخانية: وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذلك حرام عليهم، وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسداً لكثره التعامل، وكثير من هذا غير جائز فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام. (فتاوى الشامي: ٦٣/٦،سعيد).

### اجرخاص كومدت طويله كے ليےر كھنے كاحكم:

سوال: اگر کسی شخص نے کمپنی کے ایک ملازم کوتر بیت دی اور کام سکھایا اس پر محنت کی اور اس پرخرچہ کیا اور اس پرخرچہ کیا اور اس کو ملازم رکھا پھر اس سے کہا کہ اگرتم نے پانچ سال سے پہلے ملازم سے چھوڑ دی تو تم کو اتنا جرمانہ ادا کرنا پڑیگا، یا تمہارے خلاف قانونی کاروائی کی جائیگی اب وہ ملازم ایک سال کے بعد چھوڑ ناچا ہتا ہے تو ملازم پر زبردستی کرسکتا ہے یا نہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ اس ملازم کو پانچ سال تک روکنے کی بیتد بیر ہوسکتی ہے کہ اس ملازم کو پانچ سال کے لیےرکھااور پانچ سال کی تخواہ اتن ہے، آپ کی مرضی سے چاہتو پانچ سال کے لیےرکھااور پانچ سال کی تخواہ اتن ہے، آپ کی مرضی ہے چاہتو پانچ سال کے بعد تخواہ وصول کریں یا ماہانہ وصول کرتے رہیں، اس طرح عقد اجارہ طے کرنے سے ملازم وقت میعاد سے قبل بغیر شدید عذر کے ملازمت نہیں چھوڑ سکتا، وہ ما لک کے پاس رہنے پر مجبور ہوگا، اور مدت سے پہلے چھوڑ نے پر قانونی کاروائی کرنے کی اجازت ہوگی۔

ملاحظه ہوفتاوی بزازیه میں ہے:

لايجوز عقدها حتى يعلم البدل والمنفعة وبيان المنفعة بأحد ثلاث بيان الوقت وهو الأجل وبيان العمل والمكان. (الفتاوى البزازية على هامش الهندية: ٥/١، كتاب الاحارات).

بدائع الصنائع میں ہے:

وأما في الأجير الخاص فلا يشترط بيان جنس المعمول فيه ونوعه وقدره وصفته وإنما يشترط بيان المدة فقط وبيان المدة في استئجار الظئر شرط جوازه بمنزلة استئجار العبد للخدمة لأن المعقود عليه هو الخدمة . (بدائع الصنائع:٤/٤/١٨٤/كتاب الاحارة،سعيد).

تبيين الحقائق ميس ب:

والخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استوجر شهراً للخدمة...سمى أجيراً خاصاً وأجيروحد لأنه يختص به الواحد وهو المستاجر وليس له أن يعمل لغيره لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له والأجرمقابل بها فيستحقه مالم يمنعه من العمل مانع. (تبيين الحقائق: ٥/١٣٧/ملتان).

عالمگیری میں ہے:

وأما في الأجير الخاص فلا يشترط بيان جنس المعمول فيه ونوعه وقدره وصفته وإنما يشترط بيان المدة فقط وبيان المدة في استئجار الظئر شرط الجواز بمنزلة استئجار العبد للخدمة (لأن المعقود عليه هو الخدمة) . (الفتاوى الهندية: ١/٤١٤). والله المحلمة عليه هو الخدمة )

دولهن سنوار نے کی اجرت کا حکم:

سوال: مسلمان شخص صورت کی تزیین اور شکل کی دککشی بڑھانے کے میدانوں میں نوکری کرسکتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح دولہن سنوارنے کی اجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟

الحجواب: بصورتِ مسئولہ شری حدود کے اندرر ہتے ہوئے شکل وصورت کی خوبصورتی بڑھانے اور اس کو دکش بنانے کی نو کری کرنا جائز اور درست ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ جب مجھ کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رخصت کیا گیا تو میری والدہ نے مجھ کو چندعور توں کے حوالے کیا انہوں نے میری شکل وصورت کو درست کیا اس کے بعد میری رخصتی ہوئی۔

ملاحظه ہو بخاری شریف میں ہے:

عن عائشة رضي الله تعالىٰ عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج ... فأتتني أمي أم رومان ... ثم

أخذت شيئاً من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتنى الدار فإذا نسوة من الأنصار فى البيت فقل على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين. (رواه البخارى: ١/١٥٥، باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومه المدينة وبنائه بها).

شرح منظومه ابن وهبان میں ہے:

تكميل: بذكر إجارة الماشطة لتزيين العروس: قال في البزازية: استاجر ماشطة لتزيين العروس لا يحل لها الأجر لعدم صحة الإجارة إلا على وجه الهدية، والصواب أنه إن ذكر العمل والمدة يجوز، وألحقت ذلك في بيت فقلت:

وما حل أجر للمواشط أو نعم 🖈 إذا عمل والوقت يذكر حرروا

(شرح منظومة ابن وهبان:٢٨/٢،فصل من كتاب الاجارة).

#### فآوی قاضیخان میں ہے:

ولو استاجرمشاطة لتزيين العروس قالوا: لا يطيب لها الأجر إلا أن يكون على وجه الهدية بغير شرط و لا تقاض ، قال مو لانارحمه الله تعالى: وينبغي أن الإجارة إذا كانت مؤقتة وكان العمل معلوماً ولم تنقش التمثال والصور جازت الإجارة ويطيب لها الأجر لأن تزيين العروس مباح. (فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية: ٢٤/٢، باب الاجارة الفاسدة).

الفقه على المذابب الاربعه ميں ہے:

و تصح إجارة الماشطة لتزيين العروس بشرط أن يذكر العمل أو مدته في العقد . (الفقه على المذاهب الاربعة:٩٨/٣، مبحث ماتجوز اجارته ومالاتجوز).

وفى الدرالمختار: وجاز إجارة الماشطة لتزيين العروس إن ذكر العمل والمدة ، بزازية. وفى الشامية: قوله والمدة ، عبر فى الذخيرة وغيرها بأو فالواو هنا بمعناها. (الدر المختارمع ردالمحتار: ٦٣/٦، باب الاجارة الفاسدة ، سعيد). والله المحتارع ردالمحتار: ٦٣/٦، باب الاجارة الفاسدة ، سعيد).

# ا يجن كے كام نہ كرنے بررقم واپس كرنے كا حكم:

سوال: ہمارے یہاں ملاوی میں ایک شخص مثلاً زیدنے عمر کو پانچ لا کھرویے کا غذات بنانے کی غرض ہے دیئے ،عمرنے بیسے آفیسر کو کاغذات بنانے کے لیے دیئے ، آفیسرنے بیسے لے لیے مگر کوئی کام نہیں کیا ،اب سوال یہ ہے کہ کیا عمر پر لا زم ہے کہ زید کے پیسے واپس کرے؟ بینوا تو جروا۔

**الجواب**: بصورت ِمسئولها گرزید نے عمر کورقم دی که عمراس کا کام کرادیگااور کام کی ذمه داری قبول کی جیسے عام طور پر ہوتا ہے تو کام نہ ہونے کی صورت میں عمر پر رقم کی واپسی کی ذمہ داری آتی ہے۔

مثلًا اگرکسی کوروٹیاں پکانے کے لیے اجرت پرلیااورروٹیاں تنورسے نکالنے سے پہلے جل گئیں تواس پر تاوان آئيگا۔ملاحظہ ہودر مختار میں ہے:

ولو احترق (أى الخبز) قبله (قبل إخراجه) لا أجر له ويغرم اتفاقاً لتقصيره ، درر وبحر. وفي الشامية: قوله لتقصيره أي بعدم القلع من التنور. (الدرالمختارمع ردالمحتار:

اسی طرح اگر کسی نے کھانا پکانے والے کو مقرر کیا کہ ہمارے لیے کھانا پکاؤاوراس نے کھانا جلا دیا ، یاٹھیک نہیں یکایا تواس پر تاوان آئیگا۔

قال في الدرالمختار: فإن أفسد أي الطعام الطباخ أو أحرقه أولم ينضجه فهو ضامن للطعام . (الدرالمختار:٢/٧١،سعيد).

نیزا گرکسی نے دودھ پلانے والی کو بچہ کو دودھ پلانے کے لیے کرایہ مقرر کیا اور مرضعہ نے بکری کا دودھ یلایا تواجرت کی مستحق نہیں ہوگی۔

وقال في الهداية: وإن أرضعته في المدة بلبن شاة فلا أجر لها، لأنها لم تأت بعمل مستحق عليها ، وهو الإرضاع فإن هذا إيجار وليس بإرضاع. (الهداية:٣٠٥/٣٠).

کیکن اگر عمر نے بیکہا ہو کہ کا م میں ذمہ دارنہیں ہوں ،صرف بطورِ وکیل آپ کی رقم آفیسر تک پہنچا وَں گا تو پھر عمر پر ذمہ داری نہیں ہے۔

قال في البدائع : ومنها أي من حقوق التوكيل وأحكامها، أن المقبوض في يد الوكيل بجهة التوكيل بالبيع والشراء وقبض الدين والعين وقضاء الدين أمانة بمنزلة الوديعة. (بدائع الصنائع: ٦ / ٣٤ ، كتاب الوكالة، سعيد). اورا گرکسی قتم کی صراحت نه کی ہوتو پھر عرف کودیکھا جائیگا اور عرف میں اتنی بڑی رقم کام کی ذمہ داری پر ہی دی جاتی ہے اس لیے عمر ذمہ دار ہوگا۔ ہاں اگر عمر واقعی مجبور ہے تو زیداس کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرلے۔

والدہ اللہ عالی کے دکان چھوڑنے سے بل اطلاع کرنے کی شرط کا حکم:

سوال: ایک شخص نے زید سے دکان فی ماہ ۲۰۰۰ ریند کرایہ پرلی، مالک دکان نے معاہدہ میں بیلکھا کہ دکان چھوڑ نے سے تین ماہ پہلے اطلاع دینا ضروری ہے، بصورتِ دیگر تین ماہ کا کرایہ مزید دینا ضروری ہوگا، کیا الیی شرط لگانا جائز ہے یانہیں؟

**الجواب:** بصورتِ مسئولہ بیہ معاملہ مالی جر مانہ کے قبیل سے ہے، جن علاء کے نزدیک مالی جر مانہ لگانا جائز ہے وہ اس صورت کو جائز کہتے ہیں ، اور جو حضرات مالی جر مانہ کو درست نہیں سبجھتے ان کے نزدیک بیصورت جائز نہیں۔مالی جر مانہ کی تفصیل فتاوی دارالعلوم زکریا ، جلد چہارم میں گزر چکی ہے۔

نیزاگرکسی ملازم پرشرط لگائی گئی که آپ ملازمت جھوڑ نے سے تین ماہ پہلے بتلا دیں گے ،بصورتِ دیگر آپ تین ماہ کی تنخواہ کمپنی کو دیں گے،اس کا بھی وہی جواب ہے جو ماقبل میں مذکور ہوا۔

اسی طرح اگر حکومت کی طرف سے ملازم کے حق میں بیقانون ہو کہ مالک اس کو تین ماہ پہلے اطلاع کے بغیر ملازمت سے نہیں نکال سکتا ، ورنہ ملازم حکومت سے نالہ کر کے تین ماہ کی مزید نخواہ وصول کر واسکتا ہے ،اس کا بھی وہی حکم ہے۔واللہ ﷺ اعلم۔

# كراييكي زمين كي مال گزاري كاحكم:

سوال: زیدنے عمرے زمین اجارہ پر لی فی کنال (بیکھے کا چوتھا حصہ) سالانہ کرایہ پانچ سورو ہے ہے اس زمین کامالیہ یامال گزاری کس پر ہے مالک پر ہے یا کرایہ دار پر؟

الجواب: معاہدہ میں جو بات بھی طے پائے وہ درست ہے مالک پرلگانایا کرایہ دار پر دونوں میں سے جس پر بھی لگائے درست ہے اورا گر کسی پرلگانے کا ذکر نہ ہوتو پھر عرف وعادت میں جس پرلگانا معروف ہواس پرلگادیا جائے تو درست ہوگا، ہال مزارعت میں مال گزاری مالک پرلگائی جائے گی۔ (ملاحظہ ہوفتا دی عثانی:۳۸۰/۳).
واللہ اللہ علم۔

### مضبوط آ دمی کومعلوم کام کے لیے اجرت پر لینا:

سوال: زیدکاایک مکان ہے جومت دراز سے عمر کے پاس کرایہ پرچل رہا ہے، عمراس کا کرایہ اداکرتا ہے، معاہدہ کی مدت ختم ہونے کے بعدزید عمر کواس مکان سے بے دخل کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ زید کوخوداس مکان کی ضرورت ہے، عمر نکلنے کے لیے تیاز ہیں ، کیازیدا یک مضبوط آدمی کواجرت مقررہ دیکر عمر کو نکال سکتا ہے مانہیں؟

الجواب: مدت پوری ہونے کے بعد عمر کا زبردتی رہناظلم ہے،اس لیے سی مضبوط آ دمی کواجرت دیکر عمر کو بے دخل کرنا درست ہے،کسی خاص جائز معلوم کام پرکسی کواجیر رکھنا شرعاً جائز ہے۔واللہ ﷺ اعلم۔

## كرابيدارسة إزث لين كاحكم:

سوال: ڈپازٹ رکھوانا درست ہے یانہیں؟ مثلاً کوئی شخص گھر کرایہ پر چاہتا ہے تو مالکِ مکان یہ کہتا ہے کہتم میرے پاس بچاس ہزار ریند ڈپازٹ رکھوتو کرایہ پرمکان دوں گا،اب کیا کرنا چاہئے؟ نیزیہ ڈپازٹ کی رقم قرض ہے یار ہن؟ پھراس میں دوشکیس ہیں بھی اس کی وجہ سے کرایہ کم ہوتا ہے اور بھی نہیں، مثلاً کرایہ تین ہزار ہیں تو ڈپازٹ کی وجہ سے دو ہزار۔ بینوا تو جروا۔

الجواب: اگر ڈپازٹ کی رقم کے استعال کی اجازت نہ ہوتو بیر ہن ہے اور اس کا بیفا کدہ ہوتا ہے کہ اگر کرایہ دارکسی چیزیامکان کو خراب کردے یا کرایہ ادا نہ کرے تو اس مرہون سے منہا کیا جائیگا، اور اگر استعال کی اجازت ہوتو قرض ہے کیکن اس کی وجہ سے کرایہ میں کمی سود کے زمرہ میں آئیگی جونا جائز ہوگی۔ ملاحظہ ہوعلامہ حسکفی ؓ رہن کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

هو حبس شيء مالي أي جعل الشيء محبوساً لأن الحابس هو المرتهن بحق يمكن استيفاؤه أي أخذه منه. (الدرالمختار:/، كتاب الرهن، كوئته).

دررالحکام میں ہے:

هو حبس المال بحق يمكن أخذه أي الحق منه أي من المال .

جدیدفقهی مسائل میں ہے:

ڈ پازٹ اور ضانت کے طور پر دی گئی رقم کا مسکہ قابل غور ہے بظاہراییا محسوس ہوتا ہے ... کہ بیا ایک طرح کار ہن ہے۔ (جدید فقہی مسائل: ۱/۲۱۷).

پھراپنی رائے پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں: میراخیال ہے کہ اس طرح زرضانت کی رقم حاصل کرنے میں مضا لُقة نہیں اوراس رقم کی حیثیت قرض کی ہے۔ (جدید فقہی مسائل:۱۳۰/۴۰).

مزید ملاحظہ ہو: (ایضاح النواور:۲۰/۲-وجدید فقہی مباحث:۷۳۳/۷\_وآپ کے مسائل اوران کاحل:۲۰/۲\_ومحمود لفتاویٰ:۹۰/۳).

قرض کی صورت میں کرایہ میں کمی کرنے کی اجازت نہیں ہے؛ ملاحظہ ہوحدیث شریف میں ہے:

و قبال عليمه المصلاة والسلام كل قرض جر منفعة فهو رباً. إسناده ضعيف مرفوعاً لاموقوفاً. (اتحاف الخيرة المهرة:٣٩٠/٣٠ و رواه الحاكم والبيهقي في سننه الكبري). والله العلم الموقوفاً بالمري المعرفة الملم الموقوفاً بالمري المعرفة الملم الموقوفاً بالمري المعرفة الملم الموقوفاً بالموقوفاً بالمو

# اسٹاک ایسینج میں بروکری کاحکم:

سوال: اسٹاک ایجینج میں بحثیت دلال کام کرنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: اسٹاک ایجینج کامداران معاملات پرہے جن کوایک دلال انجام دیتا ہے، چنانچہا یک بروکر بحثیت دلال شیئرز کی خرید وفروخت سے متعلق کاروبار میں شیئر زیجینے والوں اور خریدار مصص کے درمیان پانچ طرح سے رابطے کا کام دیتا ہے:

(۱) حاضر سودا۔ بیخرید وفروخت کی دلالی کاعام اور سادہ طریقہ ہے کہ دلال اپنے تعلقات اور معلومات کی بناپر کسی شخص سے شیئرز کی قیمت وصول کر کے بیاس وصولی کے لیے آئندہ کوئی تاریخ معین کر کے اس کے لیے آئندہ کوئی تاریخ معین کر کے اس کے لیے کسی شیئرز ہولڈر سے شیئرز فرید کر اس کے حوالے کرتا ہے اور اس دلالی پراس شخص سے متعین معاوضہ (کمیشن) وصول کرتا ہے۔

(۲) بعض اوقات خریدار کے پاس رقم نہیں ہوتی تو دلال کمیشن کے حصول کے لیے اس کی طرف سے شیئرز کی قیمت کاکل یا بعض حصہ ادا کر کے اس کے لیے شیئرزخرید کراس کے حوالے کردیتا ہے ، پھر پچھ دنوں تو خریدار کو قیمت کی ادائیگی کی مہلت بلاسود ہوتی ہے ،اس کے بعد دلال اس سے سود وصول کرتا ہے ،اسے اصطلاح میں (Sale on Margin) کہتے ہیں۔

(۳) دلال خریدارکوکمیشن کے لالج میں غیرمملوک شیئر زبھی فروخت کرتا ہے مجض اس تو قع یا یقین پر کہ بعد میں خریدلوں گا۔ جے شار ہے سیل کہتے ہیں۔

(۴) دلال اورخریدار کے درمیان خرید وفر وخت سے متعلق معاملے کی نسبت مستقبل کی طرف ہوتی ہے، جسے فارور ڈسیل کہتے ہیں۔

(۵) دلال سٹر کا معاملہ کرتا ہے۔ اصطلاح میں فیوچرسل کہتے ہیں،جس کی وضاحت پیچھے گزر چکی ہے۔ ان تمام صورتوں میں سے صرف پہلی صورت جائز ہے، بقیہ جاروں صورتیں بیچ فاسد، جوا (سٹہ) یا سود پر شتمل ہونے کی وجہ سے ناجائز ہیں۔

لہذا اسٹاک ایجینج میں اگر کوئی بروکر کی حیثیت سے کام کر کے خود کوان معاملات کامرتکب ہونے سے بچاسکتا ہے جونا جائز اور حرام ہیں تواس کے لیے اس ادارے میں ملازمت جائز ہے اورا گرممکن نہیں تو حصص کی دلالی کا کام نہ کرے اور خود کوحرام میں مبتلا ہونے سے بچائے۔

جدیدفقهی مباحث میں ہے:

اسٹاک ایمیجینج بازار میں خرید وفروخت کے لیے واسطہ بننے والوں کو بروکر کہتے ہیں جودورِ حاضر میں شیئرز کی خرید وفروخت اور قیمتوں سے واقفیت رکھتا ہے،اور خرید وفروخت کی کاروائی کا اندراج کرتا ہے، توالیسے شخص کی حیثیت ایجنٹ اوراجیر مشترک کی ہے، دوسر لے نقطوں میں بروکرہی کودلال کہا جاتا ہے،اگرایسے لوگ حلال کاروبار کرنے والی کمپنیوں کے ایجنٹ اور بروکر کی حیثیت سے کام کریں تو بیشر عاً جائز ہے،اوران کی اجرت شرعاً حلال ہوگی۔ (جدید نقہی مباحث:۱۲۱/۱۲۱).

### علوم شرعيه اورطاعات پراجرت لينے كاتھم:

سُوال: ہمارے ہاں پاکتان میں ایک جماعت پائی جاتی ہے جو بیاعقادر کھتی ہے اور لوگوں میں اس کو پھیلاتی ہے کہ قرآن حدیث کی تعلیم اور دیگر علوم شرعیہ کی تعلیم پراجرت لینا حرام اور ناجائز ہے، اور استدلال میں درج آیت کریمہ اور حدیث شریف پیش کرتی ہے:

قال الله تعالىٰ: ﴿ولاتشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ﴾ (سورة المائدة: ٤٤).

وعن عبادة بن الصامت الله قال: علمت ناساً من أهل الصفة الكتابة و القرآن فأهدى إلى رجل منهم قوساً فقلت: ليس بمال وأرمي بها في سبيل الله فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال: إن سرك أن تطوق بها طوقاً من نار فاقبلها ".

اور بھی دلائل پیش کرتے ہیں لیکن عمدہ اور مضبوط بید دونصوصِ مذکورہ بالا ہیں، پس آپ برائے مہر بانی طاعات پراجرت لینے کے بارے میں تھم شرعی سے مطلع فر ماکران کے دلائل کا جواب بھی عنایت فر ماکیں؟ نیز حدیث ِقوس کی فنی حیثیت بیان کریں؟ بینوا بالتفصیل تو حروا بأحر حزیل۔

الجواب: ندہبِ احناف میں ائمہ ثلاثہ کا اصل مذہب یہ ہے کہ طاعات پر اجرت لینا ناجائز ہے، اس قول کو اکثر اربابِ متون نے اختیار فر مایا ہے۔ لیکن متأخرین نے ضرورت کی وجہ سے جواز پر فتو کی دیا ہے، بیت المال سے معلمین کے عطایا منقطع ہونے کی بناپر لہذا فی زماننا فتو کی تعلیم وغیرہ کی اجرت لینے کے جواز پر ہے۔ مزید برال متأخرین فقہاء نے یہ فر مایا کہ امام اعظم اور صاحبین کے عدم جواز کے فتو ہے کی بنیا دیقو کی پر ہے۔ ہے، یاسدِ باب پر ہے، تا کہ قرآن ذریعہ کسبِ معاش اور پیشہ نہ بن جائے۔

علوم شرعیہ اور طاعات پراجرت لینے کے دلائل کثیر تعداد میں موجود ہیں، بطورِ'' مثتے نمونہ از خروارے'' ہم چند مدیئہ ناظرین کرتے ہیں:

( ا ) قال الله تعالى : ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ﴾ (سورة الطلاق:٦). والإرضاع من الطاعات، ومع هذا أمر الله تعالى بأداء أجرته إلى المرضع.

(٢) روى ابن أبي شيبة في "المصنف" (١ ٢ ٢ ٨ / ٢ ٧ / ٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢ ٢ / ٢ ٢ )، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢ / ٤ / ٢) عن الوضين بن عطاء، قال: كان بالمدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان، فكان عمربن الخطاب، يرزق كل واحد منهم خمسة عشر كل شهر.

(٣) روى ابن سلام (١٧٣)، والمنذري في "الأوسط" (٢٥٣٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣٦/٩) بإسناد صحيح: أن عمر بن الخطاب شه بعث عمار بن ياسر الكبرى الكوفة على صلاتهم وجيوشهم، وعبد الله بن مسعود شعلى قضائهم وبيت مالهم وعشمان بن حنيف شه على مساحة الأرض، ثم فرض لهم في كل يوم شاة بينهم، قال: أو

قال: جعل لهم في كل يوم شاة: شطرها وسواقطها لعمار، الشطر الآخر بين هذين.

(٣) وروى ابن سلام (٦٤٥) أن عسربن عبد العزين بعث يزيد بن أبي مالك الدمشقي، والحارث بن يمجد الأشعري، يفقهان الناس في البدو، وأجرى عليهما رزقاً، فأما يزيد فقبل، وأما الحارث فأبي أن يقبل، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز بذلك، فكتب عمر أن لانعلم بما صنع يزيد بأساً، وأكثر الله علينا مثل الحارث بن يمجد.

(۵) روى أحمد (٢٢١٦)، والحاكم (١٤١/٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٤١/٢) عن ابن عباس شه قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء هم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة.

(٢) روى البخاري (٥٧٣٦) عن أبي سعيد الخدري أن ناساً من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينماهم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ولانفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً، فجعلوا لهم قطيعاً من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ، فأتوا بالشاء، فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه، فضحك وقال: "وماأدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم".

لكن هذا الحديث في الرقية دون التعليم، والرقية من قبيل العلاج يجوز أخذ الأجرة بها.

(ك) وفي رواية أخرى عن ابن عباس الله الله الله آخذ على كتاب الله أجراً فقال رسول الله آخذ على كتاب الله أجراً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله". (صحيح البحارى:٧٣٧ه).

(٨) روى ابن عدى فى "الكامل" (٥ / ٢ ٥ ) عن عائشة رضى الله تعالى عنها سألت رسول الله عليه الله عليه الأجر الله عليه وسلم عن كسب المعلمين، فقال: " إن أحق ما أخذ عليه الأجر لكتاب الله تعالى". وقال: "هو حديث منكر".

(٩) روى أحمد (٢١٨٣٦)، وأبوداود (٣٩٠٣)، والنسائي في "الكبرى" (٩) روى أحمد (٢١٨٣٦)، وأبوداود (٣٩٠٣)، والبيهقي في "الشعب" (٥٠١)، وغيرهم عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه

مر بقوم فأتوه فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فأرق لنا هذا الرجل، فأتوه برجل معتوه في القيود فرقاهم بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل، فكأنما أنشط من عقال، فأعطوه شيئاً، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقية حق".

(• 1) في "صحيح البخاري": "باب رزق الحكام والعاملين عليها، وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجراً. وقالت عائشة رضي الله تعالىٰ عنها: يأكل الوصي بقدر عمالته. وأكل أبو بكر وعمر الله عمر الله عمالته.

(۱۱) روى عبدالرزاق في "المصنف" (۱۵۲۸۲) عن الحكم: أن عمر بن الخطاب الله رزق شريحاً وسلمان بن ربيعة الباهلي على القضاء .

(٢ ١) روى ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٢٢٨)، وابن المنذر في "الأوسط" (٦٥٣٣) عن نافع قال: كان يزيد بن ثابت يأخذ على القضاء أجراً.

(١٣) روى ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٢٢٣٣) عن ابن أبي ليلي قال: بلغني أن علياً الله علياً والله علياً الله علياً الله علياً الله الله علياً الله علياً الله الله علياً الله على الله علياً الله علياً الله على 
(١/٢) روى ابن سعد فى "الطبقات الكبرى" (١/٤/٣) بإسناد صحيح عن ميمون الجزري قال: لما استخلف أبوبكر الله الفين، فقال: زيدوني فإن لي عيالاً وقد شغلتموني عن التجارة، قال: فزادوه خمس مئة، قال: إما أن تكون ألفين فزادوه خمس مئة، أو كانت ألفين وخمس مئة فزادوه خمس مئة.

والتعليم يشبه بالخلافة والقضاء من حيث كونه عبادة نفعها متعدٍ.

(١٥) روى مسلم (٢٤٠٥) عن عسربن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه قال: إني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، وفي الحديث قصة.

والتعليم كعمل العامل في كونهما عبادة نافعة للغير.

(٢ ١) روى أبو داود (٢٨٧٤) عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "كل من مال

يتيمك غيرمسرف ولا مبادر ولا متأثل".

و خدمة اليتيم كالتعليم في تعدى النفع وعدم و جوبها على العين .

وفي أكل الوصي من مال اليتيم بالمعروف أحاديث وآثار ذكرها المفسرون في تفسير الآية: ﴿وَمِن كَانَ فَقِيراً فَلِيأكل بالمعروف﴾ (سورة النساء: ٦).

(١ ) روى أبوداود (٢٩٤٧) عن المستورد بن شداد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة، فإن لم يكن خادم فليكتسب خادماً، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً".

أى يـجوز للوالي أن يأخذ من بيت المال قدر كفايته من النفقة والكسوة لنفسه، ولمن يلزمه نفقته، ويتخذ لنفسه منه مسكناً وخادماً.

( ١ ١ ) روى الخطيب في "التاريخ " ( ١ / ١ ) بإسناده عن الحسن البصري أن عمر بن الخطاب المعلمين والقضاة .

(19) روى البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٢/٣٨٢/٥) بإسناده عن إبراهيم بن سعد عن أبيه: أن عمررضي الله تعالى عنه كتب إلى بعض عماله: أن أعط الناس على تعليم القرآن، فكتب إليه إنك كتبت إليّ أن أعط الناس على تعليم القرآن فتعلمه من ليس فيه رغبة إلا في الجعل، فكتب إليه أن أعطهم على المروء ة والصحابة.

وللاستزادة انظر : (تكملة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية :٣٠١/٣، رقم الحاشية: ٦ـ).

عدم جواز كے دلائل كا جائزه:

(1) آيتِ كريمه: ﴿ولاتشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ﴾ كاجواب:

ندکورہ بالا آیتِ کریمہ کا مطلب بیہ: " لا تأخذوا علی تحریف آیاتی مالاً من الناس" ۔ لینی آیات کی تحریف آیات پراجرت لینے کے بارے میں آیات کی تحریف کر کے اس پرلوگوں سے مال طلب مت کرو، اس میں تعلیم آیات پراجرت لینے کے بارے میں ممانعت وارز نہیں ہوئی ہے۔ اور اس کی دلیل دوسری آیت کریمہ ہے: ﴿ فویل للذین یکتبون الکتٰب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمناً قلیلاً ﴾ (البقرة ٤٧٠).

(٢) قال اللُّه تعالىٰ: ﴿ إِن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلوا أموال الناس بالبطل

ويصدون عن سبيل الله ﴾ (سورة التوبة: ٣٤).

الجواب: اس آیت کریمه میں اللہ تعالی نے ربالینے پران کی منت فرمائی ہے نہ کہ تعلیم پراجرت لینے کی ، اوران کے اس فعل کی مذمت اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بہت ساری جگه پربیان فرمائی ہے جو مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔

(س) حديث شريف: "علمت ناساً من أهل الصفة الكتابة والقرآن فأهدى إليّ رجل منهم قوساً "كَتْقِيق:

حدیثِ مٰدکورہ بالا تین صحابہ سے مروی ہے: (۱) حضرت عبادۃ بن الصامت ﷺ، (۲) حضرت ابوالدرداء ﷺ، (۳) حضرت الی بن کعب ﷺ۔

أماحديث عبادة بن الصامت الفيادة في أخرجه أحمد (٢١٢٨)، وابن أبي شيبة (٢١٢٣٧)، وأبوداود (٢١٤٦)، وابن ماجه (٢١٥٧)، والبيه قي في "السنن الكبرى" (٢٥٧٦)، والحاكم (٢١٤١) من طريق مغيرة بن زياد الموصلي، عن عبادة بن نسي، عن الأسود بن ثعلبة ، عن عبادة بن الصامت الأسود بن ثعلبة ، عن عبادة بن الصامت الشاعل عليه وسلم قوساً، فقلت: ليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: "إن سرك أن تطوق بها طوقاً من نار فاقبلها".

قال الحاكم: "صحيح الإسناد" لكن تعقبه الذهبي بقوله : "مغيرة صالح الحديث وقد تركه ابن حبان".

قلت: إسناده ضعيف، الأسود بن ثعلبة مجهول، مغيرة بن زياد فيه كلام، وقد خالفه بشر بن عبد الله السلمي وهو حسن الحديث فرواه عن عبادة بن نسى، عن جنادة بن أمية، عن عبادة بن الصامت الله السامت

أخرجه أحمد (٢٢٧٦٦)، وأبوداود (٣٤١٧)، والحاكم (٣٥٦/٣)، وقال: صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي، وصححه أيضاً أحمد شاكر في تعليقاته على "مسند الإمام أحمد" (٢٢٦٦).

قلت: إسناده حسن؛ فإن رجاله كلهم ثقات معروفون غير بشرهذا ، وقد روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان، وابن عساكركما في تعليقات الشيخ أحمد شاكر على "مسند الإمام أحمد". وقال الحافظ فيه: صدوق".

وأما حديث أبى الدرداء: فأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢٦/٦) من طريق عشمان بن سعيد الدارمي، عن عبدالرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبيدالله: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن أم الدرداء، عن أبى الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أخذ قوساً على تعليم القرآن قلده الله قوساً من نار".

قال التركماني: إسناده جيد.

وقال الحافظ في "التخليص الحبير" (٤/٤): "رواه الدارمي ـ يعني عثمان بن سعيد الدارمي، لا الدارمي المشهور صاحب السنن ـ بسند على شرط مسلم من حديث أبى الدرداء، لكن شيخه عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل لم يخرج له مسلم، وقال فيه أبوحاتم: ما به باس".

وأما حديث أبي بن كعب ﴿ : فأخرجه ابن ماجه (١٢٥٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢٥٨- ١٢٥) من طريق ثور بن يزيد: حدثنا خالد ابن معدان \_ وأسقط البيهقي منه خالد بن معدان \_ حدثني عبد الرحمن، عن عطية الكلاعي، عن أبي بن كعب ﴿ قال: علمت رجلاً القرآن فأهدى إليّ قوساً فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن أخذتها أخذت قوساً من نار" فر ددتها.

قلت: إسناده ضعيف، وفيه ثلاث علل:

الأولى: الانقطاع بين عطية وأبي بن كعب هُ وَالله العلاء في "المراسيل": "عطية بن قيس عن أبي بن كعب هُ مرسل". ذكره البوصيري في "الزوائد" (١٧/٣). وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/٦): "منقطع".

الثانية: جهالة عبدالرحمن بن سلم ؛ قال الحافظ في "التقريب ": "مجهول".

الثالثة: الاضطراب؛ قال الذهبي في "الميزان (٦٧/٢٥) في حديثه هذا: "إسناده مضطرب". وقال المزي في "تهذيب الكمال" (١٤٨/١٧): " في إسناد حديثه اختلاف كثير". وأقره الحافظ في "التهذيب" (٦٠/٦).

ولحديث أبي المرق أخرى ذكرها الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقاته على" سنن ابن ماجه" (٢٨٧/٣) فراجعها إن شئت.

والجواب عن حديث عبادة بن الصامت الله الصامت

(أ) هذا الحديث منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله". (صحيح البخارى:٥٧٣٧).

وللاستزادة انظر: (معرفة السنن والآثار للامام البيهقين: ٣٨١/٥-٣٨٢، دارالكتب العلمية بيروت). وهذا وارد في مثل الرقية وكذلك التعليم، دون القراءة لإيصال الثواب.

والأحسن أن يقال: إن الناسخ هو: "تهادوا تحابوا" (أبويعلى: ٢١٤٨، بإسنادحسن) وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. (صحيح البحارى:٢٥٨٥).

وأخرج ابن حبان في صحيحه (٤/٤/٥٧٤/٤) عن أبي محذورة...أنه قال: فلما فرغ من التأذين دعاني وفأعطاني صرة فيها شيء من فضة... الخ.

قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرطهما.

(ب) إذا لم تبلغ الرواية درجة الصحة وكانت مخالفة لأصول الدين فلا يعمل بها، وهذه الرواية كذلك؛ فإن المذكور فيها أن أحداً من أصحاب الصفة أهدى إلى عبادة بن الصامت شيئاً، وليس فيه أنه دفع الأجرة. والأصل أن الهدية لا بأس به بالاتفاق، لكن هذا الحديث ينهى عن ذلك أشد النهى.

(ج) لعل منعه صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت عن قبول الهدية كان لأجل فقر المهدي وكونه مضطراً، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ينبغي أن يهدى إليه، لا أن يؤخذ منه شيء .

(د) ليس في الرواية ذكر الأجرة قطعاً فلا يصح الاستدلال بها على عدم جواز أخذ

الأجرة على الطاعات .

و للاستزادة انظر : (نصب الراية لأحاديث الهداية للامام جمال الدين الزيلعيَّ: ١٣١/٣٠ .١٣٨ ،باب الاجارة الفاسدة،بيروت).

( " ) عن عثمان بن أبى العاص شه قال: إن من آخر ما عهد إليّ رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الذانه أجراً. (أخرجه أصحاب السنن الأربعة وحسنه الترمذي، وأخرجه الحاكم وصححه، والبيهقي في "السنن الكبرى" ( ١٩/١ ) وأحمد في "مسنده" ( ١٦٢٧ ) والخزيمة في "صحيحه" ( ٢٢٣ ).

تمسك به من منع الاستئجار على الأذان ولادليل فيه لجواز أنه صلى الله عليه وسلم أمره بذلك أخذاً للأفضل كذا قاله الطيبي . (التعليق الصبيح: ٢٩٩/١، ١٩٥٨ المولاناادريس الكاندهلوي).

وقال الشيخ الغورغشتوي في تعليقاته على مشكاة المصابيح (٦٩): هذا محمول على الاستحباب .

وقال الإمام الترمذي : استحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه. (حامع الترمذى : ١/١٥). (٥) ذكر ابن الجوزي : من رواية ابن عباس هم مرفوعاً : " لاتستأجروا المعلمين "وفي إسناده أحمد بن عبد الله الهروي، قال : وهو دجال يضع الحديث، وهذا من صنعه، ووافقه صاحب "التنقيح" على ذلك، والله أعلم. (نصب الراية لاحاديث الهداية : ١٣٨/٤، باب الاجارة الفاسدة). والله هم -

عین مستاجره مشتر که کے کرایہ کا حکم:

سوال: اگرکوئی ٹیکسی دوآ دمیوں نے خریدی اور ایک غائب ہوگیا اور حاضر نے ٹیکسی کی پوری رقم اداکی غائب تین ماہ کی کمائی میں شریک ہے غائب تین ماہ کی کمائی میں شریک ہے یانہیں؟ اور اگر حاضر نے اس کو چلایا تو تین ماہ کی تخواہ شریک کے حصے سے وصول کرسکتا ہے یانہیں؟ مائری حاضر نے غائب کی طرف سے بطور وکالت قیمت اداکر دی تو بیجے میں دونوں الجواب: جب مشتری حاضر نے غائب کی طرف سے بطور وکالت قیمت اداکر دی تو بیج میں دونوں

شریک ہوگئے ،اور جب بیج میں شریک ہوئے تواس کے منافع میں بھی شریک ہوں گے۔لہذا غائب تین ماہ کی کمائی میں شریک ہوگا لیکن چونکہ شریک موجود نہیں اوراس کا وکیل بھی نہیں لہذااس کے حصے کی تخواہ وصول نہیں کرسکتا، کیونکہ عقداجارہ میں جانبین کی رضامندی اورعقد کا پایاجانا ضروری ہے جو یہاں مفقود ہے ہاں شریک کو حاہے کہ چلانے والے کواس کی محنت کا کچھ صلد دیدے۔

ملاحظہ ہوا کبحرالرائق میں ہے:

ولو غاب أحمد المشتريين فللحاضر دفع كل الثمن وقبضه وحبسه حتى ينقد شريكه...فصاركمعير الرهن وصاحب العلو والوكيل بالشراء إذا أدى الثمن من ماله. (البحرالرائق:٦/٥/١،كوئته).

دوسری جگه مذکورہے:

وكل واحد منهما قائم مقام صاحبه في التصرف فكان شراء أحدهما كشرائهما ... (البحرالرائق:٥/٠١٠، كوئته).

قال في الهداية: الإجارة عقد يرد على المنافع بعوض. (الهداية:٣٩٣/٣٠) كتاب الاحارات). وفي الفتاوي الهندية: أما تفسيرها شرعاً فهي عقد على المنافع بعوض. (الفتاوي

احسن الفتاويٰ ميں ايك تفصيلي سوال كے جواب ميں مذكور ہے:

زیدنے اپنے والدسے اجرت برکام کرنا طے نہیں کیا تھااس لیے اس کام کرنا تبرع ہے...البتہ والدکو چاہئے کہ زید کی محنت کے پیش نظراس کی مناسب مدد کردے۔ (احسن الفتاویٰ:۳۱۹/۲)۔واللہ ﷺ اعلم۔

### بلاعقد كراية طلب كرنے كاحكم:

**سوال**: زیدنے عمر کی زمین بڑوتی ہونے اور بے لکلفی ہونے کے سبب مدت ِ دراز تک استعال کی عمر نے اس پرکوئی نکیر بھی نہیں کی اور نہ کوئی کرایہ کا معاملہ ہوا پھرعمر کے انتقال کے بعد بھی زیداستعمال کرتار ہالیکن کسی نے کوئی اشکال ظاہر نہیں کیا اور نہ طلب کی ،اب حال میں عمر کے بعض ورثاء نے کہا کہ بیز مین بلا اجازت استعمال کی گئی لہذا گزشتہ سالوں کا کرایدادا کیا جائے۔اب سوال یہ ہے کہ کیازید پر گزشتہ سالوں کا کرایدادا کرنالازم ہے

یانهیں؟ بینوا تو جروا۔

الجواب: زیدنے عمر کی زمین بطورِ عاریت استعال کی اور پیم فی اجازت تھی ،اور فی الحال بعض ورثاء کا کراپیطلب کرنا اور پیدوی کی کرنا کہ بلاا جازت استعال کی گئے ہے یہ بلادلیل ہے۔و لایشت المحکم به یعنی اس بلادلیل دعویٰ کا کوئی اعتبار نہیں۔

مزید برال کوئی عقد ا جارہ نہیں ہوا تھا بنابریں کرایہ کا مطالبہ بھی درست نہیں ،اس لیے کہ کرایہ کی ادائیگی عقد ا جارہ کا نتیجہ وثمرہ ہے اوریہاں عقد ا جارہ ہواہی نہیں۔

دلاكل حسب ذيل ملاحظ فرمائين:

شرحِ مجلّہ میں ہے:

المادة: لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال الغير إلا باذنه... ثم الإذن قديكون صريحاً ... وقد يكون دلالةً... (شرح المجلة لمحمد خالدالاتاسي: ٢٦٢/١، رشيديه).

وفى المحيط البرهاني: في عارية الواقعات: رجل أراد أن يستمد عن محبرة غيره فهذا على ثلاثة أوجة: الأول: أن يستاذنه وفي هذا الوجه له أن يفعل ذلك إلا أن ينهاه.

والثانى: أن يعلمه وفى هذا الوجه له ذلك أيضاً اذا لم ينهه لأنه إذا لم ينهه فهو إذن لم دلالة. والثالث: إذالم يستاذنه ولم يعلمه وإنه على وجهين: إن كان بينهما انبساط فله أن يفعل ذلك لمكان الإذن عرفاً، وإن لم يكن بينهما انبساط ليس له أن يفعل لأنه فى الأذن عرفاً تودد. (المحيط البرهاني: ٦٣/٦ )، رشيدية).

عالمگیری میں ہے:

أما تفسيرها شرعاً فهو عقد على المنافع بعوض كذا في الهداية. (الفتاوى الهندية: ٤/٩/٤).

وفى الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد: الإجارة فى الشرع عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال، فتمليك المنافع بعوض إجارة ،وبغيرعوض إعارة. (الفقه الحنفى فى ثوبه الحديد:٩/٤،دارالقلم،دمش). والله تَهْالله العمر

### بینک کالفیل بننے پراجرت طلب کرنے کاحکم:

سوال: زید نے حسن سے مال منگوایا اور بینک در میان میں گفیل اور ذمہ دار بن گیا۔ تواب بینک اس کفالت کی اجرت طلب کرسکتا ہے یانہیں؟

الجواب: شریعت مطهره میں عقدِ کفالت ایک احسان اور ابتدائی تبرع کامعاملہ ہے۔اس پراجرت لینا جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاں کاغذات کی کتابت وغیرہ کی اجرت لینے کی گنجائش ہے۔لہذا بصورتِ مسئولہ بینک کفالت پراجرت طلب نہیں کرسکتا،لیکن کتابت وغیرہ کاغذی کاروائی پراجرت لینا جائز اور درست ہے۔ ملاحظہ فرمائیں فتح القدیر میں ہے:

و الكفالة عقد تبرع كالنذر لايقصد به سوى ثواب الله أو رفع الضيق عن الحبيب فلا يبالى بما التزم في ذلك...فكان مبناها التوسع. (فتح القدير: ٦ / ٢٩٨، مكتبه رشيديه).

قال في رد المحتار: في المجتبى عن الفضلى تحمل الشهادة فرض على الكفاية كأدائها والا لضاعت الحقوق وعلى هذا الكاتب إلا أنه يجوز له أخذ الأجرة على الكتابة دون الشهادة فيمن تعينت عليه بإجماع الفقهاء وكذا من لم تتعين عليه عندنا وهو قول الشافعي وفي قول يجوز لعدم تعينه عليه شلبي. (رد المحتار: ٥/٤٦٤) كتاب الشهادات).

وفى المبسوط للعلامة السرخسى: لأن الكتابة عمل معلوم وهو يتحقق من المسلم والكافر ثم الاستيجار على العياخة والكافر ثم الاستيجار على العياضة والكافر ثم الاستيجار على النقش وذلك جائز إذا كان معلوماً عند أهل الصنعة. (المبسوط: ١٦ ). والتدين اعلى النقش وذلك بائز إذا كان معلوماً عند أهل الصنعة والمبسوط: ١٦). والتدين اعلى -

### تاوان کی شرط کے ساتھ کرایہ پردینے کا حکم:

سوال: آج کل بعض کمپنیاں لوگوں کوکرا میہ پر برتن دیتی ہیں اور میشرط لگاتی ہیں کہ جتنے برتن ٹوٹ جا ئیں ان کا تاوان لیاجائے گا۔ شرعاً تاوان ہے یانہیں؟ اگر تاوان کی شرط نہ لگائے تو چند ماہ میں کمپنی خسارہ میں چلی جائیگی مید معلوم نہیں ہوتا کہ برتن بے اختیار ٹوٹے یا قصداً۔ برائے کرم حکم شرعی سے مطلع فر ما کراجر عظیم کے ستحق ہوں؟

الجواب: اجارہ میں عین متاجرہ پر قبضہ جسنہ کا مانت ہوتا ہے، اور فقہاء کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ امین پرضان کی شرط باطل ہے، البتہ بعض صور توں میں فقہاء نے امین پرضان کی شرط کے جواز کا قول اختیار فرمایا ہے، مثلاً اجیر مشترک پرتاوان کے سلسلہ میں بعض فقہاء نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے اموال کی حفاظت کی خاطر تاوان لگانا چاہئے، اور بیسب صورتِ مسئولہ میں بھی محقق ہے، اس وجہ سے تاوان کی شرط کے جواز کے بارے میں مفتی حضرات کو غور کرنا چاہئے۔

ملاحظه ہوئیین الحقائق میں ہے:

يفسد الإجارة الشروط لأنها بمنزلة البيع أى فكل ما أفسد البيع أفسدها وأراد بالشروط شروطاً لايقتضيها العقد. (تبين الحقائق:٥/١٢١/ملتان).

الفقه الحنفي في ثوبه الجديد مي عن

العين المستاجرة أمانة في يد المستاجر إن تلفت بغير تفريط لم يضمنها...فإن شرط الموجر على المستاجر ضمان العين فالشرط فاسدلانه ينافي مقتضى العقد... (الفقه الحنفي في ثوبه الحديد: ٣٦١/٤).

الدرالمختار ميں ہے:

ولاتضمن بالهلاك من غيرتعد وشرط الضمان باطل كشرط عدمه في الرهن خلافاً للجوهرة حيث جزم بصيرورتها مضمونة بشرط الضمان... (الدرالمختارمع ردالمحتار: ٥٩٥٥، سعد)

خلاصة الفتاوى ميں ہے:

ولو دفع الثياب إلى صاحب الحمام واستأجره وشرط عليه الضمان إذا تلف قال الفقيه أبوبكر: يضمن الحمامي إجماعاً وكان يقول: إنما لايجب الضمان عند أبي حنيفة إذا لم يشترط الضمان والفقيه أبوجعفر سوى بينهما وكان يقول بعدم الضمان قال الفقيه ابوالليث وبه آخذ ونحن نفتى به. (خلاصة الفتاوى: ١٣٧/٣).

شرح عقو درسم المفتی میں ہے:

والعرف في الشرع له اعتبار ، لذا عليه الحكم قد يدار

واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلاً... ثم اعلم أن العرف قسمان عام وخاص فالعام يثبت به الحكم العام ويصلح مخصصاً للقياس والأثر... (شرح عقودرسم المفتى: ٨١،٧٥). والله المله العلم المنعن (شرح عقودرسم المفتى: ٨١،٧٥). والله المله ا

# شکی مستاجر کے چوری ہونے پرتاوان کا حکم:

سوال: اگرکرائے کی چیزیں گم ہوجائیں یا چوری ہوجائیں تو تاوان عائد کرناجائز ہے یا نہیں؟

الجواب: فقہائے کرام کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ کرائے کی چیزیں متاجر کے قبضہ میں بطویہ امانت ہوتی ہیں، لہذااگراس نے حفاظت میں کوئی کوتا ہی تقصیر نہیں کی تو تاوان نہیں آئے گا۔لیکن موجودہ دور میں عام طور پر متاجرین کی خفلت اور لا پر واہی کی وجہ ہے آئے دن اس قشم کے واقعات پیش آئے رہتے ہیں اور یہ بھی معلوم کرنا مشکل ترین ہے کہ اس نے تقصیر کی تھی یا نہیں ، پھراکٹر لوگوں کا حال ہے ہے کہ کمپنی کی اشیاء کواجرت پر لے کرواپس کرنے میں بہت ستی کرتے ہیں ،جس میں اس کمپنی کا نقصان ہوتا ہے ، بنابریں جملہ عوارض کو مد نظرر کھتے ہوئے استحساناً تاوان کا حکم دیا جائے تو اس کی گنجائش ہونی چاہئے اور علمائے کرام کواس مسللہ پرغور کرنا چاہئے ۔اوراس کی نظریر نقہاء کے کلام میں اجیر مشترک ہے کہ صاحبین آئے ند ہب کے مطابق استحساناً اس پر تاوان لگانا جائز ہے۔ ''صیانہ لا الناس''.

#### ملاحظه ہوشرحِ مجلّه میں ہے:

المأجور أمانة في يد المستاجر إن كان عقد الإجارة صحيحاً أو لم يكن لايلزم الضمان إذا تلف المأجور في يد المستاجر ما لم يكن بتقصيره أو تعديه أو مخالفته لمأذونيته. (شرح المحلة:٧٠٣/٢) المادة: ٢٠١٠٠).

وفى الدرالمختار: ولايضمن ما هلك فى يده وإن شرط عليه الضمان ...قوله ولايضمن ...وفى البدائع...وقالا: يضمن إلا من حرق غالب أو لصوص مكابرين وهو استحسان ... وقوله ما قول عمر وعلى وصيانة لأموال الناس. (الدرالمختارمع ردالمحتار: ٢/٥٦،سعيد).

وفي التبيين : لأن تضمين الأجير المشترك كان نوع استحسان عندهما صيانة

لأموال الناس ... فيجب عليه الضمان بما يمكن التحرز عنه حتى لايتوانى فى حفظها وفى حساشية التبيين : حتى لايقصر في حفظها أو لا يأخذ إلا بقدر ما يحفظه. (تبيين الحقائق:٥/١٣٨/مط:ملتان).

وفي شرح عقود رسم المفتى: فقد ظهر لك أن جمود المفتى أو القاضى على ظاهر المنقول مع ترك العرف والقرائن الواضحة والجهل بأحوال الناس يلزم منه تضييع حقوق كثيرة وظلم خلق كثيرين. (شرح عقودرسم المفتى، ص ٨١). والله الملم علم -

### اجیرخاص پرشرط عائد کرنے کا حکم:

سوال: زیدایک ممپنی کا مالک ہے اس نے عمر سے کہاتم میری ممپنی کا مال فروخت کرو گے تو تخواہ کے علاوہ ۳ فیصدتم کومزید دیا جائیگا، کیکن شرط ہے ہے کہ کسی دوسرے کا مال فروخت نہیں کرو گے۔ کیا ہے معاملہ بنگاہِ شریعت جائز ہے مانہیں؟

**الجواب: ن**دکورہ بالا معاملہ شریعت ِمطہرہ کی نگاہ میں جائز اور درست ہے، کیونکہ اس صورت میں عمر بحثیت اجیر خاص ہوگا،لہذا بیشر ط جائز ہے، پھر تنخواہ کےعلاوہ ۳ فیصد بحثیت ِدلال اس کو ملے گا۔

ملاحظہ فرمائیں فتاوی الشامی میں ہے:

وفى الحاوى سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان فى الأصل فاسداً لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام. (فتاوى الشامى: ٦٣/٦).

صاحب ہدایہ نے ایک قانون اور ضابطہ کی بات بیان فرمائی ہے۔ملاحظہ ہو:

إلاأن يكون متعارفاً لأن العرف قاضٍ على القياس ولوكان لا يقتضيه العقد ولا منفعة فيه لأحد لايفسده. (الهداية: ٥٩/٣).

نیز اجیرخاص پر شرط لگانے کے بارے میں ملاحظہ فرمائیں۔الدرالمختار میں ہے:

بأن استأجره للرعى حيث يكون مشتركاً إلا إذا شرط أن لا يخدم غيره ولايرعى لغيره فيكون خاصاً... وليس للخاص أن يعمل لغيره. (الدرالمحتار:٩٩/٦،سعيد).

فآوی سراجیہ میں ہے:

وشرط أن لا يرعى مع غنمه غنماً آخر جاز. (الفتاوى السراحية،ص:٤٦٢).

امدادالفتاوی میں ہے:

جواجیر خاص ہواس کو جتنا وقت اس عمل کے لئے معین ہوسکتا ہے اس میں دوسرا کام کرنا بلاا ذن جائز نہیں ہے اوراذن بھی صاحبِ عطایا وکیل مطلق صاحبِ عطاکامعتبر ہے۔ (امدادالفتاوی:۳۸۸/۳)۔واللہ ﷺ اعلم۔

مشین خراب ہونے پر دوبارہ ٹھیک کرنے کا حکم:

سوال: زیداپنی مثین ایک میکینک کی دکان پرلے گیا میکینک نے مثین ٹھیک کر لی اس کے بعد ایک دس سالہ بچه آیا اور وہ اس مثین کو چلانے لگا اور مثین خراب ہوگئی۔اب دوبارہ اسکی مرمت میکینک پرہے یا نہیں؟ اور مرمت کرنے والا مزیدا جرت کا مطالبہ کرسکتا ہے یا نہیں؟ اور بچہ کے والدیر تا وان آ نگایا نہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ جبزید نے اپنی مثین میکینک کی دکان میں رکھی تو وہ مثین میکینک کی صانت میں داخل ہوگئ اور جب تک مرمت کر کے میکینک کی طرف سے تسلیم وسپر دگی نہ پائی جائے اس وقت تک اسکی حفاظت اس کے ذمہ ضروری ہے، اب چونکہ اسکی طرف سے کوتا ہی پائی گئی جس کے نتیجہ میں بچہ نے آکراس مثین کوخراب کر دیا تو اب اسپر دوبارہ اس مثین کی مرمت ضروری ہوگی اور وہ مزید اجرت امطالبہ بھی نہیں کرسکتا، ہاں اس بچہ کوضامن بناسکتا ہے اور اگر بچہ کے پاس فی الحال مال نہ ہوتو حالت پسر کا انظار کیا جا لیگا لیکن باپ پرتاوان مہیں آئگا اور میکینک نے خود اسکوخراب کیا تو اس کے ذمہ شین کا دوبارہ ٹھیک کرنالازم ہوگا۔

ملاحظ فرمائیں فتاوی شامی میں ہے:

اعلم أن الهلاك بفعل الأجير أولا والأول إما بالتعدى أو لا والثاني إما أن يكون الاحتراز عنه أولا ففى الأول بقسميه يضمن اتفاقاً وفى ثانى الثانى: لا يضمن اتفاقاً وفى أوله لا يضمن عند الإمام مطلقاً ويضمن عندهما مطلقاً، وفى البدائع: لا يضمن عنده ما هلك بغير صنعه قبل العمل أو بعده لأنه أمانة فى يده وهو القياس وقالا: يضمن إلا من حرق غالب أو لصوص مكابرين وهو استحسان وقولهما قول عمر وعلى وبه يفتى احتشاماً لعمر وعلى وصيانة لأموال الناس. والله اعلم. (فتاوى الشامى: ١٥/٥ مسعيد).

وفى الدرالمختار: ثوب خاطه الخياط بأجر ففتقه رجل قبل أن يقبضه رب الثوب فلا أجر له لأن الخياطة مماله أثر فلا أجر قبل التسليم كما فى المبيع بل له تضمين الفاتق أى قيمة خياطه لا المسمى لأنه إنما لزم بالعقد ولا عقد بينه وبين الفاتق ولا يجبر على الإعادة لأنه التزم العمل ووفى به وإن كان الخياط هو الفاتق فعليه الإعادة كأنه لم يعمل فلم يوف ما التزمه من العمل فيجبر عليه لأن عقد الإجازة لازم وهل للخياط أجر التفصيل بلا خياطة الأصح لا. (الدر المختار مع رد المحتار: ١٥/١) وكذا في المحيط البرهاني: ١٩/٩).

وفى المحيط البرهانى: وهذا لأنه لما خرج الخبز من التنور فقد أتم العمل لأنه عمله جعل الدقيق خبزاً ومتى أخرجه من التنور صار منتفعاً به انتفاع الخبز فيتم عمله وصار مسلماً لقيام يد المستاجر على الخبز ... فلا يبرأ عن الضمان إلا بالتسليم. (المحيط البرهانى: ٩ مسلماً لقيام يد المستاجر على الخبز ... فلا يبرأ عن الضمان إلا بالتسليم. (المحيط البرهانى: ٩ / ١٤/١).

### شرح المجله میں ہے:

إذا أتلف صبي مال غيره يلزم الضمان من ماله وإن لم يكن له مال ينتظر إلى حال يساره ولا يضمن وليه لأن الصغير وإن كان محجوراً عليه لذاته إلا أن الحجر عليه في أقواله لا في أفعاله فهو مواخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه من المال قال في كتاب أحكام الصغار للأستروشني: صبى بال على السطح فخرج البول من الميزاب وأصاب ثوب رجل فأفسده يغرم الصبي من ماله فإن لم يكن له مال يكون ديناً عليه يواخذ به إذا أيسر. (شرح المحلة: ٣ يغرم الصبي من ماله فإن لم يكن له مال يكون ديناً عليه يواخذ به إذا أيسر. (شرح المحلة: ٣ يغرم الشرفية علم -

درختول كوكرايه پردينے كاحكم:

سوال: آگرگوئی درختوں کوکرایہ پردید ہے تو یہ جائز ہے یانہیں؟ اگر نا جائز ہے تو اسکی کیا تد ہیر ہوسکتی ہے؟ بینوا تو جروا۔

الجواب: درخوں کو اجارہ پردینا ناجائز ہے اس لیے کہ اس میں استہلا کے عین ہے جبکہ اجارہ کا مقصد عین کو باقی رکھتے ہوئے نفع حاصل کرنا ہے۔

اس کے جواز کا ایک حلیہ علاء نے یوں بیان کیا ہے کہ پہلے ما لک درخوں کومسا قات پراس طور پردے کہ ایک ہزار میں سے ایک حصہ مالک کا اور باقی تمام حصے مساقی کے اور اس کے بعد اسی خض کو وہ زمین مثلی اجرت پر اتنااضا فہ کر کے دید ہے جتنا عقدِ مساقات میں کم کیا تھا۔ شرطیہ ہے کہ زمین قابل زراعت ہو نیز یہ حلہ اس وقت صحیح ہوسکتا ہے جب زمین اور درخت مال وقف یا مال بیتیم میں سے نہ ہو، چنا نچہ اگر کسی نے مال وقف یا مال بیتیم میں بے حلہ جاری کر دیا تو دونوں عقد باطل ہو جا ئیں گے۔ مساقات تو اس لئے کہ اس میں بیتیم ووقف کا ضرر ہے اور اجارہ اس لئے کہ وہ مساقات کے بطلان کے بعد کیا گیا تو گویا ارض مشغولہ پر اجارہ منعقد ہوا اور یہ باطل ہے اور اس لئے کہ وہ مساقات کو بطلان کے بعد کیا گیا تو گویا ارض مشغولہ پر اجارہ منعقد ہوا اور یہ باطل ہو جائے گا۔ لکو نہا فی الأرض المشغولة . (متفاد از قاوی عثانی ۳۷۹/۳)۔

نیز اس کے جواز کی دوسری تدبیریہ ہے کہ زمین کوکرایہ پر دیدے اور درخت کے استعال کی اجازت دیدے اور درخت کے استعال کی اجازت دیدے اور ایعد میں مالک کے رجوع کرنے کے احتال سے بیخے کے لئے اپنی اجازت سے عقد کے وقت اس قسم کے الفاظ کھے جائے۔ کلما رجعت فی الإذن تکون مأذوناً.

ملاحظه ہو مدایہ میں ہے:

ولا يجوز بيع المراعى ولا إجارتها...وأما الإجارة فلأنها عقدت على استهلاك عين مباح ولو عقدت على استهلاك عين مملوك بأن استاجر بقرة لشرب لبنها لا يجوز فهذا أولى. (الهداية :٣/٢٥).

فآوي رشيديه ميں ہے:

درخت کا اجارہ درست نہیں ہے کیونکہ اجارہ منافع کا ہوتا ہے اعیان وزوائد کی بیع ہوتی ہے ... ( فاوی رشید ۱۳۲۸).

فآوی محمود بیمیں ہے:

اجارہ میں شکی مستاجرہ سے نفع حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے کہ استہلا ک عین زین میں کاشت کرنا اور اس سے غلہ حاصل کرنا تو اجارہ میں داخل ہے لیکن ما لک زمین کے درختوں سے پھل حاصل کرنا پیا اجارہ میں داخل نہیں بلکہ بیتو بچے ہوگئ ۔ (فاوی محمودیہ:۵۵۹/۱۲) وکذافی امدادالا حکام:۵۷۵/۳)۔

حیلہ کے دلائل کتب فقہ سے ملاحظہ ہو:

وأفاد فساد ما يقع كثيراً من أخذ كرم الوقف أو اليتيم مساقاة، فيستأجر أرضه الخالية من الأشجار بسمبلغ كثير ويساقي على أشجارها بسهم من ألف سهم فالحظ ظاهر فى الإجارة لا فى السمساقاة فمفاده فساد المساقاة بالأولى. (بالأولى) ... ثم اعلم أنه حبث فسدت السساقاة بقيت الأرض مشغولة فيلزم فساد الإجاره أيضا كما قدمناه وإن كان الحظ والسصلحة فيها ظاهرين، فتنبه لهذه الدقيقة. وفي فتاوى الحانوتى: التنصيص فى الإجاره على عقد المساقاة، أما الإجاره على عقد المساقاة، أما إذا تبقدم عقد المساقاة بشروطه كانت الإجارة صحيحة كما صرح به فى البزازية ...وهذا بالنسبة إلى الوقف وأما مساقاة المالك فلا ينظر فيها إلى المصلحة كما لو آجر بدون أجر المثل . (الدر المختار مع رد المحتار : ٢ /٨- ٩ ،سعيد).

وفى الدرالمختار: وإن استاجر الشجر إلى وقت الإدراك بطلت الإجارة ... والحيلة... أن يشترى. وفى الشامية: قوله (وأن يشترى الخ) هذه حيلة ثانية وبيانها أن المشترى إما أن يكون مما يوجد... أو لم يوجد منه شيء... أو يكون وجد بعضه دون بعض كشمر الأشجار المختلفة الأنواع... وفى الثالث يشترى الموجود من الثمر بكل الشمن ويحل له البائع ما سيوجد لأن استئجار الأرض لا يتاتى هنا لأن الأشجار باقية على مالك البايع . (الدرالمختارمعردالمحتار:٤/٨٥٥،سعيد).

قال الرافعى: ( لأن استئجار الأرض ...) لا يدخل لعدم تاتى إجارة الأرض هنا فإنه لو قيل بصحتها لا يحل للمشترى ما سيوجد من الثمار فالعمدة فى حله هو الاحلال . (التحرير المختار: ١٨/٤ ، سعيد).

وفى الأشجار الموجود ويحل له البائع ما يوجد فإن خاف أن يرجع يقول: على أنى متى رجعت في الإذن تكون مأذوناً في الترك. شمنى ملخصاً.

وفى الشامية: (قوله وفى الاشجار الموجود) أى وفى ثمار الاشجار يشترى الموجود منها. (فإن خاف الخ) .... وحاصله: أنه على قول محمد يمكن الرجوع هنا عن الإحلال بأن يقول: رجعت عن الإحلال المعلق وعن المنجز فيتعين حينئذ الاحتيال

بالعاملة على الاشجار . (الدرالمختارمع ردالمحتار:٤/٥٥،سعيد).

قال الرافعى (فيتعين حينئذ الاحتيال...) وفى السندى بعد ذكره عن الرحمتى نحو ما ذكره السمحشى ما نصه فالحيلة عند ذلك ان يقول على أنى كلما رجعت فى الإذن تكون أيها المشترى مأذوناً فى الترك بإذن جديد فلا يصح له رجوع عن الإذن المعلق وابطال المنجز لمراعاة لفظه كلما كما حققه أهل الأصول. (التحرير المحتار:١٨/٤، ١٨عيد).

لیکن پہلے حیلے کا سمجھنا بھی مشکل ہے اور صعب العمل ہے نیز جو مالک درختوں کوکرایہ پردیگاعام طور پر سکوں کے ساتھ مالک کا تعلق ایک فی ہزار کے حساب سے ہوگا اس کے دوسراحیلہ آسان اور سہل العمل ہے۔واللہ ﷺ اعلم۔



بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى:

﴿فَابِعِثُوا أَحِكُم بِورِقْكِم هِذُهِ إِلَى الْمِكِينَةُ، فَلِينَظُر أُبِهِا أَرْكَى طَعَاماً فَلِيَاتُكُم بِررْقُ مِنْكَ﴾ (سورة الكهف).

وعن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشترى له أضعية بدينار،

فاشترى أضِحية فأربِح فيما ويناراً،

فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار الله والدينار الله والدينار،

فقال: "ضِح بِالشَّاقُ وتَصِدَقَ بِالْدِينَارِ".

(رواه الترمذي وابوداود).

# باب الوكالث

عن أبي مريرة قال: وكلنى النبي صلى الله عليه وسلم بعفظ زكاة رمضان.

(رواه البخاري).

وعن على الله عليه وسلم وعن على الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه.

(رواه الشيخان).

# وكالت كے احكام كابيان

جانبین سے و کالہ کا حکم:

**سوال**: کیاایک شخص با نع اور مشتری دونوں کی طرف سے وکیل بن سکتا ہے یانہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ اکثر فقہاء نے بیاشکال کیا ہے کہ ایک ہی شخص بائع اور مشتری نہیں بن سکتا ، کین بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ موکل کی اجازت سے ایک ہی شخص بائع اور مشتری دونوں کی طرف سے وکیل بن سکتا ہے۔

ملاحظه ہوالبحرالرائق میں ہے:

قال في البزازية: الوكيل بالبيع لايملك شراء ه لنفسه لأن الواحد لا يكون مشترياً و بائعاً فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه أو أو لاده الصغار أو ممن لاتقبل شهادته فباع منهم جاز. (البحرالرائق:٢٦٦/٧، كوئته).

ردالحتار میں ہے:

وفي وكالة الطحاوي: لايجوز بيع الوكيل من نفسه أو ابن صغير له أو عبد له غير مديون، وإن أمره الموكل بالبيع من هؤلاء أو أجاز له ما صنع جاز. (تكملة ردالمحتار:٣٣٢/٧)سعيد).

نیز وکیل دلال کی طرح ہے ،صرف فرق ہے ہے کہ دلال اجرت لیتا ہے اور وکیل اجرت کیکراور بلاا جرت دونوں طرح کام کرتا ہے۔اور جب دلال جانبین سے اجرت لے کرکام کرسکتا ہے تو وکیل بلاا جرت جانبین سے بدرجہ

اولی کرسکتاہے۔

حاشیہ ہدایہ میں ہے:

السمسار وهي أن يوكل الرجل من الحاضر البادية فيبيع لهم ما يجلبونه.... (حاشية الهداية: ٢٦٦/٢).

شامی میں ہے:

فتجب الدلالة على البائع أو المشترى أو عليهما بحسب العرف، جامع الفصولين. (ردالمحتار:٢٠/٤٥، معيد). والله الله المام -

وكيل كاخوداي ليخريدن كاحكم:

سوال: اگرزید نے عمر کو وکیل بالبیج بنایا تو عمر وہ چیزخودا پنے لیے مثلی قیمت پرخرید سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب: وکیل بالبیج کے خودا پنے لیے خرید نے کے بارے میں دوقول ہیں ،ایک بیہ ہے کہ ناجائز ہے، اور دوسراقول بیہ ہے کہ موکل کی اجازت سے جائز ہے، لہذا بصورتِ مسئولہ اگر موکل نے اجازت دی ہے تو وکیل خودا پنے لیے خرید سکتا ہے۔

ملاحظه ہوفتاوی بزازیہ میں ہے:

الوكيل بالبيع لايملك شراء ه لنفسه لأن الواحد لا يكون مشترياً وبائعاً فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه . . . وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه أو أو لاده الصغار أو ممن لايقبل له شهادته فباع منهم جاز . (الفتاوى البزازية على هامش الهندية:٥/٥٤٠ الرابع في البيع). والله الممالية اعلم ـ

متعینه قیمت سے زائد پرفروخت کرنے کاحکم:

سوال: اگرکسی کووکیل بالبیج بنا کر قیمت بتادی گئی تواگروکیل اس کوزائد قیمت پر بیچناچا ہتا ہے تو فقهاء کہتے ہیں کہزائد قیمت بھی موکل کی ہے،اس کی کوئی تدبیر ہے جس میں زائد قیمت وکیل کول جائے؟ الجواب: فقهاء کے ایک قول کے مطابق وکیل بالبیع موکل کی اجازت سے خود بھی خرید سکتا ہے،اس قول کے پیش نظر صورتِ مسئولہ میں آسان تدبیر یہ ہوسکتی ہے کہ پہلے وکیل بالبیج مبیع کومتعینہ قیت پرخودخرید لے، اور بائع کو بتلا دے کہ میں نے خودخریدا،خرید نے پروکیل مبیع کا مالک بن گیا، بعدازاں اس کوزائد قیمت پرکسی اور کونچ دے اب زائد پیسے اپنے لیے رکھنے کی گنجائش ہے۔

ملاحظه ہوفتاوی بزازیہ میں ہے:

الوكيل بالبيع لايملك شراء ه لنفسه لأن الواحد لا يكون مشترياً وبائعاً فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه ...وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه أو أو لاده الصغار أو ممن لايقبل له شهادته فباع منهم جاز. (الفتاوى البزازية على هامش الهندية:٥/٥٤،الرابع في البيع).

#### در مختار میں ہے:

لا يعقد و كيل البيع والشراء مع من ترد شهادته له للتهمة و جوازه بمثل القيمة إلا من عبد ومكاتبه إلا إذا أطلق له الموكل ك بع ممن شئت فيجوز بيعه لهم بمثل القيمة اتفاقاً ... وفي السراج: لو صرح بهم جاز إجماعاً إلا من نفسه و طفله و عبده غير المديون. وفي رد المحتار: قوله إلا من نفسه ، وفي السراج: لو أمره بالبيع من هؤلاء فإنه يجوز إجماعاً إلا أن يبيعه من نفسه أو ولده الصغير أو عبده و لا دين عليه فلا يجوز قطعاً وإن صرح به الموكل، الوكيل بالبيع لا يملك شراء ه لنفسه ..... (بزازية) كذا في البحر، و لا يخفي ما بينهما من المخالفة ، و ذكر مثل ما في السراج في النهاية عن المبسوط، ومثل مافي البزازية في الذخيرة عن الطحاوي و كأن في المسئلة قولين خلافاً لمن يدعي أنه لا مخالفة بينهما. (الدر المختارم ردالمحتار، ١٦٧/٧ مسعيد و كذا في البحرالرائق مع الحاشية منحة الخالق: ١٦٧/٧ موئته).

## علامه سيدا حرطحطا ويٌّ فرماتے ہيں:

قوله إلا من نفسه أى وقد أمره بالبيع ممن لاتقبل شهادته له قال فى السراج: لو أمره بالبيع من هؤلاء فإنه يجوز إجماعاً إلا أن يبيعه من نفسه أو ولده الصغير أو عبده ولادين عليه فلا يجوز قطعاً وإن صرح به الموكل، وهذا لاينافي ما فى البزازية أنه يجوز لنفسه فإن محله إذا صرح له بالعقد من نفسه. (حاشية الطحطاوى على الدرالمحتار:٢٧٦/٣، كوئته).

كتاب الفقه على المذاهب الاربعه ميس :

... لا يجوز للوكيل أن يبيع سلعة الموكل على بيعها لنفسه... أما إذا أذنه الموكل بأن يبيع لنفسه أو لا بنه الصغير ففيه رأيان: أحدهما: أنه لا يجوز، لأن العاقد في هذه الحالة يكون واحداً، ثانيهما: أنه يجوز ويظهر أن الذي يقول بعدم الجوازلعلة كون العاقد واحداً لا يمنع أن يبيع الوكيل السلعة لا جنبي ثم يشتريها منه ثانياً لأنه في هذه الحالة يكون البائع غير المشترى. (كتاب الفقه على المذاهب الاربعة، مبحث الوكالة بالبيع والشراء، ٥/١٤). والسنتي المماري المناه على المذاهب الاربعة، مبحث الوكالة بالبيع والشراء، ٥/١٤). والسنتين المارية الم

خلاف شرع كام كى وكالت كاحكم:

سوال: مسلمان وكيل ك لي جائز ب كه خلاف شرع كام قبول كرد؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ حدو دِشریعت میں رہتے ہوئے وکالت کا پیشہ فی نفسہ جائز ہے، کین خلاف شرع امور میں وکالت جائز نہیں ہے، وکیل اور موکل دونوں مکلّف ہیں، شریعت کی پابندی دونوں پرلازم اور ضروری ہے۔ اور خلاف شرع امور مثلاً جھوٹ، دھو کہ، خیانت ، باطل حیلے وغیرہ سے بچناحتی الامکان ضروری ہے۔

الله تعالى كافر مان ہے: ﴿ و لا تكن للخائنين خصيماً ﴾ (سورة النساء ،الآية: ٥٠٠). بخارى شريف ميں ہے:

عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من أخيه شيئاً فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار. (رواه البحارى:٢٠/٢).

شرح عنایه میں ہے:

قال (كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه الخ) هذه ضابطة يتبين بها مايجوز التوكيل به ومالا يجوز. (شرح العناية بهامش فتح القدير:١/٧٠ ه ، كتاب الوكالة ، دالفكر).

وإن علم من الموكل القصد إلى الإضرار بالمدعي ليشتغل الوكيل بالحيل والأباطيل والتلبيس لايقبل منه التوكيل. (فتاوى قاضيحان:٧/٣).

## اعلاءالسنن میں ہے:

والكلام فيما إذا كان الوكيل ألحن من الموكل وأبلغ وأهدى منه إلى وجوه الخصومات لا سيما إذا كان الموكل صالحاً يتقي عن استخراج الحيل والدعاوى الباطلة للغلبة والوكيل بضده، فلا بد أن في وكالته ضراراً بالآخر، فلايلزم إلا بالتزامه، ومن شاهد حال وكلاء الزمان في إحقاقهم الباطل، وإبطالهم الحق لم يشك قط في صحة قول أبي حنيفة ... وأكثر ما يقع التاخير في معرفة الحق من الباطل إنما هو من تلبيسات الوكلاء وتحيلهم على الحق ولبسهم الباطل بالصواب والفقهيه من عرف حال زمانه. (اعلاء السنن: ٥ / ٣٢١/ كتاب الوكالة، ادارة القرآن).

امدادالفتاوی میں ہے:

...حاصل به ہے که پیشه و کالت فی نفسه جائز کھم را مگر شرط به ہے که سیج مقدمات لیتا ہو۔ (امدادالفتاویٰ: ۳۲۰/۳).

فآوی محمود بیمیں ہے:

اگر سچےمقد مات لیتا ہوا ورکسی خلا ف امر کا ار تکاب اس میں نہ کرنا پڑتا ہوتو پیشہ و کا لت جائز ہے۔ دوسری جگہ مذکور ہے:

جس وکالت میں معصیت پراجرلیا جائے لیعنی جھوٹے اور ناحق مقدمہ کی پیروی کی جاوے اور ظالم کی اعانت کی جاوے اور ظالم کی اعانت کی جاوے ایسی وکالت اور اس کی آمدنی ناجائز ہے۔ ( نتاوی محمودیہ:۳۵۳،۴۵۲/۱۲، جامعہ فاروقیہ ).

آپ کے مسائل میں ہے:

وکیل اگر جھوٹ کو بچے اور بچے کو جھوٹ ثابت کر کے فیس لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ بیہ حلال نہیں ہوگی ، اور اگر کسی مقدمہ کی سیحے پیروی کرتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی کمائی کوحرام کہا جائے۔(آپ کے مسائل اوران کاحل:۲۷۱۸). ہاں دفع ظلم کے لیے بچھ تد ابیراختیار کرنی پڑے تو اس کی گنجائش ہے۔ اعلاء السنن میں ہے:

ومعلوم أن الوكيل إنما يقصد عادة لاستخراج الحيل والدعوى الباطلة ليغلب وإن لم يكن الحق معه، وفي هذا إضرار بالآخر، فلا يلزم إلا بالتزامه إلا إذا كان معذوراً. (اعلاء

السنن : ١ / ١ ٣٢، باب الوكالة بالخصومة، ادارة القرآن).

الا شباه والنظائر كايك قاعد \_ سے بھى استيناس ليا جاسكتا ہے:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما. (الاشباه والنظائر:٢٦١/١،

تحت القاعدة الخامسة "الضرر يزال").

نیز دونوں فریق کے درمیان صلح صفائی وغیرہ کے لیے پچھ توریداور حیلہ وغیرہ اختیار کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ بخاری شریف میں ہے:

عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بن عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً. (رواه البخارى: ٣٧١/١)، باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس). والله المله المالم

# وكيل بالشراء كوكوئي چيزمفت ملنے كاحكم:

سوال: اگرکسی نے زیدکووکیل بنایا کہ میرے لیے بازارسے دنبہ یا بکری خریدلواوراس کوایک ہزار رینددئے ،لیکن بائع نے وکیل کو تعلقات کی وجہ سے بکری یا دنبہ مفت میں دیدیا،تواب وکیل ایک ہزار ریندموکل کو واپس کریگایا اپنے لیے رکھنے کی گنجائش ہے؟اور یہ ہتلایا گیا کہاس کی قیمت ہزار ریند ہے۔

**الجواب**: بصورتِ مسئولہ وکیل کے بائع کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے بائع نے ثمن واپس کیا تو ہیہ وکیل کے لیے ہدیہ ہوگیا،لہذاموکل کوواپس کرنالازم اور ضروری نہیں اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔

ملاحظه ہوفتاوی ولوالجیہ میں ہے:

رجل أمر رجلاً يشتري له جارية بألف درهم فاشتراها ثم أن البائع وهب للوكيل ألفاً فل المبائع وهب للوكيل ألفاً فللوكيل أن يجعل هذا حطاً عن الثمن، لأنه يفسد العقد فجعل هبة فيرجع. (الفتاوى الولوالجية:٤/٣٥٣، فصل فيما يرجع الوكيل على الموكل).

البحرالرائق میں ہے:

وفى الواقعات الحسامية: ولو أمر رجلاً أن يشتري جارية بألف فاشتراها ثم أن البائع وهب الألف من الوكيل فللوكيل أن يرجع على الآمر. (البحرالرائق:٧/٥٥١، باب الوكالة بالبيع

والشراء،كوئته).

در مختار میں ہے:

ولو وهبه كل الثمن رجع بكله ولوبعضه رجع بالباقي لأنه حط. وفي الشامي: (قوله كل الثمن) أي جملة واحدة ، قال في البحر: ولو وهبه خمس مائة ثم الخمسمائة الباقية لم يرجع الوكيل على الآمر إلا بالأخرى لأن الأولى حط والثانية هبة. (الدرالمختارمع فتاوى الشامي: ٥/٦ ١ ٥، باب الوكالة بالبيع والشراء، سعيد). والله المسلم المسل

# وکیل اور دلال کے مابین فرق:

سوال: وكيل اور دلال مين كيا فرق ہے؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ وکیل اور دلال کے درمیان فرق یہ ہے کہ دوسرے شخص کاسپر دکیا ہوا کام دلال اجرت پر کرتا ہے۔ دلال اجرت دونوں طرح کرتا ہے۔

ملاحظه ہودستورالعلماء میں ہے:

السمسار: من يعمل للغير بالأجر بيعاً أو شراء ويقال له في العرف الدلال. (دستورالعلماء:١٣٢/٢).

والوكالة:...وفي الشرع تفويض التصرف في أمرشرعي إلى غيره أى إقامة الغير مقام نفسه في التصرف ممن يملك التصرف . والوكيل: هو الذي فوض إليه التصرف بإقامة المفوض أى الموكل إياه مقام نفسه في التصرفات. (دستورالعماء:٣٢١/٣).

التعر يفات الفقهيه ميں ہے:

الدلال هو السمسار أى الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع. (التعريفات الفقهية: ٢٩٣/١).

والوكالة، وهي شرعاً تفويض أحد أمره لآخر وإقامته مقامه ويقال لذلك الشخص موكل ولمن إقامه وكيل والأمر موكل به. (التعريفات الفقهية: ٥٤٦/١).

اسلامی فقہ میں ہے:

وکالت دونتم کی ہوتی ہے،ایک خاص دوسرے عام، خاص کا مطلب سے ہے کہ آپ نے کسی سے کہا کہ آپ انتظام کی ہوتی ہے،ایک خاص دوسرے عام، خاص کا مطلب سے ہے کہ آپ انتظام کا مطلب سے ہے کہ آپ استظام کی میرے لیے موٹر خرید دیجئے، یا فلال مقدمہ کی پیروی کرد یجئے ،اور عام کا مطلب سے ہے کہ میرے فلال کاروبار کی آپ پوری نگرانی کیجئے ، یامیر ہے سارے مقدمات کی پیروی کیجئے ، پھران دونوں کی دودو قسمیں ،ایک بااجرت ، دوسرے بے اجرت ، دونوں کے احکام کیساں ہیں،صرف ایک معاملہ میں بے اجرت وکیل کی ذمہ داری کم ہوجاتی ہے۔

بااجرت وکیل میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جواجرت لے کریا کمیشن پرکوئی کام کرتے ہیں، کسی حکومت کے تمام ملاز مین اس کے وکیل ہوتے ہیں، اس لیے ان کواپنی حکومت کی مرضی کے مطابق کام کرنا چاہئے۔ آپ اپنے ذاتی ملازم سے کوئی کام کرائیں توبیآ پ کاوکیل سمجھا جائے گا، اسی طرح اگرآپ کمیشن ایجنٹ مقرر کریں توبیآ پ کاوکیل سمجھا جائے گا، اسی طرح اگرآپ کمیشن ایجنٹ مقرر کریں توبیآ پ کاوکیل سمجھا جائے گا، لیٹ کام کرنا چاہئے۔ (اسلامی فقہ: ۲/ ۱۸۲۷). واللہ کا اسکام کرنا چاہئے۔ (اسلامی فقہ: ۲/ ۱۸۲۷). واللہ کی ہدایت کے مطابق کام کرنا چاہئے۔ (اسلامی فقہ: ۲/ ۱۸۲۷).

# موکل کاوکیل کودوبارہ فروخت کرنے کا حکم:

سوال: کیاموکل کے لیے جائز ہے کہ بیٹے پر قبضہ کرنے اور ثمن ادا کرنے کے بعد دوبارہ بیٹے وکیل کے ہاتھ بطور مرابحہ فروخت کردے؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ موکل نے مبیع پر قبضہ کرلیا اور ثمن بھی اداکر دیا تواب وکیل کے ہاتھ مرابحةً فروخت کرنا جائز اور درست ہے۔

ملاحظہ ہودر مختار میں ہے:

وفسد شراء ما باع بنفسه أو بوكيله من الذي اشتراه ... بالأقل من قدر الثمن الأول قبل نقدكل الشمن الأول وفي ردالمحتار: قيد به لأن بعده لا فساد. (الدرالمختار مع ردالمحتار: ٥/٣٧،سعيد).

حاشية الطحطاوي ميں ہے:

قوله بالأقل من قدر الثمن الأول...وقيد بالأقل لأنه لوكان بمثله أو بأكثر منه جاز لأن الفضل في الأكثر يحصل للمشتري والمبيع داخل في ضمانه... وقيد بكونه قبل النقد لأنه إذا كان بعده لا فساد. (حاشية الطحطاوى على الدرالمختار:٣/٣/٠٠كوئته).

### ہداریمیں ہے:

ومن اشترى جارية بألف درهم حالة أو نسيئة ثم باعها من البائع بخمس مائة قبل أن ينقد الشمن الأول لايجوز البيع الثاني، وفي فتح القدير: بمثل الثمن أو أكثر جاز...وقيد بقوله قبل نقد الثمن لأن ما بعده يجوز بالإجماع. (الهداية مع فتح القدير: ٢/٦٣٤،دارالفكر). والتدين الممل

وكالت عامها ورخاصه كاحكم:

وں سوال: کسی خص نے کسی کو کیل مقرر کیا کہ وہ مال تجارت خرید لے جب وہ چاہے،ایک خاص مقرر سوال: کسی خص نے کسی کو کیل مقرر کیا کہ وہ مال تجارت خرید لے جب وہ چاہے،ایک خاص مقرر کردہ قیبت میں،اور سامان کی صفت،نوع وغیرہ بیان نہیں کیا،آپ رہنمائی فرمادے کہ بیروکالت عامہ ہے یا وکالت خاصہ؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ سامان کے اعتبار سے وکالتِ عامہ ہے، کیکن قیمت مقرر کرنے کے اعتبار سے وکالتِ عامہ ہے، کیکن قیمت مقرر کرنے کے اعتبار سے وکالتِ خاصہ ہے، وکالت میں تقیید کی مثال یوں ہے کہ آپ میرے لیے سامان فلان بازار سے خریدے جو بھی سامان خرید ناہو۔

ملاحظه ہور دالمختا رمیں ہے:

قوله وإن عمت بأن يقول ابتع لي مارأيت لأنه فوض الأمر إلى رأيه فأى شيء يشتريه يكون ممتثلاً، درر. (ردالمحتار:٥/٥،٥،سعيد).

#### ہدایہ میں ہے:

... إلا أن يوكله وكالة عامة فيقول: ابتع لي مارأيت لأنه فوض الأمر إلى رأيه فأى شيء يشتريه يكون ممتثلاً والأصل فيه أن الجهالة اليسيرة تتحمل في الوكالة كجهالة الوصف استحساناً لأن مبنى التوكيل على التوسعة لأنه استعانة. (الهداية: ١٨١/٣، باب الوكالة بالبيع و الشراء).

# وكيل كاموكل كى رقم اينے خرچ ميں لانے كاحكم:

سوال: اگرسی کاروپید بطورا مانت ہو یاسی کے پاس منجد کا چندہ ہو، یاسی کو وکیل بقضاء الدین بنایا گیا ہو یا وکیل بالشراء، اوروکیل وہ رقم اپنی ضرورت میں صرف کردے، پھراس کے عوض دوسری رقم ما لک کودیدے یا مسجد کے چندہ میں رکھدے یا موکل کا دین ادا کردے تو ایسا کرنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ وکیل کا ایسا تصرف موکل کی اجازت سے جائز ہے بدون اجازت درست نہیں ، کیونکہ وکیل کے پاس موکل کی رقم بطورِ امانت ہے اور امانت میں بلااجازت تصرف کرناجائز اور درست نہیں ، اسی طرح وقف کے مال میں کسی طرح ایسا تصرف کرناجائز نہیں ، اگر کسی نے ایسا تصرف کیا توضامی ہوگا ، ہمیں ، استحساناً اگر قاضی کی طرف مرافعہ شکل ہوا ور خرج شدہ رقم کا بدل موکل کی متعین کردہ جگہ میں خرج کر بو فیما بینہ و بین اللہ وبال سے بچنے کی امید ہے۔ اور اگر کسی نے زید کودس درہم کسی چیز کے خرید نے کے لیے دیے ، یا اہل وعیال پر خرج کر نے کے لیے دیے ، یا قرض کی ادائیگی کے لیے دیے ، اور اس نے اپنی رقم میں سے مذکورہ بالا کا مانجام دیے ، اور موکل کی رقم خودر کھلی تو بیجائز اور درست ہے۔

ملاحظه ہوفتاوی قاضیخان میں ہے:

رجل جمع مالاً من الناس لينفقه في بناء المسجد وأنفق من تلك الدراهم في حاجة نفسه ثم رد بدلها في نفقة المسجد لايسعه أن يفعل ذلك وإذا فعل إن كان يعرف صاحب المال رد الضمان عليه أو يساله ليأذن له بإنفاق الضمان في المسجد، وإن لم يعرف صاحب المال يرفع الأمر إلى القاضي حتى يأمره بإنفاق ذلك في المسجد فإن لم يقدر على أن يرفع الأمر إلى القاضي، قالوا: نرجوا له في الاستحسان أن ينفق مثل ذلك من ماله في المسجد فيجوز ويخرج عن الوبال فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء يكون ضامناً في كون ذلك ديناً عليه لصاحب المال، وهو نظيرما ذكر في الأصل الوكيل بقضاء الدين فيكون ذلك ديناً عليه لصاحب المال، وهو نظيرما ذكر في الأصل الوكيل بقضاء الدين قضاء دين الموكل يكون متبرعاً في قضاء دين الموكل . (فتاوئ قاضيحان: ٢٩٩/٣).

فآوي بزازيه ميں ہے:

الوكيل بالشراء أنفق الدراهم على نفسه ثم اشترى ما أمر بدراهم من عنده فالمشتري للوكيل لا للآمر في المختار وفي الأصل اشترى بدنانير من عنده ثم نقد دنانير الموكل فالشراء للوكيل ويضمن مال الموكل للتعدى، ولو اشترى ما أمره وسلمه إلى الموكل ثم أنفق دراهم الوكالة ونقد للبائع غيرها جاز،...وفي النوازل أعطاه ديناراً لقضاء دينه أو الإنفاق على عياله فأمسكها وصرف دينار نفسه جاز استحساناً وفي العيون أمره بصدقة ألف وأعطاه فأنفقه وتصدق بألف من عنده لا يجوز ويضمن وإن باقية عنده وتصدق بألف من عنده جاز استحساناً. (الفتاوى البزازية:٥/٣٨٤).

وللاستزادة انظر: (الفتاوى الهندية:٣٠/٢٤٤ والفتاوى التاتارخانية:٥٠٦٥). والله علم ـ

ويل كوثمن كاضامن بنانے كاحكم:

سوال: ایک شخص نے زید کووکیل بالبیع بنایا، اور کہا کہتم سامان کواتی قیمت میں فروخت کرو، لیکن میہ شرط لگائی کہتم مجھے اس کی قیمت ادا کروگے چاہے آپ مشتری سے وصول کرے یانہ کرے، کیاوکیل اس کا ذمہ دار ہوگا مانہیں؟

**الجواب**: بصورت ِمسئولهالیی شرط لگانا جائز اور درست نہیں۔

ملاحظه ہوفتح القدير ميں ہے:

(قوله ومن باع لرجل ثوباً) أى باع ثوباً هو لرجل بطريق الوكالة عنه في بيعه (وضمن) الوكيل (له) أى للرجل المالك (الثمن أو مضارب ضمن ثمن متاع لرب المال فالضمان باطل لأن الكفالة) وهى الضمان (التزام المطالبة والمطالبة إليهما) أى إلى الوكيل والمصارب (فيصير كل منهما ضامناً لنفسه) فيصير مطالباً مطالباً وهذا لأن حقوق العقد ترجع إليهما. (فتح القدير:١٨/٧) دارالفكر).

#### در مختار میں ہے:

ولا تصح كفالة الوكيل بالشمن للموكل فيما لو وكل ببيعه لأن حق القبض له بالإصالة فيصير ضامناً لنفسه. وفي رد المحتار: (قوله ولاتصح كفالة الوكيل بالثمن) وكذا عكسه،... (وقوله فيما لووكله ببيعه) الأولى أن يقول أى ثمن ما وكل ببيعه، قيدبه لأن الوكيل بقبض الشمن لوكفل به يصح كما فى البحر. (الدرالمختارمع ردالمحتار:٥١٢/٥،سعيد). فتح القدير مين هـ:

يجب أن يعلم أن الحقوق نوعان حق يكون للوكيل وحق يكون على الوكيل فالأول كقبض المبيع ومطالبة ثمن المشتري والمخاصمة في الغيب والرجوع بثمن مستحق، ففي هذا النوع للوكيل ولاية هذه الأمورلكن لاتجب عليه، فإن امتنع لايجبره الموكل على هذه الأفعال، لأنه متبرع في العمل بل يوكل الموكل بهذه الأفعال. (فتح القدير:٨/٦ ١،دارالفكر). والتدي المراح في العمل بل يوكل الموكل بهذه الأفعال.

# وكالت كے معامدہ پرفيس لينے كاتھم:

سوال: ایک شخص نے اسلامی بینک میں آ کرمعاہدہ کے فارم بھر کردستخط کیے اور وکالت کے فارم پر دستخط سے بہلے اس نے معاہدہ ختم کر دیا، اب بینک کے لیے اس آ دمی سے فیس وصول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جب کہ بینک نے اس فیس کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا؟

**الجواب:** بصورتِ مسئولہ یہ فیس لینامعروف یامشروط یاموعودہے،اور بینک کی کاغذی کاروائی کا معاوضہ ہے تواس کالینااور دینا جائز اور درست ہے۔

فآوی قاضیخان میں ہے:

ذكر الشرط على وجه المواعدة جاز البيع ويلزمه الوفاء بالوعد لأن المواعدة قد تكون لازمة فتجعل لازمة لحاجة الناس . (فتاوئ قاضيخان على هامش الهندية: ٢ / ١٦٥).

#### شرح عنایه میں ہے:

والعرف ينفى النزاع ... فلم يبق من الموانع إلا القياس على ما لا عرف فيه بجامع كونه شرطاً والعرف قاضِ عليه. (شرح العناية:٢/٦٤)، دارالفكر).

## شرحِ مجلّہ میں ہے:

نقل عن جامع الفصولين أنه لو ذكر البيع بالا شرط، ثم ذكر الشرط على وجه العدة ،

جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد، إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازماً لحاجة الناس. (شرح المحلة: ٢١/٢).

احسن الفتاوي میں ہے:

معامدہ کی پابندی فریقین پرضروری ہے منحرف ہونے والے فریق کوایفاء معامدہ پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔ (احسن الفتادی: ۸۵۰/۱). واللہ ﷺ اعلم۔

وكيل يريابندى لكانے كا حكم:

سوال: اگریسی نے اپنے وکیل پر بیشرط عائد کی کتم صرف میرامال فروخت کرو گے تو کیا وکیل اپنامال اس کے ساتھ فروخت کرسکتا ہے یانہیں؟

الجواب: وکیل بالبیج بمزله اجیر مشترک ہے، اس لیے کہ سامان بیچنے پرعقدواقع ہواہے، کین جب موکل نے بیشرط عائد کی کہ صرف میرامال فروخت کروگے تواب اجیر خاص کی طرح ہوگیا، لہذا اب اجارہ کے وقت میں اپنامال فروخت کرنادرست نہیں ہے، ہاں اگراجیر نے اس شرط کو قبول نہیں کیایا قبول کیا، کین جواجارہ کا وقت ہے اس کے علاوہ اپنے گھر پراپنی چیز بیچنا ہے تواس کی گنجائش ہے، یاوہ خوز نہیں بیچنا بلکہ اس کالڑ کا یا بیوی بیچنی ہے تب بھی جائز ہے۔

ملاحظه ہوالبحرالرائق میں ہے:

الأجير المشترك من يعمل لغيرواحد...والأجيرالخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل... وسمى الأجير خاصاً ووحده لأنه يختص بالواحد وليس له أن يعمل لغيره ولأن منافعه صارت مستحقة للغير والأجر مقابل بها فيستحقه ما لم يمنع مانع من العمل كالمرض والمطر...وإنما يكون أجيراً خاصاً إذا شرط عليه أن لايرعى لغيره. (البحرالرائق:٣١،٣٠،٢٦ كتاب الاجارة، كوئته).

#### در مختار میں ہے:

الأجراء على ضربين: مشترك وخاص، فالأول من يعمل لا لواحد كالخياط ونحوه أو يعمل له عملاً غير موقت...أو موقتاً بلا تخصيص...والثاني وهو الأجير الخاص ويسمى

أجير وحد وهو من يعمل لواحد عملاً موقتاً بالتخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه في الممدة وإن لم يعمل كمن استوجر شهراً للخدمة أو شهراً لرعي الغنم المسمى بأجر بخلاف ما لو آجر المدة بأن استاجره للرعي شهراً حيث يكون مشتركاً إلا إذا شرط أن لا يخدم غيره ولايرعى لغيره فيكون خاصاً. وفي ردالمحتار: اعلم أن الأجير للخدمة أو لرعي الغنم إن ما يكون أجيراً خاصاً إذا شرط عليه أن لا يخدم غيره أو لا يرعى لغيره. (قوله وليس للخاص أن يعمل لغيره) بل ولايصلى النافلة، قال في التتارخانية: وفي فتاوى الفضلي وإذا استاجر رجلاً يوماً يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة . (الدرالمحتارم ردالمحتارة عليه الإجارة ، سعيد). والشرقي الملم -

ويل بالبيع كاسامان بطورر من ركفنه كاحكم:

سوال: زیدنے عمر وکو وکیل بالبیع بنایا کچھ سامان کو بیچنے کے لیے، کیا عمر و کے لیے سیجے ہے کہ یہ کہدے کہ وہ اپنی فیس کے لیے سامان کو بیچنے تک رئن یا ضمانت کے طور پررکھے گا؟

الجواب: وکیل بالبیج مبیع کو بیچنے تک اپنے پاس بطور ودیعت بالا جرر کھ سکتا ہے، رہن یاضانت کے طور پہنیں ۔ یعنی دوعقد کر لیس، ایک میے کہ فروخت تک اس کی یومیہ اجرت اتنی ہے اور دوسراعقد میہ کہ نیچ کے بعد مجھے قیمت کا اتنافیصد ملے گا، دوعقد اس لیے الگ الگ کرے تا کہ صفقة فی صفقة کے وبال سے فی جائے۔ پھر فروخت کرنے کے بعد جتنے دن چیزر کھی اتنے دن کا کرا میہ وصول کرے اس لیے کہ وکیل بالبیج کے ذمہ میدلازم نہیں کہ اس مبیع کواپنی دکان پررکھے، لہذا اجرت لے سکتا ہے، ہاں اگر درمیان میں وہ چیز ہلاک ہوگئ تو اس پر ایک قول کے مطابق تاوان آئےگا۔

ملاحظه ہوفتاوی ہندیہ میں ہے:

المودع إذا شرط الأجرة للمودع على حفظ الوديعة صح ولزم عليه. (الفتاوى الهندية: ٣٤٢/٤).

بدائع الصنائع میں ہے:

المودع إذا شرط للمودع أجراً على حفظ الوديعة أن له الأجر لأن حفظ الوديعة

ليس بواجب عليه فجاز شرط الأجر. (بدائع الصنائع: ١/٦٥١،سعيد).

در مختار میں ہے:

وهي (الوديعة) أمانة ، هذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب واستحباب قبولها، فلا تضمن بالهلاك إلا إذا كانت الوديعة بأجر... (الدرالمحتار: ٥/٤٦٥، سعيد).

" الأشباه والنظائر" ميس م:

وفى البزازية: لو جعل للكفيل أجراً لم يصح، وذكر الزيلعي أن الوديعة بالأجر مضمونة، وفى الصيرفية من أحكام الوديعة إذا استأجر المودع المودع صح. (الاشباه والنظائر: ٩٩/٢).

ومشله في تبيين الحقائق، وزاد بقوله: والمتاع في يد (أى الأجير المشترك) غير مضمون بالهلاك...بخلاف الوديعة بأجر لأن الحفظ واجب عليه مقصوداً ببدل (فيضمن). (تبيين الحقائق: ٥/٥ ١ ١ ملتان).

وكذا في مجمع الضمانات: ١/١٥١ وشرح المجلة:٣/٣٤٢ وفتاوي حقانيه:٦/٩٩٣).

دوسراقول بیہ ہے کہ مودع بالا جر پر ہلاک ہونے کی صورت میں تاوان نہیں آئیگا اور بعض علماء نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔

ملاحظه هور دالحتا رمیں ہے:

وأما من جرى العرف بأنه يأخذ في مقابلة حفظه أجرة يضمن ، الأنه و ديعة بأجرة لكن الفتوى على عدمه، سائحاني. (ردالمحتار:٥٦٦٤/٥ كتاب الايداع، سعيد).

خلاصة الفتاويٰ میں ہے:

فإن شرط عليه الضمان إذا هلك يضمن في قولهم جميعاً، لأن الأجير المشترك إن ما لايضمن عند أبي حنيفة إذا لم يشترط عليه الضمان، أما إذا شرط يضمن، قال الفقيه أبو الليث، الشرط وعدم الشرط سواء، لأنه أمين، واشتراط الضمان على الأمين باطل، وبه يفتى . (حلاصة الفتاوئ: ١٣٧/٣).

امدادالاحكام ميس ہے:

وديعة بالاجرمين عدم ضان يرفتوكل ہے۔ (امدادالا حكام:٣/ ١٣٧ - وكذا في اليضاح النوادر، ١٤١٠).

حاصل یہ ہے کہ مود عبالا جرکے پاس اگرود بعت ہلاک ہوجائے تو تاوان آنے اور نہ آنے میں اختلاف ہے ، اور فقاوی کا بھی اختلاف ہے جیسا کہ فدکور ہوا، بندہ فقیر کے خیال میں جب مالک نے ود بعت کی حفاظت کے لیے اجرت کا اہتمام کیا ہو، اور بیبھی کہا کہتم ذمہ دار ہوتو پھر تاوان کا فتو کی دیا جا سکتا ہے، خصوصاً اس زمانے میں جب کہ ستی اور تکاسل عام ہے۔ واللہ علی اللہ علم۔

غيرمسلم كووكيل بالبيع بنانے كاحكم:

سوال: اگرنسی شخص نے اپنے عیسائی ملازم کوشراب یا خزیر کے گوشت کوفروخت کرنے کے لیے وکیل بنایا تو کیا یہ بھے ہوجائے گی یانہیں؟ اور بھے ہوگئ تواس سے حاصل شدہ قیمت کا کیا تھم ہے؟ اور اس طرح کرنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ امام صاحبؓ کے نز دیک بھے صحیح ہے مگر مکر وہ تحریمی ہے اور نمن واجب التصدق ہے کیکن صاحبینؓ کے نز دیک بھے صحیح نہیں ہے۔البتہ اس طرح کرنا گناہ کا کام ہے اس سے بچنا جا ہے۔ ملاحظہ فر مائیں درمختار میں ہے:

أمر المسلم ببيع خمر أو خنزير أو شرائهما أى وكل ذمياً أو أمر المحرم غيره أى غير المحرم ببيع صيده يعني صح ذلك عندالإمام مع أشدكراهة لأن العاقد يتصرف بأهليته وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكمي، وقالا: لايصح، وهو الأظهر شر نبلالية عن البرهان، وفي ردالمحتار: قوله ببيع خمر أو خنزير أى مملوكين له بأن أسلم عليهما ومات قبل أن يزيلهما وله وارث مسلم فير ثهما، قوله يعني صح ذلك. أى التوكيل وبيع الوكيل وشرائه، قوله أشدكراهة أى مع كراهة التحريم، فيجب عليه أن يخلل الخمر أو يريقها ويسيب الخنزير ولو وكله ببيعهما يجب عليه أن يتصدق بثمنهما نهر وغيره... قوله أمر حكمي أى يحكم الشرع بانتقال ما ثبت للوكيل من الملك إليه فيثبت له كثبوت الملك الجبري له بموت مور ثه. (الدرالمختار مع ردالمحتار:٥/٨٣/، باب البيع الفاسد، سعيد).

وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار. وفيه أيضاً وأما في التوكيل بالبيع

فعليه أن يتصدق بثمهما أفاده الحموي، قوله وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكمي فلا يمنع بسبب الإسلام بحر. (حاشية الطحطاوى على الدرالمختار:٣٦/٣، كوئته. وكذا في المبسوط للامام السرخسيّ: ٣٨/١٣، ادارة القرآن).

#### تبيين الحقائق ميس بـ:

قال ولو أمر ذمياً بشراء خمر أوبيعها صح. وهذا عند أبي حنيفة ... لأن الوكيل أصل لنفس التصرف والموكل لحكم التصرف ألا ترى أنه يملك الخمر والخنزير بالإرث... ثم يتصدق بثمن الخمر إن باعها الوكيل له لتمكن الخبث فيه لقوله عليه السلام إن الذى حرم بيعها حرم شرائها وأكل ثمنها. (تبيين الحقائق: ٢/٤ ٥، ملتان).

وفى الفتاوى الهندية: ولو وكل المسلم ذمياً ببيع الخمر أوشرائه جاز في قول أبي حنفية وقالا: لايجوز. (الفتاوى الهندية: ١٥/٣ ، فصل في بيع المحرمات). والله الله العلم المحرمات المعاملة الم



## بسم الله الرحمٰن الرحيم قَالَ اللَّهِ قَعَالَهُ:

﴿ و آخرون بِضربون في الأرض بِبتغون من فضل اللّٰه ﴾ (سررة المزمل).

وروى عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما، أنه كان سيدنا العباس بن عبدالمطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لايسلك به بحراً ولاينز ل به واديا ولايشترى به دابة ذات كبد رطبة

فإن فعل ذلك ضمن ،

فْبِلِغْ شُرِطُه رسول اللّٰه صِلِي اللّٰه عليه وسلم،

فآجاز شرطه.

(رواه البيهقي في الكبري، والطبراني في الاوسط).

# باب المضاربة

وبعث رسول الله عبيه وسلم والناس بتعاقدون المضاربة فلم بنكر عليهم. (بدائع الصنائع).

# مضاربت کے احکام کابیان

مضاربت میں ملازم کی تنخواہ کاحکم:

گرامی قدر جناب معظم ومحتر م حضرت مفتی صاحب، دامت برکاتهم العالیه۔ السلام علیکم ورحمة الله و برکانة۔

بعدہ ؛ مقصدِ تحریر مندرجہ ذیل مسلہ میں حکم شرعی معلوم کرنا ہے۔ امید ہے کہ آنجنا بتحریر فر ماکر ممنون ول گے۔

سوال: خالداورراشد نے بطورِ مضاربت کے ایک تجارت کی خالد کی محنت اور راشد کا راس المال لگایا گیا اور ایک گاڑی خرید کر مختلف شہروں میں مال وغیرہ بیچنا شروع کر دیا گیا اب دریافت طلب مسئلہ ہے ہے؛

(۱) مٰہ کورہ بالاصورت میں اس مز دور کی تنخواہ اور گاڑی کے مصارف کا ذیمہ دار کون ہوگا؟

(۲) اگر بالفرض تجارت میں نفع نه ہوا تواس صورت میں ان دونوں کے اخراجات کون برداشت کریگا۔ مہر ہانی فرما کر جواب تحریر فرما کیں گے۔و حزا کم الله عنا حیرالحزاء فی الدارین .

الجواب: جانناچاہئے کہ عقدِ مضاربت میں مضارب کی حیثیت''جب اسے مالک نے اپنامال سپر د کر دیا'' فقط امین کی ہے، اور جب اس مال میں تصرف شروع کرتا ہے تو وہ مالک کی طرف سے وکیل ہوتا ہے، اور جو بھی نفع حاصل ہوتا ہے اس میں وہ شریک ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی قتم کے نقصان کا ضامن گھہرانے کی شرط باطل ہے، چنانچہ اگر عقد کے وقت نفع کے ساتھ نقصان میں بھی شرکت کرائی گئی تو یہ شرط باطل ہے اور مضارب

نقصان میں شریک نه ہوگا۔ملاحظه فرمائیں:

وحكمها أنه أمين بعد دفع المال إليه ووكيل عند العمل وشريك عند الربح. (البحرالرائق:٢٦٤/٧)

علامه شامی ٌفر ماتے ہیں:

( وبطل الشرط) كشرط الخسران على المضارب. (ردالمحتار:٥/٨٤٥،سعيد).

لہذاصورتِ مسئولہ میں خالد مضارب ہے اور راشدرب المال یعنی مالک ہے، کار وبار کو چلانے کے لیے جوگاڑی اور ملازم رکھا گیا ہے ان دونوں کے جملہ مصارف مالِ مضاربت سے اداکیے جائیں گے، مضارب یعنی خالد پر شرعاً کوئی خرچ محنت کے سواء لازم نہیں ہے۔ چنانچہا گر تجارت میں نفع ہوا تو سب سے پہلے اخراجات منہا کیے جائیں گے، بعدازاں باقی ماندہ نفع دونوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر تجارت میں نفع نہیں ہوا تو راس المال سے اخراجات اداکیے جائیں گے، مضارب ان مصارف کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔

البحرالرائق میں ہے:

وله الإبضاع والإيداع واستئجار العمال للأعمال واستئجار المنازل لحفظ الأموال واستئجار السفن والدواب وله أن يرهن ويرتهن لها. (البحرالرائق:٢٦٤/٧، كوئته).

نیز مذکورہے:

( فإن ربح أخذ المالك ما أنفق من رأس المال أى ما أنفقه المضارب فإذا استوفى رأس ماله و فضل شيء اقتسماه ، لأن ما أنفقه يجعل كالهالك وأشار المصنف إلى أن للمضارب أن ينفق على نفسه من مال المضاربة في السفر قبل الربح وإلى أنه لو لم يظهر ربح لاشيء على المضارب. (البحرالرائق:٧/٠/٢٠).

فآوی ہندیہ میں ہے:

وسبيل النفقة أن يحتسب من الربح إن كان وإن لم يكن فهي من رأس المال. (الفتاوى الهندية: ٣١٣/٤).

شرح مجلّه میں ہے:

على كل حال يكون الضرر والخسارة على رب المال وإذا شرط كونه مشتركاً عليه

وعلى المضارب فلا يعتبر ذلك الشرط، لأن هذا الشرط زائد لا يوجب قطع الشركة في الربح ولا الجهالة فيه فلا يكون مفسداً ويبطل الشرط. (شرح المحلة لمحمد حالد الاتاسى: ٣٦٤/٤، المادة: ٢٨٤٠). والتري المربع

# مضاربت میں دفتری کاروائی کےمصارف کا حکم:

**سوال**: عقدِ مضاربت میں دفتری کاروائی کے مصارف کس کے ذمے لازم ہوں گے؟

الجواب: عقدِ مضاربت میں مضارب عملِ تجارت میں مالک کی طرف سے وکیل ہوتا ہے لہذا مضاربت کے جملہ مصارف واخراجات رأس المال سے ادا کیے جائیں گے، پھرا گرتجارت میں نفع ہوا توسب سے پہلے رأس المال کی بحمیل کی جائے گی، پھر باقی ماندہ نفع دونون کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔اورا گرتجارت میں نفع نہیں ہوا تو مضارب کے ذمہ کچھلازم نہیں، لیکن مضارب کومل کا بدل بھی نہیں ملے گا۔

ملاحظہ ہودر مختار میں ہے:

(ويسملك السضارب في المطلقة) التي لم تقيد بمكان أو زمان أو نوع (البيع ... والشراء والتوكيل بهما والسفر براً وبحراً ... والإبضاع) أى دفع المال بضاعة ... (ويسملك الإيداع والرهن والارتهان والإجارة والاستئجار). وفي ردالمحتار: (قوله والاستئجار) أى استئجار العمال للأعمال والمنازل لحفظ الأموال والسفن والدواب ... والأصل أن التصرفات في المضاربة ثلاثة أقسام: قسم هو من باب المضاربة ، وتوابعها في ملكه من غير أن يقول له اعمل ما بدا لك كالتوكيل بالبيع والشراء والرهن والارتهان والاستئجار والإيداع والإبضاع والمسافرة. (الدرالمختارمع ردالمحتار:٥/٨٤٥، كتاب المضاربة،

وفيه أيضاً: ويأخذ المالك قدرما أنفقه المضارب من رأس المال إن كان ثمة ربح فان استوفاه أو فضل شيء من الربح اقتسماه على الشرط لأن ما أنفقه يجعل كالهالك والهالك يصرف إلى الربح ، وإن لم يظهر ربح فلا شيء عليه أى المضارب . وفي رد المحتار: قوله ويأخذ أى من الربح ، قوله من رأس، وحاصل المسألة أنه لو دفع له ألفاً مثلاً

فأنفق المضارب من رأس المال مائة وربح مائة يأخذ المالك الربح بدل المائة التي أنفقها المصارب ليستوفى المائك جميع رأس ماله فلوكان الربح في هذه الصورة مائتين يأخذ مائة بدل النفقة ويقتسمان المائة الثانية. (الدرالمختارمع ردالمحتار:٥٨٥٥، كتاب المضاربة، سعيد). فآوك قاضخان سي يه:

وللمضارب أن يعمل ما هو من عادات التجار وهو ... واستئجار الأجراء لحفظ المال واستئجار الدواب للحمل واستئجار المكان والسفر. (فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية: 177/7، فصل فيما يحوز للمضارب على المضاربة).

و للاستزادة انظر: (الفتاوى الهندية:٤/٣١٣/؛باب في نفقة المضارب والحوهرة النيرة:١/١٥٣ وشرح المجلة: لمحمد خالد الاتاسي:٣٦٣/٤،المادة: ٢٤٢٧). والله يَعْلِقُ الله المحمد خالد الاتاسي:٣٦٣/٤،المادة: ٢٤٢٧).

# رب المال برعمل كي شرط لكان كاحكم:

سوال: اگرایک شخص نے دوسرے کو مال دیا اور عقدِ مضاربت کیا اس طور پر کہ جونفع ہوگا وہ دونوں کے درمیان نصف نصف تقسیم کیا جائے گا،کین میشرط لگائی کہ رب المال یعنی مالک بھی مضارب کے ساتھ کام کرے گا، تو ایسا عقدِ مضاربت درست ہے یا نہیں؟ اگر درست نہیں ہے تو درست کرنے کا کیا طریقہ ہے؟

الجواب: بصورتِ مسئوله عقدِ مضاربت فاسداور باطل ہے اس لیے کہ مالک پڑمل کی شرط لگانے سے عقدِ مضاربت باطل ہوجاتا ہے۔

ملاحظه ہودر مختار میں ہے:

واشتراط عمل رب المال مع المضارب مفسد للعقد لأنه يمنع التخلية فيمنع الصحة. (الدرالمختارمع ردالمحتار:٥٤١٥، كتاب المضاربة، سعيد وشرح المحلة: ٣٣١/٤، المادة: ١٤١٠). فآوئ قاضخان مين ہے:

المضاربة تفسد بأشياء...ومنها إذا شرط فى المضاربة عمل رب المال مع المضارب لأن ذلك يمنع التخلية بين المال والمضارب. (فتاوى قاضيحان بهامش الهندية: ١٦١/٣، كتاب المضاربة).

وفى الفتاوى الهندية: فإن شرطا أن يعمل رب المال مع المضارب تفسد المضاربة سواء كان المالك عاقداً أو غيرعاقد. (الفتاوى الهندية:٢٨٦/٤، كتاب المضاربة وبدائع الصنائع:٥٨٠،سعيد).

عقدِ مضاربت فاسد ہونے کے بعداس کی تھیجے کی ایک صورت یہ ہوسکتی ہے کہ اس عقد کوعقدِ شرکت میں تبدیل کردے، اس طور پر کہ اگر رأس المال مثلاً دس ہزار ریند ہوتورب المال اس میں سے پچھ مضارب کو بطویہ قرض دیدے، اور مضارب اس قم کوراُس المال میں بطویہ شرکت جمع کردے جونفع حاصل ہوگا وہ دونوں کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوگا، اور جب یہ عقد ختم ہوجائیگا تورب المال اپنا قرض وصول کر لیگا۔ مجلّہ میں ہے:

لايشترط في الشريكين شركة عنان كون رأس مالهما متساوياً بل يجوزكون رأس مال الايشترط في الشريكين شركة عنان كون رأس مالهما متساوياً على إدخال جميع مال أحدهما أزيد من رأس مال الآخر وكل واحد منهما لايكون مجبوراً على إدخال جميع نقده إلى رأس المال بل يجوز أن يعقد الشركة على مجموعه أوعلى مقدار منه فبهذه الجملة يجوز أن يكون لهما فضلة على رأس مالهما تصلح أن تكون رأس مال شركة كنقدهما مثلاً. (مجلة مع شرحها لمحمد حالدالاتاسي: ٢٩٢/٤ المادة: ١٣٦٥).

#### در مختار میں ہے:

وأما عنان...ولذا تصلح عاماً وخاصاً ومطلقاً ومؤقتاً ومع التفاضل في المال دون الربح وعكسه وببعض المال دون بعض.وفي ردالمحتار: قوله ومع التفاضل في المال دون الربح أي بأن يكون الأحدهما ألف وللآخر ألفان مثلاً واشترطا التساوي في الربح. (الدر المختار مع ردالمحتار:٢/٦٠٣٠معيد\_وبدائع الصنائع:٢/٦٠معيد).

وفى الفقه الحنفى وأدلته: شركة العنان لاتقتضى التساوى، فيصح التفاضل بينهما بالمال ويصح التفاضل بينهما بالمال وتارة بالمال وتارة بالمال وتارة بالعمل بدلالة المضاربة. (الفقه الحنفى وادلته، ص١٠٥، بيروت).

جدیدمعاملات کے شرعی احکام میں ہے:

دویازیادہ افراداس طرح شریک ہوں کہ ہرایک کاسر مایٹمل ،حقوق ونفع مساوی نہ ہوں ،اس میں ہر

شریک دوسرے کا صرف وکیل ہوتا ہے فیل نہیں ہوتا،مثال کے طور پراگرزیداور عمرمل کرنٹر کت کریں اورزیدایک ہزار روپے کا سر مایدلگائے اور عمر ڈیڑھ ہزار روپے کا سر مایدلگائے اور منافع بھی اس تناسب سے طے کرلیں تو یہ شرکت ِعنان کہلائے گی۔ (جدید معاملات کے شری احکام:۲۳/۲). واللہ ﷺ اعلم۔

# ما لك كابلاشرط عمل كرنے كا حكم:

سوال: اگر مالک پڑمل مشر وطنہیں کیا گیا، کین وہ تبرعاً عمل کرتا ہے تواس کی گنجائش ہے یانہیں؟ **الجواب**: عقدِ مضاربت میں مالک پڑمل مشروط نہیں ہے،اور دونوں کے درمیان تخلیہ ہے،اور مالک اجنبی کی طرح ہے،اگروہ تبرعاً عمل کرتا ہے، لینی مضارب کی مدد کرتا ہے تو یہ جائز اور درست ہے،اس کی وجہ سے عقدِمضاربت فاسدنہیں ہوگا۔

#### ہداریہ میں ہے:

فإن دفع شيئاً من مال المضاربة إلى رب المال بضاعة فاشترى رب المال وباع فهو على المضاربة (أي لايفسد المضاربة)...لأن التخلية فيه قد تمت وصار التصرف حقاً للمضارب فيصلح رب المال وكيلاً عنه في التصرف والإبضاع توكيل منه فلا يكون استرداداً بخلاف شرط العمل عليه في الابتداء لأنه يمنع التخلية . (الهداية:٣٦٨/٣).

### شرح عنابیمیں ہے:

إن الواجب هوالتخلية وقد تمت فصار التصرف حقاً للمضارب، وله أن يوكل ورب المال صالح لذلك، والإبضاع توكيل لأنه استعانة ، ولما صح استعانة المضارب بالأجنبي فرب المال أولي لكونه أشفق على المال فلايكون استرداداً ، بخلاف شرط العمل عليه ابتداء لأنه يمنع التخلية . فإن قيل: رب المال لايصلح وكيلاً لأن الوكيل من يعمل في مال غيره، ورب المال لايعمل في مال غيره بل في ماله. أجيب بأن رب المال بعد التخلية صار كالأجنبي عن المال فجاز توكيله. (شرح العناية بهامش فتح القدير:١٤٧٤/٨،دارالفكر).

## بدائع الصنائع میں ہے:

ولم يشترط عمله ثم استعان به على العمل أودفع المال بضاعة جاز لأن الاستعانة

لاتوجب خروج المال عن يده وسواء كان المالك عاقداً أوغير عاقد. (بدائع الصنائع:٦٥/٦، سعيد). والله المالك عاقد المالك عن يده وسواء كان المالك عاقداً أوغير عاقد.

# ما لك كااجير بن كرعمل كرنے كاحكم:

سوال: عقدِمضاربت منعقد ہونے کے بعدا گرمضارب نے رب المال کو شخواہ دارملازم رکھا تو پیجائز

ہے یا نہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ مالک کوتخواہ دارملازم رکھنا جائز نہیں ہے،اس کی وجہ سے عقدِ مضاربت فاسد ہوجائے گا، ہاں بطورِ معاون کام کرنے کی گنجائش ہے۔

بدائع الصنائع میں ہے:

وقد قالوا في المضارب إذا دفع المال إلى رب المال مضاربة بالثلث فالمضاربة الثانية فاسدة والمضاربة الأولى على حالها جائزة والربح بين رب المال وبين المضارب على ما شرطا في المضاربة الأولى ولا أجر لرب المال...أما فساد المضاربة الثانية فلأن يد رب المال يد ملك ويد الملك مع يد المضارب لا يجتمعان فلا تصلح المضاربة الثانية ويقيت المضاربة الأولى على حالها... لأن رب المال يصير معيناً للمضارب والإعانة لا توجب إخراج المال عن يده فيبقى العقد الأول ولا أجر لرب المال لأنه عمل في ملك نفسه فلا يستحق الأجر. (بدائع الصنائع: ١٥/٥/ كتاب المضاربة، سعيد و كذا في شرح المحلة، لمحمد الاتاسى، ٢٣١/٤، المادة: ١٤١٠). والشريق اعلم -

# عقدِمضاربت میں نفع متعین کرنے کا حکم:

سوال: حامد کمیشن ایجن کی حیثیت سے کام کر تاہے ، محود نے اس کوہیں لا کھرینددئے ، کہ وہ اس قم سے شری طریقہ پر تجارت کرے ، اور بیشرط لگائی کہ ایک سال میں چارلا کھریندسے زیادہ نفع ہوگا تو چارلا کھ سے او پر مزیدر قم مضارب اور رب المال کے درمیان \* ۵۰ کے حساب سے تقسیم ہوگی ، مثلاً حامدا کر چھ لا کھریند نفع کمائے تواسے ایک لا کھلیں گے ، لیکن اگر صرف چارلا کھ کمائے گا تواسے کچھ ہیں ملے گا ، شیئر زکی خرید وفروخت میں اگر نقصان ہوجائے تو مالک برداشت کر یگا۔ اب اس کا کیا تھم ہے؟ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

الجواب: مسئلہ بالا کا ماحصل ہے ہے کہ تجارت میں جو بھی نفع ہوگا اس میں سے راس المال کا بیس فیصد رب المال کو ملے گا، اور بیس فیصد کے او پر مزید جو بھی نفع ہو، اس میں مضارب اور مالک دونوں شریک ہوں گے، اور فقہاء نے تحریفر مایا ہے کہ وہ تمام صور تیں جن میں ایک فریق کے لیے نفع کی پھے مقدار متعین کی جائے، یا نفع کی کوئی خاص مقدار متعین کر نے کے بعد تقسیم کی جائے ہیسب ناجائز ہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ تعین مقدار سے زیادہ نفع نہ ہوتو ایک فریق محروم ہوگا۔ نیز کسی ایک کے لیے راس المال کا فیصد متعین کرنا بھی ناجائز ہے۔
ملاحظ فر مائیں ہدا ہی میں ہے:

ومن شرطها: أن يكون الربح بينهما مشاعاً لايستحق أحدهما دراهم مسماة من الربح ، لأن شرط ذلك يقطع الشركة بينهما ، ولا بد منهاكما في عقد الشركة. وفي فتح القدير: لأن اشتراط دراهم مسماة لأحدهما يتمشى في صور متعددة مذكورة في معتبرات الفتاوى كالبدائع والذخيرة وغيرهما: منها أن شرطا أن يكون لأحدهما مائة درهم من الربح أو أقل أو أكثر والباقي للآخر، ومنها: أن شرطا لأحدهما نصف الربح أو ثلثه إلا عشرة دراهم ، ومنها: أن شرطا لأحدهما نصف الربح أو ثلثه ويزاد عشرة ، وفي كل ذلك تفسد المضاربة بناء على أن كل واحد من الشروط المزبورة يقطع الشركة في الربح لأنه ربما لايربح إلا القدر المسمى أو أقل كما صرحوا به . (الهداية مع فتح القدير: ١٤٤٩ ١٤٥ كتاب المضاربة ، دارالفكر).

## شرح مجلّہ میں ہے:

الثاني أن يكون جزءاً شايعاً قل أو كثر كالنصف أو الثلث لأن الشركة في الربح إنما تتحقق به حتى لوشرطا لأحدهما مائة من الربح مثلاً أومائة مع الثلث أو الثلث إلا مائة والباقي للآخر لم تجز المضاربة لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في الربح لجواز أن لايربح إلا ذلك القدر. زيلعي، وحاشية للشلبي. الثالث: أن يكون المشروط للمضارب مشروطاً من الربح حتى لوشرطا شيئاً من رأس المال أومنه ومن الربح فسدت المضاربة كما في الهندية عن المحيط. (شرح المجلة لمحمد حالدالاتاسي: ٣٣٣/٤، تحت المادة: ١٤١).

فآوي قاضيخان ميں ہے:

المضاربة تفسد بأشياء منها إذا شرط لأحدهما من الربح ما يقطع الشركة نحو أن يجعل له دراهم مسماة مائة أو أقل أو أكثر فسدت. (فتاوى قاضيحان بهامش الهندية:١٦١/٣، كتاب المضاربة).

وللاستزادة انظر: (بدائع الصنائع: ٨٦/٦،سعيد).

جدیدمعاملات کے شرعی احکام میں ہے:

آج کے دور میں شرکت کی ایک صورت یہ بھی چل نگلی ہے کہ ایک چلتی دکان یا فیکٹری وغیرہ کا مالک اپنے رشتہ داروں یا جاننے والوں سے کہتا ہے کہتم کاروبار میں اتنی قم شامل کروتو ہرمہیں بتمہیں اتنا فیصد نفع ملے گا،وہ رقم شامل کر تا ہے اور ہر ماہ اس کوفع کی مقررہ مقدار مل جاتی ہے اس کو عام طور پرلوگ جائز کاروبار سجھتے ہیں، حالانکہ اس میں کئی خرابیاں ہیں۔

(۱) کسی بھی کاروبار میں سرمایہ پر نفع متعین کر کے دینا یہ قرض دے کرسودوصول کرنے کے حکم میں داخل ہے جوصرت کے حرام ہے۔ (جدیدمعاملات کے شرعی احکام:۲۵/۲).

البتہ عقدِ مضاربت کی سیح اور جائز صورت ہے ہے کہ حامداور محمود کے درمیان نفع فیصد کے اعتبار سے طے کیا جائے ، مثلاً جو بھی نفع ہومحمود ۴۸% فیصداور حامد ۴۰% فیصد لے گا، توبیج ائز اور درست ہے۔واللہ ﷺ اعلم۔

## اخراجات راس المال سے لینے کی شرط کا حکم:

سوال: عقدِمضاربت میں مضارب نے بیشرطلگائی کہ کھانا پینااور گھر کے جملہ اخراجات راس المال سے وصول کریگا کیا ایسی شرطلگانا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: عقدِ مضاربت میں اگر مضارب اپنے شہر میں رہ کر تجارت کرتا ہے تواس صورت میں کھانا پینا اور گھر کے اخراجات راس المال سے وصول کرنا جائز اور درست نہیں ہے، اوراس قسم کی شرط لگانا مفسدِ عقد ہے۔ ہاں اگر دوسرے شہر میں تجارت کرتا ہے تو کھانے پینے اور رہائش کا ضروری خرچہ راس المال سے وصول کرسکتا ہے، مزید براں وصول کرنا درست نہیں ہے۔ پھر جب تجارت میں نفع حاصل ہوگا تو اولاً راس المال کی شمیل کی جائیگا بعداز اں بقیہ نفع دونوں کے درمیان تقسیم کیا جائےگا۔

## ملاحظه ہوشرح مجلّه میں ہے:

الشالث: أن يكون المشروط للمضارب مشروطاً من الربح حتى لو شرطا شيئاً من رأس المال أو منه فسدت المضاربة . (شرح المجلة لمحمدالاتاسى: ٣٣٣/٤، تحت المادة: ١٤١١ وكذا في الفتاوى الهندية: ٢٨٧/٤).

#### در مختار میں ہے:

وإذا سافر ولو يوماً فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه وكل مايحتاجه عادة أى في عادة التجار بالمعروف في مالها وإن عمل فى المصر سواء ولد فيه أو اتخذه داراً فنفقته في ماله... ويأخذ المالك قدرما أنفقه المضارب من رأس المال إن كان ثمة ربح فإن استوفاه أو فضل شيء من الربح اقتسماه على الشرط لأن ما أنفقه يجعل كالهالك والهالك يصرف إلى الربح. وفي ردالمحتار: قوله ولو يوماً لأن العلة في وجوب النفقة حبس نفسه لأجلها فعلم أنه ليس المراد بالسفر الشرعي بل المراد أن لايمكنه المبيت في منزله، فإن أمكن أنه يعود إليه في ليلة فهو كالمصر لانفقة له. (الدرالمختارمع ردالمحتار:٥/٧٥٢، فصل في المتفرقات، سعيد).

## عالمگیری میں ہے:

إذا عمل المضارب في المصر فليست نفقته في المال وإن سافر فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه معناه شراء وكراء في مال المضاربة فلو بقي شيء في يده بعد ما قدم مصره رده في المضاربة ولوكان خروجه دون السفر إن كان بحيث يغدو ثم يروح فيبيت بأهله فهو بمنزلة السوقي في المصر وإن كان بحيث لايبيت بأهله فنفقته في مال المضاربة كذا في الهداية. والنفقة هي مايصرف إلى الحاجة الراتبة وهي الطعام والشراب والكسوة وفراش ينام عليه والركوب وعلف دابته كذا في محيط السرخسي...وسبيل النفقة أن يحتسب من الربح إن كان وإن لم يكن فهي من رأس المال لأن النفقة جزء هالك والأصل في الهلاك أن ينصرف أو لا إلى الربح كذا في المحيط...فإن أنفق من مال المضاربة شيئاً على نفسه قبل أن يشترى به فإنه يستوفي رب المال رأس ماله بكماله كذا في محيط على نفسه قبل أن يشترى به فإنه يستوفي رب المال رأس ماله بكماله كذا في محيط

السرخسي . (الفتاوي الهندية:٢/٤١٣،باب في نفقة المضارب).

وللاستزادة انظر: (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:١٠٥/٦٠٠مسعيد)\_ والله ﷺ اعلم\_

# ما لك كے ليے ماہانہ تعين رقم طے كرنے كا حكم:

سوال: زیدنے عمر و کو تجارت کے لیے ایک دکان فراہم کر دی ،اورکل سر مایی بھی زید کا ہے ،عمر و تجارت کرے گا،کین زید نے میشرط لگائی کہ نفع ہویا نہ ہو ماہا نہ دس ہزار ریند عمر وسے وصول کرے گا، بیہ معاملہ کس عقد کے تحت آئے گا،اور کیا ایسا عقد شرعاً جائز ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

الجواب: معاملہ مذکورہ بالامضاریت کامعاملہ کہلاتا ہے، اور عقدِ مضاریت میں مضارب یارب المال کے لیے ماہانہ تم طے کرنا جائز اور درست نہیں، بلکہ بیشرط مفسدِ عقد ہے، نیز بیہ تعین رقم سود کے مشابہ ہونے کی وجہ سے اس کا وصول کرنا حرام ہے۔

#### ملاحظه ہو مدایہ میں ہے:

ومن شرطها (المضاربة) أن يكون الربح بينهما مشاعاً لايستحق أحدهما دراهم مسماة من الربح لأن شرط ذلك يقطع الشركة بينهما ولا بد منهاكما في عقد الشركة ، فإن شرط زيادة عشرة فله أجر مثله لفساده فلعله لايربح إلا هذا القدر فيقطع الشركة في الربح . (الهداية: ٢٥٨/٣ كتاب المضاربة).

## شرح عنایه میں ہے:

ومن شرط المضاربة أن يكون الربح بينهما مشاعاً ومعناه أن لا يستحق أحدهما دراهم من الربح مسماة ، لأن شرط ذلك ينافى الشركة المشروطة لجوازها والمنافى لشرط جوازالشيء مناف له وإذا ثبت أحد المتنافيين انتفى الآخر كما إذا ثبت الوجود انتفى العدم . (العناية شرح الهداية على هامش فتح القدير:٨/٨٤) دارالفكر).

## بدائع الصنائع میں ہے:

ومنها أن يكون المشروط لكل واحد منهما من المضارب ورب المال من الربح جزءاً شائعاً نصفاً أو ثلثاً أو ربعاً فإن شرطا عدداً مقدراً بأن شرطا أن يكون الأحدهما مائة

درهم من الربح أو أقل أو أكثر والباقى للآخر لا يجوز والمضاربة فاسدة، لأن المضاربة نوع من السركة وهى السركة فى الربح وهذا شرط يوجب قطع الشركة فى الربح لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر فلا تتحقق الشركة فلا يكون التصرف مضاربة . (بدائع الصنائع: ٥/١٥/١/ كتاب المضاربة، سعيد).

وللاستزادة انظر: (الكفاية شرح الهداية على هامش فتح القدير: ۱۸/۷ ؛ مكتبه رشيديه و تبيين الحقائق: ٥/ ٤ ٥ ، ملتان والاختيار لتعليل المختار: ٣ / ٢ ١ - الجوهرة النيرة: ١ / ٥ ٥ - والدرالمختار مع ردالمحتار: ٥ / ٤ ٦ - والفتاوى الهندية: ٤ / ٢٨٧ و البحر الرائق: ٧ / ٢ ٦ ٤ / ٧ كوئته والفتاوى السراجية، ص ٥ ٣ - و المداد الفتاوى: ٢ / ٥ ٤ - و حديد معاملات كي شرعى احكام: ٢ / ٥ ٢ ). والله المحلم - والمداد المناوى الهندية المحلم -

مضاربت میں منافع کی جہالت کا حکم:

سوال: خالدنے بکرکو پچھر قم دی اور کہا کہ اس قم سے کاروبار کرو، تمہارے لیے پچھ کردوں گا، صراحة ً کوئی تعین نہیں کی نہ فیصد کے اعتبار سے اور نہ عدد کے اعتبار سے ، اب اس معاملہ کا شرعاً کیا تھم ہے؟

الجواب: بيعقدِ مضاربت كامعامله ہے ليكن منافع كى جہالت كى وجه سے عقد فاسد ہو گيا، اور مضاربتِ فاسدہ ميں مضارب كواجرت مِثل ملے گى۔

ملاحظه موشرح مجلّه میں ہے:

يشترط في المضاربة كشركة العقد كون رأس المال معلوماً وتعيين حصة العاقدين من الربح جزءاً شايعاً كالنصف والثلث...وقول هذه المادة: وتعيين حصة العاقدين من الربح الخ، يتضمن اشتراط ثلاثة أمور: الأول؛ أن يكون نصيب كل منهما من الربح معلوماً حتى لوكان مجهولاً بأن شرط للمضارب جزءاً أو شيئاً أو ردد بين النصف والثلث مثلاً تكون فاسدة ، لأن الربح هو المعقود عليه و جهالته توجب فسادالعقد. (شرح المحلة ، لمحمد

ہدایہ میں ہے:

خالد الاتاسى: ٤/٢٣٣،المادة: ١٤١١).

وكل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده لاختلال مقصوده . (الهداية:٣٠٨٥٢، كتاب المضاربة وكذا في الدرالمختارمع ردالمحتار:٥٨/٥، معيد).

کفاییشر حہدایہ میں ہے:

مضاربتِ فاسده كاحكم: فأوى قاضيان ميں ہے:

وإذا عمل المضارب في المضاربة الفاسدة وربح كان كل الربح لرب المال وللمضارب أجرالمثل تاماً لأن المضاربة إذا فسدت تبقى إجارة وفي الإجارة الفاسدة إذا عمل الأجيركان له أجر مثله تاماً. (فتاوى قاضيحان على هامش الهندية: ٢٦٢/٣).

بدائع الصنائع میں ہے:

وأما حكم المضاربة الفاسدة...و لايستحق النفقة و لاالربح المسمى وإنماله أجرمثل عمله سواء كان في المضاربة ربح أولم يكن لأن المضاربة الفاسدة في معنى الإجارة الفاسدة والأجير...إنما يستحق أجرالمثل. (بدائع الصنائع:١٠٨/٦)سعيد).

#### در مختار میں ہے:

إجارة فاسدة إن فسدت فلا ربح للمضارب حينئذ بل له أجرمثل عمله مطلقاً ربح أو لا بلا زيادة على المشروط خلافاً لمحمد والثلاثة. و في رد المحتار: قوله مطلقاً هو ظاهر الرواية، قهستاني. قوله ربح أولا وعن أبي يوسف إذا لم يربح لا أجر له وهوالصحيح لئلا تربو الفاسدة على الصحيحة سائحاني ومثله في حاشية طعن العيني، قوله خلافاً لم لا تربو الفاسدة على الخلاف فيما إذا ربح وأما إذا لم يربح فأجر المثل بالغاً مابلغ لأنه لا يمكن تقدير بنصف الربح المعدوم كما في الفصولين لكن في الواقعات ماقاله أبويوسف مخصوص بما إذا ربح وما قاله محمد إن له أجر المثل بالغاً ما بلغ فيما هو أعم، قهستاني.

(الدرالمختارمع ردالمحتار:٥/٢٤٦،سعيد).

## شرح مجلّه میں ہے:

استحقاق رب المال للربح بماله فيكون جميع الربح له في المضاربة الفاسدة والمضارب بمنزلة أجيره يأخذ أجرالمثل لكن لايتجاوز المقدار المشروط حين العقد ولايستحق أجرالمثل إن لم يكن ربح. اعتباراً بالمضاربة الصحيحة لأنهما رضيا أن يكون للعامل جزء من الربح لوحصل وبالحرمان إن لم يحصل ولو أوجبنا عليه أجراً عند عدم الربح أو زيادة على المسمى إذاربح، لربت الفاسدة على الصحيحة. وهذا قول أبي يوسف وهو الصحيح كما في رد المحتار عن السايحاني ومثله في الطحطاوي عن العيني. وفي حاشية أبي السعود عن ابن الفرس: وعند محمد وهو ظاهر الرواية ، أنه يجب أجرالمثل مطلقاً ربح أولم يربح زاد على المسمى أو لا هذا مانقله في الشرنبلالية عن التبيين وشرح المجمع والخلاصة، لأنه لايستحق المسمى لعدم الصحة ولم يرض بالعمل مجاناً، وأن أجر الأجيريجب بتسليم المنافع أوبتسليم العمل وقد وجد تسليم كل منهما هنا زيلعي. أجر الأجيريجب بينهما فيما إذاربح وأما إذا لم يربح فأجر المثل بالغاً مابلغ. وقد علمت أن الصحيح ما مشت عليه المجلة في هذه المادة. (شرح المحلة المحد عامشت عليه المجلة في هذه المادة. (شرح المحلة المحد عامشت عليه المجلة في هذه المادة. (شرح المحلة المحد عامشت عليه المجلة في هذه المادة. (شرح المحلة المحد عامشت عليه المجلة في هذه المادة. (شرح المحلة المحد عامشة المحد عامشة المحد عامشة عليه المجلة في هذه المادة. (شرح المحلة المحد عامشة عليه المحلة في هذه المادة المادة المد عليه المحد عامشة عليه المحلة في هذه المادة المادة المدة المحد عامشة عليه المحد عليه عليه المحد عليه عليه المحد عليه المحد عليه المحد عليه المحد عليه عليه المحد عليه عليه المحد عليه المحد عليه عليه المحد عليه المحد عليه المحد عليه المحد عليه عليه المحد عليه ع

## جدیدمعاملات کے شرعی احکام میں ہے:

اگرکسی شرط فاسد سے عقد مضاربہ فاسد ہوجائے تو معاملہ ختم کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس عقد سے حاصل ہونے والے کل منافع رب المال کے ہول گے، مضارب کو اجرت مثل ملے گی، البتہ اس کی مقدار طے شدہ منافع سے زیادہ نہیں ہونی ہونا چاہئے، نیز اگر اس عقد میں نفع نہ بھی ہوتب بھی مضارب اجرت کا حقدار ہوگا۔ (جدید معاملات کے شرعی احکام: ۱۸/۲).

خلاصہ بیہ کہ عقدِ مضاربت جب فاسد ہوجائے تو مضارب کو اجرت مِثل ملنی چاہئے ،امام محراً کے قول کے مطابق جو کہ خام کے مطابق جو کہ ظاہر الروایہ ہے، چاہے نفع ہو یا نہ ہو، جیسا کہ صاحبِ بدائع '' اور قاضیخان کی عبارات سے ظاہر ہے۔البتہ شارحِ مجلّہ محمد خالدا تاسی نے فرمایا اس مادہ میں مجلّہ کا قول سیحے ہے بعنی ربح نہ ہونے پراجیر کو پچھنہیں ملے كاروكذا في شرح المجلة لعلى حيدر: ٤٨٤/٣، المادة: ٢٦٤ موالله تَعَلَّقُ اعلم -

# مضارب کا اپنی کمپنی سے عقد کرنے کا حکم:

سوال: زیدکوکسی نے ایک لاکھ ریندمضار بت پردیے،اس نے ککڑی کا سامان خریدا،اب بیسامان زیداینی کمپنی کوفروخت کرسکتا ہے یانہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ اگرزید پوری کمپنی کا مالک ہے، تواس کا اپنی کمپنی کو بیچناخودا پنی ذات سے بیچنے کے مترادف ہے، اور فقا وئی بزازیہ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ رب المال کی اجازت سے ایساعقد جائز اور درست ہے، اور اگرزید کمپنی کا ایک فرد ہے تب بھی تہمت کا اندیشہ ہے اس لیے قیمتِ مثل میں فروخت کرنے کی اجازت ہے، اس سے کم قیمت میں فروخت کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں رب المال کا نقصان ہوگا اور مضارب ضرررساں کا منہیں کرسکتا۔

ملاحظه ہوفتاوی بزازیہ میں ہے:

الوكيل بالبيع لايملك شراء ه لنفسه لأن الواحد لا يكون مشترياً وبائعاً فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه...وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه أو أو لاده الصغار أو ممن لايقبل له شهادته فباع منهم جاز. (الفتاوى البزازية على هامش الهندية:٥/٥/٤٠ الرابع في البيع).

#### در مختار میں ہے:

لا يعقد وكيل البيع والشراء مع من ترد شهادته له للتهمة وجوازه بمثل القيمة إلا من عبد ومكاتبه إلا إذا أطلق له الموكل كبع ممن شئت فيجوز بيعه لهم بمثل القيمة اتفاقاً ... وفي السراج: لو صرح بهم جاز إجماعاً إلا من نفسه وطفله وعبده غير المديون. وفي رد المحتار: قوله إلا من نفسه ، وفي السراج: لو أمره بالبيع من هؤلاء فإنه يجوز إجماعاً إلا أن يبيعه من نفسه أو ولده الصغير أو عبده ولا دين عليه فلا يجوز قطعاً وإن صرح به الموكل، الوكيل بالبيع لا يملك شراء ه لنفسه .... (بزازية) كذا في البحر، ولا يخفي ما بينهما من المخالفة ، وذكر مثل ما في السراج في النهاية عن المبسوط، ومثل ما في البزازية في النهاية عن المبسوط، ومثل ما في البرادية في النهاية عن المبسوط، ومثل ما في البرادية في النهاية عن الطحاوي وكأن في المسئلة قولين خلافاً لمن يدعي أنه لا مخالفة بينهما. (الدر

المختارمع ردالمحتار:٥/٢١٥٠،٥ ٢٠٥٢٥،سعيد\_ وكذا في البحرالرائق مع الحاشية منحة الخالق:٧/٧١،كو ئته).

#### فآوي ہنديہ ميں ہے:

إذا اشترى المضارب أو باع ممن لاتقبل شهادته بسبب القرابة أو الزوجية أو السملك كمكاتبه والعبد المديون فإن كان البيع والشراء بمثل القيمة جازعندهم جميعاً وإن كان مما لايتغابن الناس بمثله لايجوز عندهم جميعاً وإن كان مما يتغابن الناس في مثله لم يجزعند أبي حنيفة وعندهما يجوز إلا من مكاتبه وعبده المديون هكذا في المحيط. (الفتاوى الهندية: ٤/٤٤).

#### فآوی شامی میں ہے:

وليس له أن يعمل بما فيه ضرر ولا ما لايعمله التجار. (فتاوى الشامي:٩/٥،سعيد).

احسن الفتاوي میں ہے:

ایک قول کے مطابق رب المال کی اجازت سے مضارب اپنے نفس سے عقد کرسکتا ہے۔ (احس الفتاویٰ: ۸۲۸). واللہ ﷺ اعلم ۔

## مضارب کے لیے عقد تولیہ کا حکم:

سوال: جب عقدِ مضاربت مطلق ہوتو مضارب کے لیے جائز ہے کہ تج تولیہ کا عقد کرے؟

الجواب: مضاربتِ مطلقہ میں مضارب ایسا کا منہیں کرسکتا ہے، جس میں ضرراورنقصان ہواور تجار کے درمیان معروف نہ ہو، اس کے علاوہ تجارت سے متعلق ہر کام کرسکتا ہے، لہذا عقدِ تولیہ کرنے کی بھی اجازت ہوگی ، بلکہ بعض مرتبہ کسی خاص مصلحت کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے ، مثلاً ممکن ہے کہ اس چیز کی ویلیوکم ہوگئ ہو، یا مشتری پراحسان کرنا چا ہتا ہے ، کیونکہ مشتری نے مضارب کوفائدہ پہو نچایا ہے یا آئندہ پہو نچاد ہے، کیکن میمل دائماً نہیں کرنا چا ہے ، کھی کسی مصلحت کی وجہ سے کرسکتا ہے۔

#### ملاحظہ ہومبسوط میں ہے:

قال رحمه الله تعالىٰ: وإذا دفع إلى رجل مالاً مضاربة ولم يقل اعمل فيه برأيك فله أن يشترى به مابدا له من أصناف التجارة ويبيع لأنه نائب عن صاحب المال في التجارة.

(المبسوط للامام السرخسي:٢٢/٣٨).

#### در مختار میں ہے:

(و يملك المضارب في المطلقة) التي لم تقيد بمكان أو زمان أو نوع (البيع) ولو فاسداً (بنقد ونسيئة متعارفة والشراء والتوكيل بهما والسفر براً وبحراً)...ويملك الإيداع والرهن والارتهان والإجارة والاستئجار... لأن كل ذلك من صنيع التجار. وفي رد المحتار: وليس له أن يعمل بما فيه ضرر ولاما لا يعمله التجار. (الدرالمختارمع رد المحتار، (الدرالمختارم).

#### حاشية الطحطاوي ميں ہے:

قال الصدر الشهيد : التصرفات في المضاربة ثلاثة أقسام: قسم هو من باب المضاربة وتوابعها في ملكها بمطلق الإيجاب وهو الإيداع والإبضاع والإجارة والاستئجار والرهن والارتهان وما أشبه ذلك الخ. رحاشية الطحطاوي على الدرالمختار:٣٦٤/٣، كوئته).

#### فآوی قاضیخان میں ہے:

ملاحظه ہودر مختار میں ہے:

وللمضارب أن يعمل ما هو من عادات التجارة وهو الاتضاع والإيداع واستئجار الأجراء لحفظ المال واستئجار الدواب للحمل، الخ. (فتاوى قاضيخان بهامش الهندية: ١٦٦/٣).

#### والله ﷺ اعلم \_

## رب المال ك لياب مكان كاكراب لين كاحكم:

سوال: حامد نے محمود کواپنی ایک دکان تجارت کے لیے فراہم کردی ،اورکل سر مایہ بھی حامد کا ہے ،محمود فقط تجارت کرتا ہے ،حامد نے محمود سے کہا کہ میری دکان کا کرامیہ ماہا نہ دس ہزار ریندآ پ سے وصول کروں گا، حیا ہے تجارت میں نفع ہویا نقصان ،کیاایسا عقد درست ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

الجواب: فقہاء کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ مضارب رب المال کے ساتھ عقد منعقد کرسکتا ہے، اوراجارہ بھی ایک عقد ہے، لہذا صورتِ مسئولہ میں رب المال کا مضارب سے ماہانہ دس ہزار ریند بطور کرایہ وصول کرنا درست ہے۔

ولوشرى من رب المال بألف عبداً شراه رب المال بنصفه رابح بنصفه وكذا عكسه لأنه وكيله ومنه علم جواز شراء المالك من المضارب وعكسه. وفي رد المحتار: قوله وكذا عكسه وهو ما لوكان البائع المضارب والمسألة بحالها بأن شرى رب المال بألف عبداً شراه المضارب بنصفه ورأس المال ألف فأنه يرابح بنصفه. (الدرالمحتارمع ردالمحتار، ٩٥٥، سعيد).

( وكذا في البحرالرائق:٧/١/٧، كوئته \_والفتاوي الهندية:٤/٢٩٢\_واحسن الفتاوي:٧٨/٧).

والله ﷺ اعلم \_

محدود ذمه داري كاحكم:

سوال: اگرکوئی شخص اپنی کمپنی کو (limited liability)محدود ذمه داری میں رجس کرنا چاہے تو جائز ہیں؟ اوراس کمپنی کے شیئر زخرید نا جائز ہے یانہیں؟

(limited liability) محدود ذمه داری کامختصر تعارف:

محدود ذمه داری کا مطلب یہ ہے کہ حاملانِ حصص (Share Holders) کی ذمه داریاں ان کے لگائے ہوئے سرمایہ کی حد تک محدود ہوتی ہے ، یعنی اگر کمپنی خسارے میں گئی توان کا زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ ان کالگایا ہوا سرمایہ ڈوب جائیگا، اگر کمپنی پر قرض زیادہ ہوگیا تو حاملانِ حصص سے ان کے لگائے ہوئے سرمایہ سے زیادہ کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ (جدید معاملات کے شری احکام: ۲۲/۲).

اسلام اورجد يدمعاشي مسائل ميں ہے:

'' محدود ذمه داری'' جدید قانونی اور معاشی اصطلاح کے مطابق ایک الیں صورتِ حال ہے جس میں کسی کاروبار میں شریک یاشیئر زہولڈر خودکواس رقم سے زائد ذمه داری اٹھانے سے محفوظ بنا تا ہے جورقم اس نے محدود ذمه داری والی کمپنی یاشراکت (partnership) میں لگائی ہے ،اگر کاروبار کوخسارہ ہوجا تا ہے تو ایک شیئر زہولڈر زیادہ سے زیادہ جونقصان اٹھائے گا وہ یہ ہوگا کہ وہ اپنااصل راس المال کھو بیٹھے گا، کین یہ خسارہ اس کے واتی اثاثوں تک نہیں چیلے گا، اوراگر کمپنی کے اٹا نے اس کی (قرضوں وغیرہ) کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے کافی نہیں ہیں، تو قرض خواہ شیئر زہولڈرز کے ذاتی اٹاثوں سے اپنے قابل وصول بقایا جات وصول کرنے کا دعولی نہیں کرسکتے۔ (اسلام اور جدید معاثی مسائل: ۵/ ۱۷۵)۔ بینوا تو جروا۔

الجواب: شریعت مطهره میں نمپنی اوراس کے حصہ دار عقدِ مضاربت میں رب المال اور مضارب کی طرح ہیں، کیونکہ نمپنی میں حصہ دار (Share Holders) نمپنی میں اپناسر مامیدلگا کرنفع میں شریک ہوتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں، لہذا حاملانِ حصص رب المال کے تکم میں ہوں گے۔

(limited liability) محدود ذمه داري كاحكم:

اکثر علاء عصر کی رائے یہی ہے کہ محدود ذرمہ داری کے تصور کی وجہ سے شرکت کو فاسر نہیں کہا جاسکتا ہے۔
فقہ میں لمیٹر کمپنی کی ایک نہایت دلچسپ نظیر موجود ہے، جولمیٹر کمپنی سے بہت ہی قریب ہے، وہ' عبد ماذون فی التجارة'' ہے، یہا ہے' آقا کامملوک ہوتا ہے اوراس کو آقا کی طرف سے تجارت کی اجازت ہوتی ہے، جو تجارت وہ کرتا ہے وہ بھی مولی کی مملوک ہوتی ہے، اس پراگر دیون واجب ہول تو وہ اس غلام کی قیمت کی حد تک محدود ہول گے، اس سے زیادہ کا نہ غلام سے مطالبہ ہوسکتا ہے اور نہ مولی سے، یہاں بھی دائنین کا ذرمہ خراب ہوگیا، یہ نظیر لمیٹر کہ بینی سے زیادہ قریب اس لیے ہے کہ جیسے کمپنی میں شیئر ز ہولڈرز کے زندہ ہوتے ہوئے ذرمہ خراب ہوجا تا ہے، ایسے ہی یہاں بھی مولی کے زندہ ہوتے ہوئے دائنین کا ذرمہ خراب ہوجا تا ہے۔ ایسے ہی یہاں بھی مولی کے زندہ ہوتے ہوئے دائنین کا ذرمہ خراب ہوجا تا ہے۔ (اسلام اور جدید معیشت و تجارت ،

غیرسودی بینکاری میں ہے:

استاذِ مکرم حضرت مولا نامفتی ولی حسن صاحب رحمة الله علیه بانی دارالا فقاء جامعة العلوم الاسلامیه بنوری ٹاؤن بھی شیئرزی خرید وفروخت کوان شرائط کے ساتھ جائز سبھتے تھے، پاکستان میں این آئی ٹی یوئٹ تقریباً تمام تراسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ لگا تا ہے، اور یہ ساری کمپنیاں محدود ذمہ داری کی کمپنیاں ہوتی ہیں، ہمارے دار الافقاء میں حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمة الله علیه کافتوی موجود ہے جس میں این آئی ٹی یونٹ میں سرمایہ لگانے کوجائز قرار دیا گیا ہے، اور اس فتو بے پر حضرت مولا ناڈا کر عبدالرزاق سکندرصاحب مظلم کے تائیدی دستخط بھی شبت ہیں۔ (غیرسودی بیکاری، ۳۵۲).

نیز مذکورہے:

حقیقت ہے ہے کہ بہ حیثیت کمپنی بینک کی ذمہ داری محدود (لمیٹڈ) ہونے سے بینک کے اندررب المال اور مضارب کے جو تعلقات اور باہمی حقوق و فرائض ہیں، ان پرکوئی فرق واقع نہیں ہوتا، رب المال پرجتنی ذمہ داری شریعت کی روسے جائی ہوتی ہے، اتنی ہی عائد رہے گی، اور مضارب کی شریعت کی روسے جائی ذمہ داری بنتی

ہے، وہی باقی رہے گی، کیونکہ مضارب کا قاعدہ یہ ہے کہ اگراس میں مضارب کی کسی تعدی کے بغیر حقیقی نقصان ہوجائے تو وہ رب المال پر پڑتا ہے، مضارب کا نقصان صرف اس قدر ہوتا ہے کہ اس کی محنت بیکارگی، بینک جب مضارب بنا، اور ڈپازیٹر رب المال قرار پائے تو اگر بینک کی کسی تعدی کے بغیر کوئی حقیقی نقصان ہوتا ہے تو اگر بینک کی کسی تعدی کے بغیر کوئی حقیقی نقصان ہوتا ہے تو اگر بینک کی کسی تعدی کے بغیر کوئی حقیقی نقصان ہوتا ہے تو اگر بینک کی کسی تعدی کے بغیر کوئی حقیقی نقصان ہوتا ہے تو اگر بینک کی خمہ داری محدود ہے۔ (غیر سودی بینک کی جمہ داری محدود ہے۔ (غیر سودی بینکاری میں کا مقدر کی بینک کی خمہ داری محدود ہے۔ (غیر سودی بینکاری میں ہے)

در مختار میں ہے:

وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح لأنه تبع فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن ولو فاسدة من عمله لأنه أمين. وفي ردالمحتار: قوله ولو فاسدة أى سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة ، وسواء كان الهلاك من عمله أولا، قوله من عمله يعنى المسلط عليه عندالتجار، وأما التعدي فيظهر أنه يضمن. (الدرالمحتارمع ردالمحتار، و70، ٥٦، سعيد).

مسئلہ بالا کے بارے میں حضرت مفتی محمد تقی صاحب مدخلہ نے تفصیلی کلام فرمایا ہے اوراس پروارد ہونے والے اشکالات کے جوابات بھی تحریر فرمائے ہیں۔تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: (اسلام اورجدید معیشت و تجارت، واسلام اورجدید معاثی مسائل، وغیر سودی بینکاری).

اشکالاورجواب:\_

لیکن ایک اوراشکال باقی رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کمپنی دیوالیہ ہوجائے تو مضاربت کے اصول کے تحت تمام رنج جوعقد کی ابتداء سے رب المال اور مضارب نے کمایا تھا، واپس کیا جائے گا۔

ملاحظہ ہو در مختار میں ہے:

إن قسم الربح وبقيت المضاربة ثم هلك المال أو بعضه ترادا الربح ليأخذ المالك رأس المال وما فضل بينهما وإن نقص لم يضمن .(الدرالمحتار:٥٦/٥٦،سعيد).

اس کا جواب یہ ہے کہ لمیٹر گمپنی اپنے شیئر ز ہولڈرز کے ساتھ ہرسال نیاعقد کرلے، بعدازاں کمپنی کے دیوالیہ ہونے پرصرف نے عقد کے بعدوالا نفع دیون میں مضمون ہوگا۔

ملاحظه ہودر مختار میں ہے:

وإن قسم الربح وفسخت المضاربة والمال في يد المضارب ثم عقداها فهلك الممال لم يترادا وبقيت المضارب لأنه عقد جديد وهي الحيلة النافعة للمضارب. وفي ردالمحتار: قوله النافعة للمضارب أى لو خاف أن يسترد منه رب المال الربح بعد القسمة بسبب هلاك ما بقي من رأس المال وعلم مما مر آنفاً أنه لايتوقف صحة الحيلة على أن يسلم المضارب رأس المال إلى رب المال وتقييد الزيلعي به اتفاقي كما نبه عليه أبو السعود. (الدرالمختارمع ردالمحتار:٥/٦٥، سعيد).

خلاصہ بیہ ہے کہ محدود ذمہ داری کورجٹر کرانااوراس کے شیئر زخرید ناشرائطِ مذکورہ کے ساتھ جائز اور درست ہے۔واللہ ﷺ اعلم۔

# عامل کے لیے کچھزیادہ متعین کرنے کا حکم:

سوال: اگردوآ دمی کسی کاروبار میں شریک ہوں ایعنی دونوں کا سرمایہ ششترک ہے،اوران میں سے ایک کام کرتا ہے اوردوسرا کام نہیں کرتا،اورعامل کے لیے زیادہ حصہ مقرر کیا جائے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور یہ معاملہ شرکت کا ہے یا مضاربت کا؟ بینوا تو جروا۔

الجواب: بصورتِ مسئولہ یہ معاملہ در حقیقت مضاربت کا ہے جس میں عامل کے لیے کچھ زیادہ مثلاً ۱۸ فیصد مقرر کیا گیا ہے۔ مثلاً زید کے ایک لاکھ ریند اور عمر کے ایک لاکھ ریند ہیں ،اور عمر کے لیے بوجہ عامل مونے کے ۸۰ فیصد منافع عمر کے ایپ مال کے مونے کے ۸۰ فیصد منافع عمر کے ایپ مال کے ہونے کہ فیصد منافع عمر کے ایپ مال کے ہیں،اور بقیہ ۵۰ فیصد میں سے ۲۰ فیصد عمر کولا جل العمل اور زید کو ۲۰ فیصد لا جل المال ملیں گے،اور شرکت سے مراد شرکت فیصد میں المال ملیں گے،اور شرکت سے مراد شرکت فی الربح ہوگی جومضاربت ہے۔

قال ابن عابدين رحمه الله تعالى في الشركة: وفي النهر اعلم أنهما إذا شرطا العمل عليه ما أن تساويا مالاً وتفاوتا ربحاً جاز عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله تعالى خلافاً لزفر رحمه الله تعالى، والربح بينهما على ما شرطا وإن عمل أحدهما فقط، وإن شرطا ه على أحدهما، فإن شرطا الربح بينهما بقدر رأس مالهما جاز، ويكون مال الذي لا عمل له بضاعة عند العامل له ربحه وعليه وضيعته وإن شرطا الربح للعامل أكثر من رأس ماله جاز أيضاً

على الشرط ويكون مال الدافع عند العامل مضاربة، ولو شرطا الربح للدافع أكثر من رأس ماله لايصح الشرط ويكون مال الدافع عند العامل بضاعة لكل واحد منهما ربح ماله والوضيعة بينهما على قدر رأس مالهما أبداً هذا حاصل مافى العناية. مافى النهر، قلت: وحاصل ذلك كله أنه إذا تفاضلا فى الربح فإن شرطا العمل عليهما سوية جاز ولو تبرع أحدهما بالعمل وكذا لو شرطا العمل على أحدهما وكان الربح للعامل بقدر رأس ماله أو أكثر ولوكان الأكثر لغير العامل أو لأقلهما عملاً لايصح وله ربح ماله فقط، وهذا إذا كان العمل مشروطاً. الخ. (ردالمحتار:٢/٤ ٣٠٠ كتاب الشركة، سعيد).

تقریرات الرافعی میں ہے:

قوله وإن شرطاه على أحدهما فإن شرطا الربح بينهما بقدرالخ) في الدرر من كتاب المضاربة مانصه: والثالث أى من شروط المضاربة تسليمه إلى المضارب حتى لايبقى لرب المال فيه يد لأن المال يكون أمانة عنده فلايتم إلا بالتسليم كالو ديعة بخلاف الشركة لأن المال في المضاربة من أحد الجانبين والعمل من الجانب الآخر فلا بد أن يخلص المال للعامل ليتمكن من التصرف فيه، وأما العمل في الشركة فمن الجانبين فلو شرط خلوص اليد لأحدهما لم تنعقد الشركة لانتفاء شرطها وهو العمل منهما، فظاهر مافيها ينافي مانقله المحشي ويقال في دفع المنافاة إن شرط العمل منهما شرط لتحقيق الشركة وإذا شرط على أحدهما تكون مضاربة أو بضاعة على ماذكره المحشي تأمل، ثم أنه لاحاجة...إلى قوله و تخصيص العمل بأحدهما يخرج المسألة عن أن تكون من مفر دات مسائل الشركة بل هي حينئذٍ بضاعة إن شرط العمل على أحدهما مع التساوي في الربح ومضاربة إن شرط الفضل للعامل. (التحريرالمحتارعلي هامش ردالمحتار:٤/٠٠ميهيد).

جدیدمعاملات کے شرعی احکام میں ہے:

شرکت میں عمل من الجانبین شرط ہے جو یہال مفقود ہے اس لیے بیشرکت نہیں مضاربت ہے، پھراگر رب المال کی طرف سے مال لگا نا درجہ شرط میں نہ ہوتو کوئی اشکال نہیں اورا گرمشر وط ہوتو بھی مضاربت وشرکت میں ملائیت کی وجہ سے جائز ہے، چونکہ اس صورت میں مضاربت اصل ہے اور شرکت بالتبع ،اس لیے عمل من الجانبین کی شرط مرتفع ہوگئی۔اسی طرح اشتر اط العمل من الجانبین کے ساتھ تفاضل فی الرئے بھی اسی لیے جائز ہے کہ بیصورت اولی کے برعکس اصل میں شرکت ہے اور مضاربت بالتبع اس لیے اشتر اط العمل علی الجانبین مضر نہیں۔ (جدید معاملات:۳۱/۲).

مزيد ملا حظه بو: (اسلام اورجديد معاشى مسائل: ۵/ ۴۷). والله ﷺ اعلم \_

تمینی کوبطور مضاربت مال دینے کا حکم:

سوال: ایک شخص نے سی کمپنی کو پچھر قم دی ٹینک خرید نے کے لیے، وہ کمپنی ٹینک خرید کراپنے منجر کے حوالہ کرتی ہے اور کمپنی کا منیجر اس ٹینک کو دوسر سے ٹینکوں کے ساتھ اجرت پر دیتا ہے، پھر حاصل شدہ نفع آپس میں تقسیم کرتے ہیں، اس طور پر کہ تقریباً ۵ افیصد منیجر لیتا ہے اور ۵ فیصد کمپنی لیتی ہے، اور بقیہ نفع ٹینک کے مالکوں کے درمیان تقسیم ہوتا ہے، شرعاً اس عقد کی گنجائش ہے یانہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ یہ معاملہ عقدِ مضاربت کا ہے، اس طور پر کہ ٹینک کے مالکان حضرات رب المال کے حکم میں ہیں، اور مالِ مضاربت کو دوسروں کے مال کے ساتھ ملاکر تجارت کرنارب المال کی صراحةً اجازت سے یا یہ کہنے سے کہ اپنی رائے پڑمل کروجائز اور درست ہے، اور آپس میں نفع فیصد کے اعتبار سے تعین ہے، لہذا یہ عقدِ مضاربت صحیح اور درست ہے۔

عالمگیری میں ہے:

الأصل أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع نوع يملكه بمطلق المضاربة وهومايكون من باب المضاربة وتوابعها ومن جملته التوكيل بالبيع والشراء للحاجة...ونوع لايملكه بمطلق العقد ويملكه إذا قيل له اعمل برأيك وهومايحتمل أن يلحق به فيلحق به عند وجود الدلالة وذلك مثل دفع المال مضاربة أوشركة إلى غيره وخلط مال المضاربة بماله أو بمال غيره. (الفتاوى الهندية: ٢٩١/٤)، باب فيمايملك المضاربين التصرفات).

#### در مختار میں ہے:

ولايـمـلك المضاربة والشركة والخلط بمال نفسه إلا بإذن. وفي ردالمحتار: قوله والـخـلط بمال نفسه أي أوغيره كما في البحر إلا أن تكون معاملة التجارفي تلك البلاد أن المضاربين يخلطون، ولاينهونهم فإن غلب التعارف بينهم في مثله وجب أن لايضمن كما في التاتار خانية. (الدرالمحتارمع ردالمحتار:٥/٥)، كتاب المضاربة، سعيد).

فآوی قاضیخان میں ہے:

وللمضارب أن يعمل ما هو من عادات التجار وهو ... واستئجار الأجراء لحفظ المال واستئجار الدواب للحمل واستئجار المكان والسفر. (فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية: 777/1، فصل فيما يجوز للمضارب على المضاربة). (وكذا في البحرالرائق: ٢٦٤/٧ كوئته).

#### شرح مجلّه میں ہے:

الشاني أن يكون جزءاً شايعاً قل أو كثر كالنصف أو الثلث لأن الشركة في الربح إنما تتحقق به حتى لوشرطا لأحدهما مائة من الربح مثلاً أو مائة مع الثلث أو الثلث إلا مائة والباقي للآخر لم تجز المضاربة لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في الربح لجواز أن لايربح إلا ذلك القدر. زيلعي، وحاشية للشلبي. (شرح المحلة لمحمد حالدالاتاسي: ٣٣٣/٤، تحت المادة: ١٤١١).

مزيدملا حظه بو: (جديدمعاملات كشرعى احكام:٢٣/٢).

چونکہ آج کل مضاربت میں دوسرے اموال کے ساتھ مال ملانامعروف ہے،لہذا اجازت کی ضرورت نہیں ہے،جبیبا کہ شامی کی عبارت سے واضح ہے۔واللہ ﷺ اعلم۔

# مضاربت فنخ كرنے كاحكم:

سوال: زیداورعمرو نے ۲۰۰۲ء میں مضاربت شروع کی ،زید (رب المال) کا حصه ۲۵ فیصداورعمرو (مضارب) کا حصه ۲۵ فیصداورعمرو (مضارب) کا حصه ۵۵ فیصدقرار پایا، کوئی مضارب نے رب المال کوصرف ۳۰۰۰ کا نفع دیااور کہا کہ اپنا راس المال واپس لے لو، جب بقید منافع کا مطالبہ کیا گیا تو مضارب نے کہا کہ آہتہ آہتہ ادا کر تارہوں گا۔ سوال میہ کے مضاربت ختم ہوئی یانہیں اور بعد میں بقید منافع کا لیناضیح سے یانہیں؟

موجود ہےتو ٹال مٹول کرنا جائز نہیں ہے۔

ملاحظه ہوبدائع الصنائع میں ہے:

وأما صفة هذا العقد فهو أنه عقد غير لازم ولكل واحد منهما أعني رب المال والمضارب الفسخ لكن عند وجود شرطه وهو علم صاحبه لما ذكرنا في كتاب الشركة ويشترط أيضاً أن يكون رأس المال عيناً وقت الفسخ دراهم أو دنانير حتى لونهى رب المال المضارب عن التصرف ورأس المال عروض وقت النهى لم يصح نهيه . (بدائع الصنائع: المصيد).

بدایة الجنهد میں ہے:

أجمع العلماء على أن اللزوم ليس من موجبات عقد القراض، وان لكل واحد منهما فسخه ما لم يشرع العامل في القراض، واختلفوا إذا شرع العامل، فقال مالك: هو لازم ... وقال الشافعي وأبوحنيفة: لكل واحد منهم الفسخ إذا شاء . (بداية المحتهد:١٨١/٢)القول في احكام القراض،دارنشرالكتب).

فآوی حقانیه میں ہے:

عقد مضاربت فریقین میں سے جوبھی چاہے اور جس طرح چاہے ختم کرسکتا ہے، مگر عقد فنخ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے ساتھی کواس سے مطلع کر دیا جائے ، لیکن اس فنخ کا اطلاق اس وقت صحیح ہوگا جب مال نفتری کی شکل میں موجود ہو، اگر مال اثاثہ (عروض) کی صورت میں ہوتو پھر مضارب کوا ثاثہ فروخت کرنے کا موقع دیا جائے گا تا کہ اصل نفع متعین ہوجائے جس کے لیے عقد ہوا تھا۔ (ناوی تھانیہ: ۲۵۴۷).

مزيدملا حظه بو: (اسلامي فقه:٣٩٧/٢). والله ﷺ اعلم ـ

مضارب کے لیے شخواہ مقرر کرنے کا حکم:

سوال: ایک شخص بطورِ مضاربت ایک دکان میں کام کرتا ہے، اس طرح کہ نفع میں سے ۲۵ فیصد اس کو ماتا ہے اور ۵۷ فیصد اس کو ماتا ہے اور ۵۷ فیصد رب المال لیتا ہے، یا کسی کے ساتھ شریک ہے تو کیا شریک اور مضارب کو حصہ کے علاوہ تنخواہ دی جاسکتی ہے یا نہیں؟ یہاں تخواہ دیے کارواج ہے؟

الجواب: مضارب کومل کابدل منافع میں سے فیصد کے اعتبار سے دیاجائے گا، کین ماہانہ تعین تنخواہ خہیں لے سکتا، ہال مضارب اگر تنخواہ دار ملازم کی حیثیت سے کام کرتا ہے تو تنخواہ لے سکتا ہے، کیکن اگر تنخواہ کے ساتھ منافع میں سے بچھ کم کر کے دیاجائے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ شریک اجیر بن سکتا ہے یانہیں اس میں علاء کا اختلاف ہے، اکثر فقہاء کے یہاں بینا جائز ہے، البتہ حضرت مفتی رشیدا حمد لدھیا نوی صاحب ؓ نے اجازت دی ہے۔

ملاحظہ ہوشامی میں ہے:

لا أجر للشريك في العمل بالمشترك. (ردالمحتار: ٢٢٦/٤، ٣٢٠،سعيد).

النتف في الفتاويٰ ميں ہے:

لوكان طعام بين رجلين فقال أحد هما لصاحبه: احمله إلى الموضع كذا، ولك في نصيبي من الأجر كذا، أوقال: اطحنه ولك في نصيبي كذا من الأجر، جاز ذلك في قول زفر ومحمد بن صاحب ولايجوزفي قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. (النتف في

الفتاوي:ص٩٤٩، كتاب الاجارة، اجارة الشريك شريكه، سعيد).

مفتی رشیداحرصاحب فقہاء کی عبارات نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

نصوصِ مذكوره سے امور ذیل ثابت ہوئے:

- (۱) شریک کواجیرر کھنے کا عدم جواز کسی نص شرعی سے ثابت نہیں۔
- (۲) حضرت امام صاحب ﷺ ہے بھی اس بارہ میں کوئی روایت نہیں۔
- (m) امام محمرٌ کا قول ہے مگر آپ سے اس کی کوئی علت منقول نہیں۔
- (۴) بعض مشائخ نے جوملل بیان فر مائی ہیں وہ دوسرے مشائخ کی نظر میں مخدوش ہیں۔
  - (۵)علامه سعدیؓ نے اس کواجارۃ المشاع کی طرح قرار دیا ہے۔
- (٢) اجارة المشاع باجماع الائمة الاربعة جائز ہے، البته امام صاحبٌ غيرشريك كے ليے ناجائز فرماتے

يں۔

- (۷) ائمه ثلاثه اجارة المشاع كی طرح شريك كواجير رکھنے کے جواز پرمتفق ہیں۔
- (۸) تفیز الطحان کی حرمت نص شرعی سے ثابت ہونے کے باوجود بعض فقہاء نے بوجہ تعامل اس کے

جواز کا قول فرمایا ہے مگر دوسرے فقہاء نے اسے اس لیے قبول نہیں فرمایا کہ بی تعامل ان کے بلاد سے خاص ہے اور تعامل خاص سے ترک نِص شری جائز نہیں۔

(۹) ترکِنص شرعی کے لیے تعامل عام شرط ہے مگر ترکِنص مذہب کے لیے تعامل خاص بھی کافی

(۱۰) ند ہبِ خفی ہونے کی حیثیت سے اقوال صاحبین سے تعامل پرمنی احکام مقدم ہیں۔

(۱۱) نص مذہب کوتو تعامل خاص ہے بھی ترک کر دیا جا تا ہے اور کمپنی کے شرکاء کوا جیر رکھنے کا تو تعامل عام ہے، لہذااس میں بطریق اولی نص مذہب متر وک ہوگی ، بالخصوص جب کہ پیض امام بھی نہیں بلکہ قول حُکر ؓ ہے جس سے تعامل مقدم ہے۔ (احسن الفتاوی: ۲۸۸/۷).

قال ابن عابدين أن فهذه النقول و نحوها دالة على اعتبار العرف الخاص وإن خالف المنصوص عليه في كتب المذهب مالم يخالف النص الشرعي... أقول: وبما قررناه تبين لك أن ما تقدم عن الأشباه من المذهب عدم اعتبار العرف الخاص إنما هو فيما إذا عارض النص الشرعي وأما العرف الخاص إذا عارض النص المذهبي المنقول عن صاحب المذهب فهو معتبر كما مشى عليه أصحاب المتون والشروح والفتاوى... ليس للمفتي ولا القاضي أن يحكما بظاهر الرواية ويتركا العرف. (رسائل ابن عابدين: ١٣٣/٢).

وفيه أيضاً: فهذا كله وأمثاله دلائل واضحة على أن المفتي ليس له الجمود على المنقول في كتب ظاهر الرواية من غير مراعاة الزمان وأهله وإلا يضيع حقوقاً كثيرة ويكون ضرره أعظم من نفعه. (رسائل ابن عابدين:١٣١/٢).

و فيه أيضاً: ولهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا مانص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به أخذاً من قواعد مذهبه. (رسائل ابن عابدين: ٢٥/٢ ١/مكتبه محمدويه ، كوئته).

#### العرف والعادة میں ہے:

بيع الشمار على الأشجار...وظاهرمذهب الحنفية بطلانه، وبه قال شمس الأئمة السرخسي، وأفتى الحلواني وأبوبكر بن الفضل من مشايخ المذهب بالجواز...والحلواني

وابن الفضل عدلا عن ظاهر المذهب للعرف، قال ابن الفضل: استحسن فيه لتعامل الناس، فإنهم تعاملوا ببيع ثمار الكرم بهذه الصفة، ولهم في ذلك عادة ظاهرة، وفي نزع الناس عن عاداتهم حرج، وكون هذا من بيع المعدوم المنهى عنه وتصريح ظاهر المذهب ببطلانه، لا يحمنع من صحة ما أفتوا به، لأن العرف كما علمنا يخصص الأدلة و يعدل به عن ظاهر المذهب. (العرف والعادة، ص١٧٣،١٧٢).

خلاصہ یہ ہے کہ معاملات میں لوگوں کی سہولت کی خاطر آسانی کا پہلوا ختیار کرنا چاہئے ، بشر طیکہ شریعت کی حدود سے متجاوز نہ ہواور شریک کی تخواہ پر چونکہ لوگوں کا تعامل بھی جاری ہے ، لہذا بقولِ حضرت مفتی رشید صاحبؓ کے اس کی گنجائش ہے۔ واللہ ﷺ اعلم ۔

# تجارت میں نفع نہ ہوتو فشخ کرنے کا حکم:

سوال: دوآ دمیوں کے درمیان عقدِ مضاربت کا معاملہ ہوا کہ ایک کا مال اور دوسراعمل کرے گا، ایک زمین خریدی گئی ایک لاکھ ریند میں جس پر چند دکا نیں بنانا ہے اور پھراس سے جونفع ہوگا وہ دونوں کے درمیان برابر تقسیم ہوگا، تغییر کا کام تقریباً ایک سال تک جاری رہے گا، اس معاہدہ کے تقریباً پاپنچ ماہ بعدرب المال اس کوننخ برنا جا ہتا ہے، اتنی مدت میں داس المال سے تقریباً تمیں ہزار ریند تغییر کے کام میں خرچ ہوئے، اب سوال یہ ہے کہ اس مضارب اس زمین کو اپنے لیے رکھ لے تو رب المال کو کتنا پیسہ واپس کرے گا، دوسر اسوال یہ ہے کہ اب تک کوئی نفع نہیں ہوا تو مضارب کو کیا ملے گا؟ بینوا تو جروا۔

الجواب: عقدِ مضاربت میں رب المال اور مضارب دونوں کواطلاع دیکرفنخ کرنے کا اختیارہ، اور فنخ کرنے کا اختیارہ، اور فنخ کرنے کی صورت میں مضارب کے ذمہ رب المال کوراس المال واپس کرنا ضروری ہے، لہذا صورتِ مسئولہ میں مضارب یا تو زمین کسی اور کو بیچ دے یا خود خرید لے اور راس المال واپس کردے، اور چونکہ اب تک کوئی نفع نہیں ہوا اس وجہ سے مضارب کو بھی تیں ملے گا۔

#### ملاحظه موبدائع الصنائع میں ہے:

وأما صفة هذا العقد فهو أنه عقد غير لازم ولكل واحد منهما أعني رب المال والمضارب الفسخ لكن عند وجود شرطه وهوعلم صاحبه لما ذكرنا في كتاب الشركة ويشترط أيضاً أن يكون رأس المال عيناً وقت الفسخ دراهم أو دنانير حتى لو نهى رب المال المصارب عن التصرف ورأس المال عروض وقت النهى لم يصح نهيه، وله أن يبيعها لأنه يحتاج إلى بيعها بالدراهم والدنانيرليظهر الربح فكان النهى والفسخ إبطالاً لحقه فى التصرف فلايملك ذلك. (بدائع الصنائع: ٩/٦ ، ١٠ ، سعيد).

وفيه أيضاً: والثاني مايستحقه المضارب بعمله في المضاربة الصحيحة هو الربح المسمى إن كان في المضاربة ربح...فإن لم يكن فيها ربح فلا شيء للمضارب لأن الشرط قد صح فلايستحق إلا ما شرط وهو الربح ولم يوجد. (بدائع الصنائع:٢/٧،١٠٠عيد).

وفيه أيضاً: ويجوز شراء رب المال من المضارب وشراء المضارب من رب المال ، وإن لم يكن في المضاربة ربح في قول أصحابنا الثلاثة. (بدائع الصنائع:١/٦٠٨،سعيد).

اسلامی فقہ میں ہے:

اگرمضاربت کامعابدہ طے ہوگیا، اور مضارب نے اپنا کام ابھی شروع نہیں کیا تو تمام ائمہ متفقہ طور پر کہتے ہیں کہ دونوں میں سے ہرایک کواس معاہدہ کے توڑنے کا اختیار ہے، لیکن اگر اس نے کام شروع کردیا ہے، تو پھر معاہدہ فنخ کرنے کا اختیار ہے بانہیں، اس بارے میں امام ما لک فرماتے ہیں کہ اب کسی کومعاہدہ فنخ کرنے کا حق نہیں ہے، ... مگرامام ابو حضیفہ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو ہروقت یہ اختیار ہے کہ جب جا ہیں وہ معاملہ فنخ کردیں، ... مگرفنخ کی اطلاع دینی ضروری ہے۔ (اسلامی فقہ: ۲/ ۳۹۷).

ہاں اگرراس المال سے خریدی ہوئی زمین کی قیت بڑھ گئی تواس میں مضارب کارنے ثابت ہو گیا،اب بیچنے کے بعد جو قیمت آئے گی اس میں سے راس المال علیحدہ کر کے نفع دونوں کے درمیان تقسیم کیا جائیگا۔ درمختار میں ہے:

(ولا يعتق عليه) أى المضارب (إن كان فى المال ربح)... (فإن فعل... وقع الشراء لنفسه) وإن لم يكن ربح كما ذكرنا (صح) [أى الشرء] للمضاربة ، فإن ظهر الربح بزيادة قيمته [أى العبد] بعد الشراء عتق عليه حظه، ولم يضمن نصيب المالك لعتقه لا بصنعه. (الدرالمحتار:٥١/٥، سعيد). والله الملاحظة المالح

## مضارب برنقصان کے تاوان کا حکم:

**سوال:** حامداورمحمود دونوں نے تجارت شروع کی ،معاہدہ میں کھھا کہ ۵ لا کھرویے راس المال کے طور یرمجمود دیگا،اورحامد تجارت کریگا،حاصل شدہ نفع میں ہے ہے ۵ کے فیصدمجمود لے گا،اور ۲۵ فیصد نفع حامد کو ملے گا،اگر کوئی نقصان ہوگا تو فقط محمود برداشت کر یگا،معاہدہ کےمطابق دوسال سے تجارت کررہے تھے، کچھ عرصہ پہلے چند لوگوں نے حامد سے مال خریدااور لاپتہ ہو گئے ،اور رقم ادانہیں کی ،ابمحمود حامد سے نقصان کا مطالبہ کرتا ہے، جب کہ معاہدہ میں اس کے خلاف مرقوم ہے، اور حامد پوری وسعت کے مطابق صحیح طریقہ پر تجارت کرر ہاتھا، اس کی طرف ہے کوئی کوتا ہی نہیں تھی ،اب شرعاً کیا حکم ہے؟

**الجواب**: عقدِ مضاربت میں مضارب جو مال رب المال سے حاصل کرتا ہے اس میں وہ امین ہے، اورتضرف کے لحاظ سے وہ وکیل بھی ہے، یعنی سر مایہ لگانے والے کاوہ نمائندہ ہے،اورامین کی حیثیت سے سرمایہ کی حفاظت کرنالازم اورضروری ہے کیکن اگرا تفاق سے اس سرماییہ میں نقصان آ جائے یاضائع ہوجائے تومضارب اس کا ذمہ دارنہیں کہکن اگریہ ثبوت مل جائے کہ اس نے قصداً مال کوضائع کیاہے ،تو پھروہ ذمہ دار ہوگا، نیز رب المال کے شرائط کی مخالفت کی ہے تب بھی ذمہ دار ہوگا۔

مٰدکورہ بالاحکم شرعی کومدِنظرر کھتے ہوئے صورتِ مسئولہ کاحکم شرعی یہ ہے کہ نقصان کی تلافی اولاً حاصل شدہ نفع سے کی جائے گی ،اورا گرنفع نہیں ہوایا نقصان نفع سے زیادہ ہےاورحامد نے تجارت میں کوئی کوتا ہی نہیں ، کی ہے،تو حامدنقصان کا ذیمہ دارنہیں، بلکہ محمودنقصان برداشت کریگا۔

نیزا گرمعابده میں نقصان کی شرط مضارب برعا ئد کی گئی ہوتی تو پھربھی مضارب اس کا ذ مہ دارنہیں ، اور مضاربت بھی فاسدنہیں ہوتی ، بلکہ شرطخود باطل ہوجاتی \_

#### ملاحظہ ہودر مختار میں ہے:

(ويملك المضارب في المطلقة) التي لم تقيد بمكان أو زمان أو نوع (البيع)... (بنقد ونسيئة متعارفة). وفي ردالمحتار: قوله بنقد ونسيئة ولو اختلفا فيهما فالقول للمضارب في المضاربة . (الدرالمختارمع ردالمحتار:٥٨/٥، كتاب المضاربة، سعيد).

#### ہداریہ میں ہے:

وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح ، دون راس المال ، فإذا زاد الهالك

على الربح فلا ضمان على المضارب لأنه أمين . (الهداية:٣٦٦/٣).

( وكذا في الدرالمختارمع ردالمحتار:٥/٥٦ ،سعيد).

ہدایہ میں ہے:

وغير ذلك من الشروط الفاسدة لايفسدها ويبطل الشرط كشرط الوضيعة على المضارب. (الهداية:٢٥٨/٣-و كذا في الدرالمختار:٥٨/٥-).

جدیدمعاملات کے شرعی احکام میں ہے:

صورتِ مذکورہ میں عقد ِ مضاربت سیح ہے کیکن کل نقصان فقط روپیہ دینے والے کے ذمہ ہوگا، (مضارب) کام کرنے والے کے ذمہاس میں سے پچھ نہ ہوگا۔

وفي ردالمحتار: قوله بطل الشرط كشرط الخسران على المضارب. (جديمالات كثرى احكام:٣٣/٢). والله الله علم -

## اسلامی اصول پرنفع حاصل کرنے کا طریقہ:

سوال: اگرایک بینک یا نمینی اسلامی اصول کے مطابق لوگوں سے رقم لے کراس رقم پرنفع حاصل کرےاوررقم والوں کونفع دے تواس کا کیا طریقہ ہوگا؟

الجواب: کمپنی یا بینک لوگوں سے مضار بت کے طور پر قم وصول کرے ، قم رکھوانے والے رب المال کی طرح ہوں گے ،اور کمپنی یا بینک مضار ب کی حیثیت سے موسوم ہوں گے بشر طیکہ وہ تجارت کریں ،اور نفع ان کے درمیان خاص طے شدہ تناسب سے تقسیم کیا جائےگا ، مثلاً رب المال کے لیے ، ہم فیصد اور مضار ب (بینک ) کے لیے ، ۲ فیصد ،اور ظاہر بات ہے کہ لوگوں کی رقم جمع کرنے اور نکا لئے کی تاریخ ایک نہیں ہوتی ، تواس میں 'کے لیے ، ۲ فیصد ،اور ظاہر بات ہے کہ لوگوں کی رقم جمع کرنے اور نکا لئے کی تاریخ ایک نہیا در پر نفع تقسیم کیا جائے ، 'الحساب الیومی' روز انہ پیداوار پر بنی حساب ، (Daily Product Basis ) کی بنیا در پر نفع تقسیم کیا جائے ، جس شخص کی رقم بینک میں جتنے دن رہی اسنے دنوں کے حساب سے منافع کا اوسط دے دیا جائے۔

#### ملاحظه ہو ہدایہ میں ہے:

المضاربة عقد يقع على الشركة بمال من أحد الجانبين ومراده الشركة في الربح وهو يستحق بالمال من أحد الجانبين والعمل من الجانب الآخر ولامضاربة بدونها . (الهداية:

٢٥٧/٣، كتاب المضاربة).

البنتہ نفع حاصل کرنے میں شرکت اورمضار بت کے حسبِ ذیل بنیا دی اصول کی رعایت بہت ضروری ہے۔

(۱) سرمایہ کے تناسب سے نفع مقرر کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، نفع مقرر کرنے کا صحیح شرعی طریقہ یہ ہے کہ جونفع حقیقت میں ہوگااس کا فیصد مقرر کیا جائے۔

(۲) نفع کا جو تناسب بھی چاہیں باہمی رضامندی سے طے کر سکتے ہیں، نفع کی تقسیم بقد رِسر مایہ ضروری نہیں ،البتہ جس شریک نے کام نہ کرنے کی شرط لگائی ہواس کا نفع اس کے سرمایہ کے تناسب سے زائد نہیں ہوسکتا۔

(۳) نفع میں تو مختلف شرکاء کے لیے مختلف شرحیں طے کی جاسکتی ہیں اکین نقصان میں اس طرح کرنا جائز نہیں ،نقصان بہر حال سرمایہ کے بقدر ہوگا،جس کوفقہاء یو تعبیر فرماتے ہیں :

"الربح على ما اصطلحوا عليه، والوضيعة بقدررأس المال".

مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ فرما نمیں: (اسلام اورجدید معیشت و تجارت واسلامی فقہ، جلد ِ دوم واسلام اورجدید معاشی مسائل، جلدینجم)۔

### اشكال اور جواب:

''الحساب اليوی'' پرايک اشکال ہوتا ہے که اس طریقہ پر نفع کی تقسیم تقسیم قریبی ہے نہ که سرمایہ کے حقیق نفع کی تقسیم ،اوراس میں اندیشہ یہ ہے کہ زید کے حقیقی نفع کا کچھ حصہ عمر کے پاس چلاجائے؟

الجواب: اس کا جواب ہے ہے کہ شرکت میں شرکاء کے اموال مشاع طور پرمخلوط ہوتے ہیں،لہذا نفع تقسیم کرتے وقت حقیقی نفع نہیں دیکھا جاتا بلکہ مجموعی سرمایہ سے جو مجموعی نفع ہوا ہووہ تقسیم کیا جاتا ہے، ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ زید کے سرمایہ سے بالکل ہی نفع نہ ہوا ہوا ورنفع فقط عمر کے سرمایہ سے ہوا ہو،لہذا شرعاً حقیقی تقسیم مطلوب نہیں بلکہ تقریبی کا فی ہے۔

"تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (اسلام اور جدید معیشت و تجار از حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی مرظلہ). واللہ ﷺ اعلم ۔

مضاربت کووفت کے ساتھ مقید کرنے کا حکم:

سوال: عقدِ مضابت میں اگر کسی نے یہ کہا کہ آپ کا اختیار ہے جتنی مدت تک کے لیے رقم لگائے،
لیکن کم اذکم ۵سال کی مدت، اور زیادہ سے زیادہ ۱۵سال ہونا ضروری ہے، کیا الیمی شرط لگا ناجا کڑ ہے یا نہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ عقدِ مضاربت کو وقت کے ساتھ مقید کرنا اور یہ شرط لگا ناجا کڑا ور درست ہے، البتہ فقہاء کے کلام سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اقل مدت کی شرط سے نہاں سے پہلے بھی فنخ کرنے کا اختیار ہے۔

فآوی ہندیہ میں ہے:

وإن وقت للمضاربة وقتاً بعينه يتقيد به حتى يبطل العقد بمضيه . (الفتاوى الهندية: ٢٩٨/٤).

(وكذا في شرح المجلة:٤/٥٥٣،المادة:٢٠٠١).

اسلامی فقہ میں ہے:

وقت کی تعیین کی صورت میں اس مدت کے ختم ہوتے ہی دونوں میں سے ہرایک کومعاملہ ختم کردیئے کا ختیار ہے۔(اسلامی فقہ:۲/۳۹۷).

اسلام اورجد پدمعاشی مسائل میں ہے:

حنی اور حنبی مکاتبِ فکر کے مطابق مضاربہ کوایک خاص مدت کے اندر محدود کیا جاسکتا ہے، مثلاً ایک سال، چھاہ وغیرہ، جس کے بعد مضاربہ بغیر کسی نوٹس کے ختم ہوجائے گا،... کیا فریقین کی طرف سے مضاربہ کی کم از کم مدت بھی طے کی جاسکتی ہے جس سے پہلے مضاربہ کو ختم نہ کیا جا سکے؟ ایک ضابطہ عموماً یہاں ذکر کیا جاتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوئی مدت معین نہیں کی جاسکتی ، اور ہرفریق کو جب وہ چاہے معاہدہ ختم کرنے کا ختیار ہے۔

فریقین کامضاربہ ختم کرنے کا یہ غیر محدود اختیار موجودہ حالات میں بعض مشکلات پیدا کرسکتا ہے، اس لیے کہ آج کل اکثر کاروباری ہمیں اپنے تمرات دکھانے کے لیے بچھ وفت کی مختاج ہوتی ہیں، انہیں پیچیدہ اور مستقل مزاجی والی کوششیں درکار ہوتی ہیں، اس لیے اگر رب المال کاروباری مہم کے بالکل شروع ہی میں مضاربہ ختم کردیتا ہے تو یہ بات اس منصوبے کے لیے بڑی مشکل کا باعث ہوگی، خاص طور پر مضارب کے لیے شدید دھیکا ہوگا جو کہ اپنی تمام کوششوں کے باوجود بچھ ہیں کما سکے گا، اس لیے اگر عقدِ مضاربہ میں داخل ہوتے وقت ہی

فریقین اس بات پرمتنق ہوجاتے ہیں کہ کوئی فریق بھی ایک معینہ مدت کے اندر چند مخصوص حالات کے علاوہ مضار بہ کوختم نہیں کرے گا ، توبیہ بات بظاہر شریعت کے کسی اصول کے خلاف معلوم نہیں ہوتی ، بالخصوص اس حدیث کی روشنی میں،جس میں بیآیاہے:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أوحرم حلالاً ". (رواه الترمذي وصححه، برقم: ١٣٥٢، في باب ما يذكر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الصلح بين الناس).

مسلمانوں کے درمیان طے شدہ شرطوں کو برقر اررکھا جائے گا،سوائے ان شرطوں کے جوکسی حرام کی اجازت ديديں پاکسی حلال کوحرام کرديں۔ (اسلام اورجديدمعا شي مسائل: ۴۷،۴۷، بعنوان''مضاربہ کوختم کرنا'').والله ﷺ اعلم ۔

## مضاربت ہے متعلق چندمسائل:

مضاربت کے چندمسائل دریافت کرنے کی جرءت کررہا ہوں جواب سےنواز دیجئے؟

**سوال: (۱)اگرربالمال مضارب پربیشرط لگادے کہ نقد میں کاروبار کریں تو کیاوہ ادھار میں کاروبار** 

کرسکتاہے؟ **الجواب**: نہیں کرسکتاہے۔

مبسوط میں ہے:

ولو دفعه إليه مضاربة على أن يشتري بالنقد و يبيع فليس له أن يشتري إلا بالنقد لأن هذا تقييد مفيد في حق رب المال. (المبسوط للامام السرخسيُّ: ٤٤/٢٢، باب مايجوزللمضارب ومالايحون. والله ﷺ اعلم ـ

سوال: (۲) کیاغیرمسلم کے ساتھ عقد مضاربت ہوسکتا ہے؟

الجواب: بيمعامله ہے اورمعاملہ کے ليے اتحادِ ملت ضروری نہيں ،رسول الله صلی الله عليه وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی معاملات فرمائے ہیں۔

بدائع الصنائع میں ہے:

وإسلامه ليس بشرط أصلاً فتجوز الإجارة والاستئجار من المسلم والذمي والحربي المستامن لأن هذا من عقود المعاوضات فيملكه المسلم والكافر جميعاً كالبياعات.الخ. (بدائع الصنائع: ١٧٦/٤، كتاب الاجارة، سعيد). والله ريالة اعلم -

سوال: (۳) میں نے ایک مضارب کوایک لا کھریند برائے تجارت دیدیے الیکن وہ خود بھی تا جرہے اور دوسر بے لوگوں سے بھی مال بطورِ مضاربت لیتا ہے کیا بیدرست ہے، یعنی مال کا ملانا صحیح ہے یانہیں؟

الجواب: مالک یعنی رب المال کی اجازت سے ملاسکتا ہے اگر اجازت صراحةً نه ہوتو عرفی اجازت بھی کافی ہے، کیونکہ عرف اس پر جاری ہے۔

در مختار میں ہے:

ولايملك المضاربة والشركة والخلط بمال نفسه إلا بإذن. وفي ردالمحتار: قوله والخلط بمال نفسه الا بإذن. وفي ردالمحتار: قوله والخلط بمال نفسه أى أوغيره كما في البحر إلا أن تكون معاملة التجارفي تلك البلاد أن المضاربين يخلطون، ولاينهونهم فإن غلب التعارف بينهم في مثله وجب أن لايضمن كما في التاتار خانية. (الدرالمحتارمع ردالمحتاره (١٤٩/٥) كتاب المضاربة، سعيد). والله الممال المحتاره على التاتار خانية.

**سوال:** (۴) میں لینس میں رہتاہوں اور کاروبار کی جگہ جو ہانسبرگ میں ہے،اور میں زید کی طرف سے مضارب ہوں لینس سے جو ہانسبرگ تک تقریباً ۲۵/۲۳ کیلومیٹر ہے مجھے روزانہ جانا پڑتا ہے کیا میں کار کا خرچہ لے سکتا ہوں؟

الجواب: جب مضارب اپنے شہرسے باہر مضاربت کے کام کے لیے جارہا ہوتو خرچہ اور کھانا بینا عرف اور عادت کے موافق لے سکتا ہے۔

فقہاء کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگررات کو گھر پر پہنچ سکتا ہے تو نفقہ وغیرہ مالِ مضاربت میں سے لازم نہیں ہوگا ،اورا گرسفراییا ہے کہ رات کے وقت گھر پہنچنا مشکل ہے تو نفقہ وغیرہ اخراجات مالِ مضاربت میں سے لے سکتا ہے۔

ملاحظہ ہو: (بدائع الصنائع: ۲/۵۰۱۱ معید والفتاوی الہندیة: ۳۱۲/۳ و قاوی الثامی: ۵/ ۱۵۷)۔

لیکن اس کا مدارع ف پر ہے، اور ہمارے عرف میں عام طور دو پہر کا کھانا ما لک کے ذمہ ہوتا ہے، جب کہ شہر سے باہر کام کے لیے جائیں، اگر چہرات کے وقت واپس گھر آ جاتے ہیں، نیز تجارت کے لیے اپنی کا روغیرہ استعال کرتے ہیں تو پڑول وغیرہ بھی مالِ تجارت میں سے ہوتا ہے۔ بلکہ بہت سی جگہوں پر تو ما لک خود کمپنی کی گاڑی دیتا ہے۔ لہذا ان مسائل کا مدارع ف پر ہے۔ واللہ اللہ اللہ علم۔

## ٹیلیفون ممپنی کے ساتھ مضاربت کا حکم:

سوال: کیافرماتے ہیں علائے کرام مسلہ ذیل کے بارے میں ۔

ایک آدمی کو حکومت کی طرف سے ٹیلیفون کمپنی چلانے کے لیے لائسنس ملا ہے،اس کی فیس تقریباً ۲۰،۰۰۰ ڈالرادا کیے،اس آدمی نے لائسنس کے حصول کے لیے بہت کوشش کی اور پیسہ بھی صرف کیا،اور تجارت چلانے کے لیے ایک کمپنی شروع کی ایکن مشینیں وغیرہ خرید نے کے لیے کافی رقم کی ضرورت ہے،اگر بیشخص دس آدمیوں سے کہدے کہ تم میں سے ہرایک مجھے ۲۰۰۰ اڈالردیدے اس شرط پراس تجارت سے جتنا بھی فائدہ ہوگا اس کا متعین فیصد تم کوادا کروں گا،اورایک سال کے بعدراس المال مع نفع ادا کردیا جائیگا،اوریہ شرط بھی لگائی کہ دس آدمیوں میں سے تجارت میں کسی کا بھی دخل نہیں ہوگا،اوریہ شخص اپنی مرضی کے مطابق تجارت کرے گا۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جائز ہے کہ ایک سال کے لیے اس کمپنی میں پیسہ لگائے،اورایک سال کے بعدراس المال مع منافع واپس لے؟

اور کیا بیراس المال مضمون ہوگا یا نہیں؟ کیا ایساعقد جائز ہے یا نہیں؟

الحجواب: بصورتِ مسئولہ (الف) بیمعاملہ مضاربت کا ہے، اور بیجائز ہے، مضاربت کا مطلب بیہ ہے ایک شخص کی طرف سے مال اور دوسراعمل کریگا، فع شرط کے مطابق فیصد کے اعتبار سے تقسیم کیا جائیگا، ہاں کی کے لیے رقم معین کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح راس المال کا فیصد لینا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ بیسود کے حکم میں ہے۔

#### ملاحظه ہودر مختار میں ہے:

المضاربة...شرعاً عقد شركة في الربح بمال من جانب رب المال وعمل من جانب المضاربة...شرعاً عقد شركة في الربح بمال من جانب المضارب. وفي رد المحتار: قوله من جانب المضارب قيد به لأنه لو اشترط رب المال أن يعمل مع المضارب فسدت . (الدرالمحتارمع ردالمحتار: ٥/٥٤، كتاب المضاربة، سعيد).

وفيه أيضاً: ومن شروطها: كون نصيب المضارب من الربح حتى لوشرط له من رأس الممال أومنه ومن الربح فسدت، وفي الجلالية: كل شرط يوجب جهالة في الربح أويقطع الشركة فيه يفسدها وإلا بطل الشرط وصح العقد اعتباراً بالوكالة...(ويملك المضارب

فى المطلقة) التي لم تقيد بمكان أو زمان أو نوع (البيع)... (بنقد ونسيئة متعارفة والشراء والتوكيل بهما والسفر براً وبحراً). (الدرالمحتار:٥/٨٤٥،سعيد).

(ب) ایک سال کے لیے مضاربت جائز ہے۔اس کومضاربت ِموقۃ کہتے ہیں ،اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔

(ج)راس المال مضمون نہیں ہوگا، بلکہ مضارب اس میں امین کی حیثیت سے کام کریگا، جب تک تعدی نہ پائی جائے، اگر مضارب کی تعدی کے بغیر کوئی نقصان ہوجائے توسب سے پہلے نفع سے تلافی کی جائیگی، پھر اگر نفع کافی نہ ہوتو راس المال سے تلافی کی جائیگی۔

علامه شامی فرماتے ہیں:

قوله بطل الشرط كشرط الخسران على المضارب. (فتاوى الشامي:٥/٨٥،سعيد).

وفى الدرالمختار: وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح لأنه تبع فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن ولو فاسدة من عمله لأنه أمين، وفي رد المحتار: قوله ولو فاسدة أى سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة ، وسواء كان الهلاك من عمله أولا، ح (قوله من عمله) يعنى المسلط عليه عند التجار، وأما التعدي فيظهر أنه يضمن سائحاني. (الدرالمختارمع ردالمحتار: ٥٦٥، سعيد). والله المسلط عليه عند التجار، وأما التعدي فيظهر أنه يضمن سائحاني.

## رب المال كاليغ بيثي كوعقد مضاربت ميں شامل كرنے كا حكم:

سوال: زید نے عمر کوبطور مضاربت ایک لا کھرینڈ دئے اور آپس میں یہ طے پایا کہ نفع میں ۳۰ فیصد رب المال کا ہیٹا بطور مینجر کام کریگا اور اس کے ساتھ رب المال کا ہیٹا بطور مینجر کام کریگا اور اس کے لئے ۱۰ فیصد نفع ہوگا۔کیا ہی طریقہ درست ہے یانہیں؟

الجواب: بصورت مسئولہ باعتبارِ فیصد نفع کا تعین صحیح اور درست ہے۔ نیز رب المال کا اپنے بیٹے کو مینجر بنانا بھی صحیح ہے اور اسکو بھی نفع میں سے ۱۰ فیصد دیا جائے گا کیونکہ عقدِ مضاربت میں رب المال کا بیٹا ایک اجنبی کی حیثیت سے ہوگا اور اجنبی کے لئے کام کاعوض نفع میں سے پھھ حصہ تعین کرنا جائز اور درست ہے۔ ملاحظہ ہوشر ہے مجلّہ میں ہے:

وتعيين حصة العاقدين من الربح...أن يكون جزءً شايعاً قل أو كثر كالنصف أو الثلث لأن الشركة في الربح إنما تتحقق به. (شرح المحلة: ٣٣٣/٤، و كذا في الهداية: ٢٥٨/٣، و ٢٦٤). الفتاوى الهندية من به:

ولو اشترط أن يعمل عبد رب المال مع المضارب...ولو كان عبد رب المال عليه دين فاشترط له أجر عشرة دراهم كل شهر أو اشترط ذلك لمكاتبه أو لابنه جاز. (الفتاوى الهندية: ٢٨٨/٤).

وكذا لوكان مكاتب المضارب لكن بشرط أن يشترط عمله فيهما وكان المشروط للمكاتب له لا لمولاه وإن لم يشترط عمله لا يجوز وعلى هذا غيره من الأجانب فتصح السمضاربة... والمرأة والولد كالأجانب هنا كذا في النهاية. (فتاوى الشامي:٥/٥٠،وكذا في البحر: ٢٦٧/٧)، والمبسوط للسرخسي:٢٦/٨، والفتاوى الهندية:٤/٢٥). والله الملم



بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى:

﴿قَالَ لَقَّكَ ظُلِمِكَ بِسِوَّ الْ نَحَجِيِّكَ إِلَى نَعَاجِهُ وإِنْ كَثِيراً مِنْ الْخُلْطَاءُ لِيبِغِي بِعَضِيمِ عَلَى بِعِضْ ﴾ (سورة صَ).

وقال رسول الله عبلي الله عليه وسلم:
" بِقُول الله تبارك وتعالى: " أَنَا ثَالَتُ الشَّر بِكِينُ
مالم بِحْنُ أحدهما صاحبه، فإذا خانه
خرجت من بينهما".
(رواه ابو داو د، والحاكم في المستدرك).

# كثابالشركة

عن السائب بن يزيد المغزومي أنه كان شريك النبى صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاح يوم الفتح، فقال: مرحباً بآخي وشريكي".

# شرکت ہے متعلق احکام کا بیان

بلاعمل اجرت میں شریک ہونے کا حکم:

سوال: زیدایک درزی ہے جو پورے شہر میں مشہور ہے، وہ ایک دکان پر بھی بھی بیٹھتا ہے اور وہ دکان اس کی نگرانی میں چلتی ہے، اس دکان پر تین آدمی سلائی کا کام کرتے ہیں، زید پچھ ہیں کرتا دو تین گھنٹوں کے لیے آتا ہے لیکن جواجرت ملتی ہے اس میں برابر شریک ہوتا ہے، کیا زید کے لیے بغیر کام کیے اجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: ندکورہ بالا معاملہ فقہاء کی اصطلاح میں شرکت ِصنائع سے تعمیر کیاجا تا ہے، اور یہ استحساناً جائز ہے اگر چہ ظاہری شکل وصورت کے اعتبار سے یہ عقد اجارہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ عقد شرکت ہے، اور اس کو شرکت بقبل ، شرکت ِ اعمال اور شرکت ِ ابدان سے بھی موسوم کرتے ہیں، یعنی شہرت اور وجاہت کی بنا پرلوگوں سے عمل قبول کرے ، اور حاصل شدہ اجرت آپس میں تقسیم کی جائے ، اس اعتبار سے صورتِ مسئولہ میں زید کا بغیر کام کیے ہوئے اجرت میں شریک ہونا جائز اور درست ہے۔

ملاحظة فرمائيس درمختار ميں ہے:

وإما تقبل وتسمى شركة صنائع وأعمال وأبدان. وفي رد المحتار: والمراد عقد الشركة على التقبل والعمل...وفي البحر: لواشتركا على أن يتقبل أحدهما المتاع ويعمل الآخر ... جازكذا في القنية ... وفي النهر: أن المشترك فيه إنما هو العمل، ولذا قالوا: من صور هذه الشركة أن يجلس آخر على دكانه فيطرح عليه العمل بالنصف، والقياس أن

لاتجوزلأن من أحدهما العمل ومن الآخر الحانوت ، واستحسن جوازها، لأن التقبل من صاحب الحانوت عمل. (الدرالمختارمع ردالمحتار: ٣٢٢/٤، مطلب في شركة التقبل، سعيد).

بدائع الصنائع میں ہے:

ولو أن رجلاً أجلس في دكانه رجلاً يطرح عليه العمل بالنصف فالقياس أن لاتجوز هذه الشركة لأنها شركة العروض لأن من أحدهما العمل ومن الآخر الحانوت والحانوت من العروض وشركة العروض غير جائزة وفي الاستحسان جائزة، لأن هذه شركة الأعمال لأنها شركة التقبل وتقبل العمل من صاحب الحانوت عمل وشركة الأعمال جائزة بلا خلاف بين أصحابنا لأن مبناها على الوكالة والوكالة على هذا الوجه جائزة بأن يوكل خياط أو قصار وكيلاً يتقبل له عمل الخياطة والقصارة وكذا يجوز لكل صانع يعمل بأجر أن يوكل وكيلاً يتقبل العمل. (بدائع الصنائع: ٢/٤ مكتاب الشركة، سعيد).

و للاستزادة انظر: (النتف في الفتاوي، ص٣٥، بيروت تبيين الحقائق: ٥/١٤٧، باب فسخ الاجارة، ملتان وحاشية الشلبي على التبيين: ٣٢١،٣٢، ملتان).

اگردکان اس شخص کی نہیں ہے، لیکن شہر میں مشہور ہونے کی وجہ سے لوگ اس کے پاس کام لے کرآتے ہیں، یعنی اپنی شہرت سے مل قبول کرتا ہے اور دوسرا کام کرتا ہے، اور اجرت میں دونوں شریک ہیں، تب بھی تعامل کی وجہ سے جائز ہے۔

ملاحظه ہوعلامہ المل الدين بابرني فرماتے ہيں:

شركة الصنائع وهي شركة التقبل، لأن شركة التقبل أن يكون ضمان العمل عليهما وأحدهما يتولى القبول من الناس والآخر يتولى العمل لحذاقته، وهو متعارف فوجب القول بجوازها للتعامل بها، قال صلى الله عليه وسلم: "مار آه المسلمون حسناً فهوعند الله حسن". (العناية في شرح الهداية، على هامش تكملة فتح القدير: ٩/ ٥٠ ادارالفكر).

اشكال اور جواب:

ا کثر فقہاء نے صاحب ہدایہ پریہاشکال کیا ہے کہ شرکت ِ صنائع کوصاحب ہدایہ نے کس طرح شرکت ِ وجوہ فرمایا حالانکہ شرکت وجوہ الگ عقد ہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟

الجواب: صاحبِ ہدایہ کے نزدیک بھی مذکورہ معاملہ شرکت ِ تقبل ہی کے قبیل سے ہے، چنانچہ فرماتے

ہیں

" فهذا بوجاهته يقبل وهذا بحذاقته يعمل". (الهداية:٣١٧/٣،مسائل منثورة، كتاب الاجارات).

شركت وجوه كااطلاق شايد دووجو ہات سے كيا ہے:

(۱) اس عقد میں وجاہت کو بڑا دخل ہے ، بلکہ اسی پرموقوف ہے ، نیز وجاہت وشہرت عمل کے لیے سبب کا درجہ رکھتی ہے ، اوراس جیسے معاملات میں شرکت مقصود ہوتی ہے۔

(۲) پیمعاملہ شرکت وجوہ کے مشابہ ہے،اس حیثیت سے کہ اس میں شہرت ووجاہت سے نفع اٹھایا

جاتاہ۔

اس کی تائید ہدایہ کے بعض شخون کی اس عبارت سے ہوتی ہے:

" لأن هذه كشركة الوجوه في الحقيقة".

جيباكه" الدرالمنتقى على هامش المجمع: (٢/٣/٤) مين مرقوم بــ

ملاحظه ہوشرح وقایہ میں ہے:

ففى الهداية حمله على شركة الوجوه وفيه نظر لأنه شركة الصنائع والتقبل، فكأنه صاحب الهداية أطلق شركة الوجوه عليه لأن أحدهما يقبل العمل بوجاهته وهذا العقد غير جائز قياساً... وجائز استحساناً ووجهه أن تخصيص قبول العمل بأحدهما لايدل على نفيه من الآخر فإذا عقدت شركة الصنائع ويقبل أحدهما العمل ويعمل الآخر فيجوز فكذا ههنا والحاجة ماسة بمثل هذا العقد فجوزناه. (شرح الوقاية:٣١٣/٣).

تبيين الحقائق ميں ہے:

وقول صاحب الهداية هذه شركة الوجوه في الحقيقة فهذا بوجاهته يقبل وهذا بحذاقته يعمل فيه نوع إشكال، فإن تفسير شركة الوجوه أن يشتركا على أن يشتريا شيئاً بوجوههما ويبيعا وليس في هذه بيع ولا شراء فكيف يتصور أن تكون شركة الوجوه وإنما هي شركة الصنائع على مابينا. (تبيين الحقائق:٥/٧٤ ١،باب فسخ الاجارة،ملتان).

وقال في مجمع الأنهرشرح ملتقي الأبحر جواباً عما أشكل عليه العلامة الزيلعي في

#### شرح الكنز:

لكن يمكن التوفيق بأن مراد صاحب الهداية بشركة الوجوه ليس ماهو المصطلح عليه المارفي كتاب الشركة بل مراده بها ههنا ما وقع فيه تقبل العمل بالوجاهة يرشدك اليه قوله: هذا بوجاهته يقبل وهذا بحذاقته يعمل ويمكن بوجه آخر أنه أطلق عليه شركة الوجوه تغليباً لجهة الوجاهة على العمل لكونها سبباً تأمل. (محمع الانهرشرح ملتقى الابحر:٢/٢٠ وكذا في حاشية ابن عابدين: ٢/ ٩٠ مسائل شتى، سعيد ونتائج الافكار: ٩/ ١٥ ١ مدارالفكر).

وفى الدرالمنتقى في شرح الملتقى على هامش المجمع: قوله (صح) هذا الفعل استحساناً لأنه شركة الصنائع وفي بعض نسخ الهداية أنه كشركة الوجوه (قلت) وحينئذ فيسقط نظر الزيلعي والعيني فتأمل. (الدر المنتقى على هامش المجمع: ٢/٣/٢).

و للاستزادة انظر: (البناية شرح الهداية:٩٣/٣ منتائج الافكار:١٥١/٥، دارالفكر ودررالحكام شرح غررالاحكام:٢٠/٠ منتبه رشيدية). واللد على على على هامش فتح القدير:٨٠/٨ مكتبه رشيدية). واللد على على على على على هامش فتح القدير:٨٠/٨ مكتبه رشيدية). واللد على على على على هامش فتح القدير:٨٠/٨ ومكتبه رشيدية).

## تر كه ميں ايك وارث كى تجارت كاحكم:

سوال: ایک شخص کا انقال ہوگیا، ترکہ تقسیم نہیں ہواتھا، مرحوم کے دوبیوں نے والد کے کاروبار کو جاری رکھااور خوب نفع کمایا، اب دس سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ترکہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو کیا تمام ورثاء نفع میں شریک ہوں گے یا فقط مرحوم کے انقال کے وقت جو پھے موجود تھا اس کی تقسیم کی جائیگی؟ بینوا تو جروا۔

الجواب: مرحوم کے مال میں تقسیم سے پہلے جو کچھ نفع ہوا ہوسب ور ثاءکل مال میں شریک ہوں گے، اگر چہ بقیہ ور ثاء مالِ مشترک کی تجارت میں شریک نہ تھے، لیکن نفع میں شریک ہوں گے، اور کل مال مع نفع تمام ورثاء کے درمیان شری طریقہ پرتقسیم کیا جائےگا۔ ہاں اگر کام کرنے والے کواس کے حصہ سے پچھ زیادہ دے دیا جائے تو مناسب ہے، لیکن شرعاً لازم نہیں ہے۔

#### ملاحظه فرمائيں الاشباہ والنظائر میں ہے:

إذا عمل أحد الشريكين دون الآخر بعذر أو بغيره فالربح بينهما قوله إذا عمل أحد الشريكين...الخ. إنماكان الربح بينهما، لأن استحقاق الربح بحكم الشرط في العقد لا

العمل، كما في البزازية في آخر فصل ما يكون للشريك، وقوله بعذر لايصح تعلقه بالفعل المذكور كما في البزازية عيره يصح تعلقه به، وحينئذ فالصواب أن يقول كما في البزازية، ويستوى أن يمتنع الآخر بعذر أو بغير عذر، لأن العقد لاير تفع بمجرد امتناعه. (الاشباه والنظائرمع غمز عيون البصائر:٩٧/٢).

عبارت ِ بالا کا خلاصہ بیہ ہے کہ اگرا یک شریک کام نہ کرے پھربھی اس کومشترک مال میں سے پوراحصہ ملے گا،خواہ وہ شریک کام سے معذور ہو یا معذور نہ ہو۔

وللاستزادة انظر: (المجلة وشرحها لمحمدخالد الاتاسي: المادة: ٨٣،١٣٩٢).

یا در ہےاس شرکت کوفقہاءشرکتِ املاک سے تعبیر کرتے ہیں۔

تبيين الحقائق ميں ہے:

شركة الملك أن يملك اثنان عيناً إرثاً أو شراء...وكل أجنبي في قسط صاحبه أى كل واحد منهما أجنبي في نصيب صاحبه حتى لايجوز له أن يتصرف فيه إلا بإذنه كما لغيره من الأجانب. (تبيين الحقائق شرح الكنزالدقائق:٣١٣/٣).

سمس الائمة سرهسيٌّ فرمات بين:

فشركة الملك أن يشترك رجلان في ملك مال وذلك نوعان ثابت بغير فعلهما كالميراث، وثابت بفعلهما وذلك بقبول الشراء أو الصدقة أو الوصية والحكم واحد وهو أن ما يتولد من الزيادة يكون مشتركاً بينهما بقدر الملك وكل واحد منهما بمنزلة الأجنبي في التصرف في نصيب صاحبه. (المبسوط للسرحسي: ١٥١/١١).

اشكال اور جواب:

اشکال: بعض حضرات بیفرماتے ہیں کہ نفع صرف تصرف کرنے والوں اور مل کرنے والوں کے ساتھ خاص ہوگا، دوسرے وارثوں کواس نفع میں سے کچھ ہیں ملے گا،اور دلیل میں عالمگیری کی درج ذیل عبارت پیش کرتے ہیں:

لو تصرف أحد الورثة في التركة المشتركة و ربح فالربح للمتصرف وحده، كذا في الفتاوى الغياثية . (الفتاوى الهندية: ٣٤٦/٢). الكاكيا جواب هـ؟

الجواب: عبارتِ مٰدکورہ بالا دیگر کتبِ فقہیہ کی عبارات کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس کا مطلب میہ ہوگا کہ اس نے تصرف کر کے مشترک رقم میں سے بچھر قم لے لی پھراس میں تصرف کیا تو وہ نفع اس کا ہوگا۔ فقا و کا محمود میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، ملاحظہ ہو: (۲۰۹/۲۰مح التعلیقات).

یااس کا جواب ہے ہے کہ ہمارے ا کا بڑنے اس پرفتو کی نہیں دیا۔ بلکہ ا کا بڑکا فتو کی اس کے خلاف ہے۔ ملاحظہ ہو کفایت المفتی میں ہے:

عمرون مال مشترك مين تجارت وغيره كرك جونفع حاصل كيا به اور مال برهايا به وهسب ورثاء پر بهى اتقسيم كيا جائيگا صرف عمر وكاتر كنهين سمجها جائےگا۔ وعد الله و تصرفه يكون تبرعاً ووجهه أنه شريك في بعضه وهي في عياله ، وليس ههنا عقد و لاغصب \_(كفايت المفتى ١٨٠٤، تتاب الفرائض).

نیز اسی قتم کا جواب دوسری جگہ بھی مذکور ہے۔ ملاحظہ ہو: (کفایت المفتی:۸/۸۲۰۲۸، کتاب الفرائض). فتاویٰ دارالعلوم میں ہے:

جواب: جب زیدوعمرودونوں مشتری اس جائداد فدکور کے ہیں تودونوں شریک نصف نصف کے ہیں، اوران کے بعدان کے ورثاء قائم مقام ان کے ہول گے، لہذاورثاء کا مطالبہ شرعاً صحح اور حق ہے، فسی دد السمحتار: قوله ولزمه نصف الشمن بناء علی أن مطلق الشركة یقتضی التسویة \_(قاوئ دارالعلوم دیوبند:ا/۵۹۷، کتاب الشركة).

مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (امدادالاحکام:۳۲۲\_۳۱۹/۳).

اگرہم میکہیں کہ وارث کا تصرف، اجنبی کے مال میں تصرف کی طرح ہے، اور یہ ناجائز ہے۔ تواس کا جواب بھی یہی ہوگا کہ اجنبی کے مال میں تصرف کر کے جونفع کمایا وہ فقہاء کے ہاں واجب التصدق ہے اور جب مالک معلوم ہوتو مالک کو پہنچادے، اور ورثاء معلوم ہے، لہذا شرعی حصوں کے مطابق نفع بھی اصل مال کے ساتھ تقسیم ہوگا۔

فآوی شامی میں ہے:

وفى القهستاني: وله أن يؤديه إلى المالك ويحل له التناول لزوال الخبث. (فتاوى الشامي:١٨٩/٦) كتاب الغصب،سعيد).

امدادالاحكام ميں ہے:

سوال: وراثت کاروپیال تقسیم ہونے کے کسی شریک نے بلااطلاع دوسرے شریک کے کسی کومضار بت پردے دیااور مضارب نے اس میں پھی تصرف کیا، مال خرید کر پیچااور نفع بھی ہوگیا تو یہ مضاربت صحیح ہوئی یا نہیں اور جونفع ہوا ہے مضارب اس میں سے نصف نفع مقررہ لینے کا مستحق ہے یا نہیں؟

الجواب: جس شریک نے مضاربت پرروپید یا ہے نفع مقررہ اس کی ملک تو ہو گیااس میں فقط اپنے حصہ وراثت کے مطابق اس حلال ہے اور باقی نفع خبیث ہے،اس لیے دوسرے ورثاء کو بھترران کے حصص دے دے۔(امدادالا حکام:۳۱۹/۳، کتاب الشركة والمضاربة). واللہ ﷺ اعلم۔

## ا پناحصه فروخت کرنے کا حکم:

سوال: دو بھائیوں کا ایک مکان ہے اس کی قیت دوملین ہے، ایک بھائی کے پاس مکان ہے وہ کرایہ عابت ہے، مکان کوفروخت کرنا جا ہتا ہے جا ہتا ہے اس کی بات مانی جائے گی؟ بینوا تو جروا۔ اب کس کی بات مانی جائے گی؟ بینوا تو جروا۔

الحجواب: اگردونوں میں ابتدا سے شرکت یا درا ثت تھی تو ہرا یک اپنا حصہ بغیر دوسر ہے گی اجازت کے بچے سکتا ہے، لیکن اگر بیچ میں دوسر ہے شریک کو ضرر ہو یا بالغ مشتری کو ضرر ہوتو پھراپنا حصہ فروخت نہیں کرسکتا، جیسے عمارت یا درخت یا فصل کی بیچے دوسر ہے شریک کی اجازت کے بغیر بیچنا جائز نہیں ہے۔

بنابریں صورتِ مسئولہ میں بھی فروخت نہ کرنے والی بات مانی جائے گی ،اورمکان کوایک شریک دوسرے کی اجازت کے بغیر فروخت نہیں کرسکتا، کیونکہ مکان عمارت پر شتمل ہے۔

### ملاحظه موشرح مجلّه میں ہے:

الشريك مخير إن شاء باع حصته من شريكه وإن شاء باعها من أجنبي بدون إذن شريكه وإن شاء باعها من أجنبي بدون إذن شريكه ... لكن في صور خلط الأموال واختلاطها التي بيناها في الأصل الأول لايسوغ لأحد الشريكين في الأموال المخلوطة أو المختلط أن يبيع حصته من آخر بدون إذن شريكه .

أما لو باعها بإذن شريكه أو باعها من شريكه جازكما في الملتقى وغيره، والفرق أن

الشركة إذاكانت بينهما من الابتداء بأن اشتريا حنطة أو ورثاها كانت كل حبة مشتركة بينهما فبيع كل منهما نصيبه شائعاً جائز من الشريك والأجنبي بخلاف ما إذا كان بالخلط أو الاختلاط، لأن كل حبة مملوكة لأحدهما بجميع أجزائها ليس للآخر فيها شركة فإذا باع نصيبه من غير إذن الشريك لايقدر على تسليمه إلا مخلوطاً بنصيب الشريك فيتوقف على إذنه بخلاف بيعه من الشريك للقدرة على التسليم (مجمع الأنهر) قلت: ومثل الخلط والاختلاط بيع ما فيه ضررعلى الشريك أو البائع أو المشتري كبيع الحصة الشائعة من البناء أو الغرس أو الزرع بدون الأرض وقد استوفينا الكلام على ذلك في شرح المادة: ١٥ ٢. ومثله لوباع أحد الشريكين بيتاً معيناً باع من دار مشتركة أو باع نصيبه من بيت معين منها فالبيع لا يجوز (در مختار) و ذلك لتضرر الشريك الآخر عند القسمة إذ لو صح البيع في نصيب البائع لتعين نصيبه فيه.

فإذا وقعت القسمة للداركان ذلك ضرراً على الشريك إذ لاسبيل إلى جمع نصيب السريك فيه لفوات ذلك بيعه نصيب السريك فيه لأن نصفه للمشتري ولاجمع نصيب البائع فيه لفوات ذلك بيعه النصف وإذا سلم الأمر من ذلك انتفى ذلك وسهل طريق القسمة (خيرية من البيوع). (شرح المحلة لسليم رستم باز اللبناني، ص: ٢٠٩).

وللاستزادة انظو: (شرح المجلةلمحمدخالدالاتاسي:١٠٨/٢\_٥١،المادة: ٢١٥). والله ﷺ اعلم-

# غيرشرى شيئرز كى بيع پرنفع كاحكم:

سوال: ایک شخص نے ۲۰۰۴ء میں اولیں انویسمنٹ میں ۲۰۰۰ ریند کے قصص خریدے جب کہ وہ شری قانون کے ماتحت تھا، اب اس شخص کے کہنے کے مطابق شری قانون پڑہیں ہے، تو شریک نے اپنے قصص شری قانون کے ماتحت تھا، اب اس شخص کے کہنے کے مطابق شری قانون پڑہیں ہے، تو شریک نے اپنے قصص شری قانون کے اس کو استعمال شری قرالے اور کل رقم ۲۰۰۰ ، ۲۵ وصول ہوئی ، لیمنی راس المال پر نفع حاصل ہوا ، کیا اس سے جو نفع ملا ہے اس کو استعمال کرسکتا ہے یا نہیں ؟

الجواب: سمینی جب تک شرعی قانون کے مطابق تجارت کرتی تھی اس وقت تک کا نفع حلال اور جائز اور جائز اور جائز اور جائز اور جائز اور جائز اور جائے۔

فقهی مقالات میں ہے:

شیئرز کی خریدوفروخت کے جواز کے لیے حار شرطیں ہیں:

(۱)اصل کاروبارحلال ہو۔

(۲)اگر کمپنی کچھ سودی لین دین کرتی ہے تواس کی سالانہ میٹینگ میں آوازا ٹھائی جائے۔

(۳) جب منافع تقسیم ہواس وقت جتنا نفع کا جتنا حصہ سودی ڈپازٹ سے حاصل ہوا ہو،اس کوصدقہ کردے۔(نقہی مقالات:۱/۱۵۱).

وللاستزادة انظر: (اسلام اورجديد معاشى مسائل:١٦٣/٥). والله علم ـ

مینی کے شیئر زکی تجارت کا حکم:

سوال: ایک نمپنی بڑے بیانہ پرشیئرز کی تجارت کرتی ہے،اور چونکہ شیئر زمیں بہت زیادہ منافع ہیں اس لیےلوگ اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیتے ہیں، کیکن اس میں کچھ شرائط لگائی گئی ہیں جن کی وجہ سے بعض علماء اس کے جواز میں تامل فرماتے ہیں۔شرائط ملاحظہ ہو:۔

(۱) تین سال تک کسی اور کونہیں بیچ سکتے ہیں۔

(۲)افریقی کوجن میں ہندوستانی بھی شامل ہیں، فقطان کوفروخت کر سکتے ہیں،کسی اور کونہیں۔

ان شرائط کی وجہ سے بعض علماءفر ماتے ہیں کہ رسول اللّه سلی اللّه علیہ وسلم نے بیچ میں شرط لگانے سے منع فر مایا ہے لہذا بینا جائز ہے؟ بینوا تو حروا۔

الجواب: اگریم کمپنی تجارت کرتی ہے اور کمپنی سودی بھی نہیں ہے، اور یہ معاملہ بھی سودی نہ ہوتو ان شرائط کی وجہ سے معاملہ ناجا ئز نہیں ہوگا، کیونکہ پہلی شرط کا تقاضا معاملہ کی توقیت ہے یعنی تین سال تک اس کو بھی نہیں سکتے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تین سال تک شرکت ہے اور معاملہ موقت ہے، اس کے بعدا گرچا ہے تو بھے دے اور اگر چا ہے تو شرکت باقی رکھے یا ختم کردے۔

اوردوسری شرط صرف افریقیوں یا ہندوستانی کوفروخت کرنے میں متعاقدین کا فائدہ ملحوظ نہیں بلکہ قومی مفادملحوظ ہے، نیزییشرط مفضی الی النزاع نہیں،اس لیےاس کی بھی گنجائش ہے۔

ملاحظہ ہو ہدایہ میں ہے:

ولوكان لايقتضيه العقد ولامنفعة فيه لأحد لايفسده وهو الظاهر من المذهب كشرط أن يبيع المشترى الدابة المبيعة لأنه انعدمت المطالبة فلا يودى إلى الربا ولا إلى المنازعة . (الهداية: ٩/٣ م، باب البيع الفاسد).

#### شرح مجلّه میں ہے:

وحاصل ما ذكره الفقهاء في البيع مع الشرط أن الشرط الذي يقترن به البيع إما أن يقتضيه العقد ولا يلايمه لكن قد يقتضيه العقد وإما أن لا يقتضيه العقد لكن يلايمه وإماان لا يقتضيه العقد ولا يلايمه لكن قد جرى العرف باشتراطه، وإما أن لا يقتضيه العقد ولا يلايمه ولا جرى العرف باشتراطه لكن لامنفعة فيه لأحد، فالبيع في هذه الوجوه الأربعة صحيح، والشرط معتبر في الوجوه الثلاثة الأولى منها، ويلغو في الوجه الرابع. (شرح المحلة لمحمد الاتاسى: ٩/٢٥).

وفيه أيضاً: البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد المتعاقدين يصح والشرط لغو، مثلاً بيع الحيوان على أن لايبيعه المشتري لآخر أوعلى شرط أن يرسله في المرعى صحيح، والشرط لغو. (شرح المحلة: ٢٥/٦) المادة: ٩١٨١).

## شركت موقته كاحكم:

قال في الهندية: وإن وقتا هل يتوقت بالوقت المذكور، روى بشر عن أبي يوسف عن أبي يوسف عن أبي عن أبي عن أبي حنيفة أنه يتوقت والطحاوي ضعف هذه الرواية، وصححها غيره من المشايخ، وهو الصحيح. (الفتاوى الهندية: ٣٠٢/٢).

وفى الهداية: المضاربة عقد يقع على الشركة بمال من أحد الجانبين ومراده الشركة فى الربح...إن وقت للمضاربة وقتاً بعينه يبطل العقد بمضيه ، لأنه توكيل فيتوقت بما وقته والتوقيت مفيد، فإنه تقييد بالزمان فصار كالتقييد بالنوع والمكان. (الهداية: ٢٥٧،٢٦١/٣).

#### فتاوی شامی میں ہے:

وإن وقت الذلك وقتاً بأن قال: ما اشتريت اليوم فهو بيننا صح التوقيت، فما اشتراه بعد اليوم يكون للمشتري خاصة وكذا لووقت المضاربة لأنها والشركة توكيل، والوكالة

مما يتوقت . (فتاوى الشامى: ٢/٤ ٣١ ،سعيد).

خلاصہ بیہ کہ پہلی شرط مفسدِ عقد نہیں ہے اس وجہ سے کہ متعاقدین کا فائدہ نہیں ہے بلکہ اس سے قومی مفاد وابستہ ہے، اور یہ فقہاء کی بیان کردہ شروطِ فاسدہ میں داخل نہیں ہے۔ اور دوسری شرط در حقیقت شرط نہیں ہے، بلکہ شرکت ِ موقتہ ہے، بلکہ شرکت ِ موقتہ ہے اور فقہاء کے ہاں شرکت ِ موقتہ جائز ہے۔ لہذا یہ بیجے وشرط نہیں ہے جس کی مما نعت حدیث شریف میں وار دہوئی ہے۔ واللہ اللہ اعلم۔

# ایک مشترک ممپنی کے مزدوروں کا حکم:

سوال: ایک مشترک کمپنی ہے جس کے گئ شرکاء ہیں، ان شرکاء میں سے ایک گر جااوراس کے متعلقین میں سے ہے، اوراس کے متعلقین میں سے ہے، اوراس کے مختلف شعبے ہیں، ایک شعبہ کا کام یہ ہے کہ وہ مز دوروں کے تمام انتظامات کرتے ہیں، مثلاً کھانا، بینا، اورسونا وغیرہ، پھرانہیں مز دوروں کو کچھ بیسہ کے بدلے میں دوسری کمپنیوں کی ملازمت پرلگاتے ہیں، اب دریافت طلب امریہ ہے کہ کمپنی کے اس شعبہ کے ساتھ معاملہ کرنا اوران مز دوروں کو ملازمت پررکھنا جائز ہے یانہیں؟ جب کہ کمپنی کا تعلق گر جاوالوں سے ہے، لیکن جہال مز دورکام کرتے ہیں وہاں عبادت وغیرہ نہیں کرتے میں دہاں مرتے ہیں۔ بینوا تو حروا۔

الجواب: بصورتِ مسئولہ کفارکواجرت پر لینااورکام کروانا جائزاور درست ہے، اس لیے وہ آپ کے یہاں عبادت نہیں کریں گے، اور یہ معصیت پر تعاون بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے کام کی اجرت دیں گے نہ کہ کسی اور چیز کی ،اس لیے ایسی کمپنی کے ساتھ معاملہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کمپنی کی مسلمانوں کے خلاف کوئی خفیہ سازش ہوتو اس سے بچنا چاہئے۔

## ملاحظه فرمائیس بخاری شریف میں ہے:

المدينة).

عن عائشة رضي الله تعالىٰ عنها استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبوبكر ولله رجلاً من بنى الديل وهو من بنى عبدبن عدى هادياً خريتاً ، الخريت الماهر بالهداية قد غمس حِلْفاً في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش فأمِناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور ... الخ. (صحيح البخارى، برقم ٢٢٦٣، باب هجرة النبى صلى الله عليه وسلم واصحابه الى

عالمگیری میں ہے:

لابأس بأن يكون بين المسلم والذمي معاملة إذا كان مما لابد منه كذا في السراجية.

(الفتاوي الهندية،٥/٣٤٨، كتاب الكراهية، باب في اهل الذمة).

بدائع الصنائع میں ہے:

وإسلامه ليس بشرط أصلاً فتجوز الإجارة والاستئجار من المسلم والذمي والحربي المستامن لأن هذا من عقود المعاوضات فيملكه المسلم والكافر جميعاً كالبياعات.الخ. (بدائع الصنائع: ٤ /١٧٦، كتاب الاجارة، سعيد).

فآوی محمود بیمیں ہے:

سوال: غيرمسلم سے فن سلوانا كيسا ہے؟

الجواب: درست ہے جیسے اور معاملات درست ہیں۔ ( نتاویٰ محمودیہ:۱۹/۵۸۷، جامعہ فاروقیہ ).

مینی کے مخلوط کاروبار میں حصہ لینے کا حکم:

س**وال**: اگرایک ممپنی حرام اور حلال مخلوط کار وبار کرتی ہے تواس کے ساتھ معاملہ کرنے یااس میں حصہ

**الجواب:** تمپنی کے صص کا کاروبار مندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ قابل قبول ہے:۔

(۱) کمپنی کامرکزی کاروبارشریعت کے خلاف نہ ہو۔مثلاً سود کی بنیادیر شہویا فی خدمات فراہم کرنا، یعنی بینک،انشورنس کمپنیوں کے قصص، یاایسی کمپنیوں کے قصص جوکسی اور ناجائز کاروبار میں ملوث ہو، جیسے وہ کمپنیاں جوشراب ،خنز بر،حرام گوشت تیار کرتی یا بیجتی ہیں ، یاوہ جوا ، نائٹ کلب کی سرگرمیوں اور فحاشی وغیرہ میں ملوث ہیں۔تو پھران کمپنیوں میں حصہ لینااوران کےساتھ معاملہ کرنا ناجائز ہے۔

(۲)اگر نمپنی کامرکزی کاروبارحلال ہے مثلاً آٹوموبائل، ٹیکسٹائل وغیرہ کا کاروبار،کیکن وہ نمپنی اپنازائد از ضرورت سرمایی سودی ا کاؤنٹ میں رکھواتی ہے یا سودی قرضے لیتی ہے توشیئر ہولڈریرلازم ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کے خلاف اپنی نالپندیدگی کا اظہار کردے،جس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں اس طرح کی سرگرمیوں کےخلاف آ وازا ٹھائے۔

(۳) اگر ممپنی کی آمدن میں سودی کھا توں سے حاصل ہونے والی کچھ آمدن بھی شامل ہے توشیئر ہولڈرکو ادا کیے گئے منافع میں سے اس تناسب سے نفع کا حصہ خیرات کر دیا جائے اور شیئر ہولڈرخوداس کا فائدہ نہا تھائے، مثلاً اگر کمپنی کے کل منافع میں سے پانچ فیصد اسے سودی کھا توں سے حاصل ہوا ہے تو نفع کا پانچ فیصد خیرات کردیا جائے۔

مزيد ملاحظه مو: (اسلام اورجديد معاشى مسائل: ١٦٢/٥).

امدادالفتاویٰ میں ہے:

سوال: عموماً سب کمپنیاں سود لیتی بھی ہیں ،اوردیتی بھی ہیں ،اس صورت میں ہر شریک کے حصہ میں سودی رو پیہ بھی آتا ہے تو شریک کو کمپنی سے اپنے حصے کا منافع لینا جس میں سودی رقم بھی شاید مخلوط ہوجائز ہے یانہیں؟

الجواب:...وفي المبسوط: يكره للمسلم أن يدفع إلى النصراني مالاً مضاربة وهو جائز في القضاء. (ص١٦٠ج٢٢) وفيه أيضاً: وأبو حنيفة يقول: الذي ولى الصفقة هو الوكيل والمخمر مال متقوم في حقه يملك أن يشتريها لنفسه فيملك أن يشتريها لغيره وهذا لأن الممتنع ههنا بسبب الإسلام هو العقد على الخمر لا الملك فالمسلم من أهل أن يملك الخمر، ألا ترى أنه لو تخمر عصير المسلم يبقى ملكاً له ثم إذا تخلل جازله بيعه وأكله إذا مات قريبه عن خمر يملكها بالإرث فإن اعتبرنا جانب العقد فالعاقد من أهله وهو في حقوق العقد كالعاقد لنفسه وإن اعتبرنا جانب الملك فالمسلم من أهل ملك الخمر فيصح التوكيل. (ص٢١٦ج٢).

فإن قيل ذكر في الهندية في باب المضاربة بين أهل الإسلام وأهل الكفر إذا دفع المسلم إلى النصراني مالاً مضاربة بالنصف فهو جائز إلا أنه مكروه فإن اتجر في الخمر والخنزير فربح جازعلى المضاربة في قول أبي حنيفة وينبغي للمسلم أن يتصدق بحصته من الربح وعندهما يجوزعلى المضاربة، وإن أربى فاشترى درهمين بدرهم كان البيع فاسداً ولكن لايصير ضامناً لمال المضاربة والربح بينهما على الشرط. (ص٢٠٤جه).

قلنا قوله ينبغي للمسلم أن يتصدق بحصته محمول على الورع كما هو الظاهر وإن

حمل على الوجوب فهو إذا كان قد اتجر في الخمر والخنزير ولم يتجر في غيرهما وإلا فحمل على ما سيجيئ في المخلوط. وقوله في صورة إرباء الوكيل كان البيع فاسداً لا يضرنا فإن الوكيل بالبيع كالعاقد لنفسه وفساد البيع في حق الذمي لا يستلزم حرمة الربح على المسلم فإن تبدل الملك يدفع خبث الفساد وأما على قول من جوز الربا بين المسلم والكافر في دار الحرب فالأمر أوسع.

پس صورتِ مذکورہ میں مال مستفاد میں حرمت نہ ہوگی ، جب کہ کمپنی قائم کرنے والے کا فر ہوں ،البتہ کفار کی کمپنیوں میں شرکت خود مکروہ ہے، جبیبا کہ مبسوط کے قول سے معلوم ہوا،اگر مسلمانوں کی کمپنیاں بھی سودی لین دین کرتی ہوں جبیبا کہ آج کل غالب یہی ہے تو کفار کی کمپنیوں کی شرکت مسلم کمپنیوں کی شرکت سے اہون ہے۔

ولنذكر بعد ذلك حكم المال المختلط بالحرام والحلال ،قال قاضيخانَّ:... فإذا خلط الوكيل دراهم الربا بعضها ببعض الدراهم التي أخذها من حلال يجوز أخذ الربح منها لكون الخلط مستهلكاً عند الإمام لاسيما إذكان الوكيل كافراً لاسيما والتقسيم مطهر عندنا كما إذا بال البقر في الحنطة وقت الدياسة فاقتسمها الملاك حل لكل واحد أكلها مع التيقن بكون الحنطة مختلطة بالطاهر والنجس ولكن القسمة أورثت احتمالاً في حصة كل واحد من الشركاء فحكمنا بطهارة نصيب كل واحد منهم فكذا ههنا إذا أربى الوكيل بالتجارة وخلط الدراهم بعضها ببعض ثم قسمها على الشركاء يحكم بحل نصيب كل واحد منهم، والله أعلم.

وأخرج البيهقي في سننه في باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم من طريق شعبة عن مزاحم عن ربيع بن عبد الله أنه سمع رجلاً سأل ابن عمر أن لي جاراً يأكل الربا أو قال خبيث الكسب وربما دعاني لطعامه أفأجيبه ، قال : نعم .

ومن طريق مسعرعن جواب التيمي عن الحارث بن سويد قال جاء رجل إلى عبد الله يعنى ابن مسعود في فقال: إن لي جاراً لا اعلم له شيئاً إلا خبيثاً أو حراماً وأنه يدعوني فأحرج أن آتيه أو أتحرج أن لا آتيه فقال: ائته أو أجبه فإنما وزره عليه، قال البيهقي: جواب التيمى

غير قوي وهذا إذا لم يعلم أن الذي قدم إليه حرام، فإذا علم حراماً لم يأكله. (ص٥٣٥-٢).

قلت: جواب التيمي وثقه ابن حبان ويعقوب بن سفيان كما في التهذيب. (ص ١٢١ و٢٠ ج٢). ما خوذ از (امدادالفتاوئ: ٣٩٨- ٣٩٨، كتاب الثركة).

مزیر تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (جدید فقہی مباحث:۲۵/۱۷). والله ﷺ اعلم۔

## اسلامی طریقہ پر نثر کت کے بنیادی اصول: سوال: محرم درم جناب مقی صاحب۔

اسلامی طریقه برتجارت کرنے کے لیے معاہدہ کی تفصیل حسب ذیل ملاحظہ ہو:

دوشریک اسلامی طریقه پرتجارت کرناچاہتے ہیں توانہیں کیا معاہدہ کرناچاہئے ،جب کہ صورت حال یہ ہے کہ: ایک شریک صرف مال دیتا ہے اور دوسرا شریک بیسہ کے ساتھ کام بھی کرتا ہے، پہلا شریک سالانہ منافع چاہتا ہے اور دوسرا منافع کے ساتھ مل کی اجرت بھی چاہتا ہے، دریافت طلب امریہ ہے کہ امور ذیل کس طرح انجام دیے جائیں:

- (۱) شریکین میں سے ہرایک جسمانی طور پر کام کرنے والا ،اور نہ کام کرنے والا دونوں سر ماییکتنالگا ئیں؟
  - (۲) صرف ایک شریک کے ذمعمل کی شرط لگانا جائز ہے یانہیں؟
  - ( w ) نفع ونقصان کی تقسیم نفع کود و باره شرکت میں لگانے کا حکم اور تفصیل بیان کریں؟
    - (۴) شركت موقته كاكياتكم ہے؟
  - (۵) ملک کے قانون کے مطابق ٹیکس ،اوراسلامی قانون کے مطابق زکو ۃ ادا کرنے کی تفصیل کیا ہے؟
    - (۱) شریکین کی تخواہ ،شریکین میں ہے کسی کا بنی ضرورت کے لیے بیسے لینا؟
- (2) شریکین کاکسی سے قرض کامعاہدہ کرنا، یعنی اگر تجارت کے لیے قرض لے تو کس کی طرف سے .

## (٨) منافع تقسيم كرنے كاكيا طريقه ہوگا؟

- (۹) نمینی کاا ثاثه،سر ماییس طرح تقسیم ہوگا؟
- (۱۰) شریکین میں سے سی کا انتقال ہوجائے تو شرکت باقی رہتی ہے یانہیں؟

الجواب: (۱) شرکاء کواختیارہے کہ آپس میں رضامندی کے ساتھ جوشریک جتناسر مایہ جاہے لگا سکتاہے، کوئی متعین حصہ سی پرلازم اور ضروری نہیں ہے۔ (الهدایة:۲۰/۲).

(۲) صرف ایک شریک کے ذمیمل کی شرط لگانا جائز ہے الیکن بیمشار کہ اور مضاربہ کا اجتماع ہے، (اس کی تفصیل اسلام اور جدید معاشی مسائل:۵/ ۴۵، میں دیکھی جائتی ہے، اور بیمسّلہ مخضراً کتاب المضاربۃ کے تحت گزر چکا ہے) ہاں اس سے نفع کی تفسیم میں فرق ہوگا، جبیسا کہ آئندہ تفصیل بیان کی جائے گی۔

(۳) منافع تقسیم کرنے کے بنیادی اصول:۔

(الف) شرکت سیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ نفع کا تناسب فیصد کے اعتبار سے طے کیا جائے ، کہ ہرا یک کوکتنا فیصد نفع ملے گا، مثلاً ہرا یک کو ۵۰ فیصد یا ایک شریک کو ۲۰ فیصد دوسرے کو ۲۰ فیصد وغیرہ۔

🖈 ہاں کسی کے لیے متعینہ قم طے کرنا کہ فلاں کو ماہانہ ہزار ریندملیں گے جائز اور درست نہیں ہے۔

ک اسی طرح سرمایہ کے اعتبار سے فیصد مقرر کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ مثلاً کسی کا سرمایہ ایک لا کھ ریند ہے تواس کوسرمایہ کا مخارد بندد ہے جائیں میہ جائز نہیں ہے۔

قال فى البدائع: ومنها أن يكون الربح معلوم القدر، فإن كان مجهولاً تفسد الشركة، لأن الربح هو المعقود عليه، وجهالته توجب فسادالعقد...ومنها أن يكون الربح جزءاً مشاعاً فى الجملة لامعيناً، فإن عينا عشرة أومائة كانت الشركة فاسدة، لأن العقد يقتضي تحقق الشركة فى الربح، والتعيين يقطع الشركة لجواز أن لا يحصل من الربح إلا القدر المعين لأحدهما...الخ. (بدائع الصنائع: ٩/ ٥٠ مسعيد وكذا فى الهداية: ٣٠ / ٣٠ والفتاوى الهندية: ٣٠ / ٢٠ والفتاوى الهندية: ٣٠ / ٢٠ والفتاوى الهندية: ٣٠ / ٢٠ والمعين لأحدهما...الخ.

(ب) اگردوشریک بیط کرلیں کہ جتنافیصد سرمایہ جس شریک نے لگایا ہے اس کا نفع اتناہی ہوگا، توبہ جائز ہے ، چاہے سرمایہ نصف نصف ہویاایک کا کم اور دوسرے کا زیادہ ہو۔اور چاہے دونوں شریک نے کام کرنا طے کیا ہو، یاصرف ایک شریک کے لیے مل طے پایا ہو۔

قال في البدائع: فنقول: إذا شرطا الربح على قدر المالين متساوياً أو متفاضلاً فلاشك أنه يجوز، ويكون الربح بينهما على الشرط سواء شرطا العمل عليهما أو على أحدهما. (بدائع الصنائع: ٢/٦٠،سعيد).

(ج) جوشر یک عمل بھی کرتا ہے اس کے لیے سر مایہ کے تناسب سے زائد نفع مقرر کرنا درست ہے، جاہے

دوسرا نثریک عمل کرے بانہ کرے۔ مثلاً حامداور محمود دونوں نے ایک ایک لا کھریندلگائے ،اور محمود پڑمل کی شرط بھی لگائی ہے تو محمود کے لیے • کے فیصد نفع مقرر کرنا جائز اور درست ہے۔ بھی لگائی ہے تو محمود کے لیے • کے فیصد نفع مقرر کرنا جائز اور درست ہے۔ بدائع الصنائع میں ہے:

وإن كان المالان متساويين فشرطا لأحدهما فضلاً على ربح ينظر: إن شرط العمل عليهما جميعاً جاز والربح بينهما على الشرط في قول أصحابنا الثلاثة...وإن كان المالان متفاضلين وشرط التساوي في الربح فهو على هذا الخلاف أن ذلك جائز عند أصحابنا الثلاثة ، وكان زيادة الربح لأحدهما على قدر رأس ماله بعمله وأنه جائز. (بدائع الصنائع: ٢/٦، سعيد والفتاوى الهندية:٢/٦).

(د) شرکاء میں سے جوشریک کام نہ کرے اس کے لیے اس کے سرمایہ کے تناسب سے زیادہ مقرر کرنا جمہور علماء کے نزدیک جائز اور درست نہیں۔ مثلاً حامداور محمود دونوں نے ایک ایک لاکھ ریندلگائے اور کمل کی شرط فقط محمود پرلگائی تو حامد کے لیے • ۵ فیصد سے زیادہ نفع متعین کرنا جائز نہیں ہے۔ بدائع الصنائع میں ہے:

وإن كان المالان متساويين ... شرطا العمل على أحدهما... وإن شرطاه على أقلهما ربحاً لم يجز، لأن الذي شرطا له الزيادة ليس له في الزيادة مال ولاعمل و لاضمان... (بدائع الصنائع: ٦٣/٦، سعيد).

مزيد ملاحظه هو: (اسلام اورجديد معاشى مسائل:۵/ ۴۵،مشار كه اورمضار به كاجتاع).

(ھ)اگرایک شریک نے مال زیادہ لگایااوڑمل کی شرط بھی اسی پرلگائی گئی ہوتو نفع نصف نصف تقسم کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً حامد نے ایک لا کھریندلگائے اورمحمود نے ڈیڑھ لا کھ لگائے اور عمل کی شرط بھی محمود پرلگائی تو اب دونوں کے درمیان ۵۰ فیصد نفع کی تقسیم جائز نہیں ہوگی۔

بدائع الصنائع میں ہے:

وإن كان المالان متفاضلين وشرطا التساوى فى الربح... شرطا العمل على أحدهما... وإن شرطاه على صاحب الأقل أحدهما... وإن شرطاه على صاحب الأكثر لم يجز، لأن زيادة الربح في حق صاحب الأقل لايقابلها مال ولاعمل ولاضمان. (بدائع الصنائع: ٦٣/٦، سعيد).

## 🖈 شركت مين نقصان كا تاوان:

فقہاء کا اتفاق ہے کہ اگر شرکت کے کاروبار میں نقصان ہوجائے تو ہر شریک پرنقصان کا تاوان اس کے سرمایہ کے تناسب سے ہوگا۔ مثلاً حامداورمحمود دونوں شریک ہیں ،حامد نے ۲۰ فیصداورمحمود نے ۴۰ فیصدلگائے، اگر بالفرض ہزار ریند کا نقصان ہوا تو حامد۲۰۰ برداشت کرےگا اورمحمود۴۰۰ برداشت کرےگا۔

مصنف عبدالرزاق کی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے:

عن الشعبي عن علي في المضاربة: الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا على ما اصطلحوا على ما الشوري فذكره...عن علي في في المضاربة أو الشريكين. (مصنف علي المضاربة أو الشريكين. (مصنف علي المنظمة ٤٨/٨٤).

بدائع الصنائع میں ہے:

والوضيعة على قدر المالين متساوياً ومتفاضلاً ، لأن الوضيعة اسم لجزء هالك من المال، فيتقدر بقدر المال. (بدائع الصنائع:٦٢/٦) سعيد).

🖈 نفع دوباره تجارت میں لگانے کا حکم:

اگرشریکین منافعہ تقسیم نہ کریں ، بلکہ منافعہ کو دوبارہ تجارت میں لگادیں توبیہ جائز اور درست ہے، اور اسی کے حساب سے دونوں کا سرمابی شار ہوگا۔ مثلاً حامد اور محمود نے ایک ایک لا کھریند تجارت میں لگائے ، نصف فیصد کی شرط پراور • ۵ ہزار کا نفع ہوا اور تقسیم کرنے کی بجائے اس • ۵ ہزار کو تجارت میں لگا دیا تواب دونوں کا سرمایہ ایک لا کھیجیس ہزار ہوگیا۔

(۴) شركت موقته كاحكم:

شریکین کے لیے جائز ہے کہ آپس میں رضا مندی سے شرکت کی جومدت جا ہیں طے کر سکتے ہیں،مثلاً دو سال، تین سال وغیرہ۔

قال فى الشامية نقلاً عن الخانية: وإن وقتا لذلك (أى للشركة) وقتاً بأن قال: مااشتريت اليوم فهو بيننا صح التوقيت، فما اشتراه بعد اليوم يكون للمشتري خاصة، وكذا لو وقت المضاربة لأنها والشركة توكيل، والوكالة مما يتوقت. (فتاوى الشامى: ٢/٢/٤، سعيد). مزيد ملاحظه و (والفتاوى الهندية: ٣١٢/٢/٢ واسلام اورجد يدمعا ثى مسائل: ٣٨٥/٥).

(۵) مشتر کہ کمپنی یا تجارت پرز کو ۃ لازم نہیں ہے، ہڑخص پراس کے حصہ کی مقدار کے مطابق ز کو ۃ لازم

ہوگی ۔

مزیر نفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: ( فقاویٰ دارالعلوم زکریا جلد سوم، کتاب الز کو ۃ ).

(۲) شریک کے لیے تخواہ مقرر کرنے کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے ،اس کی تفصیل باب المضاربہ میں گزرچکی ہے وہاں ملاحظہ کی جاسکتی ہے،خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مفتی رشیداحمہ صاحب لدھیا نوگ کے نزدیک جائز ہے۔تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (احسن الفتادی: ۲۲۸-۳۲۱).

( ) اگر کوئی شریک مشتر کہ تجارت کے لیے قرض لے ،اورآپس میں یہ معاہدہ بھی ہوکہ بوقت

ضرورت قرض لیا جاسکتا ہے، تواس کی ادائیگی ، دونوں پر لازم ہے۔

بدائع الصنائع میں ہے:

ولو استقرض مالاً لزمهما جميعاً، لأنه تملك مال بالعقد، فكان كالصرف، فيثبت في حقه وحق شريكه....(بدائع الصنائع:٧٢/٦،سعيد).

(۸)منافع تقسم کرنے کا طریقہ(۳) کے تحت مفصل مذکور ہوا۔

(٩) اثاثه ك تصفيه، تقسيم كرنے كاطريقه:

جب شرکت ختم ہوگئ، وقت مکمل ہو گیا یا کسی اور وجہ سے نشخ کر دی تواب دوصور تیں ہیں:

(الف)اموال نقذ کی شکل میں ہے،سب سے پہلے نفع شرط کے مطابق تقسیم کرلے پھر سر ماییا پیخ حصوں کے مطابق تقسیم کرلے۔

(ب) اموال نقذی شکل میں نہیں بلکہ سامان کی شکل میں ہے ،تو سامان کی بازاری قیمت لگا کر دونوں شریک اگر راضی ہوتو سامان نیچ کرنقر تقسیم کرلے ،نفع کی تقسیم کے بعد لگائے ہوئے تناسب سے سرمایہ تقسیم کرلے۔

اسلام اورجد يدمعاشي مسائل ميس ہے:

ہر نثریک کو بیتی حاصل ہے کہ وہ کسی بھی وقت دوسرے نثریک کونوٹس دے کرمشار کہ ختم کردے،ایسے نوٹس کے ذریعہ مشار کہ ختم تصور کیا جائے گا۔

اس صورت میں اگر مشار کہ کے سارے اٹا ثے نقد شکل میں ہیں تو انہیں شرکاء کے درمیان ان کے حصوں

کے مطابق تقسیم کرلیا جائے گا، کین اگرا ثانہ جات سیال شکل میں نہیں ہیں تو شرکاء دوبا توں میں سے کسی پرا تفاق کرسکتے ہیں ، یا توا ثافہ جات کی تنصیض کرلیں ( یعنی چی کرنقذ میں تبدیل کرلیں ) یا نہیں اس حالت میں تقسیم کرلیں۔ اگراس معاملہ پرشرکاء کے درمیان اختلاف موجود ہولیعنی بعض تنصیض (Liquidation) چاہتے ہوں اور بعض خودا ثافہ جات کو غیر نقد شکل میں تقسیم کرنا چاہتے ہوں تو مؤخر الذکر ( اثافہ جات کی اس حالت میں تقسیم ) کور جیجے دی جائے گی ، اس لیے کہ مشار کہ کے اختیا م کے بعد تمام اثافہ جات حصد داروں کی مشتر کہ ملکیت بیں ، اور کسی چیز پر مشتر کہ ملکیت رکھنے والوں میں سے ہرایک کو تقسیم یا اپنا حصد الگ کرنے کے مطالبے کا حق حاصل ہوتا ہے اورکوئی بھی اسے نقشیش ( Liquidation ) پر مجبور نہیں کر سکتا ، تا ہم اگرا ثافہ جات ایسے ہیں کہ انہیں تقسیم کر کے ان کے حصالگ الگ نہیں کے جاسکتے ، جیسے مشینری تو ان اثافہ جات کو بچے کر وصول ہونے والی مقسیم کر لیا جائے گا۔ (اسلام اور جدید معاشی مسائل: ۵/۲۸ مشار کہتے کر نا) .

(۱۰) شریکین میں سے کسی ایک کا نقال ہوجائے تو شرکت ختم ہوجاتی ہے،اگر فریقین چاہیں تو دوبارہ تجدید کی ضرورت ہوگی۔

ہرایہمیں ہے:

وإذا مات أحد الشريكين...بطلت الشركة . (الهداية:٢/٥٣٥).

اسلام اورجد یدمعاشی مسائل میں ہے:

اگرمشارکہ کی مدت کے دوران شرکاء میں سے سی کا انتقال ہوجا تا ہے تو مرنے والے کے ساتھ مشارکہ کا معاہدہ ختم ہوجائے گا،اس صورت میں اس کے وارثوں کو اختیار ہوگا، چاہیں تو مرنے والے کا حصہ والیس لے لیں اورا گرچاہیں تو مشارکہ کے اس معاہدہ کو جاری رکھیں۔ (اسلام اورجدید معاشی مسائل: ۴۸/۵). واللہ کا اعلم۔ اینٹیس بنانے میں شرکت کا حکم:

سوال: فقهاء نے لکھاہے کہ اخطاب میں شرکت درست نہیں بلکہ جو جمع کرے وہی مالک ہے اگرایسا ہے تو اخطاب اور اینٹ بنانے میں کیا فرق ہے؟ کیا اینٹیں بنانے میں شرکت جائز ہے یانہیں؟

الجواب: اخطاب میں شرکت جائز نہیں ہے، کیونکہ مباح چیز کے حاصل کرنے میں شرکت درست نہیں، اورا پنٹ بنانے میں شرکت کا تکم ہیہ ہے کہ اگر مٹی مملوک ہے تو شرکت جائز اور درست ہے، کیکن اگر مٹی مباح اور غیر مملوک ہے، تو پھر اخطاب کی طرح ہے کوئی فرق نہیں ہے، یعنی جس نے جوکام کیاوہ اس کا مالک ہے،

اورا گردونوں نے ساتھ میں کام کیااور ہرایک کا کام معلوم نہیں ہے تو نصف نصف ملے گا۔ در مختار میں ہے:

لا تصح شركة في احتطاب...إلى قوله وطبخ آجر من طين مباح لتضمنها الوكالة والتوكيل في أخذ المباح لايصح (وماحصله أحدهما فله وما حصلاه معاً فلهما نصفين إن لم يعلم مالكل. قوله من طين مباح فإن كان الطين أو النورة أوسهلة الزجاج مملوكاً فاشتركا على أن يشتريا ذلك ويطبخاه ويبيعاه جاز، وهو كشركة الوجوه ،كذا في الخلاصة معزياً إلى الشافي، وتبعه البزازي و العيني و المذكور في الفتح أن هذا من شركة الصنائع و الأول أظهر، نهر. (الدرالمختارمع ردالمحتار٤٥/٥٢، فصل في الشركة الفاسدة، سعيد).

وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار:٢/٣٢٥،كوئته).

عالمگیری میں ہے:

وكذا إذا اشتركا على أن يبنيا من طين غير مملوك أو يطبخا آجراً كذا في فتح القدير فإن كان الطين أو النورة أو سهلة الزجاج مملوكاً واشتركا على أن يشتريا ويطبخا ويبيعا جاز وهي شركة الوجوه كذا في الخلاصة. (الفتاوي الهندية:٣٣٢/٢).

البتہ اگر کسی صنعت وکاریگری میں شرکت کریں یعنی ایسے عمل میں جو بلافن جانے ہوئے انجام نہ پا تا ہوتو پھریہ شرکت محقق ابن ہمام کے قول کے مطابق شرکت صنائع میں داخل ہوکر جائز ہونی چاہئے ، مثلاً اینٹیں بنا نابھی مہارت کا کام ہے، بغیر سیکھے ہوئے ہرانسان انجام نہیں دے سکتا ہے۔ نیز ابن ماجہ شریف کی روایت سے بھی محقق ابن ہمام کے قول کی تائید معلوم ہوتی ہے:

ملاحظة فرمائيس ابن ماجة شريف ميس ہے:

حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة ثنا أبو داو دالحفرى عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: اشتركت أنا و سعد وعمار يوم بدر فيما نصيب فلم أجئ أنا و لا عمار بشيء وجاء سعد برجلين. (رواه ابن ماجه، ص ١٦٥، باب الشركة والمضاربة).

حضرت مولا ناعبدالغی مجددی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں:

قوله اشتركت أنا وسعد وعمارالخ : صورة هذه الشركة شركة التقبل وسمي شركة

الصنائع والأعمال والأبدان وهي أن يتفقا صانعان على أن يتقبلا الأعمال التي يمكن استحقاقها، ومنه تعليم الكتابة والقرآن والفقه على المفتى به، ويكون الكسب بينهما على ما شرطا مطلقاً في الأصح لأنه ليس بربح بل عمل فصح تقويمه كما في الدرالمختار الظاهر أن هذه ليست بشركة فاسدة كاحتشاش واصطياد وسائر المباحات لأن المقاتلة من جملة الصنائع ولهذا ترى الناس يأخذون فنونها وقواعدها من أساتذة هذا الفن. (حاشية ابن ماحه، ص ١٦٥، باب الشركة والمضاربة).

## محیط بر ہانی میں مذکور ہے:

في "فتاوى أبى الليث": رجلان اشتركا لحفظ الصبيان وتعليم القرآن، فعلى ما أخبرنا في "الفتوى": ... تجوز هذه الشركة (المحيط البرهاني: ١١/٦ ، الفصل السادس في الشركة بالاعمال، مكتبه رشيديه وفتاوى النوازل: ٢٢٤، كتاب الشركة، ط: آرام باغ كراچي). واللر المم

# شركت مفاوضه كي شريطاور حكم:

سوال: شرکت مفاوضه کی کیا شرائط ہیں،اورا گرشرا نظامفقو دہوجا نمیں توشر کت کیسے باقی رہے گی؟

الجواب: مفاوضه کے معنی ایک دوسرے کے سپر دکرنے کے ہیں،اس شرکت کومفاوضه اس لیے کہتے
ہیں کہا یک شریک دوسرے کواپنا مال سپر دکر دیتا ہے،اس میں سرمامی کا ہونا بھی ضروری ہے،اور نفع میں بھی برابری
شرط ہے،اس شرکت کے لیے حسب ذیل باتیں ضروری ہیں:۔

- (۱) ابتداء سے آخرتک دونوں کا سر مایہ برا بر ہونا ضروری ہے۔
  - (۲) دونوں کا نفع میں برابر کے حصہ دار ہونا۔
- (۳)ہرشریک کو مال کے خرید نے بیچنے اور تصرف کرنے اور قرض دینے کا اختیار ہوگا۔
- (۴) اگرکوئی شریک اپنی ذاتی ضرورت کے لیے کوئی چیز خریدے تواس میں دوسرے شریک کو پچھ کہنے
  - کاحق نہیں کیکن اگریہ چیزیں اس نے ادھار لی ہیں، تو دوکا ندار کودوسرے شرکاء سے بھی تقاضے کاحق ہے۔
    - (۵)اس شرکت میں شرکاءایک دوسرے کے وکیل ،امین اور فیل ہوتے ہیں۔
- (۲) یہ شرکت صرف مسلمان بالغول میں ہی ہوسکتی ہے، ہاں صاحبین شمسلم اورغیرمسلم دونوں میں صحیح

ستمجھتے ہیں۔

ملاحظه ہو بدائع الصنائع میں ہے:

وأما بيان شرائط جواز هذه الأنواع فلجوازها شرائط بعضها يعم الأنواع كلها وبعضها يخص البعض دون البعض:

> وأما شرائط العامة فأنواع: منها؛ أهلية الوكالة لأن الوكالة لازمة في الكل. ومنها؛ أن يكون الربح معلوم القدر.

> > ومنها؛ أن يكون الربح جزءاً شائعاً في الجملة لا معيناً .

وأما الذي يخص البعض دون البعض فيختلف ، أما الشركة بالأموال فلها شروط :

منها؛ أن يكون رأس المال من الأثمان المطلقة وهي التي لاتتعين بالتعيين في المفاوضات على كل حال وهي الدراهم والدنانير عناناً كانت الشركة أو مفاوضة عند عامة العلماء.

ومنها؛ أن يكون رأس مال الشركة عيناً حاضراً لا ديناً ولا مالاً غائباً فإن كان لا تجوزعناناً كانت أو مفاوضة لأن المقصود من الشركة الربح وذلك بواسطة التصرف ولايكمن في الدين ولا المال الغائب فلا يحصل المقصود.

ومنها؛ ما هو مختص بالمفاوضة وهوأن يكون لكل من الشريكين أهلية الكفالة بأن يكونا حرين عاقلين .

ومنها؛ المساواة في رأس المال قدراً وهي شرط صحة المفاوضة بلا خلاف . ومنها؛ أن لايكون لأحد المتفاوضين ما تصح فيه الشركة ولا يدخل في الشركة .

ومنها؛ المساواة في الربح في المفاوضة فإن شرطا التفاضل في الربح لم تكن مفاوضة لعدم المساواة.

ومنها؛ العموم في المفاوضة وهو أن يكون في جميع التجارات ولايختص أحدهما بتجارة دون شريكه لما في الاختصاص من إبطال معنى المفاوضة وهو المساواة .

ومنها؛ لفظ المفاوضة في شركة المفاوضة ،كذا روى الحسن عن أبي حنيفة أنه

لاتصح شركة المفاوضة إلا بلفظ المفاوضة وهو قول أبي يوسف ومحمد . (بدائع الصنائع: ٥٨/٦ - ٢١، كتاب الشركة، سعيد).

فآوی سراجیہ میں ہے:

لاتصح شركة المفاوضة في الأموال حتى يكون كل واحد من الشريكين من أهل الكفالة نحو أن يكونا حرين، عاقلين بالغين متفقين في الدين...الخ. (الفتاوى السراحية،ص:٣٦٨\_وكذا في الفتاوى الهندية: ٣٠٧/٢، باب ٢).

مذکورہ بالا شرئطِ مفاوضہ میں سے کوئی شرط مفقو دہوتو شرکتِ مفاوضہ شرکتِ عنان میں تبدیل ہوجا ئیگی۔ ملاحظہ ہوشرح مجلّبہ میں ہے:

إذا فقد شرط من الشروط المذكورة في هذا الفصل على الوجه المار تنقلب المفاوضة عناناً، مثلاً إذا دخل إلى يد واحد من المفاوضين في شركة الأموال مال بالإرث أو بطريق الهبة ، فإذاكان يصلح رأس مال للشركة كالنقود تنقلب المفاوضة عناناً لكن إذا كان الزائد على رأس المال لايصح رأس المال كالعروض والعقار فلايضر بالمفاوضة.

(شرح المجلة لمحمد خالدالاتاسي، ۲۰/۹ ، ۲۱المادة: ۱۳۲۲).

شرح مجلّه میں ہے:

وفى الهندية عن السراجية: لو استفاد أحد المتفاوضين مالايجوزعليه عقد الشركة بإرث أو هبة أو وصية أو نحو ذلك ووصل إليه ، بطلت المفاوضة وصارت شركتهما عناناً. (شرح المحلة للاتاسي: ٢٨٧/٤).

در مختار میں ہے:

وكل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطها ولايشترط ذلك في العنان كان عناناً كما مو لاستجماع شرائطه أى شرائط العنان. (الدرالمختارمع ردالمحتار: ٩٩/٤،سعيد).

# سامان میں شرکت کاحکم:

سوال: اگرشریکین نقذگی بجائے سامان میں شرکت کرلیں، مثلاً زید کے پاس کپڑے ہیں اور عمر کے پاس کیڑے ہیں اور عمر کے پاس کتابیں ،اور آپس میں نصف رن کی شرط پر شرکت منعقد کرلیں تو کیا ہے جائز ہے یانہیں ؟

الجواب: فقهاء فرماتے ہیں کہ شرکت ِمفاوضہ اور شرکت عنان کے لیے شریکین جومال جمع کریں گے وہ نقد کے قبیل سے ہوگا، مثلاً سونا چاندی ، یا فلوس رائجہ وغیرہ میں سے کسی کا ہونا ضروری ہے ، سامان میں شرکت صحیح اور درست نہیں ہوگی۔

#### شرحِ مجلّہ میں ہے:

كون رأس المال من قبيل النقود شرط لصحة شركة الأموال سواء كانت مفاوضة أو عناناً فلا تجوز بالعروض والمكيل والموزون عندنا، لأنه يودي إلى ربح مالم يضمن لأنه إذا بناع كل واحد منهما رأس ماله وتفاضل الثمنان، فما يستحقه أحدهما من الزيادة في مال صاحبه ربح مالم يملك ومالم يضمن . (شرح المحلة، للاتاسى، ٢٦١/٤، المادة: ١٣٣٨).

کیکن حضرت مولا ناظفر احمد عثانیؒ نے امدادالا حکام میں شرکت فی العروض کے جواز کافتویٰ دیا ہے، پس ابتلائے عام کی وجہ سے اس مسئلہ میں دیگرائمہ کے قول پرفتویٰ دے کرشرکت مذکورہ اورشرکت فی العروض کے جواز کافتویٰ دیا جاتا ہے۔ (امدادلا حکام:۳۲۵/۳).

حضرت کیم الامت مولا نااشرف علی تھانویؒ نے ''امدادالفتاویٰ' میں ذکر فرمایا ہے کہ عروض میں شرکت کے بارے میں اگر چہ فقہاء کرام کااختلاف ہے، لیکن موجودہ زمانے کی ضروریات اورابتلائے عام کی وجہ سے امام مالکؓ کے مذہب پرفتویٰ دیا جاسکتا ہے، کیونکہ اس سے عصر جدید کی مشکلات اور پریشانیوں کے مل کرنے میں زیادہ مدول سکتی ہے۔ (شرکت اور مضاربت عصر حاضر میں، ۲۵۳۵۔ ادارۃ المعارف کراچی).

مزيدملا حظه مو: (امدادالفتاويل:٣٩٥/٣) والله على اعلم \_

# زوجين كي شركت كاحكم:

سوال: ما رأيكم في الزوجة والزوج عقدا شركة بالتراضي عند عقد الزواج على أن

ما حصلا وما سيحصلان في المستقبل من جميع أنواع المال ونماء ه فهو بينهما نصفان هل يجوز هذه الشركة أم لا؟

الجواب: الشركة فيما عندهما من الأمتعة الموجودة تصح بحيلة وتدبير ذكرها الفقهاء الكرام وهو أن يبيع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر وإن تفاوت قيمتهما حتى يصير المال بينهما نصفين فيكون رأس المال والربح والوضيعة بينهما نصفين كما يفهم من رد المحتار: للعلامة الشامى: (٣/٤، ٥،سعيد).

لكن يتحقق شركة المفاوضة بشرائط يشكل تحققها في أكثر المواقع فإن لها شرائط (1) كونه ماحرين عاقلين . (7) المساواة في قدر رأس المال قدراً . (7) دخول جميع ما يصح فيه الشركة من الأموال في الشركة . (7) المساواة في الربح . (3) العموم أي كونها في جميع التجارات (7) استعمال لفظ المفاوضة . هذا محصل ما في البدائع : (7/7) سعيد).

ثم قلما توجد هذه الشرائط فلو عقدا شركة المفاوضة ولم توجد الشرائط تصير الشركة شركة عنان كما في المجلة: إذا فقد شرط من شروط المفاوضة تنقلب المفاوضة عناناً. مجله. ومعين القضاة والمفتين: (ص١٠١).

وإذا انعقدت الشركة عناناً فلها صور أربع:

- (١) الشركة مع تساوى المال وعمل كل واحد مع تقسيم الربح متساوياً.
- (٢) تقسيم الربح متفاوتاً مع عملهما كثلثي الربح لأحدهما وهذا أيضاً يصح.
- (٣) أن يعمل أحدهما دون الآخر وشرطا الحصة الزائدة للعامل فهذا أيضاً صحيح قال ملك العلماء في بدائع الصنائع: (٩٥/٦) سعيد) وإن شرطا العمل على الذي شرطا له فضل الربح جاز والربح بينهما على الشرط فيستحق ربح رأس ماله بماله والفضل بعمله وإن شرطا على أقلهما ربحاً لم يجز لأن الذي شرطا له الزيادة ليس له في الزيادة مال ولا عمل ولاضمان.
- هذا لايصح كماصرحت به عبارة الكاساني . ثم الشركة فيما سيحصلان من المال مما لايكون من التجارة السابقة

كالمال الموهوب أو الموروث لايدخل في الشركة السابقة إلا بعقد جديد مثلاً انعقدت بينهما شركة بحيث أن لكل واحد منهما عشرة آلاف دولار والربح متساوتم حصل للزوجة خمسة آلاف دولار من وراثة أبيها و أرادت إلحاقها في التجارة المشتركة فلها أن تقول برضاء الزوج وقبوله أن لي ثلاثة أخماس من الربح ولك خمسان من الربح ويمكن أن تقول: إني ألحق مالي بالتجارة على أن لي النصف حسب ماسبق ولك النصف .

كما فى الفتاوى الهندية: ولو شرطا العمل عليهما جميعاً صحت الشركة وإن قل رأس مال أحدهما وكثر مال الآخر واشترطا الربح بينهما على السواء أو على التفاضل فإن الربح بينهما على الشرط. (الفتاوى الهندية: ٢٠/٢).

نعم لو تعاهدا في بدء التجارة أن كل مانحصله فهو بينناكماقلنا وتعاهدنا ثم ما حصله كل واحد منهما وأدخله في التجارة حسبما قالا وقررا يكون صحيحاً كبيع التعاطى، ويكون الربح بينهماكماقررعند أول العقد . والشي اعلم ـ

# ايك شريك برتاوان دُالنَّهُ كَاحْكُم:

سوال: بندافراد نے شرکت کی ہے اوراس میں کچھ نقصان ہوا تو صرف عمل کرنے والا ضامن ہوگایا ب پرتقسیم ہوگا؟

الجواب: فقهاء نے فرمایا کہ نفع میں تو کمی بیشی کی شرط جائز ہے ایکن نقصان ہوتو تاوان سب شرکاء پر مشتر کہ طور پر برابر تقسیم ہوگا۔ مثلاً پانچ افراد میں سے ہرایک نے ۱۰۰۰ ریند جمع کیے اور شرکت منعقد کی اورا تفا قاً ۱۰۰۰ ریند کا نقصان ہوا تو صرف ایک شخص کوذمہ دار تھہرا نا درست نہیں ، بلکہ ہرایک شریک ۲۰۰ ریند کا ذمہ دار ہوگا۔ ملاحظہ ہوفتا و کی شامی میں ہے:

مطلب اشتراط الربح متفاوتاً صحيح، بخلاف اشتراط الخسران، قال: فماكان من ربح فهو بينهما على قدر رؤوس أمو الهما، وماكان من وضيعة أو تبعة فكذلك، والخلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال باطل واشتراط الربح متفاوتاً عندنا صحيح. (فتاوى الشامى: ٤/٥٠ ٣٠ سعيد). والله المامي المامي الشامى: ١٥/٥ ٣٠ سعيد).

ایک شریک کا ضرورت کی اشیاءمهیا کرنے کا حکم:

سوال: چندافراد نے شرکت کی نیت سے سوسور بندجع کیے، مگرایک شخص نے ۸۰ ریند کا خرچہ کرکے ضرورت کی اشیاء مہیا کردی اور ۲۰ ریند نقذ دے دیے، اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اس شخص کی شرکت ضیحے ہے یا پور سے سوریند نقذ دینا ضروری ہے؟

**الجواب**: فقہاء فرماتے ہیں کہ شرکت منعقد ہونے کے لیے راس المال کا نقد ہونا ضروری ہے ،لہذا جس شریک نے خرچہ کیااور ضرورت کی اشیاء مہیا کر دی اس کی شرکت صحیح نہیں ہوئی۔

ملاحظہ ہو ہدایہ میں ہے:

و لا ينعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة...إلى قوله إن العروض لاتصح رأس مال الشركة. (الهداية: ٦٢٧/٢).

مبسوط میں ہے:

لا يصح أن يكون رأس مال أحدهما دراهم ورأس مال الآخر عروضاً في مفاوضة ولاعنان . (المبسوط للامام السرحسي : ١٦١/١١ وكذا في الفتاوى الهندية: ٣٠٦/٢٠).

البتہ علامہ شامیؒ نے عروض میں شرکت کی صحت کی بیشکل بیان فر مائی ہے کہ شخص مذکور جس نے اشیاء مہیا کی ہے وہ اپنے سامان کے کچھ تھے دوسرے شرکاء کوفروخت کر دیے پھر شرکت منعقد کرلے تو درست اور جائز ہے۔

فآوی شامی میں ہے:

(وصحت بعرض) هو المتاع غير النقدين (إن باع كل منهما نصف عرضه بنصف عرض الآخر ثم عقداها) مفاوضة أوعناناً وهذه حيلة لصحتها بالعروض، (قوله إن باع كل منهما) لأنه بالبيع صار بينهما شركة ملك حتى لايجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر ثم بالعقد بعده صارت شركة عقد فيجوز لكل منهما التصرف زيلعي. (قوله بنصف عرض الآخر) وكذا لو باعه بالدراهم ثم عقد الشركة في العرض الذي باعه جاز أيضاً زيلعي، وبحر، وقوله الذي باعه يعنى الذي باع نصفه بالدراهم. (فتاوى الشامي: ١٠/٤، ٣١،سعيد).

لیکن فی زماننا ہتلائے عام کی وجہ سے حضرت تھا نوگ اور حضرت مولا نا ظفر احمد عثما کی نے مذہبِ مالکیہ پر فتو کی دینے کی گنجائش نکالی ہے، ملاحظہ ہو: (امدادالفتاوی:۳۹۵/۳۰ دامدادالاحکام:۳۲۵/۳)۔ قدر نے تفصیل ماقبل میں گزر چکی ہے۔واللہ ﷺ اعلم۔

# بلاعقد بیوی کا شوہر کی معاونت کرنے کا حکم:

سوال: اگربیوی شوہر کے ساتھ کام کرے اور ان دونوں کی محنت سے بہت سامال جمع ہوجائے ،کیکن کوئی عقد نہ کیا ہوتو اس صورت میں بیوی کو کیا ملے گا؟ نیز اگر کل سرمایی شوہر کا ہوا وربیوی نے صرف معاونت کی ہو تو کیا حکم ہے؟ بینوا تو جروا۔

الجواب: اگر بیوی شوہر کے ساتھ کام کرے کیکن ان دونوں کے درمیان شراکت یا ملازمت وغیرہ کا کوئی عقد نہ ہوا وران دونوں کی محنت ہے بہت سارا مال جمع ہوجائے تواس مال کے بارے میں بعض علماء کی رائے سیے کہوہ تمام مال شوہر کی ملکیت ہوگا ،اور بیوی تبرعاً کام کرنے والی کہلائیگی۔

لیکن دیگرمشائخ کی رائے میہ ہے کہ کل مال میں بیوی کا نصف حصہ ہوگا، کیونکہ یہاں اگر چہ عقد نہیں ہے، کیکن بیوی کا مسلسل شو ہر کے ساتھ کام کرنا اور محنت کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نصف مال میں اس کا بھی حصہ ہوگا، لہذا اس کو حصہ دینا جا ہے ، فقہاء نے اس کی صراحت کی ہے، ہاں شرکت ِ مفاوضہ نہیں ہوسکتی کیونکہ اس کے منعقد ہونے کے لیے مفاوضہ کا عقد کرنا ضروری ہے، جو یہاں مفقو دہے۔

## ملاحظه ہوعلامہ شامی فرماتے ہیں:

(قوله وماحصلاه معا فلهما نصفين...الخ) يعني ثم خلطاه وباعاه، فيقسم الثمن على كيل أو وزن ما لكل منهما وإن لم يكن وزنياً ولا كيلياً قسم على قيمة ماكان لكل منهما، وإن لم يعرف مقدار ماكان لكل منهما صدق كل واحد منهما إلى النصف لأنهما استويا في الاكتساب وكأن المكتسب في أيديهما، فالظاهر أنه بينهما نصفان، والظاهر يشهد له في ذلك، فيقبل قوله ولايصدق على الزيادة على النصف إلا ببينة، لأنه يدعي خلاف الظاهر. فتح . تنبيه : يوخذ من هذا ما أفتى به في الخيرية في زوج امرأة وابنها اجتمعا في دار واحدة وأخذكل منهما يكتسب على حدة ويجمعان كسبهما ولايعلم التفاوت ولا التساوى ولا

التمييز، فأجاب بأنه بينهما سوية، وكذا لو اجتمع إخوة يعملون في تركة أبيهم ونما المال فهو بينهم سوية، ولو اختلفوا في العمل والرأي. وقدمنا أن هذا ليس شركة مفاوضة مالم يصرحا بلفظها أو بمقتضياتها مع استيفاء شروطها، ثم هذا في غير الابن مع أبيه، لما في القنية: الأب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شيء فالكسب كله للأب، إن كان الابن في عياله لكونه معيناً له ألاترى لوغرس شجرة تكون للأب ثم ذكر خلافاً في المرأة مع زوجها إذا اجتمع بعملهما أموال كثيرة، فقيل هي للزوج وتكون المرأة معينة له، الا إذا كان لهاكسب على حدة فهو لها، وقيل بينهما نصفان. (فتاوى الشامى: ١٥ ٢٥ منصل في الشركة الفاسدة، سعيد).

#### در مختار میں ہے:

تقبل ثلاثة عملاً بلا عقد شركة فعمله أحدهم فله ثلث الأجر ولا شيء للآخرين. وفي رد المحتار: قوله ولاشيء للآخرين ، لأنهم لما لم يكونوا شركاء كان على كل منهم ثلث العمل، لأن المستحق على كل منهم ثلثه بثلث الأجر، فإذا عمل أحدهم الكل صار متطوعاً في الثلثين فلايستحق الأجر، ح عن البحر. وقال ابن وهبان: هذا في القضاء ، أما في الديانة فينبغي أن يوفيه بقية الأجرة لأن الظاهر من حال العامل أنه إنما عمل الجميع على الظن أن يعطيه جميع الأجرة فلا ينبغي أن يخيب ظنه. (الدرالمحتارمع ردالمحتار؛ ٢٢٩/٣،سعيد).

وأما ديانة فيجب على المستاجر أن يدفع بقية الأجرة للعامل لأن الظاهر من حالة العامل أنه قد قام بجميع العمل على أمل أن يدفع الأجرة فلا يليق أن يخيب ظنه وأمله هذا ولاسيما أن الغالب الفقر في أحوال العمال. [طحطاوى]. (دررالحكام في شرح محلة الاحكام:٣٦٥/٣). (وكذا في شرح منظومة ابن وهبان: ١/٠٠٢ فصل من كتاب الشركة،الوقف المدنى).

وقال أبويوسفّ : إذا كان الصانع معاملاً به فله الأجر، وإلا فلا، وقيل أى وقال محمد الله عنه الله وقال أي كان الصانع معروفاً بهذه الصنعة بالأجر وقيام حاله بها أى بهذه الصنعة كان بيمين القول

قوله بشهادة الظاهر وإلا فلا، وبه يفتي وفي رد المحتار: قوله بشهادة الظاهر لأنه لما فتح الدكان لأجله جرى ذلك مجرى التنصيص عليه اعتباراً لظاهر المعتاد، زيلعي.

(الدرالمختارمع ردالمحتار:٦/٥٧، كتاب الاجارة، سعيد).

خلاصہ یہ ہے کہ دونوں کے عمل کے نتیجہ میں بہت سارامال حاصل ہوگیا توان اموال میں میاں بیوی دونوں شریک ہوں گے اورنصف نصف ملے گا،اور یہ معاملہ شرکت الصنائع کی طرح ہوگا۔اورا گرسر مایہ اورکل یونجی شوہر کی تھی اور بیوی صرف معاونت کرتی تھی تب بھی ابن و ہبان اور شارح مجلّہ کے قول کے مطابق اجرت کی مستحق ہوگی، مثلاً کوئی شخص دھو بی کے پاس یارنگریز کے پاس کپڑالے جاتا ہے اور خاموثی سے رکھ دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں اجرت لازم ہوگی کیونکہ دکان کا مقصد ہی کمائی ہے اور اجرت متعین ہوتی ہے۔واللہ اللہ اللہ علم ۔ مشترک چیز کی قیمت لگانے کی مو نت کا حکم:

سوال: چھاشخاص ایک زمین میں شریک ہیں ،ان میں سے ایک شرکت سے نکانا چاہتا ہے،اب زمین کی قیمت لگانے کی ضرورت پیش آئیگی، تا کہ اس شریک کے حصہ کے مطابق اس کورقم دیدی جائے، تو اس زمین کی قیمت لگانے کی مؤنت سب شرکاء پر برابر تقسیم ہوگی یاوہ ایک شریک پر ہوگی؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ زمین کی قیت لگانے کی مؤنت میں سب شرکاء برابر شریک ہوں گے، کیونکہ اس میں سب کا فائدہ ہے ہرایک کوزمین کی قیمت معلوم ہوگی،اور جس طرح قاسم کی اجرت سب شرکاء پر برابرلازم ہوتی ہے،اسی طرح قیمت لگانے کا خرچ بھی سب شرکاء پر برابرلازم ہوگا۔

ملاحظہ ہو ہدا ہیمیں ہے:

( فإن لم يفعل نصب قاسماً يقسم بالأجر) معناه بأجر على المتقاسمين ، لأن النفع لهم على الخصوص، ويقدر أجر مثله كي لايتحكم بالزيادة، والأفضل أن يرزقه من بيت المال لأنه أرفق بالناس وأبعد عن التهمة. (الهداية: ٤/١/٤) كتاب القسمة).

#### مجمع الانهرميں ہے:

فإن لم ينصب ينصب قاسماً يقسم بين الناس بأجر على المتقاسمين، لأن النفع لهم على الخصوص... يقدر أى أجر المثل له أى للقاسم القاضي لئلا يطمع في أمو الهم ويتحكم

بالزيادة ثم أن الأجرهو أجرالمثل وليس له قدرمعين وقيل يقدر الأجر بربع العشر كالزكاة، لأنها عمل العامة فأشبه الزكاة كما في شرح الوقاية لابن الشيخ وهو أى أجرالمثل على عدد الرؤوس أى رؤوس المتقاسمين عند الإمام، لأن تمييز الأقل من الأكثر كتمييز الأكثر من الأقل في المشقة وعندهما على قدر السهام لأنه مؤنة الملك فيقدر بقدره وبه قال الشافعي وأحمد وأصبغ المالكي. (مجمع الإنهر: ١٨٨/٤). والتربي المربح المربع المربح المربع المربح المربح المربح المربح المربح المربع المربح المربح المربع الم

ہوٹل چلانے کی مینی میں حصہ کینے کا حکم:

سوال: ایک ممینی ہے جوہوٹلوں کے بنانے اور چلانے کے کاروبار میں مشغول ہے، بعض ہوٹلیں شراب بیچنے یا دوسری خرابیوں میں ملوث ہیں، کیکن تقریباً نوے فیصد یااس سے زیادہ آمدنی کمروں کے کرایہ وغیرہ کی ہے، کمپنی مقروض بھی نہیں ہے، نیزا گرشیئر ہولڈر دوسر کے کواس کمپنی میں حصہ لینے کی ترغیب دے تواس کو بطورِ کمیشن فیصد کے اعتبار سے کچھ ملتا ہے۔ کیاالیم کمپنی میں حصہ لینے کی گنجائش ہے یانہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ مذکورہ کمپنی کی غالب آمدنی حلال ذرائع سے ہے اس وجہ سے اس میں حصہ لینے کی گنجائش ہے، ہاں سالا ندا جلاس میں خرابیوں کے بارے میں آواز اٹھانی چاہئے۔ ملاحظہ ہواسلام اور جدید معاشی مسائل میں ہے:

تمینی کے صص کا کاروبارمندرجہذیل شرائط کے ساتھ قابل قبول ہے:۔

(۱) کمپنی کامرکزی کاروبارشریعت کےخلاف نہ ہو۔ مثلاً سود کی بنیاد پرتمویلی خدمات فراہم کرنا، یعنی بینک،انشورنس کمپنیوں کے حصص، یاالیمی کمپنیوں کے حصص جو کسی اور ناجائز کاروبار میں ملوث ہو، جیسے وہ کمپنیاں جوشراب ،خنز پر، حرام گوشت تیار کرتی یا بیچتی ہیں،یاوہ جوا، نائٹ کلب کی سرگرمیوں اور فحاشی وغیرہ میں ملوث ہیں۔تو پھران کمپنیوں میں حصہ لینااوران کے ساتھ معاملہ کرنا ناجائز ہے۔

(۲) اگر تمپنی کامرکزی کاروبار طلال ہے مثلاً آٹو موبائل، ٹیکسٹائل وغیرہ کا کاروبار، کیکن وہ تمپنی اپنازائد از ضرورت سر مایہ سودی اکاؤنٹ میں رکھواتی ہے یا سودی قرضے لیتی ہے توشیئر ہولڈر پرلازم ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کے خلاف اپنی ناپیندیدگی کا اظہار کرد ہے، جس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ تمپنی کے سالا نہ اجلاس عام میں اس طرح کی سرگرمیوں کے خلاف آواز اٹھائے۔

(m) اگر کمپنی کی آمدن میں سودی کھا توں سے حاصل ہونے والی کچھ آمدن بھی شامل ہے تو شیئر ہولڈر کو

ادا کیے گئے منافع میں سے اس تناسب سے نفع کا حصہ خیرات کردیا جائے اور شیئر ہولڈرخوداس کا فائدہ نہا تھائے، مثلاً اگر ممپنی کے کل منافع میں سے پانچ فیصدا سے سودی کھاتوں سے حاصل ہوا ہے تو نفع کا پانچ فیصد خیرات کردیا جائے۔(اسلام اور جدید معاثی مسائل: ۱۲۴/۵). واللہ ﷺ اعلم ۔

سركه بنانے ميں مسلمان كى شركت كا حكم:

سوال: ایک مسلمان اورایک غیر مسلم سرکہ بنائے کی ایک فیکٹری میں شریک ہیں ،سرکہ بنانے کے لیے انگوروغیرہ کے عصر کوشراب کے مرحلہ سے گزار ناپڑتا ہے، غیر مسلم کے لیے تو کوئی مسکنہ ہیں ہے، لیکن مسلمان پریشان ہے کہ کیا میرے لیے میکاروبار جائز ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

الجواب: جب شراب مقصود نہیں بلکہ سرکہ بنانا مقصود ہے تواس کاروبار میں مسلمان کی شرکت جائز ہے، لیکن بیضر وری ہے کہ سی طرح شراب کوسر کہ بنانے سے پہلے پینے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ ملاحظہ ہوعالمگیری میں ہے:

ولو أمسك الخمر في بيته للتخليل جاز ولا يأثم. (الفتاوي الهندية:٥ /٣٧٣، كتاب الكراهية، في المتفرقات).

ہدایہ میں ہے:

والمسلم يحمي خمر نفسه للتخليل. (الهداية: ١٩٨/١، كتاب الزكوة، باب فيمن يمرعلى العاشر). بنابيم بن يم

وللمسلم ولاية خمورنفسه حتى أن الذمي إذا سلم وله خموركان له حفظها أو يحفظها غيره لتخللها أو يتخلل بنفسها. (البناية في شرح الهداية:الجزء الثاني، ص٢٢٢).

فتح القدير ميں ہے:

قوله تبعاً للخمر دون العكس لأنها "أى الخمر"مالية لأنها قبل التخمر مال و بعده كذلك بتقدير التخلل. (فتح القدير:٢٣٠/٢، باب فيمن يمر على العاشر، دارالفكر).

محیط بر ہانی میں ہے:

ان الخمر كما يكون للشرب، وإنه معصية في حق المسلم، يكون للتخليل، وإنه

مباح للكل. (المحيط البرهاني: ٩٠/٩ ١٠ الاستئجار على المعاصى).

اور درمیان میں اس کاخمر بنناضمناً اور تبعاً ہے مقصود نہیں، کثیبر من الأشیباء تثبت ضمناً لاتثبت قصداً۔ اگر کوئی مسجد میں اعتکاف کرتا ہے تو مسجد میں سوتا ہے، لیکن بیسونا قصداً نہیں مقصود عبادت ہے لہذا مکروہ نہیں ہے بلکہ ثواب ملے گا، فقہاء نے قاعدہ ذکر فرمایا ہے: یہ ختیف رفسی التسابع مسالا یہ ختیف رفسی غیبر ہا.

(قو اعدالفقه، ص ۲ ۲).

شرحِ مجلّه میں ہے:

اگر کسی نے قشم کھائی کہ اون نہیں خریدوں گااور دنبہ خریدا تو جانث نہیں ہوگا، کیونکہ اون کی خرید تبعاً ہے۔ (شرح المجلة: ۱۳۲/۱).

یا پیوشم کھائی کہ اینٹیں اورلکڑیاں نہیں خریدوں گااورمکان خریدانوقشم نہیں ٹوٹی کیونکہ اینٹیں اورلکڑیاں جبعاً آگئیں۔(شرح الحجلة :۱۳۲/).

محمه خالدا تاسی نے مجلّہ کی شرح میں اس قاعدہ کی متعدد مثالیں تحریر فر مائی ہے۔ واللہ ﷺ اعلم۔

# شركت يدمتعلق چندمسائل:

ایک شخص نے اپنی تمام جائیدادو تجارات کو اپنے چار فرزندوں سے زبانی طور پر فروخت کی بعدازاں ان چار بیٹوں نے ان تجارات و جائیداد کو حاصل کر کے اور اس پر قبضہ پانے کے بعدایک تجارتی شرکت جاری کی ، نیز اس تجارتی شرکت کو با قاعدہ چلانے کی غرض سے انہوں نے ایک معاہدہ شرکت مرتب کیا جوآ مخضور کی خدمتِ اعلیٰ میں مع استفساء ہذا کے ارسال ہے ، اب دریا فت طلب امور حسبِ ذیل ہیں ، امید ہے کہ حضرت والا مفصل اور مدلل جوابات تحریفر ماکر رہین منت کریں گے۔

سوال(۱): ملفوف کرده دستاویز (معامده نامه) شرعاً معتبر ہے یانہیں؟

سوال (۲): اگرکوئی معاہداس معاہدہ کے خلاف عمل کرے توالی مخالفت ازروئے شریعت مخالفت کہلائیگی یانہیں؟

سوال (۳۰): اگرمعاہدہ نامہ میں شرکت ِ تجارت کا سرمایہ یعنی اس کی مقدار متعین طور پر مذکور نہ ہومگر کسی خاص وجہ سے اس کی متعین مقدار سالانہ گوشورے میں مذکور ہوتو شرکت معتبر ہوگی یانہیں؟ سوال (۱۲): اگرکوئی شریک معاہدہ کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دے جب کہ معاہدہ شرکت میں بذات ِخود عمل کرنا چھوڑ دے جب کہ معاہدہ شرکت میں بذات ِخود عمل کرنامشروط ہو،اور کہیں چلا جائے اور ۱۵سال تک اسی طرح غائب رہے تو شرعاً ایساغا ئب شریک تجارت میں شریک سمجھا جائے گایانہیں؟ اور اس کی وجہ سے اس کی شرکت ختم ہوجاتی ہے یانہیں؟

سوال (۵): اگریسی شریک کے ستعفی ہونے کے بعد باقی شرکاءان کے استعفاء کا جواب نہ دیں ، تو ابیااستعفاء شرعاً معتبر ہے یانہیں؟

سوال (۲): معاہدہ شرکت میں یہ بھی مرقوم ہے کہ اگر کسی شریک نے تحریراً شرکت سے الگ ہونے کا استعفاء دیا تو استعفاء کی تاریخ کے چھ ماہ بعداس کی شرکت ازخود ختم ہوجا کیگی ، آیا اس کے مطابق شرکت ختم ہوگی یانہیں؟

سوال (۷): اگر کسی شریک کے اس طور پر مستعنی ہونے کے باوجود بھی شرکاء نفع میں سے قسیم کے وقت اس کا حصد دیتے رہیں، تو اس کی شرکت باقی رہتی ہے یا ختم سمجھی جائیگی؟

سوال ( ۸ ): اگر کسی شریک نے استعفاء تحریر کیااور کسی دوسرے کومعلوم نہیں ہوا بعد میں اتفا قا کہیں سے یہ تحریر دستیاب ہوگئ جب کسی نے پیش نہیں کی تواس کا اعتبار ہوگا یا نہیں؟

سوال (9): اگرکوئی شریک معاہدہ نامہ کے مخصوص دفعہ کے خلاف اپنااستعفاء باقی شرکاء کو پیش کرنے قریبہ عتبر ہے یانہیں؟

سوال (۱۰): ایک شریک کے انتقال پرمرحوم کی اولا دکوشر یک تجارت کرنے کی مجلس منعقد کرنا جس میں اور بعض ورثاء کی رضامندی ہواور بعض ورثاء کا سکوت ہو، اس کی وجہ سے تمام ورثاء شریک تجارت سمجھیں جائیں گے یانہیں؟ (اس کے علاوہ معاہدہ نامہ اور دفعات وغیرہ کو بسبب طوالت حذف کردیا گیا ہے).

یداسفتاء جنوبی افریقہ کے ایک خاندان کی طرف سے مختلف دارالافتاؤں میں بھیجا گیا، ہمارے پاس بھی یہ سولات آئے تھے اور سولات آئے تھے اور سولات آئے تھے اور پھی جوابات آئے تھے اور پھر یہ جوابات فقاوی عثانی میں بھی حجیب گئے، یہ سوالات ہمارے پاس بھی آئے تھے، دارالعلوم کراچی کے جوابات چونکہ جامع اور مخضر تھے، ہمارے دارالافتاء نے انہی جوابات کو مینارہ نور سمجھا۔

الجواب (۱): صورتِ مسئولہ میں شرکت درست ہوگئی ،اگر چہ حنفی مسلک میں شرکت بالعروض درست نہیں ہوتی ،لیکن چونکہ صورتِ مسئولہ میں شخص مذکور کے صاحبز ادوں نے تمام جائیدادیں اپنے والدسے مشترک طور پرخریدلیں ،اس لیےان کے درمیان شرکۃ الملک متحقق ہوگئ اور شرکۃ الملک کے حقق کے بعد شرکۃ العقد عروض میں بھی درست ہے۔

لما فى الهندية: والحيلة في جوازالشركة فى العروض وكل ما يتعين بالتعيين أن يبيع كل واحد منهما نصفين، كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال صاحبه حتى يصير مال كل واحد منهما نصفين، وتحصل شركة ملك بينهما، ثم يعقدان بعد ذلك عقد الشركة فيجوز بلاخلاف كذا فى البدائع. (الفتاوى الهندية:٢/٧، ٣، باب اول، فصل ٣).

لهذاصحت بشركت ميں عروض كى وجهے شكال ندر ہا۔

جہاں تک اس معاہدۂ شرکت کاتعلق ہے جوشمیمہ کی دستاویز میں قامبندہے سواس کی اکثر شرا کط درست ہیں، کیکن اس میں بعض شرطیں فاسد بھی ہیں، مثلاً وہ شرط جومعاہدہ نامہ میں مذکورہے، کہ کوئی شریک بالواسطہ یا بلاواسطہ اپنی کوئی الگ تجارت نہیں کر سکے گا، یہ شرکت عنان کے مقتضا کے خلاف ہے، اور شرکت مفاوضہ کی شرا کط یہاں موجو ذہیں، لہذا یہ شرط فاسد ہے، لیکن شرکت میں اگر کوئی شرط فاسد لگادی جائے تواس سے شرکت باطل نہیں ہوتی۔

لما في ردالمحتار: لأن الشركة لاتفسد بالشروط الفاسدة . (فتاوى الشامي: ٢١٦/٤، ط:

ایک اور شرطِ فاسد معاہدے میں مذکورہے کہ کسی ایک شریک کی وفات کی صورت میں ۳۰ جون سے وفات تک جتنے ماہ گزرے ہیں، ہر ماہ کے مقابلہ میں ان کی اولا دکو پچیس پونڈ ماہانہ مع ان کے تجارتی جھے کی قیت ادا کیا جائےگا،انگریزی معاہدہ نامہ میں بیصراحت ہے کہ بیپ پونڈ ماہانہ کی رقم اس نفع کے قائم مقام بھی جائےگی جو ۳۰ جون کے بعد وفات کی تاریخ تک مرحوم کے جھے میں آئی ہو۔

اسی قتم کی ایک اور شرطِ فاسدیہ ہے کہ اگر کوئی شریک اساد ممبر کوشر کت ختم کردی تو وہ اتنی رقم کا حقد ار ہوگا جو پساجون کواس کے حصے میں تھی مع ایک سو پچاس پونڈ کے جو پساجون سے اساد سمبر تک اس کے حصے کا نفع سمجھا جائےگا، یہ شرط بھی مذکورہ بالاوجہ کی بناپر فاسد ہے، اگر اس طرح کسی ایک شریک کے لیے کوئی متعین رقم بطورِ نفع اصل شرکت ہی میں مقرر کرلی جاتی تواس سے شرکت ہی فاسد ہوجاتی۔

لما في الدرالمختار: وتفسد باشتراط دراهم مسماة من الربح لأحدهما لقطع

الشركة لا لأنه شرط ، لعدم فسادها بالشروط . (الدرالمختارمع فتاوى الشامي: ٢١٦/٤،سعيد).

لیکن چونکہ اسی معاہدہ نامہ کی دفعہ ۵ میں شرکاء کے درمیان نفع کی تقسیم کا عام طریقہ شریعت کے مطابق ہے اوراس میں کسی بھی فریق کے لیے کوئی معین رقم مقرر کرنے کے بجائے نفع ونقصان میں برابر کی شرکت طے کی گئی ہے، اور اصل شرکت کا معاہدہ اسی دفعہ بربنی ہے، اور دفعہ ااو ۱۲ میں جوطریق کا رمقرر کیا گیا ہے وہ دفعہ ۵ سے متعارض ہے، اور صرف فنح شرکت کے وقت حساب کا ایک طریقہ طے کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، بلکہ انگریزی متن میں معین رقم کو نفع کا قائم مقام قرار دیا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ نفع تو وہی ہوگا جو دفعہ ۵ کے تعدم مقرر ہوگا کین یہ میں رقم اس کے قائم مقام تھی جائیگی اس لیے اس شرط فاسد کی وجہ سے اصل عقد شرکت باطل نہ ہوگا، البتہ یہ شرط باطل ہو جائیگی۔

خلاصہ بیہ ہے کہ معاہد ہُ شرکت کی وہ دستاویز جواستفتاء کے ساتھ منسلک ہے اس حد تک تو شرعاً معتبر ہے کہ اس کی بنیاد پرشرکت درست ہوگئی کیکن اس میں جوشرائط فاسدہ مذکور ہیں جن کاذکراو پر ہوا،وہ شرائط شرعاً واجب العمل نہیں ہیں۔

الجواب (۲): معاہدہ کی وہ شرائط جوشر عاً معتبر ہیں ان کی مخالفت کسی بھی شریک کے لیے جائز نہیں۔
لأن المسلمین علی شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً . (صحیح البحاری).
الجواب (۳): اگریہ بات متعین طور پرمعلوم ہویا کسی جگہ کھی ہوئی محفوظ تھی کہ چاروں بھائیوں نے اپنے والدسے جوجائیدادین خریدی ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ اور کہاں کہاں ہیں؟ تو پھر معاہدہ نامہ شرکت ہیں ان

کی جزوی تفصیلات اور مقدار بیان کرنا شرکت کی صحت کے لیے ضروری نہیں تھا،اس کے دوسبب ہیں:۔ (الف) پہلاسبب میہ ہے کہ سر مایہ شرکت کی مقدار کا تعین عقد کے وقت عقد کی صحت کے لیے ضروری نہیں

لما في البدائع: وأما العلم بمقدار رأس المال وقت العقد فليس بشرط لجواز الشركة بالأموال عندنا وعند الشافعي شرط...ولنا أن الجهالة لاتمنع جواز العقد لعينها، بل لافضائها إلى المنازعة وجهالة رأس المال وقت العقد لاتفضي إلى المنازعة ، لأنه يعلم مقداره ظاهراً وغالباً لأن الدراهم والدنانير توزنان وقت الشراء فيعلم مقدارها فلايؤدي إلى جهالة مقدار الربح وقت القسمة. (بدائع الصنائع: ٦٣/٦،سعيد).

(ب) دوسری وجہ یہ ہے کہ صورتِ مسئولہ میں چاروں بھائیوں کے درمیان عقد شرکتِ عنان سے پہلے شرکتِ ملک قائم ہو چکی تھی جیسا کہ سوال(۱) کے جواب میں لکھا گیا ہے، اورسب کے حصے بھی برابر تھے، اور نفع بھی ،اس لیے مقدار معلوم نہ ہونے سے جہالت مفضی الی المنازعہ کا کوئی اندیشہ ہیں تھا شرکت فی العروض کا جو حیایہ سوال (۱) کے جواب میں ذکر کیا گیا ہے اس کے سلسلے میں علامہ ابن ہما متحریر فرماتے ہیں:۔

وهذا لأن المانع من كون رأس مال الشركة عروضاً كل من أمرين: لزوم ربح مالم يضمن، وجهالة رأس مال كل منهما عند القسمة، وكل منهما منتف، فيكون كل ما ربحه أحدهما ما هومضمون عليه، ولاتحصل جهالة في رأس مال كل منهما، لأنه لايحتاج إلى تعرف رأس مال كل منهما عند القسمة حتى يكون ذلك بالحذر فتقع الجهالة لأنهما مستويان في المال شريكان فيه فبالضرورة يكون كل مايحصل من الثمن بينهما نصفان.

الجواب (۴): محض کام چیور دینے اور غائب ہوجانے سے شرکت ختم نہیں ہوتی۔

لما في الهندية: وإن عمل أحدهما ولم يعمل الآخر بعذرأو بغيرعذر صار كعملهما معاً، كذا في المضمرات. (الفتاوى الهندية: ٢/٠ ٣٦، كتاب الشركة ، باب ٣، فصل ٢).

اگردوسرے شرکاءاس کے کام چھوڑ دینے کی صورت میں اس کے ساتھ شرکت بیندنہیں کرتے تھے تو ان کواس کے ساتھ صراحة شرکت فنخ کردینی چاہئے تھی۔

الجواب(۵): کیک طرفہ طور پر شرکت فنخ کرنے کے لیے شرعاً ضروری نہیں کہ فریق ٹانی فنخ کو قبول کرے۔

لما في الدرالمختار: وتبطل أيضاً بإنكارها وبقوله لا أعمل معك وبفسخ أحدهما. (شامي:٣٢٧/٤،سعيد).

اور جومعا ہدہ شرکت صورت مسئولہ میں لکھا گیا ہے اس میں بھی استعفاء کے مؤثر ہونے کو دوسرے شرکاء کی قبولیت پرموقوف نہیں رکھا گیا، لہذا جب کسی شریک نے معاہدہ کے مطابق استعفاء دیا تواس کی شرکت معاہدہ میں مذکورہ مدت سے ختم سمجھی جائیگی،خواہ دوسرے شرکاء نے استعفاء قبول کیا ہویانہ کیا ہو۔
الجواب (۲): شرکت ختم ہوجائیگی۔دلیل (۵) میں گزر چکی۔

الجواب (ک): اوپرگزچکا کہ معاہدہ کے مطابق استعفاء دیدیے سے مستعفی شریک کی شرکت ختم ہوگئ، اب اس کودوبارہ شریک قراردیے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ از سرنوعقد شرکت کیا جائے، لہذا اگراس کے بعدد وسر بے شرکاء نے اس شخص کے ساتھ واضح طور پردوبارہ تحریری یا زبانی عقد شرکت قائم کرلیا ہوا ور اس کی بناپروہ اسے چوتھا حصد دیے رہے ہوں تب تو وہ دوبارہ شریک سمجھا جائے گاور نہیں، اس کے برعکس اگر کوئی نیاعقد شرکت نہیں ہوا اور اسے دوسر بے شرکاء محض چوتھا حصہ دیے رہے تو اس میں کئی احتمالات ہیں، ایک بیہ نیاعقد شرکت نہیں ہوا اور اسے دوسر بے شرکاء محض چوتھا حصہ دیے رہے تو اس میں کئی احتمالات ہیں، ایک بیہ کہ شرکاء اسے تبرعاً بیرقم دیتے رہے ہوں دوسر سے بیہ کہ شرکت کے فتح کی بناپر ستعفی شریک کے جس صے کی ادائیگی دوسر بے شرکاء پرواجب تھی بیرقم اس کے جصے کے طور پر دیتے رہے ہوں، لہذا جب تک فریقین کے درمیان نے عقد شرکت کا صرح معاہدہ نہ ہوا ہوان احتمال ۔ درمیان نے عقد شرکت کا صرح کے معاہدہ نہ ہوا ہوان احتمال ۔

الجواب( ٨): شرعاً بھی شرکت کے نشخ کے لیے بیضروری ہے کہ نشخ کرنے والا دوسرے شرکاء کو اپنے نشخ کی اطلاع دے،اس کےاطلاع دئے بغیر شرکت نشخ نہیں ہوتی۔

لما في الدرالمختار: وتبطل أيضاً بإنكارها...وبفسخ أحدهما...ويتوقف على علم الآخر لأنه عزل قصدي لأنه نوع حجر فيشترط علمه دفعاً للضررعنه، فتح. (الدرالمختارمع ردالمحتار:٣٢٧/٤، سعيد).

اورمنسلکہ معامدے میں بھی استعفاء کے لیے دوسرے شرکاء پر پیش کرنا ضروری قرار دیا گیاہے،لہذا اگر کسی شریک نے استعفاء کلے کا اور کسی دوسرے شریک کو پیش نہیں کیا تواس سے شرکت فنخ نہیں تیجھی جائیگی، ہاں جب بھی وہ شریک ازخودوہ استعفاء نکال کردوسرے شرکاء کو پیش کردے تو پیش کرنے کی تاریخ سے چھاہ بعد حسب معاہدہ شرکت فنخ ہوگی۔

الجواب (۹): بیسوال واضح نہیں،معاہدہ نامے کی مخصوص دفعہ کے خلاف استعفاء پیش کرنے کی کیا شکل ہے؟ وضاحت سے ککھا جائے توجواب ممکن ہوگا۔

الجواب (۱۰): بیجزئیصراحةٔ نظر سے نہیں گزرا، کیکن متعدد دوسر سے جزئیات پر قیاس سے بیظا ہر ہوتا ہے کہ صورت ِمسئولہ میں مرحوم شریک کی اولا دکوشریک کا روبار تصور کیا جائیگا، اصل بیہ ہے کہ مرحوم کی وفات پران کے ساتھ شرکت ختم ہوگئ اب ان کے دوسرے شرکاء پرلازم ہوگیا کہ مرحوم کا حصہ ان کے ورثاء کو ادا کردیں،اوراگرانہیں شریکِ کاروباررکھنا جا ہیں تو تمام شرکاء کی رضامندی لازمی ہوگی۔

لما في الدرالمختار: لايملك الشريك الشركة إلا بإذن شريكه ، جوهرة. (الدرالمختار: ٢١٧/٤، سعيد).

اب يرضا مندى عام حالات مين صريح الفاظ كساته مونى حاسب الله الساكت لاينسب إليه قول - (شامى: ٦٢/٣ ، سعيد والاشباه: ٣٨٢/٢) القاعدة الثانية عشر، ادارة القرآن).

لیکن جب دوشریکوں نے اسی غرض کے لیے مجلس منعقد کیا وراس میں مرحوم کی اولا دکوشریک بنانیکا فیصلہ کیا تو یہ فیصلہ تمام شرکاء کی طرف سے کیا گیا،اس وقت ایک شریک موجود ہونے کے باوجود خاموش رہا،اوراس پر اس نے اعتراض نہیں کیا اس کے بعد مرحوم کی اولا دشریک کاروبار کی حیثیت سے مدت تک تصرف کرتی رہی پھر بھی اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تو یہ مجموعی طرزعمل رضا مندی ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔

نظيره ما في الأشباه: سكوته عند بيع زوجته أو قريبه عقاراً إقرار بأنه ليس له، على ما أفتى به مشايخ سمرقند...وفيه بعد ذلك رآه يبيع أرضاً أو داراً فتصرف فيه المشتري زماناً وهو ساكت يسقط دعواه.

## اس كے تحت علامہ حمولیٰ لکھتے ہیں:

فيه عما قبله زيادة تصرف المشتري بعد الشراء زماناً وهوساكت فهو قيد في الأجنبي لا في الزوجة والقريب كما يفهمه إطلاقه. (شرح الاشباه والنظائر: ٣٨٧/١) القاعدة الثانية عشر، ادارة القرآن).

مسائل مذکورہ بالامع معاہدہ شرکت ودفعات، فناوی عثانی ،جلدسوم،ازص ۱۵۵تاص ۱۵ پرتفصیل کے ساتھ مرقوم ہیں، وہاں ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات ہمیں چنددارالا فناوک سے موصول ہوئے ،مثلًا دارالا فناء دارالعلوم کراچی دار الافناء دارالعلوم دیوبند،اورراندیرسے حضرت مفتی سیرعبدالرحیم صاحبؓ کے جوابات، ہم نے ان سب کے ساتھ اتفاق ظاہر کیا،البتہ صرف دارالافناء دارالعلوم کراچی کے جوابات ہدیئر ناظرین کیے گئے، بقیہ کوبسبب طوالت چھوڑ دیا گیا۔واللہ کی اعلم۔

## بسم الله الرحمان الرحيم

عن جابربن عبدالله الله الله

قصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل مالم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ، فلا شفعة ".

(رواه البخاري).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الجار أحق بشعفة جاره، ينتظربها وإن كان غائباً ، إذا كان طريقهما واحداً".

(اخرجه اصحاب السنن).



# حق شفعہ کے احکام کا بیان

ا یک زمین میں تنین نثر یک ہوں تو شفعہ کا حکم: سوال: ایک زمین میں تین بھائی شریک ہیں، ابوبکر، عمران، اور صفوان، ان میں سے ابوبکرنے اپنا حصہ عمران کے ہاتھ فروخت کر دیا ، کیا صفوان شفعہ کا دعویٰ کرسکتا ہے یانہیں؟ اورا گر کرسکتا ہے تو کتنے جھے پر؟ بینوا

**الجواب**: صفوان شفعہ کا دعوی کرسکتا ہے، جتنا حصہ ابو بکر کا تھا صفوان اس کا نصف حصہ لے سکتا ہے، اور باقی نصف حصہ عمر کے پاس رہے گا۔

ملاحظہ ہودر مختار میں ہے:

ويملك بالأخذ بالتراضي أوبقضاء القاضي بقدر رؤوس الشفعاء لاالملك .وفي فتاوى الشامي: (قوله بقدر رؤوس الشفعاء)...وشمل ما لوكان المشتري أحدهم وطلب معهم فيحسب واحداً منهم ويقسم المبيع بينهم كما في الوهبانية وشروحها. (الدرالمختارمع ردالمحتار: ٢١٩/٦، كتاب الشفعة، سعيد).

#### دررالحكام ميں ہے:

صورته دار بين ثلاثة وللدارجارملاصق فإذا بيعت الدار واشتراها أحدالشركاء تثبت الشفعة للمشتري سواء اشتراى إصالة أو وكالة...وتثبت أيضاً للشريك الآخر وفائدته أنها لاتثبت للجار لأن الشريك مقدم عليه. (دررالحكام شرح غررالاحكام:٢١٤/٢).

#### در مختار میں ہے:

وتثبت لمن شرى إصالة أو وكالة أو اشترى له بالوكالة، و فائدته أنه لوكان المشتري أو السمو كل بالشراء شريكاً وللدار شريك آخر فلهما الشفعة، وقال الشامي: وفي القنية: اشترى الجار داراً ولها جار آخر فطلب الشفعة وكذا المشتري فهي بينهما نصفين لأنهما شفيعان، قال ابن الشحنة:...وعلى هذا لوجاء ثالث قسمت أثلاثاً أو رابع فأرباعاً. (الدرالمحتارمع فتاوى الشامي:٢٣٩/٦٠كتاب الشفعة، سعيد).

و للاستنزادة انظر: (دررالحكام شرح مجلة الاحكام: ٦٧٨/٢، المادة: ١٠٠٨. وامداد الفتاوى: ٤٣١/٣). والله تَعْلَقُ اعلم -

# وقف کی زمین میں شفعہ کا حکم:

سوال: اگرکوئی زمین مدرسہ کے پڑوس میں فروخت ہور ہی ہے، تو کیام ہتم مدرسہ اس زمین میں شفعہ کا دعویٰ کرسکتا ہے یانہیں؟

الجواب: وقف کی زمین میں شفعہ کاحتی نہیں ،اور نہ واقف یامتولی وقف کی زمین کے لیے شفعہ کر سکتے ہیں ، حق شفعہ کا سکتے ہیں ، حق شفعہ ثابت ہونے کے لیے زمین کا مالک ہونا ضروری ہے اور وقف کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔

#### ملاحظه ہودر مختار میں ہے:

(ولاشفعة في الوقف) ولا له ، نوازل (ولابجواره) وفي الشامية: قوله ولاشفعة في الموقف ، اى اذا بيع قال في التجريد: مالايجوز بيعه من العقار كالاوقاف لا شفعة في شيء من ذلك عند من يرى جواز بيع الوقف...وقوله ولا له أى لا لقيمه ولا للموقوف عليه لعدم الملك. (الدرالمحتارمع ردالمحتار: ٢٢٣/٦، كتاب الشفعة، سعيد).

## حاشية الطحطاوي ميں ہے:

قوله ولا له أى إذا بيعت داربجنب دار الوقف فلاشفعة للواقف ولا يأخذها المتولي ولاالموقوف عليه أفاده في الهندية. (حاشية الطحطاوى على الدرالمحتار: ١٢١/٤). والسري المام ولا الموقوف عليه أفاده في الهندية.

# ایک مکان کے دو پڑوسی ہوتو شفعہ کا حکم:

**سوال:** اگرایک مکان کے دوپڑوتی ہیں 'اور ما لکِ مکان نے ایک پڑوتی کومکان فروخت کیا تو دوسراپڑوت**ی** شفعہ کا دعویٰ کرسکتا ہے یانہیں؟

**الجواب**: اگردوپڑوی شفعہ کا دعویٰ کریں تو مکان کومشتری اور دوشفیعوں کے درمیان تین جھے کر دیا جائیگا ،اوراگرایک پڑوی ہوتو مکان کے دو جھے کردئے جائیں گے۔

ملاحظہ ہو ہندیہ میں ہے:

ولو أن رجلاً اشترى داراً وهوشفيعها ثم جاءه شفيع مثله قضى القاضي بنصفها. (الفتاوى الهندية:٥/١٧٨).

فآوي شامي ميں ہے:

قوله ثم لجار ملاصق، ولو متعدداً، والملاصق من جانب واحد ولو بشبر كالملاصق من ثلاثة جوانب فهما سواء. (فتاوى الشامي:٢٢١/٦،سعيد). والله المالم



# مصادرومراجع فناوی دارالعلوم زکریا جلدِ پنجم

تنزيل من رب العلمين

القرآن الكريم

#### الف

| الرياض                                                                              | ابوالفضل عياض بن موسىٰ بن عياض       | إكمال المعلم بفوائدمسلم    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| الوياض                                                                              | العلامة البوصيري                     | اتحاف الخيرة المهرة        |
| لا ہور                                                                              | مولا نامجيب الله ندوى                | اسلامی فقه                 |
| بيروت                                                                               | لماح العلامة حسن بن عمار الشرنبلالي  | امداد الفتاح شرح نور الإيض |
| مكتبه لدهيانوى                                                                      | مولا نامحر یوسف لد هیانوی شهادت ۱۳۲۱ | آپ کے مسائل اور ان کاحل    |
| سعيد مپنی                                                                           | حضرت شيخ محمد ذكرياً                 | الأبواب والتراجم           |
| بيروت                                                                               | عبد الله بن محمو د الموصلي           | الاختيار لتعليل المختار    |
|                                                                                     | ابن عبد البو                         | الاستذكار                  |
|                                                                                     | حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کراچی       | آلات ِجدیدہ کے شرعی احکام  |
| التوفيقية آ                                                                         | وبكر عثمان بن محمد                   | إعانة الطالبين اب          |
| ابوداود الحافظ سليمان بن اشعث ابو داود السجستاني و٢٠٢ ت ٢٥٥ كتب خانه مركز علم كراچي |                                      |                            |
| الحچائيم سعيد کمپنې                                                                 | حضرت مولا نامفتى رشيداحمرصاحب        | احسن الفتاوي               |
| مكتبه امداديه ملتان                                                                 | شيخ الحديث مولانا محمد زكريا         | اوجز المسالك               |

```
الاصابة في تمييز الصحابه للحافظ ابن حجر ال
           مکتبه دارالعلوم کرا چی
                                        امدادالفتاوي حكيم الامت مولا نااشرف على تقانوي
        احياء علوم الدين للامام ابي حامد محمد بن محمد الغزالي ت٥٠٥ دار الفكر
  ابن ماجه ابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني و ٢٥٣ ت ٢٥٣ قديمي كتب خانه
                    امدادالا حكام حضرت مولا ناظفراحم عثماني ومفتى عبدالكريم كمتحلوي مكتبة دارالعلوم كراجي
                                    اعلاء السنن مولانا ظفر احمد العثماني التهانوي ت
 ادارة القرآن كراچي
 الأشباه و النظائر زين الدين بن ابراهيم ابن نجيم الحنفي ت٩٤٠ ادارة القرآن كراچي
              حضرت مفتى محمد شفيع صاحب و١١٣١ه ت ١٣٩١ه دار الاشاعت
                                                                            امداد المفتين
انجاح الحاجة حاشية ابن ماجه الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي ١٢٩٥ قديمي كتب خانه
                                          حضرت مفتي محمد شفيع صاحب
                                                                            احكام القرآن
                                                                            الهم فقهى فيصلي
                                              قاضي محامدالاسلام قاسمي
                        ادارةالقرآن
                                            مفتىشبيرصاحب مرادآ بادي
                                                                           ايضاح المسائل
           مكتبه علميه سهارنيور
                                            مفتی شبیرصاحب مرادآ بادی
                                                                            ايضاح النوادر
                                        للشيخ عبد الحق الدهلوى
                                                                           أشعة اللمعات
                    مجددية
                                        ابوبكر جصاص الرازى
                                                                           احكام القر آن
                  سهيل
                                      للعلامه ظفر احمد العثماني
                                                                          احكام القر آن
              ادارة القرآن
                                      للشيخ نظام الدين الشاشي
                                                                           اصول الشاشي
                                                 اسلام اورجد يدمعاشي مسائل مفتى محمر تقي عثماني
                    ادارهاسلامیات
                                                 اسلام اورجد يدمعيشت وتجارت مفتى محمرتقي عثاني
              مكتبه معارف القرآن كراجي
                                             اسلامی بینکاری اورمتفقه فتوے کا تجزیبه مفتی ثاقب الدین
                 میمن اسلامک پبلشرز
                                            الأموال ابوعبيده قاسم بن سلام
                             بير و ت
                                                        ابن زنجويه
                                                                                الأمو ال
                                  أحكام التركات والمواريث للشيخ محمد ابى زهره
                                                اصلاح الرسوم حضرت مولا نااشرف على تفانو گ
                                                   اشرف الأحكام حضرت مولانا اشرف على تقانويٌّ
                    أدب المفتى المستفتى ابن صلاح عثمان بن عبدالرحمن ابن صلاح
```

الامام ابو الحسن الكرخي

أصول الكرخيَّ انساء كاستُّنا الذَّ

انسائيكلوپيڈيا برطانيكا

#### باء

العلامه بدر الدين العيني تباد البناية شرح الهداية ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري و ٩٣٠ ا ت ٢٥٦ فيصل پبليكيشنز، ديوبند البخارى دار الفكر ابو حيان الاندلسي البحر المحيط المحدث خليل احمد السهار نفو رئّ ت ١٣٣٦ ندوة العلماء لكهنؤ بذل المجهود بهشتی زیور حكيمالامت مولا نااشرف على تفانوي دارالاشاعت حكيم الامت مولا ناانثرف على تقانوي بيان القرآن دار نشر الكتب ابو الوليد محمد بن احمد القرطبي بداية المجتهد المكتبة الماجدية للشيخ زين الدين ابن نجيم مصري البحر الرائق بلوغ المرام الحافظ ابن حجر العسقلاني ً بير و ت بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع علاء الدين أبوبكر بن مسعود الكاساني ت٥٨٥ سعيد كمپني بريقة محمودية في شرح طريقة المحمدية عبد الغني بن اسماعيل النابلسي حكيم الامت مولا نااشرف على تقانويٌّ اداره اسلاميات بوادر النوادر بغية الالمعى في تخريج الزيلعي الشيخ محمد عوامة استاذة مدرسة عائشة الصديقة ً بيوع العينة والآجال كراچي بحوث في قضايا فقهية معاصرة المفتى محمد تقى العثماني دارالعلوم كراچي "البلاغ"

#### پاء

پراویڈنٹ فنڈ پرز کو ۃ اورسود کامسکلہ مفتی حمیشفیج صاحبؓ

#### تاء

تفسير القرطبى محمد بن احمد الانصارى القرطبي دار الكتب العلمية تهذيب التهذيب ابو الفضل احمد بن على بن حجر العسقلاني ت ٨٥٢ دار الكتب العلمية بيروت

ابو العلى محمد بن عبد الرحمن المباركفوريُّ و ٢٨٣ ا ت ١٢٥٣ صدار الفكر تحفة الأحوذي الترمذي ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمزيُّو ٩ • ٢ ت ٢ ٢ ٢ فيصل پبليكيشنز، ديوبند التعليقات على الترمذي و ابي داؤد وابن ماجه و صحيح ابن خزيمه ناصر الدين الألباني المكتب الاسلامي التعليق الممجد العلامة عبد الحي اللكنوي بتحقيق الدكتور تقي الدين ندوى دمشق تهذيب الكمال الحافظ جمال الدين ابو الحجاج يوسف المزّى و ١٥٨ ت٢٨ هـ مؤسسة الرسالة احمد بن على بن حجر العسقلاني و ٢٥٤ ت ٨٥٠ دار نشر الكتب الاسلامية تقريب التهذيب تحرير تقريب التهذيب الدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرنؤوط موسسة الرسالة بيروت التصحيح والترجيح العلامه قاسم بن قطلو بغا بيروت التفسير المنار السيد محمد رشيد رضا العلامة شمس الدين محمد بن عبد الله التمرتاشيُّ ٩٣٩ت ٩٠٠ ا سعيد كمپني تنوير الابصار القاضي محمد ثناء الله الباني بتي تستح ١٢٢٥ بلو چستان بک ڏيو التفسير المظهرى ابو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري و ٣٦٣ ت٣٢٨ مكتبة المؤيد التمهيد تفيرعثاني شخ الاسلام حضرت مولا ناشبيرا حمرعثاثي مدينه منوره تفسيرالسمرقندي للفقيه ابي الليث السمرقندي الحافظ ذكى الدين عبد العليم بن عبد القوى المنذري ت ٢٥٢هـ دار احياء التراث الترغيب و الترهيب مفتی مُحرَّقَی عثمانی صاحب مکتبهٔ دار العلوم کراچی تكملة فتح الملهم التعليقات على نصب الراية للشيخ محمد عوامة المكتبة المكية التعليقات على ابن ماجه الدكتور بشار عواد معروف دار الجيل بيروت تنقيح الفتاوي الحامدية للسيد محمد امين ابن عابدين الشامي دار الاشاعة العربية تاليفات ِ رشيد به حضرت مولا نارشيداح رَّنَكُوبيُّ م١٣٢٣ه اداره اسلاميات لا مور تذكرة الموضاعات أبو الفضل محمد بن طاهر بن على المقدسي ت ٥٠٥ مير محمد كتب خانه كراچي تبيين الحقائق للعلامه فخر الدين عثمان بن على الزيلعي مكتبه امداديه ملتان تذكرة الرشيد حضرت مولانا محماش الى مكتبه عاشقية التعليقات على المصنف الشيخ محمد عوامه حفظه الله و رعاه المجلس العلمي تقريرات الرافعي (التحريرالمختار) للعلامة عبد القادر الرافعي سعيد كميني للحافظ اسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقى ت٧٤٨ دارالسلام تفسير ابن كثير

جامع الأحاديث

دار الكتب العلمية بيروت

التحرير في اصول الفقه للعلامه الشيخ ابن همام تحفة الفقهاء علاء الدين السمر قندى التقرير و التحبير للشيخ ابن امير الحاج الحلبي بيروت التعليقات على المستدرك للشيخ صالح اللحام التعليقات على مسند الامام احمد للشيخ شعيب الارنؤوط القاهرة التعليقات على سنن ابن ماجه للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي الحافظ ابن حجر العسقلاني التلخيص الحبير تلخيص الحاكم الامام شمس الدين الذهبي مولا نامجرتقي عثماني تقر بریز ندی سيدشريف جرحاني التعريفات للشيخ عبدالرؤف المناوي التعاريف مفتي محمر شفيع صاحب ً تصویر کے شرعی احکام تكمله رد المحتار للشيخ محمد علاء الدين آ زىرنگرانى حضرت مولا ناسلىم الله خان صاحب مدخله تعليقات فتأوكامحموديه التعليقات على بلوغ المرام صفى الرحمن المباركفورى بيروت تفسير الماوردي (النكت والعيون) ابوالحسن على بن محمد الماوردي البصري بيروت التحرير والتنوير للعلامة محمد طاهر بن عاشور للسيد المفتى عميم الاحسان دار الكتب العلمية بيروت التعريفات الفقهية مولا نافتح مجرصاحب لكھنوڭ تكملة عمدة الرعاية للعلامة محمد بن حسين بن على الطوري ّ تكملة البحر الرائق جوابرالفقه حضرت مفتى محرث فيع صاحب و١٣١٧، ت٢٩٩١، مكتبه دارالعلوم كراجي الجامع الصغير جلال الدين بن أبي بكر السيوطي و ٩ م ٢٠ ت ١ ١ ه دار الكتب العلمية بيروت

الجوهر النقى على هامش السنن الكبرى علاء الدين بن على بن عثمان ابن التركماني ت ٢٠٥٥ دار المعرفة

جلال الدين عبد الرحمن السيوطي م ١ ١ ٩هـ دار الفكر

| مكة المكرمة               | محمدبن محمود الخوارزمي                        | جامع المسانيد                  |  |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| ه مكتبة امدادية           | أبو بكر بن على بن محمد الحدادي م٠٠٠           | الجوهرة النيرة                 |  |  |
| كتب خانه نعيميه ديوبند    | مولا ناخالد سيف الله رحماني                   | جديدفقهي مسائل                 |  |  |
|                           | إهد الاسلام <b>قاس</b> يُّ                    | جديد فقهي مباحث قاضي مج        |  |  |
| اسلامی کتب خانه کراچی،    | سلام چپاڻگا مي،                               | جواهرالفتاوى مفتى عبداله       |  |  |
|                           | دكتور محمد سعيد رمضان البوطي                  | الجهاد في الاسلام              |  |  |
| المطبعة الكريمة           | شمس الدين محمد الخراساني القهستاني            | جامع الرموز                    |  |  |
| اسلامي كتب خانه           | مش الفصولين للعلامه الاستروشني                | جامع احكام الصغار على ها       |  |  |
| ٢م دارالبيان              | لرسول مجد الدين ابوالسعادات ابن الاثير ٢ •    | جامع الاصول في احاديث ا        |  |  |
| ی سماونه ۸۲۳ م            | للشيخ بدرالدين محمود بن اسرائيل ابن قاض       | جامع الفصولين                  |  |  |
|                           | ابن رجب حنبلي ۵ ۹۵ م                          | جامع العلوم والحكم             |  |  |
|                           | ابن عبد البر المالكيُّ                        | جامع بيان العلم وفضله          |  |  |
|                           | للشيخ على احمد الندوي                         | جمهرة القواعد الفقهية          |  |  |
| عت                        | نه المعاملات) مفتى احسان الله شائق دار الاشاء | جدیدمعاملات کے شرعی احکام (فنا |  |  |
| حاء                       |                                               |                                |  |  |
| آ دام باغ کراچی           | ولا نااشفاق الرحمٰن كا ندهلوي                 | حاشية مؤطاامام ما لك           |  |  |
| ,                         | شاەولى اللەمجىرىڭ دېلوڭ                       | حجة الله البالغه               |  |  |
| دار الفكر                 | شمس الدين محمد عرفه الدسوقي                   | حاشية الدسوقي                  |  |  |
| امدادیه                   | شيخ شهاب الدين شلبي                           | حاشية تبيين الحقائق            |  |  |
| انی ت ۳۳۰ دار الفکر       | الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفها      | حلية الأولياء                  |  |  |
| ، میر محمد کتب خانه کراچی | قى الفلاح العلامه السيد أحمد الطحطاوي         | حاشية الطحطاوي على مراأ        |  |  |
| ندىمى كتب خانه            | مولا نااحمه على سهار نيوريٌ                   | حاشية مشكواة المصابيح          |  |  |
| ۹ ۹، <b>ت ۹ ۲ ۰</b> ۱،    | الحكام العلامه الشرنبلالي الحنفي و١٢٠         | حاشية الشرنبلالي على درر       |  |  |
| ۱۱،ت۴۰۰۱،                 | العلامه عبدالحيى اللكنوي و٢٦٣                 | حاشية الهداية                  |  |  |
| ي                         | للشيخ احمدعلى السهارنفورة                     | حاشية صحيح البخاري             |  |  |

حاشية السندي على ابن ماجه محمد بن عبد الهادي السندي

للشيخ المحدث احمد على السهار نفورى

حاشية التر مذي

حاشية فيض القدير (ضبط وتصحيح) احمد عبد السلام

مولا نامجرز بيرت نواز مكتبه معارف القرآن كراجي

بيروت

حاشيه فتأوي عثاني

الحلال والحرام في الاسلام الدكتور يوسف القرضاوي

حلال وحرام

مولا ناخالدسيف الله رحماني

حاشية الطحطاوي على الدر المختار العلامه السيد أحمد الطحطاوي و ١٢٣١ مكتبة العربية كوئثه

حاشية سنن الدارمي فواز احمد وخالد السبع العلمي قديمي كتب خانه

حاشية شرح القواعد الفقهية للشيخ مصطفى بن الشيخ احمد زرقا بيروت

حاشية فتح القدير للشيخ سعد الله الجلبي دار الفكر

> عبد الرحمن الحنبلي حاشية الروض

للشيخ عبدالغني المجددي حاشية سنن ابن ماجه

مرتب مفتى عبدالقيوم قاسمي حاشية نظام الفتاوي

مولا ناعمر عابدين قاسمي

حقوق اوران کی خرید وفروخت

حضرت مولا نافتح محمرصاحب

حلال حرام کے احکام (عطر مدایہ)

مكتبه رشيديه كوئنه للشيخ طاهربن عبد الرشيد البخاري خلاصة الفتاوي

كراچي للشيخ حسين بن محمد خزانة المفتين خزانة الفقه

الفقيه ابو الليث السمر قندي ك

سراج الدين ابن الملقن الشافعيُّ ٠٠٨م خلاصة البدرالمنير

# دال

عبد الرحمن جلال الدّين السيوطيُّ و ٩٨٣ ت ١ ١ و دار الفكر الدرّ المنثور الدر المختار للعلامه علاء الدين محمد بن على الحصكفيُّ و ٢٥٠ ا ت ١٠٨٨ ايچ ايم سعيد كمپني

درر الحكام في شرح غرر الأحكام القاضي ملا خسرو معارف نظارت جليلة

الدراية في تخريج احاديث الهداية للحافظ ابن حجر العسقلاني المراية

بيروت

بيروت

الدر المنتقى على هامش مجمع الانهر لعلاء الدين الحصكفى الدمشقى دستور العلماء تاضى عبررب النبى بن عبررب الرسول احمر تكرى لبنان بيروت درس ترندى مفتى محمر تقى عثاني صاحب كراچى

درن رمدی دین کی باتین (خلاصه بهشتی زیور) مولا نااشرف علی تفانوی

دررالحكام شرح مجلة الاحكام للشيخ على حيدر

در الحكام شرح مجله الاحكام درس الهدابي

حضرت مفتى ولى حسن صاحبً

ذال

شهاب الدين احمد بن ادريس القرافي بيروت

الذخيرة

راء

روح المعانى شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغداديُّت٢١ ١ التراث القاهرة

رد المحتار المعروف بالشامي خاتمة المحققين محمد امين (ابن عابدين) ت ١٢٥٢ ايچ ايم سعيد كمپني

رسائل ابن عابدين العلامه الشامي ً سهيل اكيدُمي

رسم المفتى العلامه الشامي

رسائل ابن نجيم زيد الدين ابن نجيم المصري ً

رمز الحقائق شرح كنز الدقائق العلامه بدر الدين العيني

زاء

زاد المعاد في هدى خير العباد شمس الدين أبو عبد الله الزرعي و ١٩١ ت ٥٥١ مؤسسه الرسالة

سين

سلسلة الاحاديث الضعيفة للشيخ محمد ناصر الدين الالباني المكتب الاسلامي

السنن الكبرى أحمد بن شعيب النسائي

سير اعلام النبلاء شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي و٢٨١ ت٣٤٣ مؤسسة الرسالة

سنن الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي و ١٨١ ت٢٥٥ قديمي كتب خانه

سنن الدارقطني الحافظ على بن أبي بكر الدارقطني و ٢ • ٣٨٥ مكتبة المتبنى القاهرة

السنن الصغرى الامام البيهقي

سنن سعيد بن منصور سعيد بن منصور الخراساني ت٢٢٧ الدار السلفية الهند

سنن الكبرى الحافظ ابو بكر احمد بن الحسين بن على البيهقي دار المعرفة

السعاية للشيخ عبد الحي اللكنوى سهيل اكيدُمي

سبل السلام محمد بن اسماعيل الصنعاني

### شين

شرح صحيح البخارى للشيخ ابى الحسن على بن خلف ابن بطال البكرى القرطبي مكتبة الرشد الرياض

شرح السنة الامام الحسين مسعود البغوى المكتب الاسلامي دمشق بيروت

شرح النقاية للشيخ على بن محمد سلطان القارى الحنفي ت١٠١٠ سعيد كمپني

شرح المجلة للشيخ محمد خالد الاتالسي مكتبه رشيديه

شرح المجلة للشيخ سليم رستم باز اللبناني

شرح وقایه عبید الله بن مسعود بن تاج الشریعة مجیدی

شرح عقود رسم المفتى فقيه العصر ابن عابدين الشامى مكتبه اسعدى

شعب الايمان الامام ابو بكر احمد بن الحسين البيهقي و٣٥٨ت٣٥٨ الدار السلفية الهند

شرح معانى الآثار ابو جعفر احمد بن محمد بن سلمة بن سلامة الطحاوي ايچ ايم سعيد كمپنى

شرح مشكل الآثار ابو جعفر احمد بن محمد بن سلمة بن سلامة الطحاويُّ بتعليق شعيب الارناؤط

شرح صحیح مسلم للنووی ابو زکریا یحیی بن شرف الدین النووی و ۱۳۲ ت ۱۷۲ دار احیاء التراث

الشرح الكبير للشيخ ابن قدامه المقدسي بيروت

شرح رياض الصالحين للشيخ محمدبن صالح العثيمين

شرح السيرالكبير شمس الائمه ابوبكر محمد بن ابي سهل السرخسي "

شرح الهداية للشيخ سعد الله سعدى جلبي دارالفكر

الشرح الكبير على هامش الدسوقي ابو البركات السيد احمد الدردير المالكي

شرح النقاية للشيخ مولوى الياس سعيد

شرح منظومة ابن وهبان 👚 العلامه ابراهيم بن محمد ابو الوليد الحلبي الحنفي ابن الشحنة ۗ

شرح المنار لابن ملك ً

شرح المهذب للعلامه النووى دار الفكر شركت اورمضاربت عصرحاضر ميس مولا نامجمه عمران اشرف عثاني ادارة المعارف كراجي عطيه بن محمد سالم شرح الاربعين للشيخ احمد بن محمد زرقا شرح القواعد الفقهية

صاد

موسسة الرسالة بيروت

صحيح ابن حبان محمد بن حبان بن احمد ابو حاتم التميمي صحیح ابن خزیمه ابوبکر محمدبن اسحاق ابن خزیمه

طاء

الامام السبكي الشافعي طبقات الشافعية الكبرى

عين

عرف الشذي على هامش سنن الترمذي المحدث الكبير انور شاه الكشميري فيصل ديوبند دهلي

عصرحاضرکے بچیدہ مسائل کا شرعی حل مولانا محاہدالاسلام قاسی عصرحاضر کے فقہی مسائل مولا نابدراکھن القاسی حيدرآباد عصرحاضر کے پیجیدہ مسائل اوران کاحل مرتب مولا ناموسیٰ کر ماڈی

عون المعبود محمد شمس الحق العظيم آبادى دار الكتب العلمية

العناية شرح الهداية أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي ت ٢٨٦

عمدة القارى في شرح البخارى بدر الدين محمد محمود بن احمد العيني و دار الحديث ملتان

عزيز الفتاوي مفتىءزيز الرحمٰن صاحتٌ

العرف والعادة في رأي الفقهاء الدكتور احمد فهمي ابوسنه

غمز عيون البصائر للشيخ احمد بن محمد الحموي ادارة القرآن غنية ذوى الاحكام العلامه الشرنبلالي

غيرسودي بينكاري مفتى محرتقي عثاني مكتبيه معارف القرآن كراجي غرر کی صورتیں ڈاکٹر مولا نااعجاز احرصدانی ادارۃ المعارف کراچی

# فاء

| حياء التراث العربي                                  | اری دار ا        | على الملاعلى الق     | للشيخ            | فتح باب العناية           |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------------|
|                                                     | ، الشوكاني       | محمد بن على          | العلامه          | فتح القدير                |
|                                                     |                  |                      |                  | فآوى حقانيه مفتيار        |
| ن ۷۷/۱۱ه مکتبهٔ دینیه د لوبند                       |                  |                      |                  |                           |
| الحنبلي دار ابن جوزي                                | خ ابن رجب        | ى للشي               | محيح البخارى     | فتح الباري شرح ص          |
| آرام باغ كراچي و زمزم                               | ي بن عثمان       | سراج الدين علم       | ابو محمد س       | الفتاوي السراجية          |
|                                                     | احرسهار نپوری    | ئضرت مولا ناخليل     | >                | فآوى خليليه               |
|                                                     | کراچی            | صاحب                 | مفتى تقى عثانى,  | فآوی خلیلیه<br>فآوی عثانی |
| ا نه مظهری کرا چی                                   | كتب              | نگوہتی               | مفتی محمود حسن گ | فآوى محموديه              |
| مقلاني و <i>٧٤٤ - ١٥</i> دار نشر الكتب الاسلامية    | ابن حجر عہ       | للحافظ               | ح البخاري        | فتح الباري في شر-         |
| امفتىءزيزالرحمٰن صاحبٌ للمستجانه امدادية ديوبند     | حضرت مولا:       |                      | کبیر)            | فياوى دارالعلوم د يو بند( |
| العلوم كرا چي                                       | فی مکتبه دار     | مولا ناشبيراحمه عثاه | حفرت             | فتح الملهم                |
| دار الفكر                                           |                  |                      |                  |                           |
| لهند الاعلام للوچستان بک دُپو                       |                  |                      |                  | الفتاوى الهندية           |
| دار العربية بيروت                                   | بن تيميه         | الشيخ احمد           |                  | فتاوى ابن تيميه           |
| مكنتيه رحيميه                                       | پيور ٽ           | ن سيد عبدالرحيم لاج  | مفتح             | فآوىٰ رحيميه              |
| سى ابن الهمام ت ١٨١ دار الفكر                       | واحد السيوا      | حمد بن عبد ال        | كمال الدين م     | فتح القدير                |
| ت ۱۳۵۲ مطبعه حجازی القاهرة                          | نورشاه تشميرى سا | حضرت مولاناا         |                  | فيض البارى                |
| مكتنبة رحمانيدلا هور                                | استها            | رشیداً حمد گنگوهن ت  | حضرت مولاناه     | فآوی رشید به              |
| جندي الفرغاني ت٢٩٥٠ بلوچستان بک دُپو                | منصور الاوز      | دین حسن بن ،         | فخر ال           | فتاوي قاضيخان             |
| دار الفكر                                           | حيلى             | كتور وهبة الز-       | لته الد          | الفقه الاسلامي و أد       |
| ى الدهلوى ت ٧ ٨ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ | ارى الاندرب      | بن علاء الانص        | عالم             | فتاوى تاتار خانية         |
| ، و ۲۲۴ ات ۱۳۰۴ دار ابن حزم کراچی                   | حي اللكهنوي      | سنات عبد الح         | أبو الح          | فتاوي اللكهنوي            |
| زاز الکردی ۸۲۷ بوچستان بک ڈپو                       | ن شهاب الب       | مد بن محمد ب         | فظ الدين مح      | فتاوى بزازيه الحا         |
|                                                     |                  |                      |                  |                           |

| الفقه على المذاهب الأربعة     | للشيخ عبد الرحمن الجزائري              | دار الفكر                |
|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| فآوی فریدیه حضرت مفتح         | فريدصاحب ً                             | ا کوڑ ہ خٹک              |
| الفتاوي الولوالجية            | ظهير الدين عبد الرشيد بن ابي حنيفة الو | لوالجي دار الكتب العلمية |
| الفقه الحنفي و ادلته          | الشيخ اسعد محمد سعيد الصاغرجي          | دار الكلم الطيب دمشق     |
| الفقه الحنفي في ثوبه الجديد   | عبد الحميد محمود طهماز                 | دار القلم دمشق           |
| فتح المعين                    | محمد ابوالسعود المصرى                  |                          |
| فمآوى دارالعلوم زكريا مضرت مف | كارضاءالحق صاحب زمزم يبلشرز            |                          |
| فتاوي علماء البلد الحرام      | مرتبه: خالد بن عبدالرحمن               |                          |
| فتاوى الشبكة                  | فقيه عبدالله                           |                          |
| فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث   | العلمية والافتاء مرتبه شيخ احمدبنء     | ببد الرزاق الدويش        |
| فآوی بینات                    | مجلس دعوت وتحقيق اسلامى                | مکتبه بینات کراچی        |
| فتح المنان (المسند الجامع)    | ابوعاصم نبيل بن هاشم الغمري            |                          |
| فقه حنفى كےاصول وضوابط افادات | ليم الامت مرتب مولا نامحدز يدندوي      |                          |
| فقهى مقالات                   | مفتى محر تقى عثانى                     |                          |
| الفتاوي الغياثية              | داود بن يوسف الخطيب                    |                          |
| فتاوى معاصرة                  | لمشيخ يوسف قرضاوي                      |                          |
| فقه المعاملات                 | للشيخ الصابوني                         |                          |
| فقه السنه                     | السيد سابق                             |                          |
| الفرقان                       | ماهنامه ندوة العلما بكهينؤ             |                          |
| الفاروق                       | برنگرانی مولا ناسلیم الله صاحب         |                          |
|                               | قاف                                    |                          |

| حسينيه ديوبند     | مولا ناوحیدالزمان کیرانوی | القاموس الوحيد |
|-------------------|---------------------------|----------------|
| دار الكتاب ديوبند | مولانا عميم الاحسان       | قواعد الفقه    |
| دارالفكر دمشق     | سعدى ابوجيب               | القاموس الفقهى |
|                   | مولاناخالد سيف الله       | قامو س الفقه   |

گلستان

۸۳۸

القبس شوح موطا الحافظ ابوبكر ابن عربى المالكى ۵۴۳ م القول الراجع افادات مفتى غلام قادر نعمانى

شيخ سعدي

## کاف

علاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهندى ت ٥٤٥ مؤسسة الرسالة كنز العمّال مفتى اعظم حضرت مولا نامجمه كفايت الله دهلويٌّ دارالا شاعت كراجي كفايت المفتى للشيخ اسماعيل بن محمد العجلوني ت١١٢١ كشف الخفاء دار احياء التراث بيروت كشاف القناع عن متن الاقناع منصور بن يونس بن ادريس البهوتي دار الفكر مولانا خالد سيف الله رحماني كتاب الفتاوي زم**زم** ابو البركات النسفي امدادية ملتان كنز الدقائق عبد العزيز البخارى كشف الاسرار العلامه الخو ار زمي الكفاية في شرح الهداية حضرت امام شافعیؓ كتاب الام كريدك كارد كشرعي احكام مولا نامحراسامه

# لام

لسان العرب للعلامه ابن منظور و ۱۲۳۰ ا ۲۵ مكتبة دار الباز مكة المكرمة لامع الدرارى افادات حضرت مولانار شيدا حمد كمينى لسان الميزان ابو الفضل احمد بن على بن حجر العسقلانى ت ۸۵۲ اداره تاليفات اشرفيه ملتان لغات الحديث حضرت مولانا وحيرالزمان

### ميم

مشكاة المصابيح ابو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الطبريزيّ قديمي كتب خانه كراچي مرقاة شرح مشكوة للشيخ الملاعلي القاريّ مكته امداديه ملتان مسلم ابو الحسن مسلم بن حجاج القشيريّ و ٢٠١ت ٢١ مكتبة الاشرفية ديوبند مختصر القدوري ابو الحسن احمد بن محمد البغدادي سعيد

```
الرياض
                                     المحيط البرهاني محمود صدر الشريعة ابن مازة البخاري
                                      منحة الخالق حاشية البحر الرائق العلامه الشامي
       كو ئٹە
     منظومه ابن وهبان للشيخ عبد الوهاب بن احمد بن وهبان الدمشقي م ٢٨ كه الوقف المدني ديوبند
                                                         منتخات نظام الفتاوي مفتى نظام الدين اعظمي
             التو فيقية
                                          مغنى المحتاج محمد بن محمد الخطيب الشربيني
        جامع الحديث
                                                           معرفة السنن والآثار الإمام البيهقي
                مطالب اولى النهي في شرح غاية المنتهي مصطفى السيوطي الرحيباني موقع الإسلام
     المستدرك ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم ت٥٠٥ دار الباز للنشر والتوزيع مكة المكرمة
           مجمع الزوائد الحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي تك٨٠ دار الفكر
مجمع الضمانات العلامة ابي محمد بن غانم بن محمد البغدادي ت ١٠٣٠ ما دار السلام بيروت لبنان
           مسند امام احمد بن حنبل الامام احمد بن حنبل الشيباني و ١٢٠ ات ٢٣١ دار الفكر
             معاد ف القر آن حضرت مولا نامفتي محمد شفع صاحبٌ ت١٣٩٢ ا ادارة المعارف كراجي
 مصنف ابن ابي شيبة الحافظ ابو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي ت٢٣٥ ادارة القرآن كراچي
           المجموع شرح المهذب ابو زكريا يحي بن شرف الدين النووي و ١٣٢٣٢٣٠ دار الفكر
      ميزان الاعتدال الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت ٢٨٨ دار الفكر العربي
       الحافظ ابو القاسم سليمان بن احمد الطبراني و ٢١٠ ت ٣١ مكتبه ابن تيميه
                                                                        المعجم الكبير
                   مو لانا عبد الحي اللكنوي مير محمد كتب خانه
                                                                         مجموعة الفتاوي
 دار الباز مكة المكرمه
                        ابو محمد على بن احمد سعيد بن حزم الاندلسي
                                                                           المحلئ
                           مسند ابي عوانه ابو عوانه يعقوب بن اسحاق الاسفرائني دار المعرفة
          المغنى عن حمل الأسفار الامام زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم العراقي ت ٢٠٨ دار الفكر
                  أبو داود سليمان بن داود الفارسي الطيالسي ت٢٠٣ دار المعرفة
                                                                           مسند أبي داؤد
       أبو القاسم سليمان بن احمد الطبراني ت ٢٠ ٣١
                                                                          المعجم الأوسط
   شيخ الاسلام أبو يعلى أحمد بن على الموصلي و ٢١٠ ت٧٠ مؤسسة علوم القرآن
                                                                          مسند أبى يعلى
    المكتب الاسلامي
                     ابو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني و ٢ ٢ ٢ ت ٣ ٣ ٢
                                                                         المعجم الصغير
    دار المعرفة بيروت
                                شمس الائمة ابو بكر محمد احمد السرخسي
                                                                            المبسو ط
   ادارة القرآن كراچي
                          مصنف عبد الرزاق أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني و٢١١ ت ١٢١
```

مجلّه فقهاسلامي قاضي مجابدالاسلام

اسلامك فقها كيثرمي انثرما

```
مؤطا امام مالك الامام مالك بن انس ﴿
       دار الكتب العلمية
                                              المغنى ابن قدامة الحنبلي
                         العلامه السيد محمد يو سف البنو ريَّ
                                                          معارف السنن
مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر عبد الله بن شيخ محمد دامادافندى دار إحياء التراث
                                مسند حمیدی ابوبکر عبد الله بن الزبیر الحمیدی
    سملك دُابهيل الهند
                                ماهنامه البينات ١٣٨٤ م ازحضرت مولانا محمد يوسف بنوري م
        مفتی رفع عثانی صاحب مکتبه دارالعلوم کراچی
                                                         المقالات الفقهية
                  مجلة المجمع الفقهي الاسلامي رابطة العلم الاسلامي مكة المكرمة
                                      المعجم الوسيط ابراهيم مصطفى مع اخوانه
                                       الموضوعات علامه ابن الجوزى
                                     مسند عبد ابن حمید عبد بن نصر
                                             مجموعة قوانين اسلامي قاضي مجاهد الاسلام قاسميً
                                           المفهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلم
                 الامام القرطبي
بير و ت
                                     مختصر تفسير ابن كثير محمد على صابوني
                                             مجلة البحوث الاسلامية مكة المكرمة
                            الموسوعة الفقهيه الكويتية مع التليقات وزارة الاوقاف بالكويت
                                 المفردات في غرائب القرآن الامام راغب الاصفهاني
                                            المو فقات الامام الشاطبي
                                            مسند الامام ابي حنيفة الامام ابو حنيفة
                                    مدارك التنزيل ابوالبركات النسفى
                                     المدونة الكبرى الامام مالك بن انسَّ
                                                 المغرب ناصر الدين المطرزى
                     معين الحكام فيما يترددبين الخصمين من الاحكام العلامه الطرابلسم "
        دار الفكر
                                     مشكل الآثار الطحاوي الامام الطحاوي
                         مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح عبدالسلام المباركفورى
```

المعايير الشرعية هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ، ٥/٤٢٤/٥ (١٠٣/٤مر المصباح المنير احمد بن محمد المقرى بيروت مطالب اولى النهي مصطفى السيوطي الحنبلي دمشق احمد بن يحيى الونشريسي ١ ٩ م المعيار المعرب بير و ت مالی معاملات برغرر کےاثرات مولا نااعجازاحرصدانی ادارة المعارف كراجي مقدمة التصحيح والترجيح العلامه قاسم بن قطلو بغا جماعة من علماء الدولة العثمانية مجلة الاحكام العدلية مجالس حكيم الامت مرتب مولا نامفتي محمشفيع صاحبً مرتب مفتى عبدالرؤف سكھروي مجالس مفتى اعظم العلامه السخاوي المقاصد الحسنة متن المنار في اصول الفقه ابو البركات النسفي من الكم مفتى احمه خانيوري محمودالفتاوي الربيع بن حبيب الازدى البصرى بيروت مسند الربيع معجم المصطلحات والالفاظ الفقهية محمد عبدالرحمن عبدالمنعم بيروت الشيخ محمد رواس وشيخ حامد صادق ادارة القرآن كراچي معجم لغة الفقهاء الشيخ مصطفى زرقا المدخل الفقهى العام نو ن المكتبه المكية ١٥٦ جمال الدين ابو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي نصب الرايه ادارة القرآن كراچي شيخ محمد بن على بن محمد الشوكاني ۗ نيل الاوطار دار الفكر نهاية المحتاج الى شرح المنهاج شمس الدين محمد بن أبي العباس

نيل الاوطار شيخ محمد بن على بن محمد الشوكاني العباس دارة القرآن كراچى الهاية المحتاج الى شرح المنهاج شمس الدين محمد بن أبى العباس دار الفكر النسائى ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي و ١٥ ٢ ٣٠٣ قديمى كتب خانه نظام الفتاوى مفتى نظام الدين أظمى الدين المصرى قديمى نظام الدين المصرى قديمى نظام الدين المصرى تخصائل اورعلماء بهند كفيل تاضى مجاهد الاسلام قاتى نتائج الافكار شمس الدين قاضى زاده آفندى دار الفكر

نشر العرف في بناء بعض الاحكام على العرف العلامه الشامي .

نفع المفتى والسائل مولانا عبد الحيى اللكنوكي

النتف في الفتاوي شيخ الاسلام قاضي القضاة ابوالحسن السغدى ٢١ م دارالكتب العلمية بيروت النافع الكبير العلامه اللكنوي النافع الكبير

### هاء

الهداية ابو الحسن على بن ابى بكر المرغينانيَّ و ١ ا ٥ ت ٥ ٩٣ مكتبة شركة علمية إوَس فَاسَنْسُكَا شَرَى طريقه مولانا مفتى تقى عثانى \_

